

# وَمَا الْكُذُ السِّيْسُ وَلِيُّ فِي لَكُونُو مُوالِيَّةِ مِنْ الْمُنْسَوِّلِ الْمُنْسَوِّلِ الْمُنْسَوِّلِ الْمُنْسَوِّلِ الْمُنْسَوِّلِ الْمُنْسَوِّلِ الْمُنْسَوِّلِ الْمُنْسَوِّلِ الْمُنْسِمُ وَلِيَّالِمُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ادر رون (منالد الله المراقع المجرية كوي ش كارون الرسيس منع كريس الما والماد (الملؤفئ سلظامه) مولانامح تطفراقبال (مدیث نبسر: ۱۲۹۳۵ تا مدیث نبسر: ۱۸۲۵۷) إِصْراْ مَسَنَةُ عَزَنْ سَسَةُ رِبِيَّ الْدُو بَاذَارُ لَا هَوِد فون:37224228-37355743

جمله حقوق ملكيت بحق ناشر محفوظ هيب

نام كتاب: والمنافق (جلافتم) خُرْجَةِ: ناشر: .... كنت عانيب مطبع:

> الله تعالى كفضل وكرم سے انسانی طاقت اور بساط كے مطابق كتابت طباعت بھی اورجلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئے۔ بشرى نقاضے الركوئي فلطى نظرة ئے ياصفات درست ندون تو ازراہ كرم مطلع فرما ديں۔ان شاء الله از الدكيا جائے گا۔نشائد بى ك لیے ہم بے صد شکر گزار ہول کے۔ (اوارہ)







# مستكالشاميين

| Ħ          | حضرت غالد بن ولهيد طائفتا كي حديثين         | (3)          |
|------------|---------------------------------------------|--------------|
| 14         | حفرت زومخرمبشی فاتلو کی حدیثیں              | ₩            |
| , e        | حطرت امير معاويه فاتن كامرويات              | €            |
| ۵۱         | حضرت قميم داري والثانو كي حديثين            | ₩            |
| <b>4</b>   | حضرت مسلمه بن مخلد طائفا كي حديثين          | ₩            |
| ۵۷         | حضرت اور بن اول اللفظ كي حديثين             | ❸            |
| ۸۵         | حضرت سلمه بن نفیل سکونی را نفیل کی حدیثیں   | €            |
| ۵9         | حفرت يزيد بن الفنو كالفنو كا مديث           | €            |
| 40         | عفرت غضيف بن حارث تألف كي حديثيل            | ⊕            |
| 41         | ايك صحافي طَالْقُهُ كَاروايت                | €            |
| 41         | حضرت حالس بن سعد رفائش کی حدیث              | ₩            |
| 17         | حضرت عبدالله بن حواله خالفهٔ کی صدیث        | €            |
| 11         | حفرت فرشه بن حر والله الله كي حديث          | €            |
| 1          | حفرت ابوجه عد حبيب بن سباع والفؤك وريشي     | €            |
| 10         | حفرت الوثعلبة شنى فالله كل حديثين           | <b>&amp;</b> |
| M          | حضرت والله بن اسقع طِلْقَدُ كَي بقيه مديثين | <b>⊕</b>     |
| ۸          | حضرت رویفع بن ثابت انصاری را تافظ کی حدیثیں |              |
| <b>:</b> r | حضرت حابس وللفظ كي حديث                     |              |
| .7         | حضرت عبدالله بن موال خاتشا كي حديثين        |              |

|            |                                                                                                                | `\@        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            | مُنالًا احَدُرُ مَنْ لِي يَنْ مِنْ مُرْجِم اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ |            |
| ۷p         | حضرت عقبه بن ما لک خالفیظ کی حدیثیں                                                                            | ₩          |
| 44         | حضرت خرشه تُكَاتِّنُ كِي حديث                                                                                  | <b>⊕</b>   |
| <b>Z</b> ¥ | ايك صحابي طالفينا كي حديثين                                                                                    | <b>(3)</b> |
| 44         | حضرت عمرو بن عبسه ملافقا کی حدیثیں                                                                             | ₩          |
| ۸۸         | حضرت زید بن خالد جهنی دگاتیئه کی مرویات                                                                        | <b>⊕</b>   |
| 9/         | حضرت ابومسعود بدری انصاری دلاتنهٔ کی مرویات                                                                    | 3          |
| 117        | حضرت شداد بن اوس بطانتا كي مرويات                                                                              | 8          |
| 177        | حضرت عرباض بن سارييه ظافئو كي مرويات                                                                           | €}         |
| 11-1       | حضرت ابوعامراشعري الفيئة كي حديثين                                                                             | <b>(3)</b> |
| 18-19-     | حضرت حادث اشعری مالفند کی حدیث                                                                                 | <b>⊕</b>   |
| 124        | حضرت مقدام بن معدى كرب ولا تلفظ كي حديثين                                                                      | €}         |
| ira        | حضرت ابور بجانه رفائلنا کی حدیثیں                                                                              | €}         |
| 10+        | حضرت ابومر ثدغنوی ذاننیو کی حدیثیں                                                                             | (3)        |
| ۱۵+        | حضرت عمر جمعی دلانتیک کی حدیث                                                                                  | <b>⊕</b>   |
| 161        | ايك صحافي فْتَافْهُ كَى روايت                                                                                  | (3)        |
| 161        | حضرت عماره بن رُو بيبه خالفنا کي                                                                               | (3)        |
| 100        | حضرت ابونمله انصاری دخانشهٔ کی حدیث                                                                            | ₩          |
| 161        | حضرت سعد بن اطول دلافنه كي حديث                                                                                | 8          |
| IOM        | حضرت ابوالاحوص کی اپنے والدہے روایت                                                                            | ₩          |
| rai        | حضرت ابن مرابع انصاري دالنظ کي                                                                                 | 8          |
| 104        | حفرت عمر وبن عوف الثانيا كي حديث                                                                               | <b>⊕</b>   |
| IDA        | حضرت اماس بن عبدالمر في الخافظ كي حديث                                                                         | 8          |
| IDA        | ایک مزنی صحابی دلانشو کی روایت                                                                                 | ₿          |
| 109        | حضرت اسعد بن زراره والنفط كي حديث                                                                              | ₩          |
| 10.9       | حضرت ابوعمره کی اینے والد سے روایت                                                                             | (3)        |

|        | مُنلِكًا مَنْ رَضِل يَينِهِ مَتْرُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن | <b>S</b>        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 109    | حطرت عثمان بن حنيف وللفيز كي مرويات                                                                             | <i>)</i> &      |
| 141    | حضرت عمروبن الميضمري وثانظ كي حديثين                                                                            |                 |
| 1414   | حضرت عبدالله بن قجش طائفا كي حديثين                                                                             |                 |
| IYM    | حضرت ابوما لك الشجعي اللفنة كي حديث                                                                             |                 |
| 1414   | حضرت رافع بن خدی شاشهٔ کی مرومات                                                                                | ₩               |
| 140    | حضرت عقب بن عامر جهنی اللهٰ کی مرویات                                                                           |                 |
| 777    | حضرت صبیب بن مسلمه فهری دلانتهٔ کی مرویات                                                                       | <b>⊕</b>        |
| 777    | متعدد صحابه فنالله كي روايت                                                                                     | <b>®</b>        |
| ppp    | حضرت كعب بن عمياض والنفيا كي حديثين                                                                             | ⊕               |
| ****** | حضرت زياد بن لبيد رالفند کي حديث                                                                                | <b>(3)</b>      |
| ۲۲۵    | حضرت يزيد بن اسود عامري رُقَافِينَه کي حديثين                                                                   | ₩               |
| ۲۲۸    | حضرت زیدین حارثه رفافتا کی حدیث                                                                                 | ❸               |
| 224    | حضرت عیاض بن حمار مجاشعی رفحاتی کی حدیثیں                                                                       | ₩               |
| ۲۳۲    | حضرت الورمية تيمي ثلثثة كي مروميات                                                                              | <b>(3)</b>      |
| ماسام  | حضرت ابوعامرا شعری طافظ کی حدیثیں                                                                               | į.              |
| rr2    | خضرت الوسعيد بن زيد ثقافية كي حديث                                                                              |                 |
| rrz.   | حضرت حبشي بن جناده سلولي را النفيز كي حديثين                                                                    | 4 Park Research |
| PP-9   | حضرت ابوعبدالملك بن منهال رفاتنيك كي حديث                                                                       | ĭ               |
| r=9    | حضرت عبدالمطلب بن ربيعه بن حارث والنفز كي حديثين                                                                | ₩               |
| سامام  | حضرت عبادتن شرصيل فاتفتاكي حديث                                                                                 |                 |
| سومها  | حطرت خرشه بن حارث والله كي حديث                                                                                 | 2               |
| ۲۴۴    | حفرت مطلب رالي كالديشي                                                                                          | €               |
| المريط | ايك ثقفي صحابي رفائية كى روايت                                                                                  |                 |
| YPY Y  | حضرت ابواسرائيل دانش كي حديث                                                                                    | ( <del>)</del>  |
| 14     | ايك صحابي والنيت كي روايت                                                                                       | €               |

|              | مُنالِهِ امْرُن فِي اللَّهِ عَرْمُ كَلُّهُ هِ اللَّهِ عَرْمُ كَلُّهُ هِ اللَّهِ عَرْمُ كَا لَهُ اللَّهِ عَرْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَرْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَرْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَ | (A)            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 112          | حضرت اسودين خلف اللفيظ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €              |
| rm           | حضرت سفيان بن وبب خولاني رفاشة كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 1179         | حضرت حبان بن بخ صدائي فأتفؤ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 464          | حضرت زیاد بن حارث صدائی بالنظ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <b>10</b> •  | حضرت رافع بن خدی فاتلا کے ایک چیا (ظهیر فاتلا) کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)            |
| rai          | حفرت ابوجهيم بن حارث بن صمّه ظائفة كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| tat          | حضرت ابوا برائيم انصاري پئينية كي اينے والدے روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €              |
| rop          | حضرت يعلى بن مره ثقفي ثالثة كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <del>(})</del> |
| r Ala        | * /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| ¥ 48         | حفرت دکین بن سعید همی و فاتنا کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| F44          | حضرت مراقه بن مالك بن جعشم ولاثنا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €              |
| 72.7         | حفرت ابن مسعده وكالمنز كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <b>12</b> 1  | حفرت ابوعبدالله والني كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €}             |
| 144          | جد عكر مدين فالدكي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₩              |
| 141          | حفرت ربيد بن عامر خالفًا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8              |
| 121          | حضرت عبدالله بن جابر الثالثة كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ⊕              |
| 741          | حضرت ما لك بن ربيعه رفاته كل عديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>⊕</b>       |
| 7 <u>4</u> 0 | حفرت وهب بن تتبش والنفط كا حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €              |
| 124          | حضرت قيس بن عائمذ الثانية كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>&amp;</b>   |
| 164          | حفرت ايمن بن فريم ولانتنا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (F)            |
| YZZ          | حضرت خیتمه بن عبدالرحمٰن کی اپنے والدہے منقول حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3              |
| 72A          | حضرت حظله كاتب اسدى الألفاكي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 129          | حضرت عمروبن الميضم ي وفاتنة كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €              |
| ۲۸۰          | حضرت حَكم بن سفيان وللنَّمَا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ↔              |
| MAI          | حضرت سهل بن منظلمه خاشنه کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( <del>)</del> |

| <b>3</b>    | فهرست                                                                  |                                                | 4 (HO)                             | منافهم أخروضبل مينة مترحم   |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|
| .KAY        | *************                                                          |                                                |                                    | حضرت بسربن ارطاة ظافؤ كي    | -          |
| MA          |                                                                        |                                                |                                    | حضرت نواس بن سمعان کلا فر   |            |
| <b>19</b> 1 | p                                                                      | *************************                      | لى حديثين                          | حضرت عتبه بن عبد ملى الأثفا | <b>(3)</b> |
| <b>M+1</b>  | ****************                                                       | *****************                              | ن طائنو کی حدیث                    | حضرت عبدالرحمٰن بن قاده ملم | (3)        |
| Me1         | ******************                                                     | ***********************                        | ر الفير<br>ولا الفير كالقيد معديث  | حضرت وہب بن حنیش طائی       | €          |
| <b>14-1</b> | ************************                                               | *****************                              |                                    | جدعکرمه کی روایت            | 8          |
| r-r         | *************************                                              | •••••                                          | ا حدیثیں                           | حفرت عمرون خارجه رالأثنة كح | €          |
| he A        | ***************************************                                |                                                |                                    | حضرت عبدالله بن بسر مازني   |            |
| LIL         | ******************                                                     | **********************                         | ن جز وزبیدی الله فاکنونو کی صدیثیں | مفرت ميدالله بن مارث بر     | <b>⊕</b>   |
| <b>11</b>   | EP 2 0 E E 0 2 7 7 2 6 6 0 1 2 8 6 9 9 9 9 9 9 9 9                     | **********************                         | رَالْغُنُو كَيْ صِدِيثِينِ         | مضرت عدى التعميره كندى      | €)         |
| ا۲۳         | ******************                                                     | *******************                            |                                    | حضرت مرداس الملمي والثنة كح |            |
| ۱۳۳۱        |                                                                        | ************************                       | مريثين                             | حضرت ابونغلبه هني دلافظ کي  | ₩          |
| mrq         |                                                                        | <b>4.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8</b> | لاً کی حدیثیں                      | حضرت شرحبيل بن حسنه رقاقة   | €          |
| ا۳۳         | 440005 (1 #4 204 00 40 15 15 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 | # e n e e e e e e e e e e e e e e e e e        |                                    | حضرت عبدالرحمن بن حسنه      |            |
| propropr    | 41444423824832064906470                                                | ченке преберелетители се пишии                 |                                    | حضرت عمروبن عاص ذافتة       |            |
| mhh         | ***************                                                        |                                                |                                    | حضرت عمر وانصاری ڈاٹنڈ کی   |            |
| ساماس       | ******************                                                     |                                                |                                    | حضرت قیس جذا می طالعنا کی   |            |
| ساماس       | ;                                                                      | **********************                         |                                    | حضرت الوعدبه خولاني ثاثفة ك |            |
| سامام       |                                                                        |                                                |                                    | حفرت شمره بن فاتک اسد       |            |
| mra         | *************                                                          |                                                |                                    | حضرت زياد بن تعيم حضري      |            |
| rro         |                                                                        |                                                | الله كى بقيه حديثين                |                             |            |
| 77          | *****************                                                      | **************                                 |                                    | حفرت عباده بن صامت          |            |
| ۳۳۸         |                                                                        | *******************                            |                                    | حضرت ابوعامرا شعري طاثفا    |            |
| ~ [*]       | ***************************************                                | **********************                         | ا کی حدیث                          |                             |            |
| ۳۵٠         |                                                                        | ************                                   | كي القسيط يثين                     | حضريت عمروين عاص ذالثنا     | <b>(2)</b> |

| $\mathbb{Z}$ | مُنله اَمَٰذِي فِيل بِيَوْمِ كُلُّ ﴿ كُلِّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّمُ مِنْ |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>709</b>   | وفد عبدالقيس كي احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| myn          | حضرت ما لک بن صعصعه طالفتاً کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>⊕</b>   |
| 121          | حضرت معقل بن ابي معقل اسدى طائظ كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(3)</b> |
| <b>72</b> 7  | حضرت بسر بن جحاش والغينا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)        |
| m2 m         | حضرت لقيط بن صبره وللفيئة كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €          |
| <b>7</b> 21  | حضرت اغرمزنی رفیانتیکی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₿          |
| r20          | حضرت ابوسعید بن معلی و اللین کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €          |
| <b>ፖ</b> ሬ ኘ | حضرت ابوالحكم بإحكم بن سفيان ذلافئة كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3)        |
| 744          | حضرت تحكم بن حزن كلفي الثانيّ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₿          |
| ۲۷۸          | حضرت حارث بن النيش ولانفز كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €          |
| r49          | حفرت تحكم بن عمر وغفاري النفيا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ☺          |
| <b>የ</b> አ፣  | حضرت مطبع بن اسود وللفئة كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)        |
| ۳۸۲          | حضرت سلمان بن عامر رفائفهٔ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3          |
| ዮጆፕ          | حضرت ابوسعيد بن الى فضاله طافظ كى حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3          |
| <b>17</b> /4 | حضرت مختف بن سليم فخاشنًا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>€</b> 3 |
| ٣٨٧          | بنودیل کے ایک آ دی کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| ۳۸۷          | حفرت قيس بن مخر مه رفائظ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| ምለለ          | حضرت مطلب بن ابي وداعه ر خاشهٔ كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| <b>የ</b> ለለ  | حضرت عبدالرحمٰن بن ابي عميره از دي طائفا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| <b>*</b> */4 | حفرت محمد بن طلحه بن عبيد الله دلالفؤ كي حديث<br>حضرت عثان بن الې العاص دلافؤ كي حديثيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € <u>}</u> |
| ٠٩٠          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 794          | حضرت زياد بن لبيد طافط كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| <b>M9</b> A  | حضرت عبيد بن خالد سلَّى وَالنَّفَةُ حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| <b>799</b>   | حضرت معاذبن عفراء دلالتي كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 144          | حفرت ثابت بن بزید بن ود بعیه رفاتنو کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8          |

|                   | . 6                                                | e ga                                            |                                         |                                         |            |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                   | فپرست                                              |                                                 | • ************************************* | مُنالِمُ المَّذِينِ بِنَيْدِ مَتَرَجُمُ | S.         |
| (°+,۲             | ******************                                 |                                                 | ريثين.                                  | حضرت نعیم بن نحام ڈاٹٹنؤ کی ہ           | -<br>€3:   |
| ۲۰۲               | *************                                      | •                                               |                                         | حضرت ابوخراش ملمي والثنة كي             |            |
| M+ h-             | *************                                      | ************************                        | لۇكى حدىپ                               | حضرت خالد بن عدى جهني رايا              | (3)        |
| y. ju             | ****                                               |                                                 |                                         | ·                                       |            |
| /opu              | ***************************************            |                                                 | ) حديثين                                | حضرت ابولاس خزاعی نظفنا کم              | €}         |
| 4/4               | 4*4***************                                 | ***************************************         | يد رئالتو کی حدیثیں                     | حضرت يزيدابوسائب بن يز                  | <b>⊕</b>   |
| <b>4</b> 0        | **************                                     |                                                 | للفيز كى حديث                           | حطرت عبداللدبن اليحبيبه                 | €}         |
| 64                | «« <b>» «» ««» ««» ««» «» » «» «» «» «» «» «» </b> | *******************************                 | يۇ كى مدىثين                            | حضرت شريد بن سويد ثقفي ولا              | (3)        |
| 94                | ***************                                    |                                                 | الم کے ایک پڑوی کی روایت                | حفرت فديجه بنت فويلد فالف               | ⊕          |
| <b>6</b> <u>/</u> | 78854: <b>3</b> 04703715 <b>153</b> 0783           | <pre><pre></pre></pre>                          | عديثين                                  | حفرت يعلى بن اميد اللفظ ك               | <b>(3)</b> |
| ۸                 | *****************                                  | *******************                             | د رئیافتو کی صدیث                       | حضرت عبدالرحمٰن بن ابي قرا              | <b>⊕</b>   |
| lh,               | F##04#***************                              |                                                 | •••••                                   | دوآ دميون کي روايت                      | <b>⊕</b>   |
| ۵                 | <b>&gt; • • • • • • • • • • • • • • • • • • •</b>  | ******************************                  | ذويب بظانفؤ كاحديثين                    | حضرت ذ ؤیب ابوقبیصه بن                  | <b>⊕</b>   |
| A                 | 10 (00000000000000000000000000000000000            |                                                 | ا ٹالٹو کی صدیثیں                       | حضرت محمر بن مسلمه انصاري               | <b>(B)</b> |
| ٨                 | **************                                     | ಕರ್ತಿಕರ್ಥರವರದಲ್ಲಿ ಹಳಗೆ ಜಿಪ್ಪವನಗಳು ಗಗಗಳ ಮುಂದರು ( | مديثين                                  | حضرت عطيه سعدى ولانفؤ كي                | <b>⊕</b>   |
| 9                 | *******************                                | ***************                                 | ياحديثين                                | حضرت اسيد بن حفير اللفظا كح             | €          |
| '⊕                | ***************                                    | ******************************                  | لى حديث                                 | حضرت مجمع بن جاريه وثاثثو               | <b>⊕</b>   |
| <b>'</b>          | ********                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •         | عرى ﴿ النَّهُ كَلَّ حَدِيثِينِ          | حضرت عبدالرحن بن عنم اش                 | (3)        |
| ***               | ***************************************            |                                                 | ى خالفا كى صديثين                       | حضرت وابصه بن معبد اسد                  | ⇔          |
| Ä                 | 4 4,4 6 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6            |                                                 | ئۇ كى ھەيىتىن                           | حضرت مستورد بن شداد را                  | (2)        |
| 4                 | 11 · • • • • • • • • • • • • • • • • • •           |                                                 |                                         | حضرت ابوكبشه انماري فألفظ               |            |
| (pr               | *******************                                | *************************************           | يۇ كى ھەرىپىڭ                           | حضرت عمروبن مروجهني رقافة               | <b>(3)</b> |
| 0                 | **************************************             | **********************                          | ا حدیثیں                                |                                         | <b>(3)</b> |
| Ä                 | *******************                                | ***************************************         | احديثين                                 | حضرت فيروز ديلمي ثاثثة كي               | <b>(F)</b> |
| Á                 | *************************                          | ***************************************         |                                         | ايك صحالي ولالنينة كي حديث              |            |

|                | فبرست                                   |                                         |                    | مُنالُمُ الحَرُونِ بن مِيلَةُ مترَمُ |              |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| <u>ም</u>       | ****************                        |                                         | احديث              | حضرت اليمن بن خريم والله كي          | €            |
| <b>ሶ</b> ፖለ    |                                         |                                         | کی حدیثیں          | حضرت ابوعبدالرحن جبني فاثغؤ          | €            |
| وسس            |                                         | ·                                       |                    | حضرت عبدالله بن بشام فأثقة           | €            |
| مهایما         | ****************                        | *************************************** | زام رنگ کی حدیثیں  | حضرت عبدالله بن عمروبن ام            | (3)          |
| <b>4.اا</b> با | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  | , r = = = = = = = = = = = = = = = = = = | •••••••            | ايك صحابي ولافظ كى روايت             | ⊛            |
| ואא            | •••••                                   | *************                           |                    | ايك صحالي رفائقةً كي روايت           | (3)          |
| uhi            | *************************************** | **********************                  | <i>لايث</i>        | حضرت معاذبن انس طانو کی              | €            |
| LA I           |                                         | *************************************** | کی حدیث            | حفزت شرصيل بن اوس الأفاة             | <b>⊕</b>     |
| <u> የ</u> የተ   |                                         |                                         |                    | حفرت هارث تميي ولالله كي             | (6)          |
| ስሌ<br>ተ        |                                         |                                         |                    | أيك صحاني نقالةً كي روايت            | <b>&amp;</b> |
| WA             | ****************                        | *************************************** | کی حدیثیں          | حضرت ما لك بن عمّا حيد الله          | @            |
| ۳۳۳            | *************                           |                                         | كعب فالنوكل حديثين | حضرت كعب بن مره يامره بن             | <b>(3)</b>   |
| <u>የ</u> የሶለ   | *****************                       |                                         | يديث               | حضرت ابوسياره همي والفؤكري           | €            |
| ومس            | *****************                       |                                         |                    | ايك محالي فالتوكا كي رُوايت          | (1)          |
| wwq            | ******************                      |                                         | روايث              | بنوسليم كالك سحاني الأفؤك            | (})          |
| <b>የ</b> የ     | *****************                       | ••••••                                  |                    | ايك صحاني رفاتن كى روايت             | €            |
| ra•            | *****                                   | •••••                                   |                    | ايك محاني زاتن كى روايت              | (3)          |
| <b>~</b> ∆°    | 1100001017770001170170                  | ************************                |                    | ايك محاني نافظ كي روايت              |              |
| <b>۳۵</b> ۰    | ,<br>,                                  |                                         |                    | حضرت عبدالرحمن بن اني قراد           |              |
| rai            | ******************                      |                                         | شد. 🖊              |                                      | _            |
| <u>101</u>     |                                         |                                         | کی حدیثیں          | حفرت بيب بن مفعل والنوز              | €            |
| rat            |                                         |                                         |                    | -                                    |              |
| ram            |                                         |                                         |                    |                                      |              |



هي مُنالِمُ اَمَّذِينَ بَلِ يَهِيْدِ مَرْمُ اللَّهِ المُعَلِّينِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# مسند الشامييين

# شامى صحابة كرام إلي المنظمة فأكى مرويات

#### اقل مسند الشاميين

أُخْبَرَانَ الشَّيْخُ الإِمَامُ الْعَالِمُ النَّقَةُ أَبُوبَكُو عَبُدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ النَّقُورِ البَزَّازُ وَالشَّيْخُ الصَّالِحُ النَّقَةُ أَبُو طَالِبٍ المُبَارَكُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِي بْنِ خُصَيْرِ الصَّيْرَ فِيُ قَالا أَنْبَأَنَا أَبُو طَالِبٍ عَبُدُ القَادِرِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ يُوسُفَ قُرِئَى عَلَيْهِمْ جَمِيعاً وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَمِّى أَبُو طَاهِرٍ عَبُدُ القَادِرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَانَا أَبُو عَلِيٌّ ابْنُ المُدْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيْ ابْنُ المُدْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمِنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بُنِ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ بْنِ مَالِكُ القُطَيْعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمِنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ بْنِ مَالِكُ القُطَيْعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمِنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبِلُ قَالَ حَدَّيْنِ أَنِي

# حَديثُ خَالِدِ بْنِ الْوَلْيِدِ ثَالْتُمْ

# حضرت خالد بن وليد فالنؤ كي حديثين

(١٦٩٣٥) حَدَّنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ آخْبَرَنَا آبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ وَحَدَّتَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ آبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهُلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ أَنَّهُ آخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ آخْبَرَهُ أَنَّهُ ذَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ صَبِّ جَاءَتْ بِهِ عَلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ مِنْ نَجْهِ وَكَانَتُ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي جَمُفَرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عُو قَقَالَ بَعْصُ النَّسُوةِ آلَا تُخْبِرُنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عُو قَقَالَ بَعْصُ النَّسُوةِ آلَا تُخْبِرُنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عُو قَقَالَ بَعْصُ النَّسُوةِ آلَا تُخْبِرُنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عُو قَقَالَ خَالِدٌ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَل

## السَّاكُ السّاكُ السَّاكُ السّاكُ السَّاكُ السّاكُ السَّاكُ السَّاكِ السّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّال

حارث ڈٹائٹ ''جوان کی خالہ تھیں' کے گھر داخل ہوئے ، انہوں نے بی علیا کے سامنے گوہ کا گوشت لا کررکھا جونجد ہے ام هید بنت حارث لے کرآئی تھی، جس کا نکاح بنوجعفر کے ایک آ دمی ہے ہوا تھا، نبی علیا کی عادت مبارکتھی کہ آ پ تالیا کہ کہ چزکو اس وقت تک تناول نہیں فرماتے تھے جب تک بینہ پوچھ لیتے کہ یہ کیا ہے؟ چنا نچہ آ پ تالیا کی کسی زوجہ نے کہا کہ تم لوگ نبی بنایا کہ کو کورنہیں بتا تیں کہ وہ کیا گھارہے ہیں؟ اس پرانہوں نے بتایا کہ یہ گوہ کا گوشت ہے، نبی علیا نے اسے چھوڑ دیا۔

حضرت خالد نُالْفُلُ کہتے ہیں میں نے پوچھا یارسول اللہ! کیا بیترام ہے؟ نبی اللیہ اے فرمایا نہیں، کیکن بیمیری قوم کا کھانا نہیں ہے اس لئے میں اس سے احتیاط کرنا ہی بہتر مجھتا ہوں، چنانچہ میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور اسے کھانے لگا، دریں اثناء نبی طابھ مجھے دیکھتے رہے۔

( ۱۲۹۳۲) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّنَهُ الْأَصَمُّ يَعْنِي يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمُّ عَنْ مَيْمُونَةَ وَكَانَ فِي حَجْوِهَا [راحع: ٢٠٠٩، ٢٦٨٤] للنَّرُ شِهَابٍ وَحَدَّنَهُ الْأَصَمُّ يَعْنِي يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمُّ عَنْ مَيْمُونَةَ وَكَانَ فِي حَجْوِهَا [راحع: ٢٩٣٤] للنَّرُ شِهَابُ وَمِرى سند سے بھی مروی ہے، البتداس میں بیاضافہ بھی ہے کہ مضرت خالد اللَّا اللهِ معونہ فَاتُهُا کی برورش میں بھی رہے ہے۔

(١٦٩٣٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَخَالِدِ بْنِ الْهُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأَثِى بِضَبِّ مَحْنُو فِي فَأَهْرَى إِلَيْهِ الْهُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُ النَّسُوةِ أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُرِيدُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا يُرِيدُ أَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَلْتُ أَحْرَامٌ هُو يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَهُ فَوَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُنُ بِأَرْضِ قَوْمِى فَآجِدُنِى آعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرُتُهُ فَٱكُلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُطُنُ آراحِم: ١٦٩٥٥.

(۱۲۹۳۷) حفرت خالد بن ولید بر المؤنو اور ابن عباس بی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ دونوں نبی علیا کے ساتھ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث بی المؤنو اور ابن عباس بی المؤمنین عباس بی المؤمنین کے گھر داخل ہوئے ، انہوں نے نبی علیا کے سامنے گوہ کا گوشت الا کرر کھا، نبی طلیا نے اس کی طرف ہاتھ بر حالیا یا آ پ منافی کی کی دوجہ نے کہا کہتم لوگ نبی طلیا کو کیوں نہیں بتا تیں کہ وہ کیا کھارہ ہیں؟ اس پر انہوں نے بتایا کہ ریگوہ کا گوشت ہے، نبی علیا نے اسے چھوڑ دیا۔

( ١٦٩٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ قَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ كَلَامٌ فَأَغْلَظْتُ لَهُ فِي الْقَوْلِ فَانْطَلَقَ عَمَّارٌ يَشْكُونِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ هي مُناهُ امَرُن بن بيدِ سَرُم الله الشَّامِيِّين ﴾ ١٣ ﴿ هُلِي هُمَا الشَّامِيِّين ﴾

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ خَالِدٌ وَهُو يَشُكُوهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَعَلَ يُغْلِظُ لَهُ وَلَا يَزِيدُ إِلَّا غِلْظَةً وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَمَّارٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَرَاهُ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ قَالَ مَنْ عَادَى عَمَّارًا عَادَاهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّارًا أَبْغَضَهُ اللَّهُ قَالَ خَالِدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ قَالَ مَنْ عَادَى عَمَّارًا عَادَاهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّارًا أَبْغَضَهُ اللَّهُ قَالَ خَالِدٌ فَخَرَجُتُ فَمَا كَانَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى مِنْ رَضَا عَمَّارٍ فَلَقِيتُهُ فَرَضِى قَالَ عَبُد اللَّهِ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِى مَوَّتَيْنِ فَخَرَجُتُ فَمَا كَانَ شَيْءٌ أَحَبَ إِلَى عَنْ رَضَا عَمَّارٍ فَلَقِيتُهُ فَرَضِى قَالَ عَبُد اللَّهِ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِى مَوَّتَيْنِ خَدِيثُ يَزِيدَ عَنْ الْعَوَّامِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [صححه ابن حبان (٢٠٨١). قال شعب: صحيح].

(۱۲۹۳۸) حفرت خالد بن ولید ڈاٹھؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میرے اور عمار بن یاسر کے درمیان کسی بات پر تکرار ہور ہی تھی کہ میں نے انہیں کوئی تلخ جملہ کہ دیا ، حضرت عمار ڈاٹھؤ وہاں سے نبی علیقا کی خدمت میں شکایت کے لئے چلے گئے ، حضرت خالد ڈاٹھؤ بھی وہاں پہنچ گئے ، ویکھا کہ وہ نبی علیقا سے ان کی شکایت کر رہے ہیں تو ان کے لیجے میں مزید تخی پیدا ہوگئ ، نبی علیقا خالد ڈاٹھؤ بھی وہاں پہنچ گئے ، ویکھا کہ وہ نبیل اور گئے ہوں کے اور کہنے لگے یا رسول اللہ! کیا آپ انہیں ویکھ نبیل رہے؟ نبی علیقا خاموش رہے ، پچھ بھی ڈاٹر سے دشنی کرتا ہے ، اللہ اس سے دشنی کرتا ہے اور جو تمار سے نفرت کرے ، اللہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے اور جو تمار سے نفرت کرے ، اللہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔

۔ حصر ت خالد ڈلاٹٹ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے نکلا تو جھے ممار کوراضی کرنے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ تھی ، چنا نچہ میں ان سے ملا اور وہ راضی ہوگئے۔

( ١٦٩٣٩) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهُرِى آخْبَرَيْ أَبُو أَمَامَة بْنُ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفِ الْآنِصَارِى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ آخْبَرَهُ أَنَّ عَالِمَة بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللَّهِ آخْبَرَهُ أَنَّهُ وَحَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى خَالتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيْمُونَة زَوِّجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى خَالتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا قَلِمَتُ بِهِ أَخْتُهَا حُقَيْدَة بِنِتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ فَقَدَّمَتُ الضَّبَّ لِرَسُولِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَ الضَّبَّ لِرَسُولِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطُعَامِ حَتَّى يُحَدَّتَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ فَأَهُوى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إِلَى الضَّبِ فَقَالَتُ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسُوةِ الْحُصُورِ آخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إِلَى الضَّبِ فَقَالَتُ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسُوةِ الْحُصُورِ آخْبِرُنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَنْ الضَّبِ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَنْ الضَّبِ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَنْ الطَّبِ فَقَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَكُونُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَى فَلَمْ يَنْهُنِى [راحع: ١٦٩٥].

(۱۲۹۳۹) حضرت خالد بن ولید رفات اور ابن عباس نظف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ دونوں نبی نایا کے ساتھ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رفائوں '' جوان کی خالتھیں' کے گھر داخل ہوئے ، انہوں نے نبی نایا کے سامنے گوہ کا گوشت لاکررکھا، نبی عالیہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا یا آ پ مالی گیا کے کسی زوجہ نے کہا کہتم لوگ نبی عالیہ کو کیوں نہیں بتا تیں کہوہ کیا کھار ہے

# هي مُنايَّا اَمُرِينَ بِل يَنْ مُنْ الشَّامِتِين ﴾ ١٣ ﴿ هُمُ الشَّامِتِين ﴾ مستَكُ الشَّامِتِين ﴿

ہیں؟اس پرانہوں نے بتایا کہ بیگوہ کا گوشت ہے، نبی غلیظ نے اسے چھوڑ دیا۔

حضرت خالد نظاظ کہتے ہیں میں نے پوچھا یار سول اللہ! کیار جرام ہے؟ نبی طیق نے مایا نہیں ،لیکن بد میری قوم کا کھا ا نہیں ہاس لئے میں اس سے احتیاط کرنا ہی بہتر مجھتا ہوں، چنا نچہ میں نے اسے اپنی طرف تھنچ لیا اور اسے کھانے لگا، دریں اثناء نبی علیق مجھے دیکھتے رہے۔

( ١٦٩٤ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبِ يَعْنِى الْأَبْرَضَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ سُلَيْمٍ آبُو سَلَمَةَ عَنْ صَالِح يَعْنِى ابْنَ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ قَالَ غَزَوْنَا مَعْ جَالِدِ بْنِ الْمُولِي الْقَالُوا اللَّهُ فَقَالُوا النَّافَةُ فَقَالُ اللَّهُ فَلَا أَنْ نَذُبَحَ رَمُكَةً لَهُ فَلَعْتُهَا إِلَيْهِمُ الْوَلِيدِ الصَّائِفَةَ فَقَرِمَ آصَحَابُنَا إِلَى اللَّحْمِ فَسَالُونِي فَقَالُوا النَّافَةُ فَقَالُ عَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَحَبُلُوهَا ثُمَّ قُلْتُ مَكَانكُمْ حَتَّى آتِى خَالِدًا فَأَسْاللَهُ قَالَ فَالْمَيْتُهُ فَصَالَاتُهُ فَقَالَ غَزُونَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ خَيْبَرَ فَاسْرَعَ النَّاسُ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ فَآمَونِي آنُ أَنَادِى الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ وَلَا يَدُخُلُ الْجَنَّةُ وَصَلَّمَ غَزُوةَ خَيْبَرَ فَاسْرَعَ النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدُ ٱلسُرَعْتُمُ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ أَلَا لاَ أَنْدِى الصَّلَاةُ بَاللَّهُ النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدُ ٱلسُرَعْتُمُ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ أَلَا لاَ إِنْهَ النَّالُ الْمُعَاهِدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا وَبِعَالِهَا وَبِعَالِهِا وَكُلِّ ذِى نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ لُحُومُ الْحُمُو اللَّهُ لِيَّةٍ وَحَيْلِهَا وَبِعَالِهَا وَكُلَّ ذِى نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۱۲۹۴۰) حضرت مقدام بن معدیکرب التافظات مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ گری کے موسم میں حضرت خالد بن ولید التافظات کے ساتھ کی غزوے کے لئے روانہ ہوئے ، راستے میں ہمارے ساتھیوں کو گوشت کھانے کا نقاضا ہوا تو انہوں نے جھے ہیری گھوڑی (ذیح کرنے کے لئے ) ما گئی ، میں نے انہیں وہ گھوڑی دے دی ، انہوں نے اسے رسیوں سے با ندھ دیا ، پھر میں نے ان سے کہا کہ ذرار کو ، میں حضرت خالد والتافظات ہو چھا وُن ، چنا نچہ میں نے جاکران سے بیمسلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے باکران سے بیمسلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے بیکھ کے ساتھ غزوہ فی جہر میں حصہ لیا ، لوگ جلدی سے بہود یوں کے ممنوع علاقوں میں داخل ہوئے ، نی علیا سے خار وی اوگ جلدی ہے بہود یوں کے ممنوع علاقوں میں داخل ہوگا ، لوگو! تم بہت جلدی بہود یوں کے ممنوع علاقوں میں داخل ہوگا ، لوگو! تم بہت جلدی بہود یوں کے ممنوع عات میں واخل ہوگا ، لوگو! تم بہت جلدی بہود یوں کے ممنوع عات میں واخل ہوگا ، لوگو! تم بہت جلدی بہود یوں گوشت حرام ہوائی ہو گئے ہو، یا در رکھو! و میوں کا مال تا بی لینا جا تر نہیں ہے ، اور تم پر پالتو گدھوں ، گھوڑ وں اور خچروں کا گوشت حرام ہو ای طرح ، کی جو الل ہر در ندہ اور سے جے شکار کرنے والا ہر پرندہ بھی تم پرحرام ہے۔

# هي مُناهُ امَوْنُ بِل يَهِيدُ مَرْمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(١٦٩٣١) حضرت خالد بن وليد الأنتاب مروى بك بي عليها في محورت في الديس كوشت منع فرمايا ب-

(١٦٩٤٢) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ بَخُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبِ الْحَوْلَانِيَّ حَدَّلْنَا آبُو سَلَمَة الْحِمْصِيُّ عَنْ صَالِح بُنِ يَحْيَى بُنِ الْمِقْدَامِ عَنِ ابْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كُرِبَ قَالَ غَزَوْتُ بَعَ حَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ الصَّائِفَة فَقَرِمَ أَصْحَابِي إِلَى اللَّحْمِ فَقَالُوا آثَأَذَنُ لَنَا أَنْ نَذْبَحَ رَمْكَةً لَهُ قَالَ فَحَبَلُوهَا فَقُلْتُ مَكَانَكُمْ حَتَّى آتِى خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَآسُالُهُ عَنْ ذَلِكَ فَآتَيْتُهُ فَآخِبُرُ ثَهُ خَبَرَ أَصْحَابِي فَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْنَ الْوَلِيدِ فَآسُالُهُ عَنْ ذَلِكَ فَآتَيْتُهُ فَآخِبُرُ ثَهُ خَبَرَ أَصْحَابِي فَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَوْوَةً خَيْبَرَ فَلَاسُ فِي حَظَائِلِ يَهُودَ فَقَالَ يَا يَهُودَ فَقَالَ يَا تَيْهُ النَّاسُ مَا بَاللَّكُمُ أَسُرَعْتُمْ فِي حَظَائِلِ يَهُودَ أَلَا لَا تَعِلُ أَشُونُ الْمُعَامِدِينَ إِلَّا مِحْقَلَةَ وَحَرَامٌ عَلَيْكُمُ حُمُّو الْمُعْلِيَّةِ وَالْإِنْسِيَّةِ وَخَيْلُهَا وَبِعَالُهَا وَكُلُّ ذِى نَابٍ مِنْ الطَّيْرِ [راحع: ١٦٩٤].

وَكُلُّ ذِى مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ [راحع: ١٦٩٤].

و می یہ بی ساتھ کی موسید اور ہیں۔ اور اللہ ماری ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کری کے موہم میں حضرت طالد بن ولید ان الن کے ساتھ کی خورو ہے کے لئے روانہ ہوئے ، رائے میں ہمارے ساتھیوں کو گوشت کھانے کا تقاضا ہوا تو انہوں نے جھے ہمری کا موڑی (فرٹ کرنے کے لئے) ما گی، میں نے انہیں وہ گھوڑی دے دی، انہوں نے اسے رسیوں سے با خدہ دیا، پھر میں نے ان سے کہا کہ ذرار کو، میں حضرت خالد ڈٹائٹ ہے ہوچھ آؤں، چنا نچ میں نے جاکران سے بیر سکلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے جاکران سے بیر سکلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نی مائٹ کے ساتھ خووہ نے بیر میں حصہ لیا، لوگ جلدی سے بیود بول کے ممنوع علاقوں میں داخل ہونے گئے، نی مائٹ نے بچھا تھی میں داخل ہوئے ، نی مائٹ ان بیر سے جاری کے موجود کی دول نیز ہے کہ جنت میں صرف مسلمان آدی ہی داخل ہوگا، لوگوا تم بہت جلدی بیود بول کے ممنوع ان میں داخل ہوگا ، لوگوا تم بہت جلدی بیود بول کے ممنوع ان موبی کی دول اور کھوا ذمیوں کا مال ناخق لیمنا جا کو ٹیس ہے، اور تم پر پالتو گدھوں، گھوڑ وں اور نیجروں کا کو گوشت جرام ہائی طرح کیل سے شکار کرنے والا ہر در ندہ اور نے سے شکار کرنے والا ہر در ندہ اور بھی سے شکار کرنے والا ہر پرندہ بھی تم پرحرام ہے۔

(١٦٩٤٣) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمُوه بْنِ دِينَادٍ عَنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ تَنَاوَلَ آبُو عُبَيْدَةً رَجُلًا بِشَيْءٍ فَنَهَاهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ أَغْصَبْتَ الْآمِيرَ فَآتَاهُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُرِدُ آنُ أُغْضِبَكَ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ آشَدَ النَّاسِ عَذَابًا يَلْنَاسِ

في الدُّنيّا [اعرجه الحميدي (٢٢٥) والطيالسي (١١٥٧) استاده ضعيف].

(۱۲۹۴۳) خالد بن علیم بن حزام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوعبیدہ ذائن نے کمی شخص کو ایک چیز دی، حضرت خالد بن ولید دائن نے انہیں اس سے روکا، وہ کہنے لگئے تم نے امیر المؤمنین کو ناراض کر دیا، پھروہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے آپ واراض کر دیا، پھروہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے آپ واراض کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن میں نے نبی ملیک کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ سنت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے دنیا میں لوگوں کوسب سے زیادہ سخت سزادی ہوگا۔

# هي مُنالِهَ احَدُن بُل سِيدِ مَوْم كِي اللهِ الشَّامِيِّين كِي

( ١٦٩٤٤) حَلَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَزْرَةَ بُنِ قَيْسٍ عَنْ خَالِدِ بِنِ الْوَلِيدِ قَالَ كَتَبَ إِلَى آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حِينَ ٱلْقَى الشَّامَ بَوَانِيَةً بَنْنِيةً وَعَسَلًا وَشَكَّ عَفَّانُ مَرَّةً قَالَ حِينَ ٱلْقَى الشَّامَ كَذَا وَكَذَا فَأَمَرَنِي أَنُ آسِيرَ إِلَى الْهِنْدِ وَالْهِنَدُ فِي ٱنْفُسِنَا يَوْمَئِذٍ الْبَصُرَةُ قَالَ وَآنَا لِذَلِكَ كَارِهٌ قَالَ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ وَابُنُ الْبَصِرَةُ قَالَ وَآنَا لِذَلِكَ كَارِهٌ قَالَ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سُلَيْمَانَ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ الْهِتَنَ قَدْ ظَهَرَتْ قَالَ فَقَالَ وَابُنُ الْخَطَّابِ حَيُّ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَهُ وَالنَّاسُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سُلَيْمَانَ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ الْهُتَنَ قَدْ ظَهَرَتْ قَالَ فَقَالَ وَابُنُ الْخَطَّابِ حَيُّ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَهُ وَالنَّاسُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سُلَيْمَانَ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ الْهُتَنَ قَدْ ظَهَرَتْ قَالَ فَقَالَ وَابُنُ الْخَطَّابِ حَيْ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَهُ وَالنَّاسُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سُلَيْمَانَ اتَقِ اللَّهَ فَإِنَّ الْهُتَنَ قَدْ ظَهَرَتْ قَالَ فَقَالَ وَابُنُ الْخَطَّابِ حَيْ يَلْقُولُ لِيهِ مِثْلُ مَا نَوْلَ لِيهِ مِثْلُ مَا نَوْلَ لِيهِ مِثْلُ مَا نَوْلَ لِيهِ مِثْلُ مَا لَيْكَ اللَّهُ مُ لِيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّذِى هُو فِيهِ مِنْ الْهُرْجِ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُنَا وَإِيَّاكُمْ تِلْكَ الْآيَّامُ اللَّهُ مَا لَاللَهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ لَا لَقَالًا اللَّهُ مُ يَلْكَ الْآيَامُ اللَّهُ مُ يَلْكَ الْآيَامُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ يَلْكَ اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ مَا لَا لَهُ مُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ عَلَى اللَّهُ مُنْ الْكُولُ لِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْولَالِهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الللَّهُ

(۱۲۹۳۲) حضرت خالد بن ولید رفات مروی ہے کہ جب میں نے شام کے میلے اور شہد چکھ لیے تو امیر المؤمنین نے مجھے خط کھا جس میں مجھے ' ہندوستان کا اطلاق' 'ہمرو" پر کرتے تھے،

اس کی طرف چین محمد' ہندوستان ' کی طرف جانے کا تھم تھا، اس زمانے میں ہم لوگ ہندوستان کا اطلاق' 'ہمرو" پر کرتے تھے،

میں اس کی طرف چین قدمی کو اس وقت مناسب نہیں مجھتا تھا، ایک آ دمی کھڑا ہو کر مجھ سے کہنے لگا ہے ابوسلیمان! اللہ سے ڈرو،

فتنوں کا ظہور ہوچ کا ہے، حضرت خالد رفات جو اب دیا کہ ابن خطاب کے زعدہ ہونے کے باد جود؟ فتنوں کا ظہور تو ان کے

بعد ہوگا جبکہ لوگ' ' ذی بلیان' میں ہوں کے جو ایک جگہ کا نام ہے، اس وقت آ دمی دیکھے گا کہ اسے کوئی جگہ الی مل جائے کہ

فتنوں اور شرور کا شکار آ دمی جس طرح ان میں جتلا ہے، وہ نہ ہو، کیکن اسے کوئی الیمی جگہ نہیں مل سکے گی، اور وہ ایام جن کا قیامت

سے پہلے آ نا نبی علیہ ان فرمایا ہے ، ایام ہرج (قبل و فارت کے ایام) ہوں گے، اس لئے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ

وہ زمانہ میں یا تہمیں یا تہمیں یا تہمیں آلے۔

( ١٦٩٤٥) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّتُنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِ الرَّحُمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ يَزِيدَ عَنِ الْأَشْتَرِ قَالَ كَانَ بَيْنَ عَمَّارٍ وَبَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ كَلاَمٌ فَشَكَاهُ عَمَّارٌ إِلَى كَانَ بَيْنَ عَمَّارٍ وَبَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ كَلاَمٌ فَشَكَاهُ عَمَّارٌ إِلَى رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ يُعَادِ عَمَّارًا يُعَادِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يَسُبَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَلَمَةُ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ [صححه الحاكم وَمَنْ يَسُبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ سَلَمَةُ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ [صححه الحاكم (٣٨٩/٣). قال شعيب: اسناده صحيح].

# هي مُنالًا أَمَّهُ بنَ شِل مِينَةِ مَتِي كُولِ اللهِ مُنالًا الشَّامِيِّين اللهِ اللهُ الشَّامِيِّين اللهُ

صحيح (أبو داود: ٢٧٢١)]. [انظر: ٢٤٤٨٨]،

( ١٦٩٤٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِى الْجُعْفِيُّ عَنُ زَاثِدَةَ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ اسْتَعْمَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ عَلَى الشَّامِ وَعَزَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ قَالَ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بُعِثَ عَلَيْكُمْ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَيْدُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ

(١٦٩٣٧) عبدالملک بن عمير سينت مروى ہے كه حضرت عمر فاروق اللين عن ميں حضرت خالد بن وليد اللين كومعزول كركے حضرت ابوعبيده بن الجراح والني كومقرر كرديا تو حضرت خالد والني كئي كه حضرت عمر والني كئي كه حضرت عمر والني كئي كه من الجراح والني كومقرر كرديا تو حضرت خالد والني كه كاس امت كا مين ابوعبيده بن جراح بين -

( ١٦٩٤٨) قَالُ ٱبُو عَبَيْدَةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَالِدٌ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَالِدٌ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبِعَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَالِدٌ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبِعَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَالِدٌ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبِعَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَالِدٌ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَالِدٌ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَالِدٌ سَيْفًا مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۲۹۴۸) اس پرحضرت ابوعبیدہ واللہ فرمانے لگے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ خالد اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور اپنے خاندان کا بہترین نوجوان ہے۔

حَدِيثُ ذِي مِخْبَرِ الْحَبَشِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مَا لَيُّا اللَّهِ مَا لَيُّا اللَّهِ مَا لَيُّكُمْ اللَّهَ مَا لَيُّكُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ أَرْقُ أَبُنُ أَخِي النَّجَاشِيِّ وَيُقَالُ ذِي مِخْمَرٍ

#### حضرت ذومخبر مبثى طالفة كاحديثين

(١٦٩٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ عَنُ يَزِيدَ بُنِ صُلَيْحٍ عَنْ ذِى مِخْمَوٍ وَكَانَ رَجُلًا مِنُ الْحَبَشَةِ يَخُدُمُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّا مَعَهُ فِي سَفَوْ فَٱسُوعَ السَّيْرَ حِينَ انْصَرَف وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِقِلَّةِ الزَّادِ فَقَالَ لَهُمْ هَلُ لَهُ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدُ انْقَطَعَ النَّاسُ وَرَائُكَ فَحَبَسَ وَحَبَسَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى تَكَامَلُوا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ هَلُ لَكُمْ أَنُ نَهِجَعَ هَجْعَةً أَوْ قَالَ لَهُ قَائِلٌ فَنَوْلُ وَنَوْلُوا فَقَالَ مَنْ يَكُلُؤنَا اللَّيْلَةَ فَقُلْتُ أَنَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَائُكَ لَكُمْ أَنُ نَهُجِعَ هَجُعَةً أَوْ قَالَ لَهُ قَائِلٌ فَنَوْلُ وَنَوْلُوا فَقَالَ مَنْ يَكُلُؤنَا اللَّيْلَةَ فَقُلْتُ أَنَا جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَائُكَ لَكُمْ أَنُ نَهُجِعَ هَجُعَةً أَوْ قَالَ لَهُ قَائِلٌ فَنَوْلُ وَنَوْلُوا فَقَالَ مَنْ يَكُلُؤنَا اللَّيْلَةَ فَقُلْتُ أَنَا جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَائُكَ لَكُمْ أَنُ نَهُجِعَ هَجُعَةً أَوْ قَالَ هَاكَ لَا تَكُونُوا فَقَالَ مَنْ يَكُلُونُ اللَّيْعَةُ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَخِطَامٍ نَاقَتِي فَتَنَحَيْثُ عَيْرَ بَعِيدٍ فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُمَا يَرْعَيَانَ فَإِنِّى كَذَاكَ أَنْظُرُ إِلَيْهِمَا حَتَّى آخَذَنِى النَّوْمُ فَلَمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَبِحِطَامٍ نَاقَتِى فَتَنَحَيْثُ عَيْرَ بَعِيدٍ فَآخَذُتُ بِخِطَامٍ نَاقَتِى فَآتَيْتُ أَوْدُ إِلَيْقُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَبِخِطَامٍ نَاقَتِى فَآتَيْثُ أَذَى الْقُومُ فَأَيْقُطُتُهُ وَسَلَّمَ وَبِخِطَامٍ نَاقِتِى فَآتَيْتُ أَوْدُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَبِخِطَامِ نَاقِتِى فَآتَيْتُ أَوْدُى الْقُومُ فَأَيْقُطُتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَبِخِطَامٍ نَاقِتِي فَآتَيْتُ أَولُوا فَقَالُ هَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَبِخِطَامِ نَاقِيمً عَيْرُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْفَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَا الْقَامِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّ

#### هي مُنالاً احَيْرَان بل يَنِيدُ مَرْمُ الشَّا السَّلَّ الشَّا السَّلَّ السَّلِي السّلِي السَّلِي السَّلْمِي ال

فَقُلْتُ لَهُ أَصَلَّيْتُمْ قَالَ لَا فَأَيْقَظَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا بِلَالُ فَلَا أَهُ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّا لَمْ يَلُتَّ مِنْهُ التُّرَابَ فَأَمَرَ فَلَ لَى فِى الْمِيضَاةِ يَعْنِى الْإِدَاوَةَ قَالَ نَعَمْ جَعَلَنِى اللَّهُ فِذَائِكَ فَآتَاهُ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّا لَمْ يَلُتَّ مِنْهُ التُّرَابَ فَأَمَرَ بِلَلَّا فَأَذَنَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْحِ وَهُو غَيْرُ عَجِلِ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى وَهُو غَيْرُ عَجِلٍ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَفْرَطُنَا قَالَ لَا قَبَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرُواحَنَا وَقَدُ الصَّلَاةَ فَصَلَّى وَهُو غَيْرُ عَجِلٍ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَفْرَطُنَا قَالَ لَا قَبَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرُواحَنَا وَقَدُ رَدَّهَا إِلَيْنَا وَقَدُ صَلَّيْنَا [قال الألباني: شاذ(ابو داود: ٢ ٤٤). قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۲۹۳۹) حضرت ذو تحمر (جنهیں ذو مخبر بھی کہاجاتا ہے)" جوایک طبیق آ دمی تھاور نبی طیا کی خدمت کرتے تھے" کہتے ہیں کہا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طیا کے ساتھ کس سفر میں تھے، واپسی پر نبی طیا نے اپنی رفتار تیز کر دی، عام طور پر نبی طیا زادراہ کی قلت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، کسی آ دمی نے کہا یارسول اللہ! لوگ بہت چھے رہ گئے، چنا نچہ نبی طیا رک گئے اور آ پ کے ہمراہی بھی رک گئے، بہاں تک کرسب لوگ پورے ہو گئے، پھر نبی طیا یا کسی اور نے مشورہ دیا کہ یمیں پڑاؤ کر لیس، چنا نچہ نبی طیا اس کے اور سب لوگوں نے بڑاؤ ڈال لیا۔

پھر نی ملیہ نے بوچھا آئ رات ہماری پہرہ داری کون کرے گا؟ یس نے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ یس کروں گا، اللہ مجھے آپ پر نثار کرے، نی ملیہ نے اپنی اونٹی کی لگام مجھے پکڑا دی اور فرمایا غافل نہ ہو جانا، یس نے اپنی اور نی ملیہ کی اللہ کی اور نی کی لگام پکڑی اور پکھ فاصلے پر جاکر ان دونوں کو چرنے کے لئے چھوڑ دیا، میں انہیں اس طرح دیکھتار ہا کہ اچا تک مجھے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا اور مجھے کسی چیز کا شعور نیس رہا یہاں تک کہ مجھے اپنے چہرے پرسورج کی تپش محسوں اولی تک مجھے اپنے چہرے پرسورج کی تپش محسوں ہوئی تو میری آئے کھی میں نے دائیں بائیس دیکھا تو دونوں سواریاں مجھے نیادہ دور نہیں تھیں، میں نے ان دونوں کی لگام پکڑی اور قریب کے لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، پھر لوگ ایک دوسرے کو جگانے لگے جتی کہ نبی ملیہ بھی بیدار ہوگئے۔

نبی طین ہے دھرت بلال ڈائٹؤ سے پوچھا بلال! کیا برتن میں وضو کے لئے پانی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! اللہ جھے آپ

پر نارکر ہے، پھروہ وضو کا پانی لے کرآئے ، نبی طینا نے وضو کیا ، ٹیم نہیں فر مایا ، پھر حضرت بلال ڈائٹ کو کھم دیا ، انہوں نے اذان

دی ، پھر نبی طینا نے کھڑے ہو کر فجر سے پہلے کی دوسنتیں پڑھیں اور اس میں جلدی نہیں کی ، پھر تھم دیا تو انہوں نے اقامت کبی
اور نبی طینا نے اطمینان سے نماز فجر پڑھائی ، نماز کے بعد کسی شخص نے عرض کیا اے اللہ کے نبی اجم سے کوتا ہی ہوئی ؟ نبی علینا فرمایا نہیں! اللہ بی نے ہماری روحوں کو قبض کیا اور اسی نے ہماری روحوں کو واپس فرمایا ، اور ہم نے نماز پڑھی۔

( ١٦٩٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَغْدَانَ عَنْ ذِى مِخْمَرٍ رَجُلِ مِنْ أَضْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتُصَالِحُكُمْ الرُّومُ صُلْحًا آمِنًا ثُمَّ تَغْزُونَ وَهُمْ عَدُوًّا فَتُنْصَرُونَ وَتَسْلَمُونَ وَتَغْنَمُونَ ثُمَّ تَنْصُرُونَ الرُّومَ حَتَّى تَنْزِلُوا

# هي مُناهَا مَنْ مَنْ لِيَنْ مِنْ لِيَنْ مِنْ لِي مِنْ لِي مِنْ لِي مِنْ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

بِمَرْجٍ ذِي تُلُولٍ فَيُرْفَعُ رَجُلٌ مِنُ النَّصْرَانِيَّةِ صَلِيبًا فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنُ الْمُسْلِمِينَ فَيَقُومُ إِلَيْهِ فَيَدُقُّهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَغْدِرُ الرَّومُ وَيَجْمَعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ [سياتي في مسند بريدة: ٤٤ ٣٥)].

(۱۲۹۵۱) حضرت ذوقیم برائی سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عظر یب روی تم سے امن وامان کی صلح کرلیں گے، پھرتم ان کے ساتھ مل کرا کی مشتر کہ دہمن سے جنگ کرو گے، تم اس میں کامیاب ہو کرصیحے سالم، مالی غنیمت کے ساتھ والیں آؤگے، جب تم '' ذی تلول' نامی جگہ پر پہنچو گے تو ایک عیسائی صلیب بلند کر نے کہے گا کہ صلیب عالب آگئی، اس پر ایک مسلمان کو خصہ آئے گا اور وہ کھڑا ہو کراسے جواب دے گا، ویہیں سے روی عہد شکنی کر کے جنگ کی تیاری کرنے لگیس گے، وہ اس محمد کر تم پر حمد کر دیں گے اور اس جھنڈوں کے نیچ ''جن میں سے ہر جھنڈے کے تحت دس ہزار سوار ہوں گے'' آئیں گے۔

( ١٦٩٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْقُدُّوسِ أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ يَغِنى ابْنَ عُثْمَانَ الرَّحَبِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ الْمُقُرِائِيُّ عَنْ أَبِى حَيٍّ عَنْ ذِي مِخْمَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ هَذَا الْأَمُرُ فِي حِمْيرَ الْمُقُرَائِيُّ عَنْ أَبِى حَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ هَذَا الْأَمُرُ فِي حِمْيرَ فَيَ أَبِي مُقَطَّعًا فَيَ وَهُ إِلَى مُ وَكَذَا كَانَ فِي كِتَابِ أَبِي مُقَطَّعًا وَحَيْثُ حَدَّثَنَا بِهِ تَكُلَّمَ عَلَى الِاسْتِوَاءِ

(۱۲۹۵۲) حضرت ذو تخمر طالت سے مروی ہے کہ نبی طالبہ نے ارشاد فر مایا پہلے حکومت قبیلہ تھیر کے پاس تھی ، پھر اللہ نے ان سے چھین کرا ہے قریش میں رکھ دیا اور عنقریب وہ ان ہی کے پاس لوٹ آئے گی۔

هي مُنلاً احَذِينَ بل يَنْ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ وهي من الله احتيان الشَّامِيِّين ﴿ وَهِي السَّالُ الشَّامِيِّين ﴾

فائدہ: اس روایت کے آخر میں جوحروف کھے ہوئے ہیں، ان کا مرائب تلفظ ''سیعو دالیھم'' بنتا ہے، امام احمد بھائیہ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ والدصاحب کی کتاب میں بیروف اس طرح کھے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے ہم سے بیحدیث بیان کی تھی تو کمل تلفظ کے ساتھ بیان کی تھی۔

# حَديثُ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ اللَّهُ

#### حضرت اميرمعاويه ثلثنة كي مرويات

(١٦٩٥٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ اللَّسُتُوائِيُّ قَالَ أَبِي وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طُلْحَةً قَالَ أَبُو عَامِرٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طُلْحَةً قَالَ أَبُو عَامِرٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ مُعَاوِيةً وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ أَبُو عَامِرٍ أَنْ أَلْهَا اللَّهُ قَالَ أَبُو عَامِرٍ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ يَحْيَى فَحَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا عَوْلَ وَلَا قُولًا أَبُو عَامِرٍ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ يَحْيَى فَحَدَّثَنَا رَجُلٌ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ حَيْ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُولًا بَاللَّهِ قَالَ مُعَاوِيةَ هُكَذَا سَمِعْتُ نَبِيّكُمْ صَلَّى رَجُلٌ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ حَيْ لَ لَا عَوْلَ وَلَا قُولًا مُعَاوِيةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ [صححه البحارى (٢١٢)، ابن حزيمة (٤١٤)، وابن حبان (١٦٨٤)]

(۱۲۹۵۳) عيى بن طلحه مَيْنَة كَبِتْ بِين كه ايك مرتبهم لوگ حضرت امير معاويه النَّافيّا كي باس كنه ،اس اثناء ميل مؤذن نه اذان دينا شروع كردى ، جب اس نه اللَّهُ الْحَبَرُ اللَّهُ الْحَبَرُ كها تو حضرت معاويه النَّفيّا في بحل اللَّهُ الْحَبَرُ كها ، جب اس نه اللَّهُ الْحَبَرُ كها أَوْ اللَّهُ الْحَبَرُ كها أَوْ اللَّهُ كها أَوْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ

( ١٦٩٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمُدِينَةَ فَخَطَبَنَا وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ آرَى آنَّ آحَدًا يَفُعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الْمُدِينَةَ فَخَطَبَنَا وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ آرَى آنَّ آحَدًا يَفُعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ آوُ الزِّيرَ شَكَّ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُرٍ [صححه البحارى (٣٤٨٨)، ومسلم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ آوُ الزِّيرَ شَكَّ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُرٍ [صححه البحارى (٣٤٨٨)، ومسلم (٢١٢٧)، وابن حبان (٢١٥٥)]. [نظر: ١٣٩٨، ١٦٩٧، ١٩٩٥، ١٢٥.

(۱۲۹۵۳) سعید بن میتب مینانهٔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینه منوره میں حضرت امیر معاویہ نگانٹا تشریف لائے اور جمیں خطبہ دیا، جس میں بالوں کا ایک گچھا نکال کرد کھایا اور فر مایا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح تو صرف یبودی کرتے ہیں، نبی علیا ہا کو جب سہ بات معلوم ہوئی تھی تو آپ مُلَا پُنِیِّ آنے اسے ''جھوٹ'' کا نام دیا تھا۔

# هي مُنالِمَ اَمَرُينَ بَل يَهِ مِنْ مَنَ الشَّاحِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(١٦٩٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ حَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مِجُلَزٍ قَالَ دَخَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَامِرٍ قَالَ فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَلَمْ يَقُمُ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ وَكَانَ الشَّيْخُ أَوْزَنَهُمَا قَالَ قَالَ مَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ عِبَادُ اللَّهِ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

[حسنه ترمذي. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٢٩٥، الترمذي: ٢٧٥٥)]. [انظر: ١٦٩٧، ١٦٩٧].

(١٦٩٥٥) ايک مرتبه حضرت امير معاويه التي حضرت عبدالله بن زبير التي اور ابن عامر کے يہال گئے، ابن عامر تو ان کے امر تو ان کے احترام میں کھڑے ہوگئے لیکن ابن زبیر والتی کھڑے نہیں ہوئے ، اور شخ ان دونوں پر بھاری تنے، وہ کہنے لگے کہ رک جاؤ، نبی الیام نے ارشادفر مایا ہے جس شخص کو بیر بات پسند ہو کہ اللہ کے بندے اس کے سامنے کھڑے دیا ہیں، اسے جہنم میں اپنا ٹھکا نہ بنا لین عاصے۔

( ١٦٩٥٦) قَالَ عَبْد اللَّهِ وَجَدُتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ آبِي بِخَطَّ يَدِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ تَكُم وَهُوَ البُرْسَانِيُّ قَالَ الْبُرُنَا اللَّهِ وَجَدُتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ آبِي بِخَطَّ يَدِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُخَدِّ بُنُ يَعْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ قَالَ الْمُؤَدِّنُ عَمْر النَّهِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ قَالَ إِنِّي لَعِنْدَ مُعَاوِيَةً إِذْ أَذَّنَ مُؤَدِّنُهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةٌ كَمَا قَالَ الْمُؤَدِّنُ حَتَّى إِذَا قَالَ حَيْ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ الْمُؤَدِّنُ حَتَّى إِذَا قَالَ حَيْ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ فَلَمَّا قَالَ حَيْ اللَّهِ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ فَلَمَّا قَالَ حَيْ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ فَلَمَّا قَالَ حَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا حُولً وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ فَلَمَّا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا قَالَ الْمُؤَدِّنُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ وَاللَّ وَلَا تُعْدِي

اَبن خزیمة (٤١٦) قل الألبانی: صحیح (لنسائی: ٢٥/٢) قال شعیت: صحیح غیره. وهذ اسناد ضعیف [انظر: ٢٠٠١] (٢٠١١) علقم بَنَ وقاص مَوْلَتُهُ كُتِمْ بِين كدا يك مرتبه شي حضرت معاويه تُوَالِّينَ كما كدمو ذن اذان وين لگا، حضرت معاويه تُوالِّينَ بحق و بي كالمت و برانے لگے، جب اس نے حَقّ عَلَى الصَّلَاقِ كها توانبوں نے لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كها، حق عَلَى الْفَلَاحِ كَ جواب مِن بھی يہی كہا، اس كے بعدموذن كالمات و براتے رہے، پھر فرمایا كدميں نے نبی علیا كو يہی فرماتے رہے، پھر فرمایا كدميں نے نبی علیا كو يہی فرماتے ہوئے سنا ہے۔

(١٦٩٥٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مُعَاوِيَةً دَخَلَ عَلَى عَائِشَةً فَقَالَتُ لَهُ أَمَا خِفْتَ أَنُ أُقْعِدَ لَكَ رَجُلًا فَيَقْتُلَكَ فَقَالَ مَا كُنْتِ لِتَفْعَلِيهِ وَأَنَّا فِي بَيْتِ آمَانٍ وَقَدُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعْنِي الْإِيمَانُ قَيْدُ الْفَتْكِ كَيْفَ أَنَا فِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكِ وَفِي سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكِ وَفِي حَوْلِي سَعِيدِ أَنَا فِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكِ وَفِي الْمُعْرِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعْنِي الْإِيمَانُ قَيْدُ الْفَتْكِ كَيْفَ أَنَا فِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكِ وَفِي حَوْلِي عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعْنِي الْإِيمَانُ قَيْدُ الْفَتْكِ كَيْفَ أَنَا فِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْنِي الْإِيمَانُ قَيْدُ الْفَتْكِ كَيْفَ أَنَا فِي اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّا وَإِيّاهُمُ حَتَّى نَلْقَى رَبَّنَا عَزَّ وَجَلّا

(۱۲۹۵۷) آیک مرتبہ حضرت امیر معاویہ ڈاٹیئ ،حضرت عاکشہ میں لقہ ٹاٹھا کے پہال حاضر ہوئے ،انہوں نے فرمایا کیا تہمیں اس بات کا خطرہ نہ ہوا کہ میں ایک آ دمی کو بٹھا دوں گی اور وہ تہمیں قبل کردے گا؟ وہ کہنے لگے کہ آپ ایسانہیں کرسکتیں ، کیونکہ میں امن وامان والے گھر میں ہوں ، اور میں نے نبی علیہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایمان بہا دری کو بیڑی ڈال دیتا ہے، آپ یہ

# 

بتائیے کہ میرا آپ کے ساتھ اور آپ کی ضروریات کے حوالے سے روٹید کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا صحیح ہے، حضرت معاویہ ٹاٹٹؤ نے کہا تو پھر جمیں اور انہیں چھوڑ دیجئے تا آ نکہ ہم اپنے بروردگار سے جاملیں۔

(۱۲۹۵۸) ابوشیخ بنائی کہتے ہیں کہ میں حضرت امیر معاویہ وٹاٹیڈ کے پاس چند صحابہ کرام محالیہ کی مجلس میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، حضرت معاویہ وٹاٹیڈ نے ان سے بوچھا کہ میں آپ لوگوں کو اللہ کی قتم دے کر بوچھتا ہوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ نی مالیٹا نے ریشم ہیننے سے منع فر مایا ہیں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں، پھر فر مایا میں آپ کو انگری دیتا ہوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ نی مالیٹا نے مردوں کو سونا پہنے سے منع فر مایا ہوں، پھر فر مایا میں آپ کو انگری کے اس کی سے منع فر مایا ہیں کہ معمولی ساہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! حضرت معاویہ وٹاٹیڈ نے فر مامیں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں۔

پھرفر مایا بین آپ کواللہ کی شم دے کر پوچھتا ہوں ، کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ بی بایشانے چیتے کی سواری سے منع فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! فر مایا ہیں بھی اس کی گوائی دیتا ہوں ، پھر فر مایا ہیں آپ کواللہ کی شم دے کر پوچھتا ہوں ، کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ بی بایشانے چاندی کے برتن میں پائی پینے سے منع فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! فر مایا ہیں بھی اس کی گوائی دیتا ہوں پھرفر مایا ہیں آپ کواللہ کی تم دے کر پوچھتا ہوں ، کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ بی بایشانے جج اور عربے کوالیک سفر میں جمع کرنے سے منع فر مایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہے بات ہم نہیں جانے ، حضرت معاویہ بی تائی نے فر مایا یہ بات بھی فابت شدہ ہے اور کہا یا بات وں کے ساتھ ہے۔

( ١٦٩٥٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ آخْبَرَنَا جَبَلَةُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِينٍ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ أَبِى شُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَهَهُ فِي الدِّينِ [احرحه

#### ﴿ مُنْ لِمَا اَفَهُ فِي السِّي مِنْ الشَّامِيِّينَ ﴾ ٢٣ ﴿ مُنْ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنْ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا الشَّامِيِّينَ السَّامُ السَّالُ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا الشَّامِيِّينَ السَّلُولُ السَّالُ الشَّامِيِّينَ السَّالُ السَّامُ السَّالُ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا السَّامُ السَّالُ السَّامُ السَّامُ السَّالُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّلُولُ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّا

الدارمي (٢٣٢) قال شعيب: أسناده صحيح]. [انظر: ٢٣١، ٩٩٩، ١٦٩٩].

(۱۲۹۵۹) حضرت امیر معاویہ وٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ماٹائٹٹا نے ارشاد فر مایا جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما تا ہے تواسے دین کی مجھ عطاء فرمادیتا ہے۔

( ١٦٩٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْوِ قَالَ حَدَّثِنِي مَرْخُومُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو نَعَامَةَ السَّعُدِيُّ عَنْ آبِي عَنْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا أَجُلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ ٱستُحُلِفُكُمْ لَلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ آللَهِ مَا أَجُلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا آللَّهِ مَا أَجُلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا آللَّهِ مَا أَجُلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ آمَا إِنِّي لَمْ ٱستُحُلِفُكُمْ تُهُمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ آحَدٌ بِمَنْزِلِتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِي وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِي وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِي وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَ عَنْ أَعُلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُو اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُوا جَلْسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُو اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَبَلَى فَالُوا جَلَسْنَا نَذُكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلَى عَلَيْهِ السَّلَامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُنَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يُنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُنَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۱۲۹۲۱) عطاء کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اللظ نے نبی علیہ کے سرکے بال اپنے پاس موجود قینی سے کائے تھے، اس وقت نبی علیہ حالت احرام میں تھے (اس سے نکلنے کے لئے بالی کٹوانا ضروری ہوتا ہے) یدایا م عشر کی بات ہے، لیکن پچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔

# هي مُنلهُ اَحْدِن بَل يَسِيْمَ مِن الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ مُنلهُ احْدَى مُسَنَّكُ الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ مُنلهُ احْدَى الشَّامِيِّين ﴾

( ١٦٩٦٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَآنِي سَعْدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ كَانَ مُعَاوِيَةُ قَلَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا وَيَقُولُ هَوُلاَءِ الْكَلِمَاتِ قَلَّمَا يَدَعُهُنَّ أَوْ يُحَدِّثُ بِهِنَّ فِي الْجُمَعِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي اللَّينِ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُو خَضِو فَمَنْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي اللَّينِ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُو خَضِو فَمَنْ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي اللَّينِ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُو خَضِو فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِيَّاكُمُ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِيَّاكُمُ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِيَّاكُمُ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِيَّاكُمُ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِيَّاكُمُ وَالتَّمَادُحَ وَإِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِيَّاكُمُ وَالتَّمَادُحَ وَإِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِيَّاكُمُ وَالتَّمَادُحَ وَإِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِيَّاكُمُ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي الْمَالَعَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ وَالْمَالَعُ عَلَيْهُ وَالْمَالَعُ عَلَيْهُ وَالْمَالِعُ وَالْعَلَيْمُ وَالْمَالَعُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَعُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ عُولُولُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَ

(۱۲۹۲۲) مغید جمنی کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ڈٹاٹنڈ بہت کم نبی ملیکی کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے، البتہ ہیہ کلمات اکثر جگہوں پر نبی ملیکی کے حوالے سے ذکر کرتے تھے کہ اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں تواسے دین کلمات اکثر جگہوں پر نبی ملیکی کے حوالے سے ذکر کرتے تھے کہ اللہ تعالی جس جھے عطافر مادیتے ہیں، اور بید دنیا کا مال بڑا شیریں اور سبر سبز وشا داب ہوتا ہے، سوجو شخص اے اس کے حق کے ساتھ لیتا ہے، اس کے لئے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور منہ برتعریف کرنے سے بچو کیونکہ بیاں شخص کو ذریح کردیا ہے۔

(۱۹۹۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ آبِي سُفْيَانَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُبَادِرُونِي بِرُكُوعٍ وَلَا بِسُجُودٍ فَإِنَّهُ مَهُمَا مُعْاوِيَةَ بُنِ آبِي سُفْيَانَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُبَادِرُونِي بِرُكُوعٍ وَلَا بِسُجُودٍ فَإِنَّهُ مَهُمَا أَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدُتُ تُدُرِكُونِي إِذَا رَفَعْتُ إِنِّى قَدُ أَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدُتُ تُدُرِكُونِي إِذَا رَفَعْتُ إِنِّى قَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَهُمَا أَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدُتُ تُدُرِكُونِي إِذَا رَفَعْتُ إِنِّى قَدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُونِي إِذَا رَفَعْتُ إِنِّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُونِي إِذَا رَفَعْتُ إِنِّهُ مِنْ فَيَعِيهِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

(۱۲۹۲۳) حضرت معاویہ ڈاٹنٹ سے مردی ہے کہ نبی ملیشانے ارشاد فر مایا مجھ سے پہلے رکوع تجدہ نہ کیا کرو، کیونکہ جب میں تم سے پہلے رکوع کروں گا تو میرے سراٹھانے سے پہلے تم بھی مجھے رکوع میں پالو گے اور جب تم سے پہلے سجدہ کروں گا تو میرے سزاٹھانے سے پہلے تم بھی مجھے تجدہ میں پالو گے، یہ بات میں اس لئے کہدر ہا ہوں کہ اب میراجسم بھاری ہوگیا ہے۔

( ١٦٩٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ كَعُبِ الْقُرَظِيِّ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةً عَلَى الْمِنْبِ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعُطَيْتَ وَلَا مُنْعِلِي لِمَا مَنَعْتُ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُ فِي اللَّينِ مَانِعَ لِمَا أَعُطَيْتَ وَلَا مُنْعِلِي لِمَا مَنَعْتُ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِعِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي اللَّينِ سَمِعْتُ هَوُلًا هِ الْكَلِمَاتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا الْمِنْبِ [احرحه مالك (٢١٥) و عبد بَنَ حميد (٢١٤). قال شعيب: هذا السَاد حسن]. [انظر: ٢٥٨٥ (٢١٦ ١٣٦١) .

(۱۲۹۲۳) حضرت معاویہ ٹاٹٹوٹ ایک مرحبہ منبر پریکامات کے اے اللہ! جے آپ دیں ،اس ہے کوئی روک نہیں سکتا ، اور جس سے آپ روک لیں ،اسے کوئی دین نہیں سکتا اور ذی عزت کو آپ کے سامنے اس کی عزت نفع نہیں پہنچا سکتی ،اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمالیتا ہے ،اسے دین کی سجھ عطاء فرمادیتا ہے ، میں نے پیکلمات اس منبر پرنی ملیسا سے بیں۔ (ماماد) حَدَّفَنَا وَکِیعٌ حَدَّفَنَا أَبُو الْمُعْتَمِرِ عَنِ ابْنِ سِیرینَ عَنْ مُعَاوِیَةً قَالَ قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

# هي مُنالًا اَخْرَانَ بل بِينِي مَتْرُم كِي هِي ٢٥ كُولِ الشّاعِينِين كُولُ

لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا النِّمَارَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَكَانَ مُعَاوِيَةٌ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ عَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ يُقَالُ لَهُ الْحَبَرِيُّ يَعْنِي أَبَا الْمُعْتَمِرِ وَيَزِيدُ بْنُ ظَهُمَانَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ هَذَا [قالِ الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٩ ٤١ ١٤ ابن ماحة: ٣٦٥٣)].

(١٢٩٢٥) حضرت معاويد تَا تَعَلَّت مروى به كه بى عَلِيَه في السَّارِ فرماياريشم با چيتے كى كھال كى جانور پر بچھا كرسوارى نه كياكرو-(١٦٩٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بُنُ يَحْيَى عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بُنِ سَهْلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَشَهَّدُ مَعَ الْمُؤَذِينَ [انظر: ١٩٨٧ ٢٦، ٢٦، ٢١).

(١٢٩٢١) حفرت معاويه ڈلائٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیلا مؤذن کے ساتھ تشہد پڑھتے تھے۔

(١٦٩٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى وَبَهْزٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ جَبَلَةَ بُنِ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِينٍ قَالَ مَكْيُونِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِى سُفْيَانَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ مُعَاوِيَةَ لُهُ وَى اللَّينِ [راحع ١٦٩٥٩]

(۱۲۹۲۷) حضرت اُمیر معاویہ رفائظ ہے مروی ہے کہ نبی اکرم ملاقیظ نے ارشاد فر مایا جب اللہ تعالیٰ کس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فر ہاتا ہے تواہے دین کی مجھ عطاء فر مادیتا ہے۔

(١٦٩٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلَكِ بْنُ عَمْرٍ و وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَاهٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّكُمْ قَدُ ٱخْدَثُتُمْ زِى سُوءٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الزُّورِ وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ الزُّورُ يَوْمِ إِنَّكُمْ قَدُ ٱخْدَثُتُمْ زِى سُوءٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الزُّورِ وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ الزُّورُ قَالَ وَهَذَا الزُّورُ قَالَ آبُو عَامِرٍ قَالَ قَتَادَةُ هُوَ مَا يُكُثِرُ بِهِ قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرُقَةٌ فَقَالَ ٱلاَ وَهَذَا الزُّورُ قَالَ آبُو عَامِرٍ قَالَ قَتَادَةُ هُوَ مَا يُكُثِرُ بِهِ النِّسَاءُ ٱشْعَارَهُنَّ مِنْ الْخِرَقِ [راجع: ١٦٩٥٤].

(۱۲۹۲۸) سعید بن میتب میلید کتبے ہیں کہ ایک مرتبہ معزت امیر معاویہ ڈٹائٹٹ نے فرمایاتم نے براطریقہ ایجاد کیا ہے، نبی ملیک نے '' (در'' مے منع فرمایا ہے، اسی دوران ایک آ دمی آیا جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اورسر پرغُورتوں جیسا کپڑا تھا، حضرت امیر معاویہ ڈٹائٹٹ نے فرمایا یہ ہے زور۔

(۱۲۹۲۹) حضرت امیر معاوید اللفظ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے چیتے کی سواری سے اور سونے پہننے سے منع فر مایا ہے ،الا بید کہ وہ ککڑے کلا ہے ہو (معمولی مقدار ہو)

#### هي مُنالاً امْرُن بل يَنْ مَرِّي الشَّامِيِّين ﴾ ٢٦ ﴿ حَلَى الشَّامِيِّين ﴾

( ١٦٩٧ ) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ ذَخَلَ بَيْتًا فِيهِ ابْنُ عَامِرٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ اجْلِسُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الْعِبَادُ قِيَامًا فَلْيَتَبُواْ أَبَيْنًا فِي النَّارِ [راحع: ٥٥ ٩ ٢].

(۱۲۹۷) ایک مرتبه حضرت امیر معاویه را تا تا معرف عبدالله بن زبیر را تا تا اور ابن عامر کے یہاں گئے، ابن عامرتو ان کے احترام میں کھڑے ہوگئی کہ بیٹھ جاؤ، نبی علیا نے ارشاد احترام میں کھڑے ہوگئی کہ بیٹھ جاؤ، نبی علیا نے ارشاد فرمایا ہے جس محض کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ کے بندے اس کے سامنے کھڑے دہیں، اسے جہنم میں اپنا ٹھکا نہ بنا لینا جا ہے۔ فرمایا ہے جس میں اپنا ٹھکا نہ بنا لینا جا ہے۔

( ١٦٩٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَغْبَدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ كَانَ مُعَاوِيَةُ قَلَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ قَلَّمَا يَكَادُ أَنْ يَدَعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ هَوُ لَاءِ الْكَلِمَاتِ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِنَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا الْجُمُعَةِ هَوُ لَاءِ الْكَلِمَاتِ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِنَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا الْجُمُعَةِ هَوْ لَا الْكَالَمَ عَلَيْهِ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ النَّابُحُ يُعْمُ النَّابُحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ النَّابُحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ النَّابُحُ لَنُهُ فِيهِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ النَّابُحُ لَنَهُ بِحَقِّهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ النَّابُحُ لَنَا الْمَالَ حُلُو فَعَنْ وَالْحَرَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ النَّابُحُ الْمُعَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ النَّابُ عَلَيْهِ وَالْتَمَادُحَ فَإِنَّهُ النَّهُ وَسَلَّمَ وَالْتَمَادُحَ فَإِنَّهُ النَّذُ الْمُعَادِي وَالْتَعَادُحَ وَالْتَهُ الْمَالُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُهُ وَالْمَالُولُولُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالَعُهُ عَلَيْهُ وَالْعَمْوِي اللَّهُ الْمُعَادِي الْمُعَادِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَالُهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعَالِقُ وَالْعَالَالُولُولُ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْتَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعُولُ اللْعُولُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعُولِقُ اللْمُعَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُو

(۱۲۹۷) معدجهنی کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ڈلائٹؤ بہت کم نبی علیا کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے، البتہ یہ کلمات اکثر جگہوں پر نبی علیا کے حوالے سے ذکر کرتے تھے کہ اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمالیتے ہیں تو اسے دین کسم معطافر مادیتے ہیں، اور یہ دنیا کا مال پڑا شیریں اور سبر سبز وشا داب ہوتا ہے، سوجو شخص اسے اس کے حق کے ساتھ لیتا ہے، اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور منہ پرتعریف کرنے سے بچو کیونکہ یہاں شخص کو ذریح کر دیتا ہے۔

( ١٦٩٧٢) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْمُفِيرَةِ عَنْ مَعْبَدِ الْقَاصِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ [قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۲۹۷۲) حضرت معاویہ ڈاٹٹیز سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کویہ فرماتے ہوئے ساہے جو شخص شراب پیے تواسے کوڑے مارے جا کیں ،اگر دوبارہ پیے تو دوبارہ کوڑے مارہ جتی کہا گر چوتھی مرتبہ پیے تواسے قبل کردو۔

(١٦٩٧٣) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُصُّ لِسَانَهُ أَوْ قَالَ شَفَتَهُ يَمْنِى الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَنْ يُعَذَّبَ لِسَانٌ أَوْ شَفَتَانِ مَصَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۲۹۷۳) حضرت معاویہ والت است مروی ہے کہ میں نے تی الیہ کوامام حن والتو کی زبان یا ہون چوستے ہوئے دیکھا ہے، اوراس زبان یا ہونٹ کوعذاب نہیں دیا جائے گا جے نبی الیہ نے چوسا ہو۔

# هي مُنالِهَ امْرِينَ بل يَنْ سَرْمَ كَلْهُ هِلَا الشَّامِيِّين ﴾ وهي مُنالُ الشَّامِيِّين ﴿ وَهِ مُنالُ الشَّامِيِّين ﴾

( ١٦٩٧٤) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْأَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بُنَ آبِي سُفُيَانَ ذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا غَيْرَهُ حَدِيثًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا غَيْرَهُ حَدِيثًا رَوَاهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيثًا غَيْرَهُ وَكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُودُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ وَلَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُودُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ وَلَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُقَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُودُ اللَّهُ بِعِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ وَلَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَكُومُ الْقِيَامَةِ [راحع: ١٥٩٩ ١]. [صححه مسلم (١٠٣٧)]. في عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [راحع: ١٦٩٥٩]. [صححه مسلم (١٠٣٧)].

(۱۲۹۷) بیزید بن اصم کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹؤ بہت کم نی نالیگا کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے،البتہ سیحدیث میں نے ان سے تنی ہے کہ نبی نالیگا نے فر مایا کہ اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فر مالیتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فر ما دیتے ہیں، اور مسلمانوں کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قال کرتا رہے گا، یہ لوگ قیامت تک اپنی مخالفت کرنے والوں پر غالب رہیں گے۔

( ١٦٩٧٥) حَدَّثَنَا شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ ذَكَرَ عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ عَنْ زِيَادِ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ عَلَى هَذِهِ الْأَعُوادِ اللّهُمَّ لَا مَانعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ مَنْ يُرِدُ اللّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدّينِ [احرجه عبد بن حميد (٤١٧) قال شعيب: صحيح]. [راجع: ٩٥٩ مَاع.]

(۱۲۹۷۵) حضرت معاویہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ میں نے اس منبر پر نبی ملیٹا کو پہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! جسے آپ دیں،اس سے کوئی روک نہیں '' ورجس سے آپ روک لیس،اسے کوئی دین بیس سکتا اور ذی عزت کو آپ کے سامنے اس کی عزت نفخ نہیں پہنچا سکتی،اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمالیٹا ہے،اسے دین کی سجھ عطاء فرمادیتا ہے۔

(۱۲۹۷۲) سعید بن سیتب رکالله کیتے بی کدایک مرتبد مدیند منورہ میں حضرت امیر معاویہ نگائنا تشریف لائے اور ہمیں خطبہ دیا، جس میں بالوں کا ایک گیا نکال کردکھایا اور فرمایا میں مجھتا ہوں کہ اس طرح تو صرف یہودی کرتے ہیں، نی ملیا کو جب یہ بات معلوم ہوئی تھی تو آپ نگائی ہے اے ''جموٹ'' کانام دیا تھا۔

( ١٦٩٧٧) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ شُعَيْبِ بُنِ آبِي حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةً وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفَدٍ مِنْ قُرَيْشِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغنِي أَنَّ

# هي مُنلاً احَٰهِ بن الله الشّامِيّين ﴿ ٢٨ ﴿ مُنلاً الشَّامِيّين ﴾ مُنلاً الشَّامِيّين ﴿ ٢٨ مُنلاً الشَّامِيّين

رِ جَالًا مِنْكُمْ مُ يُحَدِّدُونَ أَحَادِيتَ لَيْسَتُ فِي حِتَابِ اللَّهِ وَلاَ تُؤْثُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فَلَيْكَ جُهَّالُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَالْآمَانِيَّ الَّيْسَ تُضِلُّ آهُلَهَا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْآمْرَ فِي قُرِيْشٍ لَا يُنَازِعُهُمْ أَحَدُّ إِلَّا أَكَبُهُ اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ [صححه البحارى (٠٠٠٥)] هَذَا الْآمْرَ فِي قُرِيْشٍ لَا يُنَازِعُهُمْ أَحَدُّ إِلَّا أَكَبُهُ اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ [صححه البحارى (٠٠٠٥)] هَذَا اللَّهُ عَلَى مَعْير مُعِير وَتَعَالِي مُعْرَت عِبْلَا لللهُ مَعْمَ عِلَى مُرتبه حَمْرت معاوي وَلَيْنُو كُونَ جَبِهِ مُعْرَلِي كُونَ عَلَى اللهُ عَلَى مُرتبه عَلَى اللهُ عَلَى مُعْرَب عَلَيْكُ وَلَا عَلَى مُوا اللهُ عَلَى مُومِع عَلَى اللهُ عَلَى مُومِع اللهُ عَلَى مُومِع اللهُ مَعْمَ عَلَى اللهُ عَلَى مُومَع اللهُ عَلَى مُومِع اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُعْمَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

( ١٦٩٧٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُهَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى آبُو عَبُدِ رَبِّهِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَا مَقُلُ عَمَلِ أَحَدِكُمْ كَمَثَلِ الْوِعَاءِ إِذَا طَابَ أَعُلَاهُ طَابَ أَسْفَلُهُ وَإِنَّمَا مَثَلُ عَمَلِ أَحَدِكُمْ كَمَثَلِ الْوِعَاءِ إِذَا طَابَ أَعُلَاهُ طَابَ أَسْفَلُهُ وَإِذَا خَبُتُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلِ أَحَدِكُمْ كَمَثَلِ الْوِعَاءِ إِذَا طَابَ أَعُلَاهُ طَابَ أَسْفَلُهُ وَإِذَا خَبُتُ أَسْفَلُهُ وَإِذَا خَبُتُ أَسْفَلُهُ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(۱۲۹۷۸) حضرت معاویہ رہا تی دن منبر پرارشادفر مایا کہ میں نے نبی طیسا کو یہ فر ماتے ہوئے سا ہے دنیا میں صرف امتحانات اور آنر ماتشیں ہی رہ گئی ہیں ،اور تمہارے اعمال کی مثال برتن کی ہے کہ اگر اس کا اوپر والاحصہ عمدہ ہوتو بیاس بات کی علامت ہے کہ اس کا نجلاحصہ بھی عمدہ ہے اور اگر اوپر والاحصہ خراب ہوتو اس کا نجلاحصہ بھی خراب ہوگا۔

(١٦٩٧٩) حُدَّنَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْوِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ آبِي الْأَزْهَرِ عَنْ مُعَاوِيَةً اللَّهُ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِغَرْفَةٍ مِنْ مَاءٍ حَتَّى يَقُطُّرَ الْمَاءُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ كَادَ يَقُطُّرُ وَاللَّهُ أَرَاهُمُ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَيْهِ رَأْسِهِ أَوْ كَادَ يَقُطُرُ وَآلَهُ أَرَاهُمُ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ فَهُ مَنَّ بِهِمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْمُكَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ لَو عَلَى مُقَدَّمٍ رَأُسِهِ ثُمَّ مَرَّ بِهِمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى بَلَعَ الْمُكَانَ اللَّهِ مِنْ اللهِ وَالْوَدِ: ١٢٤). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۲۹۷) حفرت معاویہ ڈاٹٹونے ایک مرتبہ لوگوں کو نبی طیشا کی طرح دضوکر کے دکھایا، سر کا سمح کرتے ہوئے انہوں نے پانی کا ایک چلو لے کرمسح کیا یہاں تک کہ ان کے سرسے پانی کے قطرے ٹیلنے لگے، انہوں نے اپنی ہتھیلیاں سر کے الگے جصے پر رکھیں اور سسح کرتے ہوئے ان کوگدی تک تھنچے لائے ، پھرواپس اس جگہ پر لے گئے جہاں سے سمح کا آغاز کیا تھا۔

# هي مُنالِمًا مَدُن مِن السَّامِينِ مَتَّرُم اللهِ السَّالِ السَّامِينِين اللهِ السَّالِ السَّامِينِين اللهِ

( ١٦٩٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ أَبِى مَالِكٍ وَأَبَا الْأَزْهَرِ يُحَدِّثُونِ عَنْ وُضُوءِ مُعَاوِيّةً قَالَ يُرِيهِمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَدٍ [قَال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٢٥). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۷۹۸) حضرت معاویہ ڈاٹٹؤ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نبی ملیلا کی طرح وضو کر کے دکھایا اور اعضاءِ وضو کو تین تین مرتبہ دھویا، اور یاؤں کو تعداد کالحاظ کیے بغیر دھولیا۔

(۱۲۹۸۱) اعرج کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عباس بن عبداللہ نے اپنی بیٹی کا ٹکاح عبدالرحمٰن بن علم سے اور عبدالرحمٰن نے اپنی بیٹی کا تکاح عباس سے کر دیا اور اس تباد لے ہی کوم ہر قرار دے دیا ،حضرت امیر معاویہ ڈٹاٹٹٹ نے معلوم ہونے پر مروان کی طرف' خلیفہ ہونے کی وجہ سے 'خط لکھا اور اسے حکم دیا کہ ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دے اور خط میں فر مایا کہ بیروہی نکاح شغار ہے جس سے نبی علیا ہے منع فر مایا تھا۔

(١٦٩٨٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّتَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ آبِيهِ عَبَّاهٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ حَاجًّا قَدِمْنَا مَعَهُ مَكَّةَ قَالَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى دَارِ النَّدُوةِ قَالَ وَكَانَ عُثْمَانُ حِينَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَضْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا أَرْبَعًا فَإِذَا فَرَعَ مِنْ الْحَجِّ وَأَقَامَ بِمِنَى اتَمَّ الصَّلَاةَ حَتَى يَخُوجُ مِنْ مَكَّةَ فَإِذَا فَرَعَ مِنْ الْحَجِّ وَأَقَامَ بِمِنَى اتَمَّ الصَّلَاةَ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمَ الصَّلَاةَ فَالَ لَهُمَا وَمَا ذَاكَ قَالَ لَقَالَا لَهُ مَا عَابَ آخَدًا ابْنَ عَمِّكُ مِنَ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ وَمَا وَمَا فَالَ فَقَالَ لَهُمَا وَمَا ذَاكَ قَالَ فَقَالَا لَهُمَا وَعُمْرُ وَاللَّهُ عَلَمْ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَمْ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَمُ وَمَا وَمَا فَالَ فَقَالَ لَهُمَا وَعُلُولَ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِى بَكُو وَعُمَرَ وَعُمْ وَعَمْرُ وَاللَّهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِى بَكُو وَعُمَرَ وَهُمْ لَعَلَى عَنْهُمَا قَالَا فَخَرَجَ مُعَاوِيةٌ إِلَى الْفَصَرِ وَعُمْرَ وَهُمَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِى بَكُو وَعُمَرَ وَهُمَ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِى بَكُو وَعُمَرَ وَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِى بَكُو وَعُمَرَ وَهُمَ اللَّهُ عَلَى عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

(١٢٩٨٢) عباد كہتے ہيں كہ جب حضرت امير معاويہ اللظامارے يہاں فج كے لئے آئے تو ہم بھى ان كے ساتھ مكه مكرمه آ

## الشَّاعِيِّين الشَّاعِيِّين الشَّاعِيِّين اللَّهُ السَّالُ الشَّاعِيِّين اللَّهُ السَّالُ الشَّاعِيِّين الله الم

گئے، انہوں نے ہمیں ظہری دور کعتیں پڑھائیں اور دارالندوہ میں چلے گئے، جبکہ حضرت عثان بڑا تھ نے جس وقت سے نماز میں اتمام شروع کیا تھا، وہ جب بھی مکہ مکرمہ آتے تو ظہر، عصر اور عشاء کی چار چار رکعتیں ہی پڑھتے تھے، مٹی اور عرفات میں قصر پڑھتے اور جب جے سے فارغ ہوکرمٹی میں تھہر جاتے تو مکہ سے روائگی تک پوری نماز پڑھتے تھے۔

جب حضرت معاویہ ڈاٹھ نے (اس کے برعکس) ہمیں ظہر کی دورکعتیں پڑھا کیں تو مروان بن تھم اور عمرو بن عثان کھڑے ہوکر کہنے گئے کہ آپ نے ابن عم پرجیسا عیب لگایا، کسی نے اس سے بدتر بن عیب نہیں لگایا، انہوں نے پوچھاوہ کسے؟ تو دونوں نے کہنا کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ حضرت عثان ڈاٹھ کا مکرمہ میں کمل نماز پڑھتے تھے؟ حضرت معاویہ ڈاٹھ کسے؟ تو دونوں نے کہنا کیا آپ کے علم میں نہیں میں نے ایسا کون ساکا م کر دیا ہے؟ میں نے نبی علیظ اور حضرات شیخین کے ساتھ دورکعتیں برھی ہیں، آپ کا ان کی خلاف ورزی کرنا معیوب بی پڑھی ہیں، آپ کا ان کی خلاف ورزی کرنا معیوب بات ہے چٹا نچے جب وہ عمر کی نماز پڑھا نے کے لئے آئے تو چا درکعتیں برٹھی ہیں۔

( ١٦٩٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنى شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ قَالَ صَعْبَةً وَابْنَ عَبَّاسٍ فَطَافَ ابْنُ عَبَّاسٍ الطُّفَيْلِ قَالَ حَجَّاجٌ وَابْنَ عَبَّاسٍ فَطَافَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَطَافَ ابْنُ عَبَّاسٍ الطُّفَيْلِ قَالَ حَجَّاجٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كُنِيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ قَالَ قَالَ مُعْبَاسٍ لَيْسَ مِنُ الرُّكَانَ كُلَّهَا فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً إِنَّمَا اسْتَلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كُنِيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَ مِنُ الرُّكَانِ شَيْءٌ مَهُجُورٌ قَالَ حَجَّاجٌ قَالَ شُعْبَةُ النَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُونَ مُعَاوِيَةً هُو الَّذِي قَلَى اللَّهُ عَلْهُ مُورٌ وَلَكِنَّةُ حَفِظَهُ مِنْ قَتَادَةً هَكَذَا [انظر: ١٧٠٢١].

(۱۲۹۸۳) ابوالطفیل پیشار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ ڈاٹٹٹا اور ابن عباس ڈاٹٹٹا حرم کلی میں آئے، حضرت ابن عباس ڈاٹٹٹ نے طواف کیا تو خاند کعبہ کے سارے کوٹوں کا استلام کیا، حضرت معاویہ ڈاٹٹٹٹ نے ان سے فرمایا کہ نبی ملیشا نے تو صرف دوکونوں کا استلام کیا ہے؟ حضرت ابن عباس ڈاٹٹٹ نے جواب دیا کہ خاند کعبہ کا کوئی کونا بھی متر وک نہیں ہے۔

شعبه كُمِّ بِن كَهُ وَلُوكَ يومديث مُثَلَف الدَارْت بِيان كَرِيّ بِن اوركَمِتْ بِن كدية خرى جمله حفرت معاويه تُلْقُو كا بهد (١٦٩٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ بَهُدَلَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا شُرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَالْحَدِيثُ وَمَا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ إِقَالَ الأَلبَاني: صحيح (بو داود: ٢٥٧٣، بن ماجة: ٢٥٧٣) ومذا سناد حسن]. [نظر: ١٩٩٤ / ٢٠٠٠].

(۱۲۹۸) حضرت معاویہ ٹالٹئاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جو شخص شراب پیے تواسے کوڑے مارے جا کیں ،اگر دوبارہ پیے تو دوبارہ کوڑے ماروج تی کہا گر چوتھی مرتبہ پیے تواسے قبل کردو۔

( ١٦٩٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ وَأَبُو بَدْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

# هي مُنالَا اَخْرُنُ بَلِ يَنْ مِنْ الشَّاعِيْنِ مِنْ الشَّاعِيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

كَعُبِ الْقُرَظِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ يَعُلَى فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ مُعَاوِيّةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذِهِ الْأَعُوَادِ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعُطَيْتَ وَلَا مُعْظِى لِمَا مَنَعْتَ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُ فِي اللّين [راجع: ١٦٩٥٩].

(۱۲۹۸۵) حضرت معاویہ نگاتی ہے مروی ہے کہ میں نے اس منبر پر نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ اے اللہ! جسے آپ دیں، اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے آپ روک لیں، اسے کوئی دیے نہیں سکتا اور ذی عزت کو آپ کے سامنے اس کی عزت نفع نہیں پہنچا سکتی، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے، اسے دین کی سجھ عطاء فرما دیتا ہے۔

( ١٦٩٨٦) حَدَّثَنَا الْبُنُ نُمَيْرٍ وَيَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا طَلُحَةُ يَعُنِى الْبَنَ يَحْيَى عَنْ عِيسَى بُنِ طُلُحَةً قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً يَقُولُ إِنَّ الْمُؤَدِّنِينَ أَطُولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه يَقُولُ إِنَّ الْمُؤَدِّنِينَ أَطُولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه مسلم (٣٨٧)، وبن حين (٩٦٩)]

(١٦٩٨٦) حضرت معاویہ طافق سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن موذ نمین سب ہے کبی گردن والے ہول گے۔

(١٦٩٨٧) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَا حَدَّثَنَا مُجَمِّعٌ بُنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ آبِى أُمَامَةً بُنِ سَهُلِ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمُؤَذِّنِ وَكَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ اثْنَتَيْنِ فَكَبَّرَ أَبُو أُمَامَةَ اثْنَتَيْنِ وَشَهِدَ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اثْنَتَيْنِ سَهُلِ وَهُو مُسْتَقْبِلُ الْمُؤَذِّنِ وَكَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ اثْنَتَيْنِ فَكَبَّرَ أَبُو أُمَامَةَ اثْنَتَيْنِ وَشَهِدَ أَنُ لَا إِللَهِ إِلَّا اللَّهُ الْنَتَيْنِ وَشَهِدَ أَبُو أُمَامَةَ اثْنَتَيْنِ وَشَهِدَ أَبُو أُمَامَةَ اثُنَتَيْنِ وَشَهِدَ أَبُو أُمَامَةً اثُنتَيْنِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَاللَّهُ مَالِكُو مَامَةً الْمُؤَدِّنَ أُنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَامِ وَالْمَامِ الْمُؤَلِّلُولُ وَلَا لَا لَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُنَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُعُولِ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الللَّهُ الْمُعَلِيْلُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللللَّهُ الْمُعَا

(۱۲۹۸۷) مجمع بن بیکی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابوا ما مدین بہل کے پہلو میں تھا، جومؤ ذن کے سامنے تھے، مؤ ذن نے دو مرتبہ اکللهٔ انحبر کہا ہو کہ ایک مرتبہ اکللهٔ انحبر کہا ہو ذن نے دو مرتبہ اکللهٔ انحبر کہا ہو ذن نے دو مرتبہ اکللهٔ انگر کہا ہو ذن نے دو مرتبہ اکللهٔ کہا تو انہوں نے بھی دو مرتبہ کہا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ حضرت معاوید ٹاٹنڈ نے نبی الیکیا کے حوالے سے میرے سامنے ای طرح بیان فر مایا ہے۔

( ١٦٩٨٨) حَدَّثَنَا آبُو عَمُّرٍ وَ مَرُوانُ بَنُ شُجَاعِ الْجَزِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَّرَ مِنْ شَعَرِهِ بِمِشْقَصٍ فَقُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا بَلَغَنَا مُعَاوِيةَ فَقَالَ مَا كَانَ مُعَاوِيةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّهُمًّا [صححه البحارى هَذَا إِلَّا عَنْ مُعَاوِيةَ فَقَالَ مَا كَانَ مُعَاوِيةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّهُمًّا [صححه البحارى (١٧٣٠) ومسلم (٢٤٦)]. [انظر: ١٩٩٥، ١٢٠، ١٢٠، ١٢، ١٧، ١٢، ١٧، ١٢، ١٧، ١٩، ١٧٠ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَهُمًّا وَصححه البحارى (١٧٣٠) ومسلم (١٧٤). [انظر: ١٩٩٥، ١٩، ١٧٠، ١٢، ١٧، ١٩، ١٧، ١٢، ١٧، ١٢، ١٧٠ مِنْ سَكِا فَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْلُ مَا كُنْ مُعْاوِيةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّهُمًّا وَسَلَّمَ مُنَّهُمًّا وَصححه البحارى (١٧٣٠) ومسلم (١٧٤).

# 

(١٦٩٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مُعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي شَيْحِ الْهُنَائِيِّ آنَّ مُعَاوِيَةً قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ النَّمُونِ آنَ يُرْكَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ النَّمُونِ آنَ يُرْكَبَ عَلَيْهَا قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ وَتَعْلَمُونَ آنَّهُ نَهَى عَنْ لِبَاسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ المُتُعَةِ يَعْنِى مُتُعَة نَهَى عَنْ المُتُعَةِ يَعْنِى مُتُعَة الْمُوا اللَّهُمَّ لَا إِراحِع: ١٦٩٥٨].

(۱۲۹۸۹) ابوشخ ہنائی کہتے ہیں کہ (میں حضرت امیر معاویہ ڈاٹھ کے پاس چند صحابۂ کرام ڈاٹھ کی مجلس میں ایک مرجہ بیٹھا ہوا تھا) ،حضرت معاویہ ڈاٹھ نے ان سے بوچھا کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ بی علیہ نے چیتے کی کھال پرسواری سے منع فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! پھر بوچھا کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ بی علیہ نے مردوں کوسونا پہنے سے منع فر مایا ہے اللّا یہ کہ معمولی سا ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! پھر بوچھا کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ بی علیہ نے سونے چا ندی کے برتن میں پانی پینے سے منع فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! پھر بوچھا کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ بی علیہ نے جو اور عمرے کو ایک سفر میں جس کے منع فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! پھر بوچھا کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی علیہ نے جو اور عمرے کو ایک سفر میں جس کے منع فر مایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ بات ہم نہیں جانتے۔

( ١٦٩٩٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِیِّ عَنْ حُمَیْدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ رَأَی مُعَاوِیَة یَخْطُبُ عَلَی الْمُدِینَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی الْمِنْسَرِ وَفِی یَدِهِ قُصَّةٌ مِنْ شَعَرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَیْنَ عُلَمَاؤُکُمْ یَا آهُلَ الْمَدِینَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی الْمُدِینَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَنْهِی عَنْ مِثْلُ هَذَا وَقَالَ إِنَّمَا عُلِّبَ بَنُو إِسُرَاثِیلَ حِینَ اتَّخَذَتُ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ [صححه اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم یَنْهِی عَنْ مِثْلُ هَذَا وَقَالَ إِنَّمَا عُلِّبَ بَنُو إِسُرَاثِیلَ حِینَ اتَّخَذَتُ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ [صححه اللّه عَلَیْهِ وَسَلَّم یَنْهِی عَنْ مِثْلُ هَذَا وَقَالَ إِنَّمَا عُلِّبَ بَنُو إِسُرَاثِیلَ حِینَ اتَّخَذَتُ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ [صححه اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم یَنْهِی عَنْ مِثْلُ هَذَا وَقَالَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم یَا اللّهِ مَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم یَنْهِی عَنْ مِثْلُ هَذَا وَقَالَ إِنَّمَا عُلِّبَ بَنُو إِسُرَاثِیلَ حِینَ اتَّخَذَتُ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ وَصِحه اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم یَنْهِی عَنْ مِثْلُ هَذَا وَقَالَ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم یَا اللّه اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّم یَا اللّه اللّه مُنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم یَاللّهٔ عَلَیْهِ وَسَلّم یَا اللّهُ مُنْهُمُ وَلَمُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم یَا اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه ا

(۱۲۹۹۰) حمید بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ ٹاٹیڈ کو ہاتھوں میں بالوں کا ایک کچھا لے کرمنبر پریہ خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ اے اہل مدینہ! تمہارے علاء کہاں ہیں؟ میں نے نبی علیا کواس تنم کی چیزوں سے منع کرتے ہوئے سنا ہے، اور فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل پرعذاب ای وقت آیا تھا جب ان کی عورتوں نے اس کوا بنا مشغلہ بنالیا تھا۔

(١٦٩٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكُرٍ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ آخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ آبِي الْخُوارِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ ٱرْسَلَهُ إِلَى السَّالِّبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيةٌ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا تَعُدُ صَلَيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا صَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ ٱرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدُ وَسَلَّمَ فَمُنْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ ٱرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدُ لِمَا فَعَلْمَ الْحُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا مَلَة مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا فَعَلْمَ أَوْ تَخُورُجَ فَإِنَّ نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَعَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَعَلْمَ الْحُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخُرُجَ فَإِنَّ نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُورَ بِلَلِكَ لَا تُوصَلُ بِصَلَاقٍ حَتَى تَخُرُجَ أَوْ تَتَكُلَّمَ [صححه مسلم (١٨٨٨)، وابن حزيمة (١٧٠٥)، و١٨٥٨). وابن حزيمة (١٧٠٥). و١٨٥٨). وابن حزيمة (١٨٥٥). وان حزيمة (١٨٥٥).

(١٩٩١)عمر بن عطاء كہتے ہیں كدايك مرتبہ مجھے تافع بن جبير نے سائب بن يزيد كے پاس يہ يوچھنے كے لئے بھيجا كدانهوں

# هي مُنالِهَ احَدِّينَ بل يُهِيدِ مِنْ الشّامِتِين ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ الشَّامِتِين ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ الشَّامِتِين

نے حضرت معاویہ ڈاٹٹؤ کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! ایک مرتبہ میں نے ان کے ساتھ دومقصورہ '' میں جعد پڑھا تھا، جب انہوں نے نماز کا سلام پھیراتو میں اپنی جگہ پر ہی کھڑے ہو کرسنتیں پڑھنے لگا، حضرت معاویہ ڈاٹٹؤ جب اندر چلے گئے تو مجھے بلا کرفر مایا آج کے بعد دوبارہ اس طرح نہ کرنا جیسے ابھی کیا ہے، جب تم جعد کی نماز پڑھوتو اس سے متصل ہی دوسری نماز نہ پڑھو جب تک کوئی بات نہ کرلو، یا وہاں سے بٹ نہ جاؤ، کیونکہ نبی ملیلا نے بہتم دیا ہے کہ کی نماز کے متصل بعد ہی دوسری نماز نہ پڑھی جائے جب تک کہ کوئی بات نہ کرلویا وہاں سے بٹ نہ جاؤ، کیونکہ نی ملیلا

( ١٦٩٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ آنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ يَا آهُلَ الْمَدِينَةِ آيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ يَا آهُلَ الْمَدِينَةِ آيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُفُرَضُ عَلَيْنَا صِيَامُهُ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ آنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ فَإِنِّى صَائِمٌ فَصَامَ النَّاسُ

[صححه المحاری (۲۰۰۳) و مسلم (۱۱۲۹) و ابن حزیمة (۲۰۸۵) و بن حان (۲۲۲۳) [انظر: ۱۱۲۹۳] (۱۱۲۹۳) و بن حان (۲۲۲۳) [انظر: ۱۲۹۹۳) و مسلم (۱۲۹۹۳) مید کمیته بوت سا که اے المل مدیند! تمبارے علاء کہاں چلے گئے؟ میں نے نبی علینا کو یفر ماتے ہوئے سا ہے بیعا شوراء کا دن ہے، اس کا روز ہ رکھنا ہم پر فرض نہیں ہے، البندا تم میں سے جوروز ہ رکھنا چاہے وہ روز ہ رکھنا چاہ وہ روز ہ رکھنا ہے۔ دہ روز ہ رکھنا ہے۔ دہ روز ہ رکھنا چاہے دہ روز ہ رکھنا چاہے۔ دہ روز ہ رکھنا چاہے۔ دہ روز ہ رکھنا ہے۔ در روز ہ روز ہ رکھنا ہے۔ در روز ہ روز ہ روز ہ روز ہ روز

( ١٦٩٩٣ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ آبِي حَفُصَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [رحع: ٢٩٩٢]

(۱۲۹۹۳) گذشته مدیث اس دوسری سندے جی مروی ہے۔

( ١٦٩٩٤) حَلَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ آبِي النَّجُودِ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ عَنْ النَّجُودِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ [رحع: ١٩٨٤].

(۱۲۹۹۳) معزت معادیہ ناٹی ہے مروی ہے کہ میں نے نبی مالی کو بیفر ماتے ہوئے ساہے جو شخص شراب ہے تو اسے کوڑے مارے جا کیں ،اگر دوبارہ کوڑے مارہ جی کہ اگر چوتی مرتبہ ہے تو اسے آل کر دو۔

( ١٦٩٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَكُرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ وَرَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِي الْحَسَنُ بُنُ مُسْلِمٍ
عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْعَبَّاسِ آنَّ مُعَاوِيَةَ بُنَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ رَوْحٌ أَخْبَرَهُ قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ عَلَى الْمَرُوةِ أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ عَلَى الْمَرُوةِ [رحع: ١٦٩٨٨].

(١٢٩٩٥) حضرت معاوير اللَّؤَ عروى ہے كہ مِن نَن الْكِالِمَ عَرَاكَ بِاللَّهِ عَلَى الْمَرْوةِ إِلَى عَرِولَ مِن الْمَالِقِ عَلَى الْمَرْوةِ إِلَى عَلَى الْمَرْوةِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمَرُوةِ الْمَالُونَةُ اللَّهُ عَلَى الْمَرْوةِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمَرْوةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِشْقَصٍ عَلَى الْمَرُوةِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمَرْوةِ الْعَلَى الْمَرْوةِ الْمَالُونَةُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَرْوقِ الْمَالُونَةِ الْمَالُونَةُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ عَلَى الْمَرُونَةِ الْمَالُونَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَرُونَةُ الْمُؤْونَةُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُؤْونَةُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُعْرَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى الْمُؤْمِقُ الْعَلَى الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْعَلَى الْمُلَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهِ وَالْمَوْمِ الْعَلَيْمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِولِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

مُنالًا اَحَدُرُنَ بُلِ يَعِيدُ مِنْ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

( ١٦٩٩٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ أَنَّ سَعْدَ بُنَ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ مِينَاءَ أَنَّ يَزِيدَ بُنَ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي نَفَرٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ مُعَاوِيَةٌ فَسَأَلَهُمْ عَنُ يَزِيدَ بُنَ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي نَفَرٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ مُعَاوِيَةٌ فَسَأَلُهُمْ عَنُ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثٍ الْأَنْصَارِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ أَلَا أَزِيدُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [احرحه النسائى في فضائل أَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَجَبَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [احرحه النسائى في فضائل الصحابة (٢٢٧) قال شعيب: اسناده صحيح]. [نظر: ٢٧٠٤٤، ١٧٠٤].

(۱۲۹۹۲) یزید بن جاریہ بیشنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بچھ انساری لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہ حضرت معاویہ ڈاٹنؤ تشریف لے آئے اور موضوع بحث پوچھنے گئے، لوگوں نے بتایا کہ ہم انسار کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، حضرت معاویہ ڈاٹنؤ نے فر مایا کیا میں بھی تمہاری معلومات میں اضافے کے لئے ایک حدیث نہ ناؤں جو میں نے نبی علیشا سے بن ہے؟ لوگوں نے کہا کیون نہیں امیر المؤمنین! انہوں نے فر مایا کہ ہیں نے نبی علیشا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ چوانسار سے مجت کرتا ہے اور جوانسار سے بعض رکھتا ہے، اللہ اس سے مجت کرتا ہے اور جوانسار سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔

( ١٦٩٩٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي حُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيَّ بُنَ عَلِيٍّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ قَالَ أَبِي وَعَبْدُ اللَّهِ بُنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبِي وَعَبْدُ اللَّهِ بُنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَعِيدٍ أَنَّ عَلِيٍّ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَعِيدٍ أَنَّ عَلِيٍّ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَعِيدٍ أَنَّ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِمَكَّةَ يَقُولُ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالْحَرِيرِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالْحَرِيرِ

(۱۲۹۹۷) عبداللہ بن علی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مکہ مکرمہ میں حضرت معاویہ رٹاٹی کو برسرمنبریہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی علیشا نے مردوں کوسونا اور رکیٹم بیننے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٦٩٩٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بُنَ سَعُدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَمِولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُبُ تُوُقِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ وَهُو يَخُطُبُ تُوُقِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَتُوقِي عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَسِتِّينَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَسِتِّينَ وَسِتِّينَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَسِتِّينَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ قَالَ مُعَاوِيةً وَأَنَّا الْيُومَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ [صححه مسلم (٢٥٥٢)][نظر ٢٠٥٠ ١٤٠١٧، ١٤٠١٧] وصال بواتو آبَ سِنَّاتُهُ كُودورانِ خطبه بي كَتِ بوت ما كه بِي عَلِي كومال بواتو آبَ سِنَّاتُهُ كُودورانِ خطبه بي كَتِ بوت ما كه بِي عَلَيْهِ كا وصال بواتو آن كَى عرب يسلم التي معرب على معرب عليه كا انقال بواتوان كى عرب على من عرب على الله عن المواتوان كى عرب على الله عن المواتوان كى عرب على الله عنه المواتوان كى عرب على الله عنه المواتوان كى عرب عرب على الله عنه الله عنه المواتوان كى عرب على الله عنه المواتوان كى عرب على الله عنه المؤلى المواتوان كى عرب عرب على الله عنه المؤلى المؤلى

( ١٦٩٩٩ ) حَدَّثَنَا رَوُحٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ جَبَلَةَ بُنِ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى

# هي مُنالاً اَحَدِينَ بل بِينَةِ مَرْمُ الشَّاعِيِّينِ مَرْمُ الشَّاعِيِّينِ الشَّاعِيِّينِ الشَّاعِيِّينِ الشّ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبْدٍ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ فِي الدِّينِ

حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ هَذَا الْكَلَامَ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطَّ يَدِهِ مُتَّصِلًا بِهِ وَقَدُ خَطَّ عَلَيْهِ فَلَا أَدْرِى أَقَرَأَهُ عَلَى آمُ لَا وَإِنَّ السَّامِعَ الْمُطِيعَ لَا حُجَّةَ عَلَيْهِ وَإِنَّ السَّامِعَ الْمُطِيعَ لَا حُجَّةَ عَلَيْهِ وَإِنَّ السَّامِعَ الْعَاصِي لَا حُجَّةً لَهُ السَّامِعَ الْمُطِيعَ لَا حُجَّةً عَلَيْهِ وَإِنَّ السَّامِعَ الْعَاصِي لَا حُجَّةً لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ السَّامِعَ الْمُعَلِيمِ لَا حُجَّةً عَلَيْهِ وَإِنَّ السَّامِعَ الْعَاصِي لَا حُجَّةً لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ السَّامِعَ الْعَاصِي لَا حُجَّةً لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ السَّامِعَ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ السَّامِعَ الْعَاصِي لَا حُجَّةً لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ السَّامِعَ الْعَاصِي لَا حُجَّةً لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ السَّامِعَ الْعَاصِي لَا حُجَّةً عَلَيْهِ وَإِنَّ السَّامِعَ الْعَاصِي لَا حُجَّةً لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ السَّامِعَ الْعَاصِي لَا حُجَّةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ السَّامِعَ الْعَالِمِي لَا عُرَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ السَّامِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ السَّامِعَ اللَّهُ وَلَا لَعُلَامِ عَلَى اللَّهُ وَلِي السَّامِعُ الْعَلَيْمِ وَلِي اللَّهُ الْعَلَيْمُ عَلَى السَّامِعَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَالَى السَّامِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّامِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَامِعِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالُولُولُولُولُولَةً عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

( ١٧٠٠ ) حَلَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

(۱۷۰۰۰) حضرت معاویہ ڈاٹٹائے مروکی ہے کہ نبی مالیا نے ارشادفر مایا جو محص امام (کی بیعت ) کے بغیر ہی فوت ہوجائے تووہ جا ہلیت کی موت مرا۔

(۱۷.۱۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَ مُنَّ يَعْنِى ابْنَ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو شَيْحٍ الْهُنَائِيُّ عَنْ آخِيهِ حِمَّانَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجَّ جَمَعَ نَفَرًا مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْهُنَائِيُّ عَنْ آشِياءَ فَأَخْبِرُونِى أَنْشُدُكُمْ اللَّهَ هَلُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِ الدَّهَ عِلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِ الدَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِ الدَّهَ عِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِ الدَّهُ وَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِ صَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ لُسُونَ وَسُلُوا الْلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى وَأَلَا الْمُعْتِي وَلَوْ الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْوَا لَعَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْواللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْواللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَا عَلَى وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْتَ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ الْعَا

(۱۰۰۱) ابوشنخ ہنائی کہتے ہیں کہ جج کے سال حضرت امیر معاویہ ڈاٹنٹ نے چند صحابہ کرام ڈاٹنٹ کو بیت اللہ میں جمح کیا اور فر مایا میں آپ لوگوں سے بچھ چیزوں کے متعلق سوال کرتا ہوں ، آپ جھے ان کا جواب دیجئے ، حضرت معاویہ ڈاٹنٹ نے ان سے بوچھا کہ میں آپ لوگوں کو اللہ کی قتم وے کر بوچھتا ہوں ، کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ نبی علیظانے ریشم پہننے سے منع فر مایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! حضرت معاویہ ڈاٹنٹ نے فر مایا میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں ، پھر فر مایا میں آپ کو انٹہوں نے جواب یہ پھر فر مایا میں آپ کو انٹہوں نے جواب دیا جی آپ لوگ جانے ہیں کہ نبی علیظا کو مردوں کو سونا پہننے سے منع فر مایا ہے آلا میہ کہم مولی ساتھو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! حضرت معاویہ ڈاٹنٹ نے فر مامیں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں ۔

ی پھر فر مایا میں آپ کواللہ کی تئم دے کر بوچھتا ہوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی علیا نے چیتے کی سواری سے منع فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! فر مایا میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں۔

( ١٧٠.٢ ) حَدَّثَنَا يَحُيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ جَرَادٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ

### هي مُنالَ اَمَّانَ شِلْ اِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

- (۱۷.۳) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطَّ يَدِهِ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ يَزِيدَ وَأَظُنَّنِي قَذُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ فِي الْمُذَاكَرَةِ فَلَمُ أَكْتُبُهُ وَكَانَ بَكُرٌ يَنْزِلُ الْمَدِينَةَ أَظُنَّهُ كَانَ فِي الْمِحْنَةِ كَانَ قَدْ ضُرِبَ عَلَى سَمِعْتُهُ مِنْهُ فِي الْمُذَاكَرَةِ فَلَمُ أَكْتُبُهُ وَكَانَ بَكُرٌ يَنْزِلُ الْمَدِينَةَ أَظُنَّهُ كَانَ فِي الْمِحْنَةِ كَانَ قَدْ ضُرِبَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ يَعْنِي ابْنَ آبِي مَرْيَمَ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ يَعْنِي ابْنَ آبِي مَرْيَمَ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ الْكَاهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَيْنِ وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا الْكَاهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَيْنِ وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا لَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَيْنِ وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا لَمَ لَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَيْنِ وَكَاءُ السَّهِ فَإِذَا لَا لَهُ مَا الْعَيْنَانِ السَّتُطُلِقَ الْوكَاءُ [اخرجه الدارمي (۲۲۷). اسناده ضعيف]
- (۳۰۰ه) حضرتُ معاویہ ٹائٹو کے مردی ہے کہ نبی ملائلانے فرمایا آئکھیں شرمگاہ کا بندھن ہیں، جب آئکھیں سو جاتی ہیں تو بندھن کھل جاتا ہے(اورانسان کو پیپنہیں چلانا کہ کب اس کی ہوا خارج ہوئی)
- ( ١٧.٠٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ جَعْفَوِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ الدَّمَشْقِى ٓ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ الْيَحْصَبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَهَهُ فِي الدِّين [راحع: ٢٩٥٩].
- (۱۷۰۰ه) حضرت امیر معاویہ دلائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم مُلاَثِیْنِم کو میارشادفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب الله تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما تا ہے تو اسے دین کی تجھ عطاء فرمادیتا ہے۔
- ( ١٧٠.٥) حَلَّثَنَا يَحْيَى بَنُ إِسْحَقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ جَعْفَو بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَحْصَبِيِّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْيَحْصَبِيِّ قَالَ اللَّهِ الْيَحْصَبِيُّ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [انظر: ٣٦ ١٧].
- (۱۷۰۰۵) حضرت معاویہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظا کوارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے میری امت میں ایک گروہ ہیں جی میں ایک گروہ ہیں جیشہ چق پررہے گا، وہ اپنی مخالفت کرنے والوں یا بے یارو مددگار چھوڑ دینے والوں کی پرواہ نبیں کرے گا، یہاں تک کہ اللہ کا تھم آجائے۔
- ( ١٧٠.٦) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيِّم حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ آبِي السَّفَرِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ تُوُقِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَتُوقِّى آبُو بَكْرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَتُوقِّى عُمَرٌ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ [راجع: ١٦٩٨].

#### هي مُنلاً اَمَيْنَ شِل اِنْ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ اللَّهُ الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ مُنلاً الشَّامِيِّين ﴾

(۱۷۰۰ ۲) جریر کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ ڈاٹنڈ کے پاس تھا، انہوں نے فرمایا کہ نبی ملیلا کا وصال ہوا تو آپ ٹاٹنڈ کا کی عمر تربیش سال تھی، حضرت عمر ڈاٹنڈ کا انقال ہوا تو ان کی عمر بھی تربیش سال تھی، حضرت عمر ڈاٹنڈ کا انقال ہوا تو ان کی عمر بھی تربیش سال تھی۔ تربیش سال تھی۔

- ( ١٧..٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَلِيِّ ابْنِ عَلِيِّ ابْنِ عَلِيِّ ابْنِ عَلِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ ، لَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ ، لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ ، لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ ، لَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعُمْرَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعُمْرَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامًا إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّكُمْ وَسَلَّكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُولَ اللّهُ اللّ
  - (2002) حضرت معاویہ ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلا کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سا ہے اس شخص کے حق میں "عمری" جائز ہوتا ہے جس کے لئے وہ کیا گیا ہو۔
- ( ١٧٠.٨) فَالِ أَبُو عَنْد الرَّحْمَنِ حَدَّنِنِي عَمْرُو بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ بُكُنْ إِلنَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَنُ عُينْنَةَ عَنْ هِ شَامِ بُنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ لِي مُعَاوِيَةٌ عَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ فَقُلْتُ لَهُ لَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا حُجَّةً عَلَيْكَ [راحع: ١٦٩٨٨].
- (۱۷۰۰۸) حضرت ابن عباس الله کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت معاویہ اللہ ان کیا کہ میں نبی طیا کے سرکے بال اپنے پاس موجود قینجی سے کائے تھے، میں نے ان سے کہا کہ میں تواسے آپ پر جمت سجھتا ہوں۔
- ( ١٧..٩) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحُمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَغْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمُمُووَةِ [راجع: ١٦٩٨٨].
- (۱۷۰۹) حَضَرت مَعَاوِيد تَالِّمُوَّ مِعَ وَى مِهِ كَدِيسَ نِي عَلَيْهِ كَمر كَ بِاللهِ بِالمُوجِودِ فَيْتِي سِمروه بِرِكا لِهُ سِيّهِ (۱۷۰۸) حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ الْأَسَدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَوٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ رَآيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَصِّرُ بِمِشْقَصِ
- (۱۷۰۱۰) حضرت معاویہ ٹائٹوے مروی ہے کہ ٹیں نے نبی علیا کے سرکے بال اپنے یاس موجود فیٹی سے مروہ پر کانے تھے۔
- ( ١٧٠١١) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعْمَرٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُنُ عُينُنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةً لِابْنِ عَبَّاسٍ أَمَا عَلِمْتَ أَنِّى قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْ طَاوُسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ فِى حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهَذِهِ حُجَّةٌ عَلَى مُعَاوِيَةً [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٥/٣٥)].
- (۱۱۰۱۱) حفرت ابن عباس رفات الله المجمع معاويد التنظيف بيان كيا كدمين نبي اليه كسرك بال البينا باس

## هي مُنزلُمُ احَذِينَ بل يُسْتَدُ الشَّامِتِينَ ﴿ ٢٨ ﴾ ٢٨ ﴿ حَلَى مُنزلُمُ احَذِينَ الشَّامِتِينَ ﴾

موجود فینچی سے کائے تھے، میں نے ان سے کہا کہ میں تواسے آپ پر جمت مجھتا ہوں۔

- ، (۱۷۰۱۲) حضرت معاویہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص شراب پیے تواسے کوڑے مارے جائیں ،اگر دوبارہ پیے تو دوبارہ کوڑے مارہ جتی کہ اگر چوتھی مرتبہ پیے تواسے قل کردو۔
- (١٧.١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرَظِى قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرَظِى قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ لَا سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً يَقُولُ سَمِعْتُ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ إِرَاحِعَ: ١٦٩٥٩ مَنْ الصَّلَاقِ اللَّهُمَّ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدُّ إِرَاحِعَ: ١٦٩٥٩
- (۱۷۰۱۳) حفرت معاویہ ظافی ہمروی ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد میں نے نبی علیا کو پیکمات کہتے ہوئے ساہا ہے اے اللہ! جسے آپ دیں، اس سے کوئی روک نہیں سکتا ، اور جس سے آپ روک لیں ، اسے کوئی دے نہیں سکتا اور ذبی عزت کو آپ کے سامنے اس کی عزت نفع نہیں پہنچا ہے۔
- ( ١٧.١٤ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْشَمِ أَبُّو قَطَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعُدٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً وَمَاتَ أَبُّو بَكُرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ وَابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ وَأَنَا الْيُوْمَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَمَاتَ الْجُو بَكُمٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَنَا الْيُوْمَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَمَاتَ ١٦٩٩٨ ].
- (۱۷۰۱۳) جریر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رٹاٹٹو کو دورانِ خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی علیظ کا وصال ہوا تو آپ مُٹاٹیو کی عمر تریسٹے سال تھی ،حضرت عمر رٹاٹٹو کا انتقال ہوا تو ان کی عمر تریسٹے سال تھی ،حضرت عمر رٹاٹٹو کا انتقال ہوا تو ان کی عمر بھی تریسٹے سال تھی ،اور میں بھی اب تریسٹے سال کا ہوگیا ہوں۔
- ( ١٧٠١٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِتِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى مِنْيَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمُهُ [راحع: ٩٩٢].
- وَسَمِعْتُ رَشُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا وَأَخْرَجَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ مِنْ كُمِّهِ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكُتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَتْهَا نِسَاؤُهُمْ [راجع: ١٦٩٩٠].
- (۱۵ ۱۷) حمید کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ رفائق کو ایک مرتبہ کدیند منورہ میں دورانِ خطبہ بیہ کہتے ہوئے سنا کہ اے اہل مدیند! تمہارے علاء کہاں چلے گئے؟ میں نے نبی علیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے بیرعا شوراء کا دن ہے، اس کاروزہ رکھنا ہم

# الشّاويّ مُناكًا المُرانُ بِل يُسِيِّرُ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

پر فرض نہیں ہے، لہذاتم میں سے جوروز ہ رکھنا چاہے وہ روز ہ رکھ لے، اور میں تو روز ہے سے ہوں ، اس پرلوگوں نے بھی روز ہ رکھ لیا۔

پھرانہوں نے ہاتھوں میں بالون کا ایک گچھالے کرفر مایا میں نے نبی علیلا کواس متم کی چیزوں سے منع کرتے ہوئے سنا ہے،اورفر مایا ہے کہ بنی اسرائیل پرعذاب اس وقت آیا تھا جب ان کی عورتوں نے اس کواپنا مشغلہ بنالیا تھا۔

( ١٧٠١٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَادِرُونِى فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِنِّى قَدُ بَدَّنْتُ وَمَهُمَا أَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا رَسُّحُدتُ تُدُرِكُونِى إِذَا رَفَعْتُ [راجع: ١٦٩٦٣]

( ١٧.١٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ آخِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُلْخِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي آحَدٌ شَيْئًا فَتَخْرُجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ فَيْبَارَكَ لَهُ فِيهِ [صححه مسلم يَقُولُ لَا تُلْخِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي آحَدٌ شَيْئًا فَتَخْرُجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ فَيْبَارَكَ لَهُ فِيهِ [صححه مسلم (١٠٣٨)].

(۱۷۰۱۷) حضرت معاویہ بڑائٹئاسے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کس سے سوال کرتے ہوئے اس سے چھٹ نہ جایا کرو رکھا ہے جو آدمی بھی بچھ مائے گا اور ضرورت نے اسے مائکنے پر مجبور کیا ہوگا تو اسے (کیری طرف سے ملنے والی بخشش میں) برکت عطاء کی جائے گی۔

( ١٧٠١٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ كَعُبٍ يَعْنِى الْقُرَظِىَّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَخُطُبُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ تَعَلَّمُنَّ آنَّهُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعَ اللَّهُ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدِّ مَنْهُ الْجَدِّ مَنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجَدُّ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُ فِي الدِّينِ سَمِعْتُ هَذِهِ الْآحُرُفَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْآعُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْآعُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْآعُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْآعُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْآعُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقُهُ الْعَلَيْدِ وَالْعَلَى اللَّهُ عُلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَالُوالْوَالِمُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَ

(۱۷۰۱۸) حفرت معاویہ ڈاٹٹونے ایک مرتبہ مغیر پر نیکلمات کے اے اللہ! جسے آپ دیں ، اس سے کوئی روک نہیں سکتا ، اور جس سے آپ روک لیں ، اسے کوئی دین ہیں سکتا اور ذی عزت کو آپ کے سامنے اس کی عزت نفع نہیں پہنچا سکتی ، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فر مالیتا ہے ، اسے دین کی سمجھ عطاء فر مادیتا ہے ، میں نے پیکلمات اسی منبر پر نبی علیا سے سنے ہیں۔

( ١٧.١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى حَسَنُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ اخْبَرَهُ قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ أَوْ قَالَ رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ

## هي مُنالِهَ احَدُن شِل مِنْظِيمَةُ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ مُنَالُهُ احْدَى الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ مُنَالُهُ الشَّامِيِّين ﴾

بِمِشْقَصٍ عِنْدَ الْمَرْوَةِ [راحع: ١٦٩٨٨].

(۱۷۰۱۹) حضرت معاویہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلا کے سرکے بال اپنے پاس موجود تینجی سے مروہ پر کائے تھے۔

( ١٧٠٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِو قَالَ حَدَّثِنِى آبِى عَنْ جَدِّى قَالَ كُنَا عِنْدَ مُعَاوِيَةً فَقَالَ الْمُؤَدِّنُ اللَّهُ الْكَبُرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۷۰۲۰) علقہ بن وقاص مُنِيَّة كُتِ بِي كه ايك مرتبه بم لوگ حضرت معاويه النَّوَّة كے پاس تھے كہ مؤذن اذان دينے لگا، حضرت معاويه النَّوَّة كي باس نے "لا حول ولا قوة حضرت معاويه النَّه بحى والى كلمات د ہرانے لگے، جب اس نے "حبی علی الصلوة" كہا تو انہوں نے"لا حول ولا قوة الا بالله" كہا،"حی علی الفلاح" كے جواب ميں بھى يہى كہا، اس كے بعد مؤذن كلمات د ہراتے رہے، پھرفر ما يا كہ نبى بلیا ہمى يہى فرماتے تھے جب مؤذن اذان دیتا۔

(١٧.٢١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنِى قَنَادَةُ عَنْ آبِى الطَّفَيْلِ قَالَ حَجَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةُ فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَلِمُ الْأَدُكَانَ كُلَّهَا فَقَالَ مُعَاوِيَةُ إِنَّمَا اسْتَلَمَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَيْنِ الرُّكُنَيْنِ الرُّكُنَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَيْنِ الرُّكُنَيْنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَيْنِ الرُّكُنَيْنِ النَّكُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَيْنِ الرُّكُنَيْنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَيْنِ الرُّكُنَيْنِ الْيَعْمَانِيَّيْنِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَ مِنْ أَرْكَانِهِ مَهُجُورٌ [راحع: ١٦٩٨٣].

(۱۷۰۲۱) ابوالطفیل میشد کیت میں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ مخافظ اور ابن عباس مخافظ حرم کی میں آئے، حضرت ابن عباس مخافظ نے طواف کیا تو خانہ کعبہ کے سارے کونوں کا استلام کیا، حضرت معاویہ مخافظ نے ان سے فرمایا کہ نبی علیا نے تو صرف دوکونوں کا استلام کیا ہے؟ حضرت ابن عباس مخافظ نے جواب دیا کہ خانہ کعبہ کا کوئی کونا بھی متر دک نہیں ہے۔

( ١٧٠٢٢ ) حَدَّثَنَا الْبُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا طَلُحَةُ بُنُ يَخْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ طُلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ إِذَا آتَاهُ الْمُؤَدِّنُ لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤَدِّنِينَ آطُولُ النَّاسِ آعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْدُ لِنَّ الْمُؤَدِّنِينَ آطُولُ النَّاسِ آعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤَدِّنِينَ آطُولُ النَّاسِ آعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤَدِّنِينَ آطُولُ النَّاسِ آعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤَدِّنِينَ آطُولُ النَّاسِ آعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤَدِّنِينَ آطُولُ النَّاسِ آعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤَدِّنِينَ آطُولُ النَّاسِ آعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤَدِّنِينَ آطُولُ النَّاسِ آعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤَدِّنِينَ آطُولُ النَّاسِ آعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤَدِّلِينَ آطُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْقَالِمِ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ الْعَلَيْمُ وَلَيْنَا لَعْلَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَةُ عَلَيْهُ وَلَيْلُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ الْعَلَامِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ الْعَلَالُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَالَةُ الْمَالِقُولُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَال

(۱۲۰ ۱۲) حضرت معاویہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیک کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن موذ نمین سب سے لبی گردن والے ہوں گے۔

(١٧.٢٣) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ يَعْنِي ابْنَ يَحْيَي عَنْ أَبِى بُرُدَةً عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فِي جَسَدِهِ يُؤْذِيهِ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ بِهِ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ بِهِ مِنْ

# هي مُنالِهَ امَرُن بُل يَنِيَا مِنْ فَالْمُ الشَّامِيِّينِ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ الشَّامِيِّينِ ﴾ ﴿ اللَّهُ الشَّامِيِّينِ اللَّهُ السَّاكُ الشَّامِيِّينِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ السَّاكُ الشَّامِيِّينِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّ

سُيِّكَاتِيهِ [صححه الحاكم (٣٤٧/١). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۷۰۲۳) حضرت معاویہ ٹالٹوئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی ایٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان کواس کے جسم میں جو بھی تکلیف پینچتی ہے، اللہ اس کے ذریعے اس کے گنا ہوں کا کفارہ فر مادیتا ہے۔

( ١٧٠.٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ جَابِرٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ يُشَقِّقُونَ الْكَلَامَ تَشْقِيقَ الشِّعْرِ

(١٧٠٢٥) حضرت معاويد ثَانَّتَ عمروى بِكُه نِي النَّا فَهُ اللَّهُ عَلَى النَّا فَهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُولُولُ اللَّهُ عَلَى ا

(١٤٠٢٥) حضرت امير معاويد ظَانَيْ عمروى بنى عَلَيْه في مردول كوسونا بنن منع فرمايا بالايركم معولى ما مو؟ (١٧٠٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمِّعُ بنُ يَحْمَى عَنْ آبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعَشَهَدُ مَعَ الْمُؤَذِّنِينَ [راحع: ١٦٩٦٦].

(۱۷۰۲۷) حضرت امیر معاویه الناتیا سے مروی ہے کہ نبی علیا امو ذن کے ساتھ خود بھی تشہد پڑھتے تھے۔

(١٧٠٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخَبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيةَ وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَلَّمَا خَطَبَ إِلَّا ذَكْرَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي خُطْبَيْهِ سَمِعْتُ الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُوْ خَضِرُ فَمَنْ آخَذَهُ بِحَقِّهِ بَارِكَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ لَهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُوْ خَضِرُ فَمَنْ آخَذَهُ بِحَقِّهِ بَارِكَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ لَهُ فِي الدِّينِ وَإِيَّاكُمْ وَالْمَدْحَ فَإِنَّهُ الذَّبُحُ [راجع: ١٦٩٦٢].

(۱۷۰۲۷) معبر جہنی کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ڈلاٹٹ بہت کم نبی طلیقا کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے،البتہ یہ کلمات اکثر جگہوں پر نبی طلیقا کے حوالے سے ذکر کرتے تھے کہ اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمالیتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطافر مادیتے ہیں،اورید دنیا کا مال بڑا شیریں اور سبر سبز وشاداب ہوتا ہے، سو جو شخص اسے اس کے حق کے ساتھ لیتا ہے، اس کے لئے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے،اور منہ پر تحریف کرنے سے بچو کیونکہ بیاں شخص کو ذرج کر دینا ہے۔

( ١٧٠٠٨ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ فِيهِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ [راحع: ١٦٩٦٢].

(۱۷۰۲۸) گذشته مدیث بیقوب نے بھی مروی ہے (اوراس میں مدح کے بجائے تمادح کالفظ ہے،مطلب دونوں کا ایک ہی ہے بعنی )منہ پرتعریف کرنے سے بچو کیونکہ بیال شخص کوذ ہے کردینا ہے۔

( ١٧٠٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ ٱنْحَبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ

# هي أر مُنزلُهُ المَّهُ وَيَنْ لِي مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

لِأَهْلِهَا [راحع: ٧٠٧٠]

(۱۷۰۲۹) حضرت معاویہ رفی ہے کہ بی ملیا نے ارشادفر مایا اس شخص کے حق میں ' عمری' جائز ہوتا ہے جس کے لئے وہ کیا گیا ہو۔ لئے وہ کیا گیا ہو۔

( ١٧٠٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ خَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَوْفِ الْجُرَشِي عَنْ اللهِ عَلَى مَا وَيَهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ وَقَدُ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ فَتَذَاكُونَ الْهِجُرَةَ وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ لَمْ تَنْقَطِعُ فَاسْتَنْبَهَ مُعَاوِيَةٌ فَقَالَ مَا كُنْتُمْ فِيهِ فَآخُبَرُنَاهُ وَكَانَ قَلِيلَ الرَّكِ يَقُولُ انْقَطِعُ النَّهُ مُعَاوِيَةٌ فَقَالَ مَا كُنْتُمْ فِيهِ فَأَخْبَرُنَاهُ وَكَانَ قَلِيلَ الرَّدِ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا إِقَالَ الأَلِنانَ صحيح (ابو داود: الْهِحْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا إِقَالَ الأَلبَانَى صحيح (ابو داود: الْهِحْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا السَاد ضعيف]

(۱۷۰۳۰) ابو ہند بجل مینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹؤ کے پاس تھے، جواپ تخت پرآ تکھیں بند

کیے بیٹھے تھے، ہم نے ہجرت کا تذکرہ شروع کردیا، ہم میں ہے کسی کی رائے تھی کہ ہجرت منقطع ہوگئ ہے اور کسی کی رائے تھی کہ ہجرت منقطع نہیں ہوئی، حضرت معاویہ ڈاٹٹؤ ہوشیار ہو گئے اور فرمایا تم کیا با تیں کررہے ہو؟ ہم نے انہیں بنا دیا، وہ کسی بات کی نہیت نہ کی طرف بہت کم کرتے تھے، کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم نے بھی نبی ملیشا کے پاس یہی نداکرہ کیا تھا تو نبی ملیشا نے فرمایا تھا ہجرت اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک تو بہ منقطع نہ ہو جائے اور تو بداس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک مورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔

(۱۷.۳۱) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا ثَوْرُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَوْنِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَنْ يَعْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا أَوْ الرَّجُلُ يَقُتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا [قال الله نوب عنه الله عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا أَوْ الرَّجُلُ يَقُتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا وَقالَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مِنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَّا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْعَلَّالُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَال

الألباني: صحيح (النسائي. ١١/٧)، والحاكم (٣٥١/٤) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن].

(۱۳۰۱) ابوا دریس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ ڈٹاٹٹؤ کو''جو بہت کم احادیث بیان کرتے تھے'' کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی علیقے کو بیدارشا وفر ماتے ہوئے سنا ہے امید ہے کہ اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف فر مادے گا، موائے اس کے کہ کوئی شخص کفر کی حالت میں مرجائے یا وہ آدمی جو کسی مسلمان کو جان ہو جھ کرفتل کرے۔

( ١٧٠٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بُنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً لَقَدُ صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا وَلَقَدُ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنِى الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ [صححه البحارى (٥٨٧)]. [انظر: ١٧٠٣٨].

#### هي مُنالِمَ المَيْرِينَ بل مِينِي مَرْم كِي هي مَن الشَّامِيِّين كِي مُن السَّالُ الشَّامِيِّين كِي

(۱۷۰۳۲) حضرت معاویہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ تم لوگ ایک ایسی نماز پڑھتے ہو کہ نبی علیلیا کی رفاقت کے باوجودہم نے انہیں یہ نماز پڑھتے ہو کہ نبی علیلیا کی رفاقت کے باوجودہم نے انہیں یہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں (نفل) ہیں (جوانہوں نے پھلوگ کو پڑھتے ہوئے دیکھاتھا)

(١٧.٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي شَيْحِ الْهُنَائِيِّ أَنَّهُ شَهِدَ مُعَاوِيَةً وَعِنْدَهُ جَمْعٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ كَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ مُعَاوِيَةٌ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ نَهَى عَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النَّمُورِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُشُرَبَ فِى آنِيَةِ الْفِضَّةِ الْمُحَرِيرِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُشُرَبَ فِى آنِي يُشُولَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبُسِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبُسِ النَّهَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبُسِ النَّهَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبُسِ النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْ لُبُسِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبُسِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبُسِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَبُسِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْ لُبُسِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْ جَمْعٍ يَيْنَ حَجُّ وَعُمْوَةٍ قَالُوا اللَّهُمَّ لَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جَمْعٍ يَيْنَ حَجُّ وَعُمُونَ إِلَّا اللَّهُمَّ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جَمْعٍ يَيْنَ حَجُّ وَعُمُونَ إِللَّهُ وَاللَّهُ الْمَعُهُنَّ [راحع ٢٥٥ ].

(۱۷۰۳) ابوشنی منائی کہتے ہیں کہ میں حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹوئے پاس چند صحابہ کرام بخالیج کی مجلس میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، حضرت معاویہ ڈاٹٹوئے نے ان سے بوچھا کہ میں آب لوگوں کو اللہ کی قتم دے کر بوچھتا ہوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ بی مالیج نے انہوں نے جواب دیا جی ہاں! حضرت معاویہ ڈاٹٹوئے نے فرمایا میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی علیج نے فرمایا میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی علیج نے مردوں کوسونا پہننے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ یہ کہ معمولی ساہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! حضرت معاویہ ڈاٹٹوئے نے فرما میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں۔

پر فرمایا میں آپ کواللہ کی متم دے کر بوچ تا ہوں ، کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ بی الیا نے چیتے کی سواری سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! فرمایا میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں ، پھر فرمایا میں آپ کواللہ کی متم دے کر بوچ تا ہوں ، کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ نبی ملیکا نے چا ندی کے برتن میں پانی چینے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! فرمایا میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں پھر فرمایا میں آپ کواللہ کی متم دے کر بوچ تا ہوں ، کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ نبی ملیکا نے جج اور عمرے کوا کیک سفر میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہے بات ہم نہیں جانے ، حضرت معاویہ بڑا تھونے فرمایا ہے بات بھی فرمایا ہے ۔

(١٧.٣٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ الْيَحْصَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُ وَهُوَ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَأَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كُمْ وَأَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَدِيثًا كَانَ عَلَي عَهْدِ عُمَرَ وَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ أَخَافَ النَّاسَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ (راحع: ١٧٩٥٩).

#### هي مُنلااحَيْنَ بل يَوْمِ اللهِ مِنْ الشَّاحِيِّين ﴾ ٢٣ ﴿ مُنلاً الشَّاحِيِّين ﴾ هي مُنلاً الشَّاحِيِّين ﴾

(۱۷۳۳) حضرت امیر معاویہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ کے جوالے سے کشرت کے ساتھ احادیث بیان کرنے سے بچو سوائے ان احادیث کے جوحضرت عمر ٹاٹھ کے دور میں زبان زدعام تھیں، کیونکہ حضرت عمر ٹاٹھ کو اللہ کے معاملات میں ڈراتے تھے، میں نے نبی علیہ کو ریٹر ماتے ہوئے ساہے کہ جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما تا ہے تواسے دین کی سمجھ عطاء قرمادیتا ہے۔

( ١٧٠،٣٥) وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ وَإِنَّمَا يُعْطِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فَهُوَ أَنْ يُبَارَكَ لِأَحْدِثُمْ وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً عَنْ شَرَهٍ وَشَرَهِ مَسْأَلَةٍ فَهُوَ كَالْآكِلِ وَلَا يَشْبَعُ [صححه مسلم (٣٧٠١)، يُبَارَكَ لِأَحْدِثُمْ وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً عَنْ شَرَهٍ وَشَرَهِ مَسْأَلَةٍ فَهُوَ كَالْآكِلِ وَلَا يَشْبَعُ [صححه مسلم (٣٤٠١)، وبن حبن (٣٤٠١)]. [نظر: ٢٧٠٤].

(۱۷۰۳۵) اور میں نے نبی طابع کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ میں تو صرف نزانچی ہوں ،اصل دینے والا اللہ ہے اس لئے میں جس شخص کو دل کی خوشی کے ساتھ کوئی بخشش دوں تو اسے اس کے لئے مبارک کر دیا جائے گا اور جسے اس کے شرے نچنے کے لئے بیان کے سوال بیں اصرار کی وجہ سے بچھدوں ، وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھا تاریج اور سیراب نہ ہو۔

( ١٧.٣٦ ) وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَزَالُ أُمَّةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَنْ الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ [راحع: ١٧٠٠٥].

(۳۷ - ۱۷) اور میں نے نبی مالیہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پررہے گا، وہ اپنی مخالفت کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اللہ کا تھم آجائے۔

(١٧.٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِي عُمَرُ بُنُ عَطَاءِ بُنِ آبِي الْخُوارِ آنَ نَافِعَ بُنَ جُبَيْرٍ آرُسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمُ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ آرْسَلَ إِلَى فَقَالَ لَا تَعُدُ صَلَّيْتُ الْجُمُعَة فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ آرْسَلَ إِلَى فَقَالَ لَا تَعُدُ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَيْتُ الْجُمُعَة فَلَا تَصِلُهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَخُرُجَ آوُ تَكَلَّمَ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ بِلَلِكَ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى تَخُرُجَ آوُ تَكَلَّمَ [راحع: ١٦٩٩١].

(کے اور کا) عمر بن عطاء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جھے نافع بن جبیر نے سائب بن پزید کے پاس یہ پوچھنے کے لئے بھیجا کہ انہوں نے حضرت معاویہ ڈاٹھ کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا تی ہاں! ایک مرتبہ میں نے ان کے ساتھ ' مقصورہ'' میں جمعہ پڑھا تھا، جب انہوں نے نماز کا سلام پھیرا تو ہیں اپی جگہ پر ہی کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنے لگا، حضرت معاویہ ڈاٹھ جب میں جمعہ پڑھا تھا، جب انہوں نے نماز کا سلام پھیرا تو ہیں اپی جگہ پر ہی کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنے کا، حضرت معاویہ ڈاٹھ جب اندر چلے گئے تو مجھے بلا کرفر مایا آج کے بعد دوبارہ اس طرح نہ کرنا جیسے ابھی کیا ہے، جب تم جمعہ کی نماز پڑھوتو اس سے متصل ہی دوسری نماز نہ پڑھو جب تک کوئی بات نہ کرلو، یا وہاں سے ہٹ نہ جاؤ ، کیونکہ نبی علیا سے تھے دیا ہے کہ کسی نماز کے متصل بعد ہی دوسری نماز نہ پڑھو جب تک کہوئی بات نہ کرلویا وہاں سے ہٹ نہ جاؤ۔

# هي مُنالِهَ اَمْرُانَ بَلِ يَنْ مِنْ الشَّامِيِّينِ مِنْ أَلَهُ الشَّامِيِّينِ ﴾ هسنگالشَّامِيِّين ﴾

( ١٧٠.٣٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ رَأَى أُنَاسًا يُصَلُّونَ بَعُدَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً قَدْ صَحِبْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا وَلَقَدُ نَهَى عَنْهَا يَعْنِى الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ [راحع: ٣٢ : ١٧]

(۱۷۰۳۸) حضرت معاویہ اللہ اللہ عمروی ہے کہ تم لوگ ایک ایسی نماز پڑھتے ہوکہ نبی الیا کی رفاقت کے باوجودہم نے انہیں مینماز پڑھتے ہو کہ نبی الیا کی رفاقت کے باوجودہم نے انہیں مینماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ وہ اس مے منع فر ماتے تھے، مرادعصر کے بعد کی دوسنیں (نفل) ہیں جوانہوں نے کچھلوگ کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔

( ١٧.٣٩) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ عُشْمَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ آبِى سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَسِى شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَسُجُدُ سَجُدَّتَيْنَ وَهُوَ جَالِسٌ [نظر: ١٧٠٤١]

(۳۹ م ۱۷) حضرت معاویہ نظافتا ہے مردی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ جوشخص نماز میں کچھ بھول جائے تواسے جائے کہ بیٹے کر دو بجد ہے کر لے۔

( ١٧.٤٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي الْفَيْضِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوّاً مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

(۱۷۰۴) حضرت معاویہ رفائق سے مروی ہے کہ نبی ملیا آنے ارشاد فر مایا جو محض جان بوجھ کرمیری طرف کی مجمد ٹی بات کی نبست کرے، اسے جانے کہ جہنم میں اپناٹھ کا نہ بنالے۔

(١٧.٤١) حَدَّثَنَا يُونُسُّ حَدَّثَنَا لَيْتُ يَغْنِى ابْنَ سَعُدِ عَنْ مُحَمَّدٍ يَغْنِى ابْنَ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ يُوسُفَ مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ آبِيهِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ آبِى سُفْيَانَ آنَّهُ صَلَّى أَمَامَهُمْ فَقَامَ فِى الطَّلَاةِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَسَبَّحَ عُثْمَانَ عَنْ آبِيهِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ آبِى سُفْيَانَ آنَّهُ صَلَّى أَمَامَهُمْ فَقَامَ فِى الطَّلَاةَ ثُمَّ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبِو فَقَالَ النَّاسُ فَتَمَّ عَلَى قِيَامِهِ ثُمَّ سَجَدُنَا سَجُدَتَيُنِ وَهُو جَالِسٌ بَعْدَ أَنْ أَتَمَّ الطَّلَاةَ ثُمَّ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبِو فَقَالَ سَجْدَتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ السَّجُدَتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ السَّجُدَتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ السَّجُدَتَيْنِ

[قال الألباني: ضعيف (النساني: ٣٣/٣). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. [راجع ٢٩٠٣٩].

(۱۲۰ ۱۷) حضرت معاویہ ڈاٹٹئے مردی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے امام بن کرنماز پڑھائی اور بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو گئے، لوگوں نے سجان اللہ بھی کہالیکن انہوں نے اپنا قیام کممل کیا، پھرنماز کممل ہونے کے بعد بیٹھے بیٹھے سہو کے دو تجدے کر لیے اور منبر پر رونق افروز ہوکرفر مایا کہ میں نے نبی مائیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشف نماز میں پچھ بھول جائے تو اسے جا ہے کہ بیٹھ کراس طرح دو بجدے کر لے۔

( ١٧٠٤٢ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنُ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةً فَقَامُوا لَهُ

#### 

فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّ جَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [راجع: ٥ ٩ ٩ ٥].

(۱۲۰۴۲) ایک مرتبه حضرت امیر معاویه ڈاٹٹؤ، کہیں تشریف لے گئے ، لوگ ان کے احتر ام میں کھڑے ہو گئے کیکن حضرت معاویہ ڈاٹٹؤ نے فرمایا کہ میں نے نبی ملیٹا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کویہ بات پسند ہو کہ اللہ کے بندے اس کے سامنے کھڑے رہیں ، اسے جہنم میں اپناٹھ کا نہ بنالینا چاہئے۔

(١٧.٤٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ أَنَّ يَزِيدَ بُنُ جَارِيَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي نَفَرٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ مُعَاوِيَةٌ فَسَأَلَهُمْ عَنْ حَدِيثِهِمْ فَقَالُوا كُنَّا فِي نَفَرٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ مُعَاوِيَةٌ أَلَا أَزِيدُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَتَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَحَلَّ وَحَلَّ وَحَلَّ وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَحَلَّ وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَحَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا بَلَيْهِ مَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَبْغُضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَبْغُضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى الْمُولَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمَعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمَعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعُلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعُلَلَهُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعَلَى اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَعُلِي الْمُعْتَعِلَمُ اللَّهُ الْمُعْتَعَلَ

(۱۵۰۴) یزید بن جاریہ مُؤاللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کچھانساری لوگوں کے پاس بیٹے ہوئے تھے، کہ حضرت معاویہ ڈاٹنو تشریف لے آئے اور مؤضوع بحث بوچھنے لگے، لوگوں نے بتایا کہ ہم انسار کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، حضرت معاویہ ڈاٹنو نے فرمائیا کیا ہیں بھی تمہاری معلومات میں اضافے کے لئے ایک حدیث نہ سناؤں جو میں نے نبی علینا سے تی ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں امیر المؤمنین! انہوں نے فرمایا کہ ہیں نے نبی علینا کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوانسار سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے مجبت کرتا ہے اور جوانسار سے مخت کرتا ہے۔ اللہ اس سے مجبت کرتا ہے اور جوانسار سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور جوانسار سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور جوانسار سے بغض رکھتا ہے۔

( ١٧.٤٤) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ آبِيهِ قَالَ آخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ قَالَ إِنِّي لَفِي مَخْلِسِ مُعَاوِيَةً فَذَكُرَ مَعْنَاهُ [راحع: ١٦٩٩٦].

( ۴۴ م ۱۷ ) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٧٠٤٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنْ جَعُفَو بُنِ رَبِيعَةَ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ يَزِيدَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ الْيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا أَنَا الْيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا أَنَا خَارِنٌ وَإِنَّمَا يُعْطِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَعُطَيْتُهُ عَطَاءً بِطِيْبِ نَفْسٍ فَإِنَّهُ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَعُطَيْتُهُ عَطَاءً بِشَرَهِ مَنْ أَعُطَيْتُهُ عَطَاءً بِشَرَهِ مَسْأَلَةٍ فَهُو كَالَّذِى يَأْكُلُ فَلَا يَشْبَعُ [راجع: ٢٧٠٣٥].

(۱۷۰۴۵) حفرت معاویہ ڈاٹھ سے مردی ہے کہ میں نے نبی طیا کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ میں تو صرف خزانچی ہوں ،اصل دینے والا اللہ ہے اس لئے میں جس شخص کودل کی خوشی کے ساتھ کوئی بخشش دوں تو اسے اس کے لئے مبارک کردیا جائے گا اور جسے اس کے شرسے بچنے کے لئے یا اس کے سوال میں اصرار کی وجہ سے پچھ دوں ، وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھا تا رہے اور

#### هي مُنلوًا احَدُرُيْ بِل مِنظِيمَةُ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ مُنلوًا احْدُرُيْ بِل مِنظِيمَ الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ مُنلوًا احْدُرِيْ بِلِي الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ مُنلوًا احْدُرُ فَي السَّالُ الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ مُنلوًا احْدُرُ فَي السَّالُ الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ مُنلوًا احْدُرُ فَي السَّالُ الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ مُنلوًا احْدُرُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللّ

براب ندہو۔

- ( ١٧٠٤٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ بَهُدَلَةَ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِى سُفْيَانَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَدِّنُ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ [نظر: ١٧٠٤٨].
- (۲۷۰۲) حضرت معاویہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلا کوسنا ہے کہ آپ ٹاٹیٹی موزن کی اذان جب سنتے تو وہی جملے دہراتے جووہ کہدر ہاہوتا تھا۔
- ( ١٧.٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ أَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اللَّهِ مُن عَبْدِ اللَّهِ مُن عَبْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَخُطُّبُ فِي ظِلِّ الْكُعْبَةِ وَهُوَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حُلِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَلَمُعُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْوَلُولُكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَعُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُولِي اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَكُولِ الللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ
- ( کے ۱۷۰۰) عبداللہ بن علی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مکہ کرمہ میں حضرت معاویہ طاق کوخانہ کعبہ کے سائے میں برسرمنبریہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی علیا اللہ نے مردوں کوسونا اور دیشم بہننے سے منع فر مایا ہے۔
- ( ١٧٠٤٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَاصِمٍ بَنِ بَهُدَلَةَ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ مُعَاوِيَةَ بَنِ آبِي سُفْيَانَ آنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ اللَّهُ ٱكْبَرُ اللَّهُ ٱكْبَرُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ وَإِذَا قَالَ ٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ [راحع: ٢١٠٤].
  لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ وَإِذَا قَالَ ٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ [راحع: ٢١٠٤].
- (۱۷۰۴۸) حضرت معاویہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کوسنا ہے کہ آپ ٹاٹلیٹلم مؤذن کی اذان جب سنتے تو وہی جملے دہراتے جووہ کہدر ہاہوتا تھا۔
- ( ١٧٠٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَخُطُّبُ يَقُولُ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثُلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَبُو بَرُيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَخُطُّبُ يَقُولُ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَبُو بَرُنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَابَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَابِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِتِّينَ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْهُ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَعُمَرُ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّينَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّينَ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسِتِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَى عَنْهُ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَعُمَرُ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ وَاللَّالَةُ عَلَيْهِ وَسِلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيْكُونُ وَهُولَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّا الْمَالَاقُ اللَّهُ وَهُولَ الْمُلَاثِ وَسِتِينَ وَاللَّالَةُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّ
- (۱۷۰۴۹) جریر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ ڈٹاٹٹو کودورانِ خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی ملیفا کا دصال ہوا تو آپ تاکیٹیا کا عمر تر پہلے ہیں کہ جھزت حمر مثالث کا انقال ہوا تو ان کی عمر جمی تر پسٹے سال تھی ،حضرت عمر مثالث کا انقال ہوا تو ان کی عمر بھی تریسٹے سال تھی ،حضرت عمر مثالث کا انتقال ہوا تو ان کی عمر بھی تریسٹے سال تھی ،اور میں بھی اب تریسٹے سال کا ہوگیا ہوں۔
- ( ١٧٠٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ آبِي سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِلَ عَالَالَهُ عَلَيْهُ فَالْمَالَ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَلُوهُ فَالْعَادُ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَالْمُوالَّالِكُونَ فَالْ فَالْ اللّهُ عَلَيْكُولُوهُ اللّهُ عَلَيْكُولَهُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْلُولُونُ عَادَ فَاجْلُولُونُ عَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُونُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُونُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ فَالْمُ عَلَى الْعَلْ

### 

(۵۰۰) حضرت معاویہ نگاٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا جو مخص شراب پیے تواسے کوڑے مارے جا کیں ،اگر دوبارہ پیے تو دوبارہ کوڑے ماروجتی کہا گرچوتھی مرتبہ پیے تواسے قل کردو۔

(١٧٠٥١) حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُبَشِّرٍ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ آبِى عَتَّابٍ عَنْ مُعَاوِيةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْ حَلَتْ فِى شَعَرِهَا مِنْ شَعَرِ غَيْرِهَا فَإِنَّمَا تُدْخِلُهُ زُورًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ فِى شَعَرِهَا مِنْ شَعَرِ غَيْرِهَا فَإِنَّمَا تَدُخِلُهُ زُورًا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَاقٍ أَدْخَلَتْ فِى شَعَرِهَا مِنْ شَعَرِ عَيْرِهَا فَإِنَّمَا تُدُخِلُهُ زُورًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَاقٍ أَوْ الْمَالِقِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمِولَ مِنْ مَنْ فَعَلَمُ عَلِيهُ وَلَيْ وَيُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُولُ مِنْ مُنْ عَلِي اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى عَلَيْهُ وَلِي مَا عَلَيْكُ وَلَو اللَّهُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْكُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

( ١٧٠٥٢ ) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشِ فِي هَذَا الْأَمْرِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشٌ لَأَخْبَرْتُهَا مَا لِخِيَارِهَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۵۲۰) اور نبی علیظائے فرمایا اس معاملے (حکومت) میں لوگ قریش کے تالع ہیں، زمانۂ جاہلیت میں ان میں سے جو بہترین لوگ تھے وہ زمانۂ اسلام میں بھی بہترین ہیں جبکہ وہ فقاہت حاصل کرلیں، بخدا! اگر قریش فخر میں مبتلا نہ ہوجاتے تومیس انہیں بتا ویتا کہان کے بہترین لوگوں کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے؟

( ١٧٠٥٣) قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعُطِينَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ مَنْ يُرِذُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِى الدِّينِ وَخَيْرُ نِسُوَةٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ وَٱحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صِغَرِهِ [راحع: ١٦٩٥٩]

(۵۳۰) اور میں نے نبی علیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! جے آپ دیں ،اس سے کوئی روک نہیں سکتا ،اور جس سے آپ روک لیں ،اس سے کوئی روک نہیں سکتا ،اور جس سے آپ روک لیں ،اسے کوئی دے نہیں سکتا اور ذبی عزت کو آپ کے سامنے اس کی عزت نفح نہیں پہنچا سکتی ،اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فر مالیتا ہے ،اسے دین کی مجھ عطاء فر ما دیتا ہے ،اور اونٹ پر سواری کرنے والی بہترین عورتیں قریش کی نیک عورتیں ہیں جو اپنی ذات میں شوہر کی سب سے زیادہ محافظ ہوتی ہیں اور بچپن میں اپنے بچے پر انتہائی مہر بان۔

( ١٧٠٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ آبِى حُسَيْنِ آنَّ عَلِى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِى اللهِ بْنِ عَلِى اللهِ بْنِ عَلِى اللهِ عَلَى الْهَنْبَرِ بِمَكَّةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَالْحَرِيرِ [رجع: ٩٩٧].

(۱۷۰۵)عبدالله بن علی کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مکہ مکرمہ میں حضرت معاویہ ڈاٹنڈ کو برسر منبریہ کتے ہوئے سنا کہ نی ایٹا نے مردول کوسونا اور ریٹم بہننے سے منع فرمایا ہے۔

( ١٧٠٥٥ ) حَدَّثَنَا ٱبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ ٱخْبَرَنَا لَيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ آبِي بَكْرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

#### الله المرابع المستك الشاميين المستك الشاميين المستك الشاميين المستك الشاميين المستك الشاميين

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُقَفِّهُهُ فِي اللَّينِ وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ أُمَّةً قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُورُهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ [صححه البحارى (٧١)، ومسلم (١٠٣٧) وابن حباد (٩٩)].

(۵۵ - ۱۷) حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ جب اللہ تعالی سی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما تا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطاء فرما ویتا ہے اور میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ فق پر رہے گا، وہ اپنی خالفت کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اللہ کا تھم آ جائے اور وہ لوگوں پر غالب ہوگا، اس پر مالک بن پخام سکسکی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے امیر المؤمنین! میں نے حضرت معاذ جبل بڑا ٹھڑ کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ اس سے مراد اہل شام ہیں، تو حضرت معاویہ ڈاٹھؤ نے اپنی آ واز کو بلند کرتے ہوئے فرمایا مالک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاذ بھڑا تھڑ کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ اس سے مراد اہل شام ہیں۔

( ١٧٠٥٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ أَنَّ عُمَيْرَ بُنَ هَانِءٍ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيةَ بُنَ آبِي سُفْيَانَ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى قَائِمَةً بِآمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَلَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِى آمُرُ اللَّهِ عَنْ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُمْ اللَّهِ مَا يَعْمَلُونُ مَنْ خَلَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ مَنْ عَلَيْهِ النَّاسِ فَقَامَ مَالِكُ بُنُ يَخَامِرِ السَّكْسَكِيُّ فَقَالَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتُ مُعَاذَ مُعَالِكُ بَنْ جَبَلِ يَقُولُ وَهُمْ آهُلُ الشَّامِ فَقَالَ مُعَاوِيَةً وَرَفَعَ صَوْتَهُ هَذَا مَالِكُ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ وَهُمْ آهُلُ الشَّامِ وَهُمُ آهُلُ الشَّامِ وَهُمُ آهُلُ الشَّامِ وَهُمُ آهُلُ الشَّامِ وَمُعَلَى مَالِكُ بَنْ عَبَلِكُ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ وَهُمْ آهُلُ الشَّامِ وَهُمُ آهُلُ الشَّامِ وَهُمُ آهُلُ السَّامِ وَهُمْ آهُلُ السَّامِ وَقَالَ مُعَاوِيةً وَرَفَعَ صَوْتَهُ هَذَا مَالِكُ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ وَهُمْ آهُلُ الشَّامِ وَهُمْ آهُلُ السَّامِ وَلَيْ وَمُعْمَ اللَّهُ وَلَعْمَ وَلَوْعَ مَوْتَهُ هَذَا مَالِكُ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ وَهُمْ آهُلُ الشَّامِ وَصَعْمَ اللَّهُ السَامِ (٢٠٤٧).

(۵۷ - ۱۷) حضرت معاویہ نگانیئے سے مروی ہے کہ ٹیل نے نبی عالیہ کوارشا دفر ماتے ہوئے سناہے میری امت ٹیل ایک گروہ ہمیشہ حق پررہے گا، وہ اپنی مخالفت کرنے والوں یا بے یار و مدد گار چھوڑ دینے والوں کی پرواہ نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اللہ کا تھکم آ جائے اور وہ لوگوں پر غالب ہوگا، اس پر مالک بن سے خامر سکسکی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے امیر المؤمنین! میں نے حضرت معاذ جبل ڈاٹٹو کو یہ فرمائے ہوئے سناہے کہ اس سے مراد اہل شام ہیں، تو حضرت معاویہ دلائٹو نے اپنی آ واز کو بلند کرتے ہوئے فرمایا مالک کہدرہے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاذ ڈلٹٹو کو یہ فرمائے ہوئے سناہے کہ اس سے مراد اہل شام ہیں۔

( ١٧٠٥٧) حَدَّثَنَا رَوُحٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو أُمَيَّةَ عَمْرُو بُنُ يَحْيَى بَنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّى يُحَدِّقُ أَنَّ مُعَاوِيَةً أَخَذَ الْإِدَاوَةَ بَعْدَ آبِى هُرَيْرَةَ يَنْبَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا وَاشْتَكَى آبُو هُرَيْرَةَ فَبَيْنَا هُوَ يُوضِّىءُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ رَأْسَهُ إِنَهِ مَرَّةً آوُ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ يَا مُعَاوِيَةً إِنْ وُلِيّتَ آمُرًا فَاتَّقِ اللَّهُ عَزَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ابْتُلِيتُ وَجَلَّ وَاعْدِلُ قَالَ فَمَا ذِلْتُ آفُنُ آنِي مُبْتَلًى بِعَمَلٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ابْتُلِيتُ وَحَلَى وَسَلَّمَ حَتَّى ابْتُلِيتُ

(۵۷-۱۷) مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوہریرہ رہا تھا تیار ہو گئے تو ان کے پیچھے حضرت معاویہ رہا تھا نے (ان کی خدمت



#### هي مُنالِا اَمْرُينَ بل يَنِيدِ مَرْم اللهِ اللهِ مِنْ الشَّامِيِّين اللهِ اللهُ الشَّامِيِّين اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

سنبهالی اور) برتن لیا اور نبی طایشا کے پیچھے چلے گئے ،ابھی وہ نبی طایشا کو وضوکرار ہے تھے کہ نبی طایشانے ایک دومر تبدآن کی طرف سراٹھا کر دیکھااور فرمایا معاویہ!اگر تمہیں حکومت ملے تو اللہ تعالی سے ڈرنا اور عدل کرنا ،وہ کہتے ہیں کہ مجھے ای کہ مجھے کوئی ذمہ داری سونی جائے گی کیونکہ نبی علیشانے فرمایا تھا ، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

( ١٧.٥٨) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمُوهِ بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ آبِي سُفْيَانَ الْمُدِينَةَ وَكَانَتُ آخِرَ ظَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَصْنَعُ هَذَا غَيْرَ الْمُهُودِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ قَالَ كَأَنَّهُ يَعْنِى الْوِصَالَ [راجع: ٤٥٩٦].

(۵۸۰) سعید بن سیتب بین طبیه جین کرایک مرتبد مدینه منوره مین حضرت امیر معاویه و افاظ تشریف لائے اور بهمین خطبه دیا، جس میں بالوں کا ایک مجھا نکال کر دکھایا اور فر مایا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح تو صرف یہودی کرتے ہیں، نی علیظ کو جب یہ بات معلوم ہو کی تھی تو آپ مال فی اے ''مجموٹ'' کا تام دیا تھا۔

( ١٧٠٥٩) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ يَعْنِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ مَوْلَى مُعَاوِيَةً قَالَ خَطَبَ النَّاسَ مُعَاوِيَةً بِحِمْصَ فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ سَبُعَةً أَشْيَاءَ وَإِنِّى أَبْلِغُكُمُ ذَلِكَ وَأَنْهَاكُمُ عَنْهُ مِنْهُنَّ النَّوْحُ وَالشِّعْرُ وَالتَّصَاوِيرُ وَالتَّبَرُّجُ وَجُلُودُ السَّبَاعِ حَرَّمَ سَبُعَةً أَشْيَاءَ وَإِنِّى أَبْلِغُكُمُ ذَلِكَ وَأَنْهَاكُمُ عَنْهُ مِنْهُنَّ النَّوْحُ وَالشِّعْرُ وَالتَّصَاوِيرُ وَالتَّبَرُّجُ وَجُلُودُ السَّبَاعِ وَاللَّهَاءُ وَالنَّعَالِي وَالنَّبِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَ وَالْتُعَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْهُ الْمُعْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيْلُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ اللَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالِيَالِي اللَّهُ الْعَلِيْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَا الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ

(۱۷۰۵۹) ایک مرتبه حفرت معادیه الانتونی در جمع "میں لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے اپنی گفتگو کے دوران ذکر کیا کہ نی ملائی نے سات چیز وں کوحرام قرار دیا تھا، میں تم تک وہ پیغام پہنچار ہا ہوں اور میں بھی تہمیں اس سے مع کرتا ہوں ، نوحہ، شعر، تصویر ، خواتین کا حدسے زیادہ پناؤسٹگھار ، در ندوں کی کھالیس ، سونا اور دیشے ۔

(١٧٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا صَفُوانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا مُبَلِّعٌ وَاللَّهُ يَهْدِى وَقَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِى فَمَنْ بَلَغَهُ مِنِّى شَيْءٌ بِحُسْنِ رَغْبَةٍ وَحُسْنِ اللَّهُ عَلَيْ فَذَاكَ اللَّذِى يَبْأَكُلُ وَلَا يَشْبَعُ هُدًى فَذَاكَ اللَّذِى يَبْأَكُلُ وَلَا يَشْبَعُ هُدًى فَإِنَّ ذَلِكَ اللَّذِى يَبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَمَنْ بَلَغَهُ عَنِّى شَيْءٌ بِسُوءِ رَغْبَةٍ وَسُوءِ هُدَى فَذَاكَ اللَّذِى يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ هُدًى فَإِنَّ ذَلِكَ اللَّذِى يَبْارَكُ لَهُ فِيهِ وَمَنْ بَلَغَهُ عَنِّى شَيْءٌ بِسُوءِ رَغْبَةٍ وَسُوءِ هُدًى فَذَاكَ اللَّذِى يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ (١٤٠٤) عَرْت معاويه ثَنَّوْنَ عروى عمروى ہے كہ بِي اللَّهِ عَلَيْ مِن وَمِن فَرَا إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّذِى يَا مُكُلُّ وَلَا اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى مَروى عَلَى اللَّهُ عَلَيْ مَروى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ بَلَعُهُ عَنِّى شَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

(١٧.٦١) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا صَفُوانُ قَالَ حَدَّثَنِى أَزْهَرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَوْزَنِيُّ قَالَ آبُو الْمُغِيرَةِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ الْحَرَازِيُّ عَنْ آبِي عَامِرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَيٍّ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَامَ حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الظَّهْرِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آهُلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا

هي مُنالاً امَّةُ رَضَ بل يُهُومَ مُن اللَّهُ اللّ

فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً يَعْنِى الْآهُواءَ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِي الْمُجْمَاعَةُ وَإِنَّهُ سَيَخُرُجُ فِي أُمَّتِى أَقُواهٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهُواءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكُلْبُ النَّارِ إِلَّا وَاحْدَةً وَهِي الْبَعْمَاعَةُ وَإِنَّهُ سَيَخُرُجُ فِي أُمَّتِى أَقُواهُ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهُواءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكُلْبُ النَّامِ إِلَّا وَحَلَهُ وَاللَّهِ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ لِنِنْ لَمْ تَقُومُوا بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيْكُمْ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَغَيْرُكُمْ مِنْ النَّاسِ آخْرَى أَنْ لَا يَقُومُ بِهِ [صححه الحاكم (١٩/٨٤/١٥). قال الألباني:

حسن (ابو داود: ٥٩٧). قال شعيب: اسناده حسن وحديث افتراق الامة منه صحيح بشواهده].

(۱۲۰ ۱۱) ابوعام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت امیر معاویہ رفاقۂ کے ساتھ جج کیا، جب ہم مکہ کر مہ پہنچ تو وہ ظہر کی نماز پڑھ کر کھڑے ہوگئے اور کہنے گئے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا ہے یہود ونسار کی اپنے وین میں بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے ، جبکہ یہ امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی ، وہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے اور وہ ایک فرقہ جماعت صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا اور میری امت میں پچھالی اقوام بھی آئیں گی جن پر یہ فرقے (اور خواہشات) اس طرح غالب آ جائیں گی جیسے کتا کہ وہ وڑتا ہے اور اس شخص کی کوئی رگ اور کوئی جوڑا ایسائیس رہتا جس میں نہر سرایت نہ کرجائے ، اللہ کی تشم! اے گروہ عرب! اگرتم اپنے نبی کی لائی ہوئی شریعت پرقائم نہر ہے و دوسر سے لوگ تو زیادہ ہی اس پرقائم نہر ہیں گے۔

( ١٧.٦٢) حَلَّتَنَا مَرُّوَانُ بُنُ شُجَاعٍ قَالَ حَلَّثِنِي خُصَيْفٌ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ اخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَّرَ مِنْ شَعَرِهِ بِمِشْقَصٍ فَقُلُتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا بَلَغَنَا هَذَا الْأَمُرُ إِلَّا عَنْ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مَا كَانَ مُعَاوِيَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّهَمًا [راحع: ١٦٩٨٨].

رو کے این عباس ٹالٹ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ ٹالٹوئنے نبی علیا کے سرکے بال اپنے پاس موجود قینجی سے کائے تھے۔ کائے تھے۔

# حَدِيثُ تَمِيمِ الدَّارِيُّ ثَالَيْنَ حضرت تميم داري ثالثة كي حديثين

( ١٧٠٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِح عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْفِي عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ قَالُوا لِمَنْ

# 

يَّارَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَنِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ [صححه مسلم (٥٥)، وابن خبان (٤٥٧٤)]. [انظر: ٢٧٠٧، ١٧٠٦، ١٧٠٧، ١٧٠٧].

(۱۲۰۲۳) حضرت تمیم داری الله سے مروی ہے کہ نبی الله نے ارشاد فرمایا دین تو سراسر خیر خوابی کا نام ہے، صحابہ الله الله یوچھایا رسول الله! کس کے لئے ؟ نبی علیه نے فرمایا اللہ کے لئے ، اس کی کتاب کے لئے ، اس کے رسول کے لئے ، مسلمانوں کے حکم انوں کے لئے اور عام مسلمانوں کے لئے۔

( ١٧٠٦٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى سُهَيْلُ بُنُ آبِى صَالِح عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ عَنُ تَمِيمِ الدَّارِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا اللَّينُ النَّصِيحَةُ قِيلَ لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَئِمَّةً اللَّينُ النَّصِيحَةُ قِيلَ لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَئِمَّةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِأَئِمَةً وَلَا لَكُنْ النَّي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَئِمَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَئِمَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَئِمَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِلْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِلْمَالِمِينَ وَعَامَيْهِمْ [رحع: ١٧٠٦٤]

(۱۵۰۲۵) حضرت تمیم داری دانش سے مروی ہے کہ ٹی ملیا نے ارشاد فر مایا دین تو سراسر خیر خوابی کا نام ہے، صحابہ دفائق نے پوچھایا رسول اللہ ایس کے رسول کے لئے ، مسلمانوں کے کئے ، مسلمانوں کے کئے ، مسلمانوں کے کئے ، مسلمانوں کے لئے ، مسلمانوں کے لئے۔

( ١٧.٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ فَلَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا اللَّينُ النَّصِيحَةُ ثَلَاثًا [راحع: ٢٤٠٦٤].

(۲۲۰ کا) گذشته حدیث ای دوسری سندیم بھی مروی ہے۔

( ١٧.٦٧) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةً قَالَ أَخْبَوَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ قَالَ خَوَجَ عُمَوُ عَلَى النَّاسِ يَضُوبِهُمْ عَلَى السَّجُدَتَيْنِ
بَعْدَ الْعَصُو حَتَّى مَرَّ بِتَمِيمِ الدَّارِيِّ فَقَالَ لَا أَدْعُهُمَا صَلَّيْتُهُمّا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّاسَ لَوْ كَانُوإِ كَهَيْئَتِكَ لَمْ أَبَالِ [اخزجه عبدالرزاق (٩٨٧٢). اسناده ضعيف].

(۷۲ م ۱۷) عروہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق بڑاٹھ نکا اور نماز عصر کے بعد دور کعتیں پڑھنے پر انہیں مارنے گئے،
اسی اثناء میں وہ حضرت تمیم داری بڑاٹھ کے پاس سے گذر ہے تو وہ کہنے گئے کہ میں تو ان دور کعتوں کونہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں
نے بیددور کعتیں اس ڈات کے ساتھ پڑھی ہیں جو آپ سے بہتر تھی ، (نبی علیہ) حضرت عمر بڑاٹھ ڈو مانے گئے اگر باقی لوگوں کی
جھی تبہار ہے جسی کیفیت ہوتی تو تھے کچھ برواہ خہوتی۔

( ١٧٠٦٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بَنُ مُوْهَبٍ يُحَدِّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَمْر بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ فَقَالَ هُو آولَى النَّاسِ يِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ [اسناده ضعيف. قال الألبانى: حسن الرَّجُلِ يُسُلِمُ عَلَى يَدَى الرَّجُلِ فَقَالَ هُو آولَى النَّاسِ يِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ [اسناده ضعيف. قال الألبانى: حسن صحيح (ابو داود: ٢٩١٨ ) ابن ماجة: ٢٧٥٧ ، التزمذى: ٢١١٢)]. [انظر: ٢٧٠٧ ، ١٧٠ ، ٢٢ ].

#### 

(۱۷۰۱۸) حضرت تمیم داری بالتو سے مروی ہے کہ کمی مخص نے نبی الیا سے اس آ دی کے متعلق پوچھا جس کے ہاتھ پرکوئی مخص اسلام قبول کرلے تو نبی ملیا نے فرمایا وہ زندگی اور موت میں دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ حقد اراوراس کے قریب ہوگا۔

( ١٧٠ ٦٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيِّنِنَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِلَيْمِيِّةِ وَلِلَيْمِيِّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَامَّتِهِمْ [راجع: ٢٧٠٦٤].

( ١٧٠٧ ) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبَّامٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ قُلْتُ لِسُهَيْلِ بَنِ آبِي صَالِحٍ فِي حَدِيثٍ حَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بَنُ دِينَارٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بَنِ حَكِيمٍ عَنْ آبِيهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ سَمِعْتُهُ مِنْ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ آبِي سَمِعْتُ عَمْرُو بَنُ دِينَارٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بَنِ حَكِيمٍ عَنْ آبِيهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ سَمِعْتُ عَطَاءَ بُنَ يَزِيدَ اللَّيْتِيَ يُحَدِّثُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ آبِي عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةً [راحع: ١٧٠٦٤].

(۵۷۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٧.٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ الدِّينُ النَّصِيحَةُ الدِّينُ النَّصِيحَةُ الدِّينَ النَّصِيحَةُ اللَّينَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَنِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ [راجع: ١٧٠٦٤].

(۱۷-۱۱) حضرت جمیم داری التخطیت مروی ہے کہ نبی طلیفانے ارشاد فر مایا دین توسراسر خیرخوابی کا نام ہے ، صحابہ التكافیانے بوچھا یا رسول اللہ ایس کے دسول کے لئے ، اس کی کتاب کے لئے ، اس کی کتاب کے لئے ، اس کی کتاب کے لئے ، اس کی مسلمانوں کے لئے ، مسلمانوں کے لئے ، مسلمانوں کے لئے ۔ مسلمانوں کے لئے ۔ مسلمانوں کے لئے ۔

( ١٧٠٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمًا النَّارِيِّ قَالَ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ آهُلِ الْكِتَابِ يُسُلِمُ عَلَى يَدَى رَجُلٍ مِنْ الْمَسُلِمِينَ قَالَ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ [راجع: ٢٨٠٦٨].

(۷۷۰۲) حضرت تمیم داری بڑا تھی سے مروی ہے کہ کی شخص نے نبی علیہ سے اس آ دمی کے متعلق بو چھاجس کے ہاتھ پرکوئی شخص اسلام قبول کر لے تو نبی علیہ نے فر مایا وہ زندگی اور موت میں دوسر ہے تمام لوگوں سے زیادہ حقد اراوراس کے قریب ہوگا۔ (۱۷۰۷۳) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ الْازْرَقِ بُنِ قَیْسٍ عَنُ یَحْیَی بُنِ یَعْمَرَ عَنْ

#### هي مُنالِهِ امَرُانَ بِل يَيْدُمْ وَيُ الشَّاعِيْدِين فِي مُن الشَّاعِيْدِين فِي مُن الشَّاعِيْدِين فِي مُن الشَّاعِيِّين فِي

رَجُلِ مِنْ آصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعُبُدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ فَإِنْ كَانَ آتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ آتَمَّهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ يَجُدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوَّعٍ فَتُكْمِلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ ثُمَّ تُوْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ تَجَدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوَّعٍ فَتُكْمِلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ ثُمَّ تُوْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ لَاحِهِ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَي اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ الْأَكْاةُ كَالِكَ ثُمَّ الْوَالِي اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْوَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُو

(۳۷۰) ایک صحابی و النظرے مروی ہے کہ نبی علیہ ارشاد فرمایا سب سے پہلے جس چیز کا بندے سے حساب لیا جائے گاوہ اس کی نماز ہوگی ، اگر اس نے اسے کممل اداء کیا ہوگا تو وہ کممل لکھ دی جائیں گی ، ورنہ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ دیکھو! میرے بندے کے پاس پچھنوافل ملتے ہیں؟ کہ ان کے ذریعے فرائف کی تحمیل کرسکو، اس طرح زکو قائے معالمے میں بھی ہوگا اور دیگر انشال کا حساب بھی اس طرح ہوگا۔

( ١٧٠٧٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ غَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ } [انظر: ١٧٠٧٨].

(۲۵ ع ۲۰ کا) گذشته حدیث اس دوسری سندے حضرت ابو ہریرہ خاتفات مجمی مروی ہے۔

( ١٧٠٧٥) حَدَّثَنَا حَسَنَّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ عَنْ ذَاوُدَ بَنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ زُرَارَةَ بَنِ آوُفَى عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ عَنْ زَرَارَةَ بَنِ آوُفَى عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [صححه الحاكم (٢٦٢/١). قال الدارمي لا اعلم احدا رفعه غير حماد. قال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [صححه الحاكم (٢٦٢/١). قال الدارمي لا اعلم احدا رفعه غير حماد. قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٨٦٦، ابن ماحة: ٢٤٢٦)]. [انظر: ٢٧٠٧٩].

(۵۷-۵۱) گذشته حدیث اس دوسری سندے حضرت تمیم داری ناتن سے بھی مروی ہے۔

(١٧٠٧٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى يَعْنِى الطَّبَّاعَ قَالَ حَدَّثَنِى لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْخَلِيلُ بُنُ مُرَّةً عَنِ الْخَلِيلُ بُنُ مُرَّةً عَنِ الْكَهُ وَاحِدًا الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدًا الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا لَهُ يَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَتْ لَهُ أَرْبَعُونَ ٱللَّهُ وَاحِدًا صَمَدًا لَهُ يَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَتْ لَهُ آرْبَعُونَ ٱللَّهُ وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ لَهِ اللَّهُ وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَخِذُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ لَهِ لِللهُ اللهُ وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَخِذُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ لَهُ اللهُ وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَخِذُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ لَهُ اللهُ وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَخِذُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ لَهُ اللهُ اللهُ وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَعْفِذُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ لَهُ اللهُ وَاحِدًا الْعَلَا وَلَهُ عَلَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ لَا اللهُ وَاحِدًا الْعَلَا لَهُ وَلَا وَلَهُ مَا اللّهُ وَاحِدًا الْعَلَا وَلَهُ مَا أَحَدُلُوا اللّهُ لَا لَعُولًا وَلَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُولًا وَلَا اللّهُ وَاحِدًا الْعَلَا وَلَهُ اللّهُ وَاحِدًا الْعَلَا وَلَولًا وَلَولًا وَلَهُ مَا اللّهُ وَلَا وَلَولُوا وَلَولًا وَلَولًا وَلَهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا وَلَولُوا وَلَولًا وَلَولًا وَلَولًا وَلَولُوا وَلَولَا وَلَولًا وَلَولًا وَلَولُوا وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا وَلَا وَلَولُوا وَلَولًا وَلَولُوا وَلَولًا وَلَولُوا وَلَا الللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا وَلَا وَلَولُوا وَلَولُهُ وَلَولًا وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا وَلَولُولُوا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّه

(١٧٠٧٧) حَدَّثَنَا آبُو نَعُيْمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمًا الدَّادِيَّ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ آهْلِ الْكُفُرِ يُسُلِمُ عَلَى يَدَىُ الرَّجُلِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ هُوَ ٱوْلَى النَّاسِ بِحَيَاتِهِ وَمَوْتِهِ [راجع: ١٧٠٦٨].

(۷۷-۱۷) حضرت تمیم داری ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا سے اس آ دمی کے متعلق بوچھا جس کے ہاتھ پر کوئی شخص اسلام قبول کر لے تو نبی ملیا اور نزدگی اور موت میں دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ حقد اراوراس کے قریب ہوگا۔

#### هي مُنالاً اخْرِينْ بل يَنْ مِنْ الشَّامِنِينَ وَ الْحَالَ الشَّامِنِينَ وَ الْحَالَ الشَّامِنِينَ وَ الْحَالَ الشَّامِنِينَ وَالْحَالَ الشَّامِنِينَ وَالْحَالَ الشَّامِنِينَ وَالْحَالَ الشَّامِنِينَ وَالْحَالَ الشَّامِنِينَ وَالْحَالَ الشَّامِنِينَ وَالْحَالَ الشَّامِنِينَ وَاللَّهُ الشَّامِنِينَ وَاللَّهُ السَّلَاللَّهُ السَّلَا الشَّامِنِينَ وَاللَّهُ السَّلَا الشَّامِنِينَ وَاللَّهُ السَّلَا الشَّامِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ السَّلَا الشَّامِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْلِي اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْلِي اللَّلْمُل

( ١٧٠٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

( ١٧٠٧٥) وَدَاوُدَ عَنُ زُرَارَةَ عَنُ تَمِيمِ الدَّارِيِّ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا كُتِبَتُ لَهُ كَامِلَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْمَلَهَا قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ انظروا هَلْ تَجِدُونَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا كُتِبَتُ لَهُ كَامِلَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْمَلَهَا قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ انظروا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِى مِنْ تَطَوَّعٍ فَأَكْمِلُوا بِهَا مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَةٍ ثُمَّ الزَّكَاةُ ثُمَّ تُوْخَذُ الْاَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ [قال الأَلناني: صحيح (أبو داود: ٨٥، ابن ماحة: ٢٤٢١)]. [راجع: ١٧٠٧].

(۱۷۰۷-۱۷-۱۷) حفرت تمیم داری دان التخطی سے مروی ہے کہ نبی علیدا نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جس چیز کا بندے سے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی ،اگراس نے اسے کممل اداء کیا ہوگا تو وہ کممل لکھ دی جا ئیں گی ، ورنداللہ تعالی فرمائیں گے کہ در کیھوا میرے بندے کے پاس کچھوافل ملتے ہیں؟ کہ ان کے ذریعے فرائض کی پخیل کرسکو، ای طرح زکو ق کے معاصلے میں بھی ہوگا اور دیگرا ممال کا حساب بھی اسی طرح ہوگا۔

( ١٧٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِى شُرَخْبِلُ بْنُ مُسْلِمِ الْخَوُلَانِيُّ أَنَّ رَوْحَ بُنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغَوِرَةِ قَالَ وَحَوْلَهُ أَهْلُهُ فَقَالَ لَهُ رَوْحٌ أَمَا كَانَ فِي هَوُلَاءِ بُنَ زِنْبَاعٍ زَارَ تَمِيمًا الدَّارِيِّ فَوَجَدَهُ يُنَقِّى شَعِيرًا لِفَرَسِهِ قَالَ وَحَوْلَهُ أَهْلُهُ فَقَالَ لَهُ رَوْحٌ أَمَا كَانَ فِي هَوُلَاءِ مَنْ يَكُفِيكُ قَالَ تَمِيمٌ بَلَى وَلَكِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ يُنَقِّى لِفَرَسِهِ شَعِيرًا ثُمَّ يُعَلِّقُهُ عَلَيْهِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ [انظر بعده].

( ۱۵۰۸) روح بن زنباع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضرت تمیم داری دائٹؤے ملاقات کے لئے گئے ، وہاں پہنچ کردیکھا کہ وہ خودا پنے گھوڑ ہے کے لئے کئے کہ کیاان میں خودا پنے گھوڑ ہے کے لئے کہ کیاان میں ہے کہ کوئی بیکا منہیں کرسکتا؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں ، کیکن بات بیہ کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان اپنے گھوڑ ہے کہ لئے جو کے دانے صاف کرے ، پھراسے وہ کھلا دے تو اس کے لئے جردانے کے بدلے میں ایک مسلمان اپنے گھوڑ ہے کہ لئے جردانے کے بدلے میں ایک مسلمان اپنے گھوڑ ہے کہ دانے کے بدلے میں ایک منہ کیکھی جائے گی۔

( ١٧.٨١) حَدَّثَنَا الْهَيْفَمُ بُنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ فَلَدَّكَرَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ الْمَاعِيلُ بَنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ فَلَدَّكَرَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ اللهَ إِن مُسْلِمٍ فَلَدَّكَرَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ اللهَ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ فَلَدَّكُو مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۷-۸۱) گذشته مدیث ای دومری سندے جی مروی ہے۔

(١٧.٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بُنُ سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمُ بُنُ عَامِرٍ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَبُلُغَنَّ هَذَا الْآمُرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتُرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْحَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِزَّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَذُلَّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْمُسْلَمَ مِنْهُمُ الْنَعْيُرُ وَالشَّرَفُ وَالسَّرَقُ وَالسَّرَقُ وَالسَّرَفُ وَالسَّرَقُ وَالسَّرَفُ وَالشَّرَفُ وَ كَانَ تَمِيمُ الدَّارِيُّ يَقُولُ قَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي آهُلِ بَيْتِي لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسُلَمَ مِنْهُمُ الْنَعْيُرُ وَالشَّرَفُ وَلَا اللَّيْنِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ ال

#### هي مُنالاً اخْرَانْ بل يَهُ حَرَّى الشَّامِيِّين اللَّهُ الشَّامِيِّين اللَّهُ الشَّامِيِّين اللَّهُ الشَّامِيِّين اللهُ اللهُ السَّالُ الشَّامِيِّين اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللْمُ اللَّ

وَالْعِزُّ وَلَقَدُ أَصَابَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَافِرًا الذُّلُّ وَالصَّغَارُ وَالْجِزْيَةُ [صححه الحاكم (((المستدرك)) ٤٣٠/٤). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۷۰۸۲) حضرت تمیم داری دلانتوا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے بید مین ہراس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں دن اور رات کا چکر چلتا ہے ، اور اللہ کوئی کچا لچا گھر ایسانہیں چھوڑ ہے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کر دے ، خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کرلیا جائے یا اسے روکر کے ذات قبول کرلی جائے ، عزت وہ ہوگی جواللہ اسلام کے ذریعے عطاء کرے گا اور ذات وہ ہوگی جس سے اللہ کفر کو ذلیل کر دے گا۔

حضرت تمیم داری ڈھٹٹ فرماتے تھے کہ اس کی معرفت حقیقی اپنے اہل خانہ میں ہی نظر آ گئی، کہ ان میں سے جومسلمان ہو گیا ،اسے خیر ، شرافت اور عزت نصیب ہوئی اور جو کا فرر ہا ،اسے ذلت رسوائی اور فیکس نصیب ہوئے۔

( ١٧.٨٣) حَدَّثَنَا عَبْد الله حدَّثنى أَبِي آمُلاهُ عَلَيْنَا فِي النَّوَادِرِ قَالَ كَتَبَ إِلَى آبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بُنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهَا فِي النَّوَادِرِ قَالَ كَتَبَ إِلَى آبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بُنُ نَافِعِ قَالَ قَالَ اللهُ عَمْدُ عَنْ رَيْدِ بُنِ وَاقِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ [احرحه الدارمي (٣٥٥٣). قال شعب: حسن بشواهده وهذا اسناد ضعيف]

(۱۷۰۸۳) حضرت تمیم داری نگانشئے سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> نے ارشاد فر مایا جو شخص ایک رات میں سوآ بیتیں پڑھ لے ،اس کے لئے ساری رات عیادت کا ثواب ککھا جائے گا۔

# حَدِيثُ مُسْلَمَةً بْنِ مُخَلَّدٍ رُالِيْنَ مُحَدِيثِ مُسْلَمَةً بْنِ مُخَلَّدٍ رُالِيْنَ مُ

(١٧.٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ الْمُنْكِدِرِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مَسْلَمَةً بْنِ مُحَلَّدٍ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا فِي اللَّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي اللَّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ نَجَى مَكُرُوبًا فَكَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ مَكُرُوبًا فَكَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ مَكُرُوبًا فَكَ اللَّهُ عَنْ كُرْبَةً مِنْ كُرَبٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ آخِيهِ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ مَكُرُوبًا فَكَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ مَكُرُوبًا فَكَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ مَكُوبُ وَبَا فَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ مَكُوبُ وَبَا فَلَ مَنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ كَانِهُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ كَنَا اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْ مَرْدَهُ فَعَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَولِ عَنْ مَكُولٍ أَنَّ عَلَيْهُ وَابُنُ أَبِي عَلِي الْمِ عَنِ الْنِ عَوْنِ عَنْ مَكُولٍ أَنَّ عَلَى الْمَولِ عَلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُولِ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمَولُ عَلَى الْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ وَلَى الْمُولِ الْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمَولِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَا

#### هي مُنالًا احَدُن بَل يَيْدِ مَوْم كَيْ هِ مَن اللَّهُ احْدَى مَن الشَّاحِيِّين اللَّهُ احْدَى اللَّهُ السَّالُ الشَّاحِيِّين اللَّهُ اللَّهُ احْدَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ احْدَى اللَّهُ اللَّ

إِنِّى لَمُ آتِكَ زَائِرًا وَلَكِنِّى جِنْتُكَ لِحَاجَةٍ أَتَذْكُرُ يَوْمَ قَالَ عَبَّادٌ فِى حَدِيثِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلِمَ مِنْ أَخِيهِ سَيِّنَةً فَسَتَرَهَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لِهَذَا جِنْتُ قَالَ ابْنُ أَبِى عَدِيًّ فِي حَدِيثِهِ رَكِبَ عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ إِلَى مَسْلَمَةَ بُنِ مُخَلَّدٍ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى مِصْرَ

(۱۷۰۸۵) مکول کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مسلمہ بن خلد والفؤے پاس حضرت عقبہ والفؤ مصر آئے ،ان کے اور دربان کے درمیان کے درمیان کرار ہوری تھی کہ حضرت مسلمہ والفؤ نے ان کی آ واز س لی ، انہوں نے حضرت عقبہ والفؤ کو اندر بلالیا، حضرت عقبہ والفؤ نے جواب دیا کہ ہیں آپ کے پاس ملاقات کے لئے نہیں آیا بلکہ ایک کام سے آیا ہوں ، کیا آپ کو وہ دن یا و حضرت عقبہ والفؤ نے جواب دیا کہ ہیں آپ بھائی کے سی عیب کوجانتا ہواور پھراسے چھپا لے ، اللہ تعالی تیا مت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا؟ حضرت مسلمہ والفؤ نے فرمایا جی بال ایاد ہے ، حضرت عقبہ والفؤ نے جواب دیا کہ ہیں ای حدیث کی خاطر آیا تھا۔

# حَدِيْثُ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ مَثَالِمَيْمُ حضرت اوس بن اوس رَثَالْمَوْ كَى حديثيں

( ١٧.٨٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَوْسٍ بْنِ أَوْسٍ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَغَذَا وَابْتَكُرَ فَذَنَا وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ كَأْجُرِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا [راجع: ٢٧٢].

(۱۷۰۸۲) حضرت اوس طالنوسے مروی ہے کہ نبی علیہ فی ارشاد فر مایا جھہ کا دن آئے پر جب تم میں سے کوئی شخص شسل کرے، پھر پہلے وقت روانہ ہو، خطیب کے قریب بیٹھے، خاموش اور توجہ سے سے تو اسے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روز وں اؤر ایک سال کی شب بیداری کا ثو اب لے گا۔

( ١٧.٨٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنُ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةً عَنُ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ آوْسِ بْنِ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَكُرَ وَابْتَكُرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكُبُ فَذَنَا مِنْ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلُعُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ أَجُرُ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا وَانظر ما بعده].

(۱۷۰۸۷) حضرت اوس ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی طین کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جمعہ کا دن آنے پر جب کوئی شخص منسل کرے، پھر پہلے وقت روانہ ہو، خطیب کے قریب بیٹھے، خاموش اور توجہ سے سنے تواسے ہرقدم کے بدلے ایک سال کے روز وں اور ایک سال کی شب بیداری کا ثواب ملے گا۔

#### هي مُنلاا اخْرَانْ بل يَنْ سُرِّي الْهُ الْمُعْرِينِ اللهُ الْمُعْرِينِ اللهُ اللهُ

( ١٧٠٨٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِى حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنَا آبُو الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثِنِى ابْنُ أَوْسٍ التَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ غَدَا وَابْتَكُرَ [راحع ما قبله].

(۸۸۰ کا) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ سَلَمَةً بُنِ نُفَيْلِ السَّكُونِيِّ وَاللَّهُ مَا السَّكُونِيِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ كَلَ حَدِيثِينَ حَضرت سلمه بن فيل سكوني واللَّهُ كَلَ حَديثين

( ١٧٠٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَرْطَاةُ يَفْنِي ابْنَ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نَفَيْلِ السَّكُونِيُّ قَالَ كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ لَهُ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَ اللَّهِ هَلْ اللَّهِ هَلُ اللَّهِ هَلُ أَنِيبَ بِطَعَامٍ مِنْ السَّمَاءِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَبِمَاذَا قَالَ بِمِسْخَنَةٍ قَالُوا فَهَلْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَنْكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنِيبَ بِطَعَامٍ مِنْ السَّمَاءِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَبِمَاذَا قَالَ بِمِسْخَنَةٍ قَالُوا فَهَلْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَنْكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَعَلَ اللَّهِ هَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

(١٧٠٩٠) حَلَّثُنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِعِ قَالَ حَلَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سُلُيَمَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ عَنْ جُبَيْرٍ بُنِ نَفَيْرٍ أَنَّ سَلَمَة بُنَ نَفَيْلٍ أَخْبَرَهُمْ آلَهُ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

إِنِّى سَنِمْتُ الْجُرْشِيِّ عَنْ جُبَيْرٍ بُنِ نَفَيْرٍ أَنَّ سَلَمَة بُنَ نَفَيْلٍ أَوْزَارَهَا قُلْتُ لَا قِتَالَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

إِنِّى سَنِمْتُ الْجَيْلُ وَٱلْقَيْتُ السِّلَاحُ وَوَضَعَتُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا قُلْتُ لَا قِتَالَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ يَرْفَعُ اللَّهُ قُلُوبَ ٱقْوَامٍ فَيُقَاتِلُونَهُمُ

وَيَوْرُونُهُهُمْ اللَّهُ مِنْهُمْ حَتَى يَأْتِى آمُرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ آلَا إِنَّ عُقْرَ دَارِ الْمُوْمِنِينَ الشَّامُ وَالْحَيْلُ

#### هي مُنلاً امَّهُ رَفْ بل يَنظِيم مَنْ الشَّا مِنْ يَنْ مِنْ الشَّا مِنْ يَنْ الشَّا مِنْ يَنْ الشَّا مِنْ يَنْ

مَعْفُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْحَوْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيّامَةِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢١٤/٢) قال شعبب: اسناده حسن].

( ١٤٠٩٠) حضرت سلمه بن نفيل بالنفظ سے مردى ہے كدا يك مرتبده في عليظ كى خدمت ميں حاضر ہوئ اورع ض كيا كہ ميں نے اپنے گھوڑے كوچ نے كے لئے بھتے دیا ہے، ہتھیارا تارد ہے ہيں اور جنگ بندى ہو چك ہے لہذا اب قال نہ ہوگا ، ني عليظ نے فرما يا اب تو قال كا وقت آيا ہے، ميرى امت كا ايك گروه لوگوں پر ہميشہ قالب رہے گا ، اللہ تعالى كي كولوگوں كے دلوں كوا شائ كا ، وہ ان سے قال كريں كے اور اللہ انہيں وہاں سے رزق عطاء فرمائے گا ، حجب اللہ كا حكم آئے گا تو وہ اى حال ميں ہوں گے، يا در كھو! مسلمانوں كا خون بہنے كى جگہ شام ہے ، اور گھوڑوں كى پيشانيوں ميں قيا مت تك كے لئے خيرو بركت ركودى گئى ہے۔

# حَدِيثُ يَزِيدَ بُنِ الْأَخْنَسِ عَنْ النَّبِيِّ مَلَا لَيْمِي حضرت يزيد بن اخنس والنَّنُ كي حديث

(١٧.٩١) وَجَدُتُ فِي كِتَابِ آبِي بِحَطَّ يَدِهِ قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ آبُو تُوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ حَدَّثَنَا الْهَيْقُمُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْآخْسَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَنَافُسَ بَيْنَكُمْ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلَّ آعْطَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَنَافُسَ بَيْنَكُمْ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلَّ آعْطَاهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ الْقُرْآنَ فَهُو يَقُومُ بِهِ كَمَا آنَاءَ اللَّهُ إِلَّا فَعُلَو وَيَتَّبِعُ مَا فِيهِ فَيَقُولُ رَجُلَّ لَوْ آنَّ اللَّهَ تَعَالَى آعْطَانِي مِثْلَ مَا آعْطَى فُلَانًا فَأَقُومَ بِهِ كَمَا يَقُومُ بِهِ وَرَجُلُّ آغُطَانِي مِثْلَ مَا آعُطَى فُلَانًا وَسَقَطَ بَاقِي الْحَدِيثِ فَقَالَ رَجُلًّ يَا رَسُولَ اللَّهِ آرَأَيْتُكَ النَّجْدَةَ تَكُونُ فِي الرَّجُلُ وَسَقَطَ بَاقِي الْحَدِيثِ

(۱۷۰۹) حضرت بزید بن اخنس الخافظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا آپس میں آگے بڑھنے کا مقابلہ کرنے کی اجازت نبیس ہے سوائے دوآ دمیوں میں، ایک وہ آ دی جے اللہ تعالی نے قرآن کی دولت عطاء فرمائی ہواوروہ رات دن اس کی تلاوت کرتا ہو، اور دوسرا آ دی اے دیکھے کہ اگر اللہ تعالی نے جھے بھی بیٹعت عطاء فرمائی ہوتی تو میں بھی اسی طرح رات دن اس کی تلاوت کرتا، اور دوسرا وہ آ دی جے اللہ نے مال ودولت عطاء فرمایا ہواوروہ اسے صدقہ فیرات کرتا ہو، اور دوسرا آ دی اے وی جھے بھی اسی طرح مال عطاء فرمایا ہوتا جھے اللہ نے بیٹھے بھی اسی طرح مال عطاء فرمایا ہوتا جھے تھے اس کی تلاث نے بیٹھے بھی اسی طرح مال عطاء فرمایا ہوتا جسے فلال شخص کو دیا ہے تو میں بھی اسی طرح صدقہ فیرات کرتا، ایک آ دی نے بوچھایا رسول اللہ ایہ بتا ہے کہ اگر کسی آ دی میں ذاتی شرافت ہو

امام احمد و منظیرے صاحبز اوے فرماتے ہیں کہ حدیث کا بقید حصد ساقطہ ہوگیا ہے، میں نے بیرحدیث اپنے والد کے مسودے میں پائی تھی جوان کے ہاتھ ہی سے کھی ہوئی تھی۔

#### وَ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ لِي اللَّهُ اللَّ

#### حَديثُ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ اللَّهُ

#### حضرت غضيف بن حارث رالفيُّ كي حديثين

(١٧.٩٢) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ سَيْفٍ عَنْ غُضَيْفِ ابْنِ الْحَارِثِ أَوِ الْحَارِثِ أَوِ الْحَارِثِ أَنِي الْحَارِثِ أَنِي عُضَيْفٍ قَالَ مَا نَسِيْتُ مِنَ الْآلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَارِثِ بُنِ غُضَيْفٍ قَالَ مَا نَسِيْتُ مِنَ الْآلَهُ شَيَاءِ مَا نَسِيتُ أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم وَاضِعاً يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ [انظر: ٢٢٨٦٤،١٧٠٩٣].

(۹۲ × ۱۷) حضرت غضیف بن حارث ڈاٹٹوئے سے مروی ہے کہ میں ، ہر چیز بی بھول جاؤں (ممکن ہے) کیمن میں یہ بات نہیں بھول سکتا کہ میں نے نبی مائیٹھ کونماز میں داہنا ہاتھ با کمیں ہاتھ پررکھے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٧.٩٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِي حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً عَنْ يُونُسَ بُنِ سَيْفٍ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ غُضَيْفٍ أَوْ خُضَيْفِ نُنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا نَسِيتُ مِنْ الْأَشْيَاءِ لَمْ أَنْسَ أَنِّى رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّكَةِ

( ۱۷۰۹ ش) حضرت غضیف بن حارث اللظ است مروی ہے کہ میں ، ہر چیز ہی جمول جاؤں (ممکن ہے) لیکن میں یہ بات نہیں محول سکتا کہ میں نے نبی ملین کونماز میں داہنا ہاتھ باکیں ہاتھ پررکھے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٧٠٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ حَدَّثَنِي الْمَشْيَخَةُ أَنَّهُمْ حَضَرُوا غُضَيْفَ بْنَ الْحَارِثِ الثَّمَالِيَّ حِينَ الْمُشْيَخَةُ أَنَّهُمْ حَضَرُوا غُضَيْفَ بْنَ الْحَارِثِ الثَّمَالِيَّ حِينَ مِنْهَا اشْتَدَّ سَوْقُهُ فَقَالَ هَلُ مِنْكُمُ آحَدٌ يَقُرَأُ يس قَالَ فَقَرَآهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحِ السَّكُونِيُّ فَلَمَّا بَلَغَ آرْبَعِينَ مِنْهَا قَبْلُ الْمَيْتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا قَالَ صَفُوانُ وَقَرَأَهَا عِيسَى بْنُ الْمُغْتَمِرِ عِنْدَ ابْنِ مَغْبَدِ الْمَعْتَمِر عِنْدَ ابْنِ مَغْبَدِ

(۱۷۰۹۳) متعدد مشارکے ہے مروی ہے کہ وہ حضرت غضیف بن حارث رفاق کے پاس (ان کے مرض الموت میں) موجود تھے، جب ان کی روح نظنے میں دشواری ہوئی تو وہ کہنے گئے کہتم میں سے کسی نے سور وکیل پڑھی ہے؟ اس پر صالح بن شریح سکونی سوروکیس پڑھنے گئے، جب وہ اس کی چالیسویں آیت پر پہنچ تو ان کی روح قبض ہوگئی، اس وقت سے مشائخ ہے کہنے گئے کہ جب میں کے پاس سوروکیس پڑھی جائے تو اس کی روح نظنے میں آسانی ہوجاتی ہے۔

صفوان کہتے ہیں کھیلی بن معتمر نے بھی ابن معبد کے پاس سورہ لیس پر هی تھی۔

( ١٧٠٩٥) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ الرَّحِيِّ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الثَّمَالِيِّ قَالَ بَعَثَ إِلَىَّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرُوانَ فَقَالَ يَا أَبَا أَسْمَاءَ إِنَّا قَدْ ٱجْمَعْنَا النَّاسَ عَلَى أَمْرَيْنِ قَالَ وَمَا هُمَا قَالَ رَفْعُ الْأَيْدِى عَلَى الْمَنَابِرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْقَصَصُ بَعْدَ الصَّبْحِ وَالْعَصْرِ فَقَالَ آمَا

إِنَّهُمَا آمْفَلُ بِدُعَتِكُمْ عِنْدِى وَلَسُتُ مُجِيبَكَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُمَا قَالَ لِمَ قَالَ لِآنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا آخُدَتَ قَوْمٌ بِدُعَةً إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنُ السَّنَّةِ فَتَمَسُّكُ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ إِحْدَاثِ بِدُعَةٍ

(۹۵ م ۱۵ عضیف ٹائٹٹ مروی ہے کہ میرے پاس عبدالملک بن مروان نے پیغام بھیجا کہ اے ابواساء! ہم نے لوگوں کو جو چیزوں پر جمع کر دیا ہے، پوچھا کون می دو چیزیں؟ اس نے بتایا کہ جمعہ کے دن منبر پر رفع یدین کرنا ، اور نماز فجر اور عصر کے بعد وعظ گوئی ، حضرت غضیف ٹائٹٹ نے فر مایا کہ میرے نزدیک بید دونوں چیزیں تمہاری سب سے مثالی بدعت ہیں ، میں تو ان میں سے ایک بات بھی قبول نہیں کرتا ، عبدالملک نے وجہ پوچھی تو فر مایا وجہ یہ ہے کہ بی طیا نے فر مایا ہے جوقوم کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے اس سے آئی ہی سنت اٹھالی جاتی ہے ، لہذا سنت کومضبوطی سے تھا منا بدعت ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔

# حَديثُ رَجُلٍ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَا لَأَيْتِي مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ

#### ايك صحالي فالفنة كي روايت

(١٧٠٩٦) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ ابْنُ شُفْعَةَ عَنْ بَعْضِ آصَْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُقَالُ لِلُوِلْدَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُقَالُ لِلُولِٰدَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا لِى أَرَاهُمْ مُحْبَنُطِئِينَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ حَتَّى يَدُخُلُ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا قَالَ فَيَقُولُ الْدُخُلُوا الْجَنَّةَ آلْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا لِى أَرَاهُمْ مُحْبَنُطِئِينَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا قَالَ فَيَقُولُ الْدُخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ

(۹۹۷) ایک صحابی طافز سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طابلہ کو پیفر ماتے ہوئے ساہے قیامت کے دن چھوٹے بچوں سے کہا جائے گا کہتم سب جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے پروردگار! اس وقت، جب ہمارے والدین بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے کہتے ہوئے کیوں دکھائی دےرہے ہیں؟ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ پھر کہیں جا کیں ، اللہ تعالی فرما کیں گے کہ یہ بھھ سے جھٹرا کرتے ہوئے کیوں دکھائی دےرہے ہیں؟ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ پھر کہیں گے کہتے اور تمہارے والدین سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔

## حَدِيثُ حَابِسِ بْنِ سَعْدٍ الطَّائِيِّ اللَّائِيِّ

#### حفرت مانس بن سعد والثنة كي مديث

( ١٧٠٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بُنُ عُفْمَانَ الرَّحَبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَامِرِ الْٱلْهَانِيَّ قَالَ دَحَلَ الْمُسْجِدَ حَابِسُ بُنُ سَعُو الطَّاثِيُّ مِنُ السَّحَرِ وَقَدُ آدُرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى النَّاسَ يُصَلُّونَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مُرَائُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ آرُعِبُوهُمْ فَمَنْ آرْعَبَهُمْ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَآتَاهُمُ النَّاسُ فَالَحُرَجُوهُمْ قَالَ الْمَكْرِيكَة يُصَلُّونَ مِنُ السَّحَرِ فِى مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ [انظر: ٢٧ ١٧١].

## الله المراق في الله المراق المرا

(۱۷۰۹۷) عبداللہ بن عامر مُنظِیّہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سحری کے وقت حضرت حابس بن سعد طائی ڈٹائٹ مسجد میں داخل ہوئے "انہوں نے نبی طائیا کو پایا تھا" ویکھا کہ بچھ لوگ مجد کے اسکلے جھے میں نماز پڑھ رہے ہیں، فرمایا رب کعبہ کی تتم! بیسب ریاکار ہیں، انہیں بھگائے گاوہ اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کرےگا، چنانچ لوگوں نے آ کرانہیں باہر نکال دیا، پھروہ فرمانے لگے کہ سحری کے وقت مسجد کے اسکلے جھے میں فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔

#### حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ اللَّهُ اللَّهُ

#### حضرت عبدالله بن حواله مثانثة كي حديث

( ١٧٠٩٨) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَيُّوبَ قَالَ حَلَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ آبِى حَبِيبٍ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ لَقِيطٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حَوَالَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدُ نَجَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَوْتِى وَاللَّجَالُ وَقَتْلُ حَلِيفَةٍ مُصْطَبِرٍ بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ [انظر: ١٧١٧، ١٧١، ٢٠٢٥، ٢٠٦٥، ٢٢٤]

#### حَديثُ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ الْالْمَا

#### حفرت فرشهن والثفاكي مديث

(١٧٠٩٩) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَو الْحِمْصِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ سَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ سَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ سَتَكُونُ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْيُقْظَانِ وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقُطَانِ وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْسَعْمِي وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلْيَمْشِ بِسَيْفِهِ إِلَى صَفَاقٍ فَلْيَضُوبِهُ حَتَّى يَنْكُسِرَ ثُمَّ لِيَضْطَجِعَ لَهَا حَتَّى تَنْجَلِى عَمَّا النَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلْيَمْشِ بِسَيْفِهِ إِلَى صَفَاقٍ فَلْيَضُوبُهُ حَتَّى يَنْكُسِرَ ثُمَّ لِيَضْطَجِعَ لَهَا حَتَّى تَنْجَلِى عَمَّا الْخَالَةُ وَالْطَرِدَ ١٧١٣٥.

(۹۹ م ۱۷) حضرت خرشہ بن حر فائن سے مروی ہے کہ میں نے نبی عالیہ اکوفر ماتے ہوئے سا ہے میرے بعد فنٹے رونما ہوں گے، اس زمانے میں سویا ہوافخص جاگنے والے سے، بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، جس پرالیا زمانہ آئے اسے چاہئے کہ اپنی تکوار صفا پر لے جا کر مارے اور اسے تو ڑوے، اور ان فنٹوں کے سامنے (کھڑا ہونے کی بجائے) بیٹے جائے ، یہاں تک کہ اجالا ہوجائے۔

# ﴿ مُنْ الْمُ الْمُرْقِ اللَّهِ مِنْ الشَّامِيِّينِ مَنْ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

# حَدِيْثُ آبِي جُمْعَةَ حَبِيْبِ بْنِ سِبَاعٍ ثَاثِثُ

### حضرت ابوجمعه حبيب بن سباع ظافة كي حديثين

( ١٧١٠٠) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَوْفٍ حَدَّنَهُ أَنَّ أَبَا جُمُعَةَ حَبِيبَ بُنِ سِبَاعٍ وَكَانَ قَدْ آذُرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْآَحُزَابِ صَلَّى الْمَغُوبَ فَلَمَّا فَرَعَ قَالَ هَلُ عَلِمَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنِّى صَلَّيْتُ الْعَصْرَ قَالُوا يَا وَسُولَ اللَّهِ مَا صَلَّيْتَهَا فَأَمَرَ الْمُؤَدِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ آعَادَ الْمَغُوبَ

(۱۷۱۰) حضرت ابو جمعہ حبیب بن سباع ڈلٹٹؤ''جنہوں نے نبی طبیقا کو پایا ہے'' سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طبیقا نے احزاب کے سال مغرب کی نماز پڑھی ،نماز سے فارغ ہو کر فر مایا کیا تم جس سے کسی کومعلوم ہے کہ میں نے عصر کی نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں؟ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ! آپ نے نماز عصر نہیں پڑھی ، چنانچہ نبی علیقا نے مؤذن کو تھم دیا ،اس نے اقامت کبی اور نبی علیقا نے نماز عصر بڑھی ، پجر نماز مغرب کودوبارہ لوٹایا۔

(١٧١٠) حَدَّثَنَا آبُو الْمُفِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي آسِيدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحٌ آبُو مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو جُمُعَةَ قَالَ تَعَدَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا آبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ قَالَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ آحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا آسُلَمْنَا مَعَكَ وَجَاهَدُنَا مَعَكَ قَالَ نَعَمْ قَوْمٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي

(۱۰۱۵) معرت الوجه الله المعروى بكرايك مرتبي كهائه من بهم لوگ بى عليه كراته الله به المال معرت الومبيده بن جراح الله بحق الله به بهر بهم كوئى بوگا؟ بم نے آپ كے باتھ پراسلام تبول كيا اور آپ كى معيت بيل جهادكيا؟ فر بايا بال الك قوم بوگى بوتمهار بعد آكى اور جھ پر بن و يكھا كيان لاك ك - تبول كيا اور آپ كى معيت بيل جهادكيا؟ فر بايا بال الك قوم بوگى بوتمهار بعد آكى اور جھ پر بن و يكھا كيان لاك ك - (١٧١٠٠) حَدَّنَنَا آبُو الْمُعِيرَةِ قَالَ حَدَّنَنَا الْوُرْ وَاعِيُّ قَالَ حَدَّنَنِي آسِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَالِدِ بنِ وُرَيْكٍ عَنْ آبِي مُمُعَة رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ حَدِّثَنَا حَدِيدًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ وَسَلّمَ قَالَ نَعَمُ أُحَدِّنُكُمْ حَدِيدًا جَيْدًا تَعَدَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ وَسَلّمَ قَالَ نَعَمُ أُحَدِّنُكُمْ حَدِيدًا جَيْدًا أَسُلَمْنَا مَعَكَ وَجَاهَدُنَا مَعَكَ قَالَ نَعَمُ قَوْمٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَدَّى فَلْ مَعْدَلًا مَعَكَ قَالَ نَعَمُ قَوْمٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ اللّهُ مِنْ وَلَمْ يُرَونِي فِي وَلَمْ يَرَونِي

(۱۷۱۰۲) ابن مجریز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعہ ڈاٹنٹ عرض کیا کہ جھے کوئی حدیث سنایے جوآپ نے نبی طیس سے موں انہوں نے دور انہوں نے فرمایا اچھا، میں تمہیں ایک عمدہ حدیث سناتا ہوں، ایک مرتبہ من کے کھانے میں ہم لوگ نبی طیس کے ساتھ

# مُنلِهُ المَّنْ فِي اللهِ اللهُ الله

شریک شفے، ہمارے ساتھ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ٹاٹٹو بھی تھے، وہ کہنے لگے یارسول اللہ! کیا ہم سے بہتر بھی کوئی ہوگا؟ ہم نے آپ کے ہاتھ پراسلام قبول کیااور آپ کی معیت میں جہاد کیا؟ فر مایا ہاں! ایک قوم ہوگی جوتمہارے بعد آئے گی اور مجھ پر بن دیکھے ایمان لائے گی۔

# حَديثُ ابْنِ تَعْلَبةَ النَّحْشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَيْكُمْ النَّيْمِ مَا لَيْكُمْ مِنْ النَّيْمُ مِنْ النَّهُمُ مَا لَيْكُمْ مَا لَيْكُمْ مِنْ النَّبِيلِ مِنْ النَّهُمُ مِنْ النَّهُمُ مَا لَيْكُمْ مِنْ النَّهِمُ مَا لَيْكُمْ مِنْ النَّبِيلِيلِ مِنْ النَّهُمُ مِنْ الْعُلِيلِ النَّهُمُ مِنْ النَّهُمُ وَالْمُعُمُ مِنْ الْمُعْمِلِي مِنْ النِيلِي النَّهُمُ مِنْ الْعُمُ مِنْ النَّهُمُ مِنْ النَّهُمُ مِنْ النَّامُ مِنْ النَّهُمُ مِنْ النَّهُمُ مِنْ النَّهُمُ وَالْمُعُمُ مِنْ النَّامُ وَالْمُعُمُ مِنْ النَّامُ وَالْمُعُمُ مِنْ الْمُعُمُ مِنْ النَّامُ مُنْعُمُ مِنْ النَّامُ مِنْ الْمُعْمُولُ مِنْ النَّامُ وَالْمُعُمُ مِ

ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ مُعَادٌ فَلَمْ أَكْتَبُهُ [انظر: ٢١٧٨، ٢، ٢١٧٩.].

شیخ فرماتے ہیں کمان کی احادیث میں تکرارواقع ہواہے، اس لئے میں نے یہاں نہیں لکھیں۔ فاندہ: حضرت الوثغلبہ رکافیز کی مرویات ۸۸۳ اسے شروع ہوں گی، وہاں ملاحظ فرمائے۔

# حَديثُ وَاثِلَةَ بْنِ الْكَسْقَعِ رَالِيْنَ

#### حفرت واثله بن اسقع طالفي كي بقيه حديثين

مُعَادُّ أيضاً في المَكِّيِّينَ وَالْمَدَنِيِّينَ إِلَّا أَحَادِيتَ مِنْهَا قَدُ أَثْبَتُهَا هَاهُنَا وَبَاقِيَها فِي الْمَكِّيِّيْنَ وَالْمَدنِيِّينَ وَالْمَدنِيِّينَ

( ١٧١.٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ الْأُوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ وَالِلَةَ بُنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَزْعُمُونَ أَنِّى آخِرِكُمْ وَفَاةً أَلَا إِنِّى مِنْ أَوَّلِكُمْ وَفَاةً وَتَنْبُعُونِي أَفْنَادًا يُهْلِكُ بَعُضُكُمْ بَعْضًا

(۱۷۱۰س) حفرت واثلہ بن اسقع رفاق ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائی ہمارے پاس تشریف لائے اور فر مایا کیا تم سیجھتے ہو کہ میں تم سب سے آخر میں وفات پاؤں گا؟ یا در کھو! میں تم سب سے پہلے وفات پا جاؤں گا، اور میرے بعد تم پرالیسے مصائب آئیں گے کہتم خود بی ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگو گے۔

(۱۷۱۰٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ الْفَازِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ قَالَ دَعَانِي وَاقِلَةُ بُنُ الْأَسْقِعِ وَقَدُ ذَهَبَ بَصُرُهُ فَقَالَ يَا خَبَّابُ قُدُنِي إِلَى يَزِيدَ بَنِ الْأَسُودِ الْجُرَشِيِّ فَلَا كُرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ أَبْشِرُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ [راحع:١٦١١] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ [راحع:١٦١١] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ [راحع:١٦١١] اللَّهِ عَنْ يَعْلَقُ كُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ خَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي مَا شَاءَ [راحع:١٦١١] عيان يُعِينُهُ كُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّ

#### هي مُناهُ اَخْرُنْ بل يَنْ مِنْ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ وَ لَهُ هِي مُناهُ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنادُ الشَّامِيِّينَ

ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں جووہ میرے متعلق رکھتا ہے،اب جو چاہے میرے ساتھ جیسا مرضی گمان رکھے۔

- (١٧١.٥) حَدَّثَنَا عِصَامُ بُنُ خَالِدٍ وَآبُو الْمُغِيرَةِ قَالَا حَدَّثَنَا حَرِيزُ بُنُ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الْوَاحِدِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ النَّصُرِى قَالَ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بُنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ قَالَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَكُولُ قَالَ نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَيّا أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ [صححه البحارى (٣٥٠٩)].
- (۱۷۱۵) حضرت واثلہ ٹاٹٹوے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے زیادہ عظیم بہتان تین با تنیل ہیں، ایک تو یہ کہ آ دمی اپنی آ تکھوں پر بہتان باندھے اور کہے کہ میں نے خواب اس طرح دیکھا ہے، حالا تکہ اس نے دیکھا نہ ہو، دوسرا رہے کہ آ دمی اچنے والدین پر بہتان باندھے اور اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، اور تیسرا رہے کہ کو گرف منسوب کرے، اور تیسرا رہے کہ کو گرفت سے کہ کہ اس نے جھے سے کو کی بات میں ہے حالا نکہ اس نے جھے سے دہ بات نہیں ہو۔
- (١٧١.٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الْحَوْلِانِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی عُمَرُ بْنُ رُوْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَاحِدِ النَّصُوحِیِّ يَقُولُ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَذُكُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيتَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَالْوَلَدَ الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ [راحع: ١٦١٠٠].
- (۱۰۱۷) حضرت واثله بن اسقع النافز سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فَاللَّهُ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ اللهِ مَاللَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ مَاللَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى
- ( ١٧١.٧ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ الْهُلَالِيِّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ وَأَعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ وَأَعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ
- (۱۷۰۱) حضرت واثله الله الله المن مروى ہے كہ ميں نے نبي عليه كويفر ماتے ہوئے سنا ہے كہ سب سے زيادہ عظيم بہتان تين باتيں ہيں، ايك تو يہ كه آدى اپني آتھوں پر بہتان بائد سے اور كے كہ ميں نے خواب اس طرح ديكھا ہے، حالا لكه اس نے ديكھا نہ ہو، دوسرا يہ كه آدى اپني والدين پر بہتان بائد سے اور اپني آپ كواپ باپ كے علاوہ كى اور كى طرف منسوب كرك اور تيسرا يہ كه كو كى بات سن ہے حالانكه اس نے جھے دوبات نہنى ہو۔
- ( ١٧١.٨) حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِى ابْنَ آبِى أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِى أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ قَالَ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْٱسْقَعِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّصْرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْٱسْقَعِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظُمُ الْفِورَى مَنْ يُقَوِّلُنِى مَا لَمْ أَقُلُ وَمَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ فِى الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَيّا وَمَنْ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ آبِيهِ

# هي مُنالاً اخْرَانْ بل يُنظِ مِنْ الشَّا الشَّالِ السَّالُ الشَّالِ الشَّالِ الشَّالِ الشَّالِ السَّالُ الشَّالِ السَّالُ الشَّالِ السَّالُ الشَّالِ السَّالُ الشَّالِ السَّالُ الشَّالِ السَّالُ السَّالُ الشَّالِ السَّالُ الشَّالِ السَّالُ السَّ

(۱۷۱۰۸) ابوسعد وَ الله کا کیت میں کہ ایک مرتبہ میں نے دمشق کی مسجد میں حضرت واثلہ دلاتھ کا کونماز پڑھنے کے دوران دیکھا کہ انہوں نے بائیں پاؤں کے نیچ تھوک بھینکا اوراپنے پاؤں سے اسے مسل دیا ، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نی ملیلا کے صحابی ہیں ، پھر بھی مسجد میں تھوک بھینکتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی ملیلا کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٧١.٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو الْعَوَّامِ عَنُ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ عَنْ وَاثِلَةَ بُنِ
الْآسُقَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُنْزِلَتُ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِى أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ
رَمَضَانَ وَأُنْزِلَتُ التَّوْرَاةُ لِسِتِّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ وَالْإِنْجِيلُ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ خَلَتُ مِنْ رَمَضَانَ وَأَنْزِلَ
الْفُرْقَانُ لِآرْبَعِ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ

(۱۷۱۱) حفرت واثله النظام مروًى ہے كہ بوسليم كے كچھلوگ ني طليلا كى خدمت ميں ايك مرتبہ حاضر ہوئے اور كہنے لگے كہ مارے ايك ساتھى نے اپنے او پر كی شخص كو آل كر كے جہنم كى آگ كو واجب كر ليا ہے؟ ني طليلانے فر مايا اسے ايك غلام آزاد كرنا جا ہے ، تاكہ اللہ تعالى اس غلام كے ہر عضو كے بدلے اس كے ہر عضو كو جہنم كى آگ سے آزاد كردے۔

(١٧١١) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو عَمَّارٍ شَدَّادٌ عَنُ وَاثِلَةَ بَنِ الْأَسْقِعِ قَالَ قَالَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَسُطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ [صححه مسلم (٢٢٧٦). قال الترمذي: حسن واصْطَفَى مِنْ قُريْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ [صححه مسلم (٢٢٧٦). قال الترمذي: حسن صحيح غريب]. [انظر بعده].

(۱۱۱عا) حفرت واثله المَّاتُّة سم وَى بَهُ جَنَاب رسول السَّكَاتُّةُ أَنْ ارشَاوفر المِاللَّة تَعَالَى نَهُ السَّلَ الْمُعَلَّةُ أَنْ السَّلَ الْمُعَلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللْ

#### هي مُنالًا أَمَّرُانُ بل يُنظِيهُ مِنْ أَلْشًا مِينِينَ كُولُ الشَّامِينِينَ لَيْ الشَّامِينِينَ لَيْ

(۱۷۱۲) حضرت واثلہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُناٹِیْتُ نے ارشاد فرمایا الله تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیظ کی اولاد میں سے حضرت اساعیل علیظ کونتخب کیا، پھر بنی اساعیل میں سے کنانہ کونتخب فرمایا، پھر بنو کنانہ میں سے قریش کونتخب قریش میں سے بنی ہاشم کونتخب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے مجھے نتخب فرمایا۔

(۱۷۱۱۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِیُّ عَنُ شَدَّادٍ أَبِی عَمَّارٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَذَكَرُوا عَلِيًّا فَلَمَّا فَامُوا قَالَ لِی أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا رَأَيْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَی قَالَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ تَوجَّةَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِیٌّ وَحَسَنٌ وَحُسَیْنٌ رَضِی اللَّهُ تَعَالَی فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّی جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِیٌّ وَحَسَنٌ وَحُسَیْنٌ رَضِی اللَّهُ تَعَالَی فَجَلَسْتُ أَنْتَظُوهُ وَتَّی دَخَل فَاذْنَی عَلِیًّا وَفَاطِمَةَ فَأَجْلَسَهُمَا بَیْنَ یکنیهِ وَأَجْلَسَ حَسَنًا عَنْهُ مُ آخِذً كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی فَخِذِهِ ثُمَّ لَفَّ عَلَیْهِمْ ثَوْبَهُ أَوْ قَالَ کِسَاءً ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ إِنَّمَا يُرِیدُ اللَّهُ وَصَلَيْ اللَّهُ مَعْدُو اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ أَمُلُ بَیْتِی وَاهُلُ بَیْنَ یکنیه وَ أَهْلُ بَیْنِ اللَّهُ مَی وَقَالَ اللَّهُمْ هَوُلَاءِ أَهُلُ بَیْتِی وَاهُلُ بَیْتِی أَحَقُ اللَّهُ مَنْ فَکُهُ الرِّجْسَ آهُلُ الْبَیْتِ وَیُطَهّرًا وَقَالَ اللَّهُمْ هَوُلَاءِ أَهُلُ بَیْتِی وَاهُلُ بَیْتِی أَحْقُ الْ بَیْتِی وَاهُلُ بَیْتِی وَاهُلُ بَیْتِی اَحْقُ

(۱۷۱۳) شداد کہتے ہیں کہ ش ایک مرتبہ حضرت واثلہ ڈاٹنؤ کے پاس گیا، ان کے پاس کچھلوگ تھے، وہ حضرت علی ڈاٹنؤ کا تذکرہ کرنے لگے، جب وہ لوگ اٹھ گئے نو حضرت واثلہ ڈاٹنؤ نے جھے سے فرمایا کیا ہیں تنہیں وہ بات نہ بتاؤں جو ہیں نے نہا نائیل ہے دیکھی ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی ڈاٹنؤ کے بارے یو چھنے کے لئے حضرت فاطمہ ڈاٹنٹا کے پاس آیا، انہوں نے بتایا کہ وہ نبی علیا کی طرف کے ہیں، میں بیٹھ کران کا انظار کرنے لگا، اتن دیر میں نبی علیا قاطمہ ڈاٹنٹا کے باس آیا، انہوں نے بتایا کہ وہ نبی علیا کی طرف کے ہیں، میں بیٹھ کران کا انظار کرنے لگا، اتن دیر میں نبی علیا تشریف نے آئے، ہمرای میں حضرت علی ڈاٹنٹا، امام حسن ڈاٹنٹا اور امام حسین ڈاٹنٹا تھے اور وہ سب اس طرح آرہے تھے کہ ہرا یک نے دوسرے کا ہاتھ پکڑر کھا تھا۔

نی طایق گھر میں تشریف لائے تو حضرت علی بڑاٹیؤاور فاطمہ بڑاٹھا کوقریب بلا کر بٹھایا اورامام حسن بڑاٹیؤوسین بڑاٹیؤوونوں
کواپی رانوں پر بٹھالیا، پھران سب کوایک چا دراوڑھا کرییآ بیت تلاوت فرمائی'' اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت! تم سے
گندگی کودورکر دے اور تمہیں خوب پاکیزگی عطاء کردئے'' اور فرمایا اے اللہ! میمیرے اہل بیت ہیں اور میرے اہل بیت کاحق
زیادہ ہے۔

( ١٧١١٤) حَلَّثَنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَلَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ كَثِيرٍ الشَّامِيُّ مِن أَهْلِ فِلسَطِينَ عَنِ امْوَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فَسِيلَةُ أَنَّهَا قَالَتُ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظَّلْمِ قَالَ آبُو عَبْد الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظَّلْمِ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ أَبَاهَا يَعْنِى فَسِيلَةً وَاثِلَةً بُنُ الْأَسْقَعِ وَرَأَيْتُ أَبِى جَعَلَ هَذَا الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ أَبَاهَا يَعْنِى فَسِيلَةً وَاثِلَةً بُنُ الْأَسْقَعِ وَرَأَيْتُ أَبِى جَعَلَ هَذَا الْالبانى: الْحَدِيثِ وَاثِلَةً فَطَنَتُ أَنَّهُ ٱلْحَقَهُ فِى جَدِيثٍ وَاثِلَةً [سكت عليه ابو دواد. قال الألبانى:



ضعيف (ابو داود: ١١٩ ٥٠ ابن ماجة: ٣٩٤٩). قال شعيب: حسن]. [انظر: ٧٦١١].

(۱۷۱۳) فسیلہ نامی خاتون اپنے والد سے نقل کرتی ہیں کہ میں نے نبی علیا سے پوچھایار سول اللہ! کیا یہ بات بھی عصبیت میں شامل ہے کہ انسان اپنی قوم ہے مجت کرے؟ نبی علیا نے فرمایا نہیں جمعیت یہ ہے کہ انسان الخلم کے کام پر اپنی قوم کی مدد کرے۔
امام احمد مُشینت کے صاحبز اوے کہتے ہیں کہ میں نے اہل علم سے سنا ہے کہ فسیلہ کے والد حضرت واثلہ رہائی تھے، پھر والد صاحب نے بھی یہ حدیث حضرت واثلہ رہائی کی مرویات کے آخر میں ذکر کی ہے اس لئے میر اخیال ہے کہ یہ حضرت واثلہ رہائی کی حدیث ہے۔
میں حدیث ہے۔

# حَديثُ رُوَيْفِعِ بَنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَادِيِّ الْأَلْثُوَّ وَلَيْفُوْ حضرت رويفع بن ثابت انصاري وللمُنْوَ كي حديثين

(١٧١٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكْرِيَّا بُنِ آبِي زَائِدَةً قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ آبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبَ رَتُجِيبُ بَطُنَّ مِنْ كِنُدَةً عَنْ رُوَيْفِعِ بَنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ حُنَيْنًا فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِءٍ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آنُ يَسْقِى مَاتَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ وَلَا آنُ يَبْتَاعَ مَعْنَمًا حَتَّى يُقُسَمَ وَلَا أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ وَلَا يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ [نظر، ٢٢١٢٢].

(۱۱۵) حضرت رویفع دانش حروی ہے کہ نبی علیشانے جب حثین کوفتح کیا تو میں نبی علیشا کے ساتھ بی تھا، نبی علیشا خطبددینے کے لئے کھڑے ہوئے اور فر مایا اللہ پراور ہوم آخرت پرایمان رکھنے والے کسی مرد کے لئے حلال نہیں ہے کہ اپنے ''پانی'' سے دوسرے کا کھیت (بیوی کو) سیراب کرنے لگے بقتیم سے قبل مال غنیمت کی خرید وفروخت نہ کیجائے ،مسلمانوں کے مالی غنیمت میں سے کسی میں سے کئی ایسا کیٹرانہ پہنا جائے کہ جب پرانا ہوجائے تو واپس ویمیس پہنچا دے ،اورمسلمانوں کے مالی غنیمت میں سے کسی سواری پرسوارنہ ہوا جائے کہ جب وہ لاغر ہوجائے تو واپس ویمیس پہنچا دے۔

(١٧١١٦) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَوَادَةَ عَنُ زِيَادِ بُنِ نُعَيْمٍ عَنْ وَفَاءٍ الْحَصْرَمَى عَنْ رُوَيْفِعِ بُنِ ثَابِتٍ الْٱنْصَارِى آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّلٍهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ ٱنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي

(۱۷۱۱۷) حضرت رویفع رفایت سے مروی ہے کہ نبی ملیا ہے ارشاد فر مایا جو محض محمد (منابی الیون) پر درود بھیجے اور یوں کیے 'اے اللہ! قیامت کے دن اپنے بہاں انہیں باعزت مقام عطاء فر ما'' تو اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔

( ١٧١١٧ ) حَلََّتُنَا يَحْيَى بُنُ إِسِّحَاقَ قَالَ ٱخْبَرَانَا ابْنُ لَهِيعَةَ وَقُلْيَبَهُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَلَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ

# هي مُناهُ المَّيْنَ بْلِ يُعِيدُ مِنْ أَلَيْنَ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ اللهُ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ مُناهُ الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ مُناهُ الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ الشَّامُ المُنامُ الشَّامُ الشَّامُ الشَّامُ الشَّامُ الشَّامُ الشَّامُ الشَّامُ السَّامُ الشَّامُ السَّامُ الشَّامُ السَّامُ السَّمُ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَامُ السَامُ السَامِ السَّامُ السَامِ السَامُ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَّامُ السَامُ السَامُ السَامُ

يَزِيدَ عَنْ حَنَشِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ رُوَيُفِعِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدِ وَقَالَ قُتَيْبَةُ لِرَّجُلٍ أَنْ يَسُقِى مَائَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ وَلَا يَقَعُ عَلَى أَمَةٍ حَتَّى تَحِيضَ أَوْ يَبِينَ حَمْلُهَا [نظر: ١٧١١٨،

(۱۷۱۱۷) حفرت رویفع رفافی سے مروی ہے کہ نی الیسے نے فرمایا کمی شخص کے لئے طال نہیں ہے کہ اپنا'' پانی'' دوسرے کے بیکے کوسیراب کرنے پرلگائے ،اور کی بائڈی سے مباشرت نہ کرے تا آ نکہ اسے ایام آجا کیں یااس کا امید سے ہونا ظاہر ہوجائے۔ (۱۷۱۱۸) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ اِسْحَاقَ آخُبَرَنَا ابْنُ لَهِیعَةً عَنِ الْحَارِثِ بُنِ یَزِیدَ عَنْ حَنَشِ الصَّنْعَانِیِّ عَنْ رُویَفِع بُنِ فَالِیتِ قَالَ نَهِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آنُ تُوطَآ الْآمَةُ حَتَّی تَحِیضَ وَعَنْ الْحَبَالَی حَتَّی یَضَعْنَ مَا فِی بُطُونِهِنَّ [رحع: ۱۷۱۸].

(۱۷۱۸) حضر ت رویفع دانشی سے مروی ہے کہ نبی ملیکائے ''ایام'' کے دور سے قبل باندی سے مباشرت کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، نیز حالمہ عور توں سے بھی ، تا وفتیکہ ان کے بیال بچہ پیدا ہوجائے۔

( ١٧١١٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ إِسْحَاقَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ آخُبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ شِينْمِ بْنِ بَيْتَانَ عَنْ أَبِي سَالِمٍ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي سَالِمٍ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ رُويُفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ أَحَدُنَا يَأْخُذُ النَّافَةَ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا يَغْنَمُ حَتَّى أَنَّ لِأَحَدِنَا الْقِذْحَ وَلِلْآخِرِ النَّصْلَ وَالرِّيشَ

(۱۷۱۹) حضرت رویفع بڑا ٹیزاسے مروی ہے کہ انہیں نی ملیلا کے ساتھ جہاد میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، ہم میں سے
کوئی شخص اس شرط پر دوسرے سے اوٹنی لیتا تھا کہ مال نینیمت میں سے اپنے جھے کا نصف اوٹنی والے کو دے گا جتیٰ کہ ہم میں
سے کسی کے پاس صرف دستہ ہوتا تھا اور کسی کے پاس پھل اور اس کے پر ہوتے تھے۔

( ١٧١٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ شِينِم بْنِ بَيْتَانَ قَالَ كَانَ مَسْلَمَةُ بُنُ مُخَلَّدٍ عَلَى اَسْفَلِ الْأَرْضِ قَالَ فَاسْتَعْمَلَ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِى فَسِرْنَا مَعَهُ مِنْ شَرِيكٍ إِلَى كُوْمٍ عُلْقَامَ إِلَى شَرِيكٍ قَالَ فَقَالَ رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ كُنَّا نَغْزُو عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْخُذُ أَحَدُنَا جَمَلَ آخِيهِ عَلَى أَنَّ لَهُ النَّصْفَ مِمَّا يَغْنَمُ قَالَ حَتَّى أَنَّ أَحَدُنَا كَيْصِيرُ لَهُ الْقِدُحُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْخُذُ أَحَدُنَا جَمَلَ آخِيهِ عَلَى أَنَّ لَهُ النَّصْفَ مِمَّا يَغْنَمُ قَالَ حَتَّى أَنَّ أَحَدُنَا كَيْصِيرُ لَهُ الْقِدُحُ وَلِلْآخِرِ النَّصْلُ وَالرِّيشُ قَالَ فَقَالَ رُوَيُفِعُ بَنُ ثَابِتٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رُويُفِعُ لَكُلَّ وَيَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رُويُفِعُ لَكُلَّ وَيَرًا أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَقَدُ الْحَيَاةُ الْوَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُ لِحُينَةً أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَقَدُ لِحَيَّةُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَقَدُ بَرَىءَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۷۱۲) شیم بن بیتان کہتے ہیں کہ حضرت مسلمہ بن مخلد والنوز مین کے نشیب پر مقرر سے، انہوں نے حضرت رویفع بن ابات والنوز کو ایک ذمہ داری سونپ وی چنانچہ ہم نے ان کے ساتھ ' اشریک' سے' ' کوم علقام' کا سفر طے کیا، پھر حضرت وابت والنوز کی ابتدائی کا سفر سے کیا، پھر حضرت

#### هي مُنالاً احَدُرَ مَن بل يَنظِيمُ وَهُم كُون مُن لِي الشَّا الشَّا مِيِّين فَي عَلَى الشَّا مِيِّين فَي

(۱۷۱۲۱) حَدَّثَنَا حُسَنُ بُنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ قَالَ آخَبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بُنُ عَبَّاسٍ عَنْ شِينِمِ بُنِ بَيْتَانَ قَالَ حَدَّثَنَا رُويُفِعُ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ آحَدُنَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ جَمَلَ آخِيهِ عَلَى أَنْ يُعْطِيهُ النَّصْفَ مِشَّا يَغْنَمُ وَلَهُ النَّصْفُ حَتَّى أَنَّ أَحَدَنَا لَيَطِيرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّيشُ وَالْآخَرَ الْقِدُحُ ثُمَّ عَلَى أَنْ يُعْطِيهُ النَّصْلُ وَالرِّيشُ وَالْآخَرَ الْقِدُحُ ثُمَّ عَلَى أَنْ يُعْطِيهُ النَّصْفُ مَنَّا يَعْنَمُ وَلَهُ النِّصْفُ حَتَّى أَنَّ أَحَدَنَا لَيَطِيرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّيشُ وَالْآخَرَ الْقِدُحُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رُويُفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ فَآخُيرُ النَّاسَ آنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ بَرِىءٌ وَالسَاده ضعيف أَوْ تَعَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ بَرِىءٌ [الساده ضعيف أَوْ تَقَلَّدُ وَتُوا أَوْ السَّنَجَى بِرَجِعِ قَابَيْةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ بَرِىءٌ [الساده ضعيف قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٥٥/١٥)]

(۱۷۱۲) حضرت رویفع رفانی ہے کہ ہم لوگ نبی علیہ کے دور باسعادت میں جہاد کرتے تھے تو ہم میں ہے کوئی شخص اس شرط پر دوسر ہے ہے اونٹ لیتا تھا کہ مالی غنیمت میں سے اپ خصے کا نصف اونٹنی والے کودے گا جتیٰ کہ ہم میں ہے کسی کے پاس میں اور پر ہوتے تھے، اور نبی علیہ نے مجھ سے فر ما یا تھا اے رویفع! ہوسکتا ہے کہ شہیں پاس صرف دستہ ہوتا تھا اور کسی کے پاس کی اور پر ہوتے تھے، اور نبی علیہ ان نے مجھ سے فر ما یا تھا اے رویفع! ہوسکتا ہے کہ شہیں کسی زندگی ملے بتم لوگوں کو بتادینا کہ جو محف ڈاڑھی میں گرہ لگائے ، یا تا نت کلے میں لاکائے یا کسی جانور کی لیدیا ہڑی سے استخباء کر ہے تو محمد مثال النظام اس سے بیز اربیں۔

المعدد ا

(۱۷۱۲) خنش صنعانی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرت ردیفع رہا تھ کے ساتھ مغرب کی ایک بستی ''جس کا نام جربہ تھا'' کے

#### هي مُنالَهُ اَمَانُ اللّهُ الل

لوگوں سے جہاد کیا، پھروہ خطبہ دینے کے گئے کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگو! میں تمہارے متعلق وہی بات کہتا ہوں جو میں نے نبی علیقہ سے سن ہے، فتح حنین کے موقع پر، نبی علیقہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھنے والے کسی مرد کے لئے حلال نہیں ہے کہ اپنے '' پانی'' سے دوسرے کا کھیت (بیوی کو) سیراب کرنے گئے ہقسیم سے قبل مال غنیمت کی خرید وفروخت نہ کیجائے ،مسلمانوں کے مالی غنیمت میں سے کوئی ایسا کیڑا نہ بہنا جائے کہ جب پرانا ہو جائے تو واپس و بہیں پہنچا دے، اور مسلمانوں کے مالی غنیمت میں سے کسی سواری پر سوار نہ ہوا جائے کہ جب وہ لاغر ہو جائے تو واپس و بہیں پہنچا دے،

(۱۷۱۲۳) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَو الْمِصْرِئُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَو الْمِصْرِئُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ حَنَشَا الصَّنْعَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ سَمِعَ حَنَشَا الصَّنْعَانِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّحِرِ فَلَا يَبْتَاعَنَّ ذَهَبًا بِذَهَبٍ إِلَّا وَزُنَا بِوَزُنٍ وَلَا يَنْكِحُ ثَيِّبًا مِنْ السَّنِي حَتَّى تَحِيضَ

(۱۷۱۲۳) حضرت رویفع طافئے ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طابیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ سونے کوسونے کے بدلے صرف برابروزن کر کے ہی بیچے اور قیدیوں میں سے کسی شوہر دیدہ سے ہمبستری نہ کرے تا آ ککہ اسے ''ایام'' آجا کیں۔

( ١٧١٢٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِى حَنَشْ قَالَ كُنَّا مَعَ رُوقِيْعِ بْنِ ثَابِتٍ غَزُوةَ جَرَبَّةَ فَقَسَمَهَا عَلَيْنَا وَقَالَ لَنَا رُونِفُعْ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذَا السَّبِي فَلَا يَطُوُهَا حَتَّى رُونِفِعْ بَنِ ثَابِتٍ غَزُوةَ جَرَبَّةَ فَقَسَمَهَا عَلَيْنَا وَقَالَ لَنَا رُونِفُعْ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذَا السَّبِي فَلَا يَطُوهُمَا حَتَّى تَجِيضَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْقِى مَائَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ لَنَ يَعِلُ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْقِى مَائَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ

(۱۷۱۳) خنش صنعانی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرت ردیفع ڈاٹھ کے ساتھ مغرب کی ایک بستی ''جس کا نام جربہ تھا'' کے لوگوں سے جہاد کیا ، انہوں نے اسے ہم پرتقسیم کردیا چروہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور فر مایا اللہ پراور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے کسی مرد کے لئے حلال نہیں ہے کہ اپنے '' پانی'' سے دوسرے کا کھیت (یوی کو) سیراب کرنے لئے ، یہاں تک کہ اسے '' ایمان رکھنے والے ''آ جا تمیں ، کیونکہ میں نے نبی مایشا کو بیفر ماتے ہوئے سامے کہ کی فیص کے لئے حلال نہیں ہے کہ اپنے '' اپنی'' سے دوسرے کی اولا دکوسیراب کرے۔ ''

( ١٧١٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ قَالَ حَدَّثِنِى عَيَّاشُ بُنُ عَبَّاسٍ أَنَّ شِيَيْمَ بُنَ بَيْتَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ شَيْبَانَ الْقِتْبَانِيَّ يَقُولُ اسْتَخْلَفَ مُسْلَمَةُ بُنُ مُخَلَّدٍ رُوَيْفِعَ بُنَ ثَابِتٍ الْآنُصَارِيَّ عَلَى أَسْفَلِ الْآرْضِ قَالَ فَسِرْنَا مَعَهُ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا رُويُفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِى

### هي مُناهُ المَّهُ بِينَ سَوْمُ كَلِّهِ هِلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحُيَّتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَراً أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ بِغَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَرِىءٌ مِنْهُ [قال الألباني: صحيح (ابو دود: ٣٦)].

(۱۷۱۵) شیم بن بیتان کہتے ہیں کہ حضرت مسلمہ بن خلد ڈاٹٹو نے حضرت رویفع بن ثابت ڈاٹٹو کوز مین کے نشیب پرایک ذمہ داری سونپ دی چنا نچہ ہم نے ان کے ساتھ سفر طے کیا، پھر حضرت رویفع ڈاٹٹو کہنے گئے کہ نبی علیا انے مجھ سے فرمایا تھا اے رویفع! ہوسکتا ہے کہ تہمیں کمی زندگی ملے بتم لوگوں کو بتا دینا کہ جو خص ڈاڑھی میں گرہ لگائے ، یا تانت کلے میں لٹکائے یا کسی جانور کی لیدیا بڑی سے استخاء کرے تو محمد کا النظامی سے بیزار ہیں۔

( ١٧١٢٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ آبِي الْحَيْرِ قَالَ عَرَضَ مَسْلَمَةُ بُنُ مُحَلَّذٍ وَكَانَ آمِيرًا عَلَى مِصْرَ عَلَى رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ آنْ يُوَلِّيَهُ الْعُشُورَ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

(۱۲۱۲) ابوالخیر کتے ہیں کہ حضرت مسلمہ بن مخلد ڈاٹھ ''جومسر کے گورز سے' نے حضرت رویق ڈاٹھ کوعشر وصول کرنے کا عہدہ دینے کی پیشکش کی تو وہ کہنے گئے کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کوئیس وصول کرنے واللجہنم میں ہوگا۔

## حَدِيثُ حَابِسٍ عَنْ النَّبِيِّ مَلَّ لَيْكِمُ مَلَّ لَيْكِمُ مَلَّ لَيْكُمُ مَلَّ لَيْكُمُ مَلَّ لَيْكُمُ مَلَّ لَيْكُمُ مَلَى اللَّهُ مُلَّالِكُمُ مَلَى اللَّهُ مُلَّالِكُمُ مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللللّهُ مُن اللّهُ مُن الللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُل

( ١٧١٢٧) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ الْٱلْهَانِيَّ قَالَ دَحَلَ الْمَسْجِدَ حَابِسُ بُنُ سَعُدِ الطَّائِيُّ مِنْ السَّحَرِ وَقَدُ آدُرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآى النَّاسَ يُصَلُّونَ فِي مُقَدَّمَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مُرَاتُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ آرْعِبُوهُمْ فَمَنْ آرْعَبَهُمْ فَقَدْ آطاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَآتَاهُمُ النَّاسُ فَأَخُرَجُوهُمْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّى مِنْ السَّحَرِ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِر [راجِع: ١٧٠٩٧].

(۱۷۱۷) عبداللہ بن عامر پیلیے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سحری کے وقت جھڑت حابس بن سعد طائی ڈاٹو مجد میں داخل ہوئے د' انہوں نے نبی علیہ کو پایا تھا'' دیکھا کہ پچھ لوگ معجد کے ایکلے جے میں نماز پڑھ رہے ہیں، فرمایا رب کعبہ کی قتم! بیسب رہا کا رہیں انہیں ہمگاؤ، جوانہیں بھگائے گاوہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، چنانچہ لوگوں نے آگر انہیں ہا ہر نکال دیا، پھروہ فرمانے گئے کہ سحری کے وقت مسجد کے ایکلے جے میں فرضتے نماز پڑھتے ہیں۔

# حَديثُ عَبْدِ الله بْنِ حَوَالَةَ عَنْ النَّبِيِّ مَثَالَيْنَا مُ

( ١٧١٢٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ ٱخْبَرَنِي يَخْيَى بُنُ ٱيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ لَقِيطٍ

#### هي مُنالمًا اَعْدِينَ بَل يَهِ مِنْ الشَّامِيِّينِ مَرْمَ الشَّامِيِّينِ لَهِ اللَّهِ الشَّامِيِّينِ لَهِ اللّ

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حَوَالَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدُ نَجَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ مَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ حَوَالَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَراحِع: ١٧٠٩٨].

(۱۷۱۲) حضرت عبدالله بن حواله وللفؤيت مروى به كه نبي اليلان ارشادفر ما يا جوفض تين چيزول سے نجات پا گيا، وہ نجات پا گيا (تين مرتبه فرمايا) ميري موت، د جال اور حق پر ثابت قدم خليفه كة ل سے۔

(۱۷۷۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ حَوَالَةَ قَالَ آلَا أَكْتَبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ قُلْتُ لَا آذرِى مَا خَارَ اللَّهُ لِى وَرَسُولُهُ فَآغُرَضَ عُنِّى وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً فِى الْأُولَى نَكْتَبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ قُلْتُ لَا آذرِى فِيمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَآغُرَضَ عُنِّى فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً فِى الْأُولَى نَكْتَبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ قُلْتُ لَا آذرِى فِيمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَآغُرَضَ عَنِّى فَآكَبُّ عَلَى كَاتِبِهِ يُمْلِى عَلَيْهِ قَالَ ٱنْكَتَبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ قُلْتُ لَا آذرِى مَا خَارَ اللَّهُ لِى وَرَسُولُهُ فَآغُرَضَ عَنِّى فَآكَبُ عَلَى كَاتِبِهِ يُمُلِى عَلَيْهِ قَالَ ٱنْكَتُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ قُلْتُ نَعْمُ قَقَالَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ قُلْتُ لَكَ عَلَى عَلَيْهِ قَالَ الْمَعْرُفُ وَيَعْرُ لَا يُكْتَبُ إِلَّا فِى خَيْرِ ثُمَّ قَالَ الْكَبُكِ يَا ابْنَ حَوَالَةَ قُلْتُ نَعْمُ فَقَالَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ قُلْتُ لَكُ عُلُولَ اللَّهُ لِى الْمُرْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُولِ اللَّهُ عِلَى الْمُرْتُ اللَّهُ لِى وَرَسُولُهُ قَالَ وَيَعْمُ اللَّهُ عَلَى وَرَسُولُهُ قَالَ الْتَعْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۷۱۹) حضرت ابن حوالہ ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آ پ مُلِیا آیک ورخت کے سائے میں بیٹے ہوئے تھے، اور آ پ کے پاس ایک کا تب تھا جے آ پ مُلِیا ہے کہ کھوار ہے تھے، نبی علیا نے فر مایا اے ابن حوالہ! کیا ہم تمہیں بھی نہ لکھ دیں؟ میں نے عرض کیا کہ جھے معلوم نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے کیا پسند فر مایا ہے چنا نچہ نبی علیا نے مجھ سے اعراض فر مالیا اور دوبارہ کا تب کوا ملاء کرانے کے لئے جھک گئے، چھود یہ بعد دوبارہ بھی سوجا کہ سوال جواب ہوئے، اس کے بعد میں نے دیکھا تو اس تحریف صفرت عمر ڈاٹٹو کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے اپنے دل میں سوجا کہ عرکا نام فیر کے بی کام میں لکھا جا سکتا ہے، چنا نچہ تیسری مرتبہ نبی علیا نے جب پوچھا کہ اے ابن حوالہ! کیا ہم تمہیں بھی شاکھ ویں؟ تو میں نے عرض کیا جی بال

نی علیا نے فرمایا ابن حوالہ! جب زمین کے اطراف واکناف میں فتنے اس طرح اہل پڑیں گے جیسے گائے کے سینگ ہوتے ہیں تو تم کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں ، اللہ اور اس کے رسول میرے لیے کیا پند فرماتے ہیں؟ نبی علیا نے اگلاسوال پوچھا کہ اس کے بعد جب دو سرا فتنہ بھی فوراً ہی نمودار ہوگا تب کیا کرو گے؟ میں نے حسب سابق جواب دیا،

هي مُنالاً اَحْدُرُنْ بَل يُنظِ مِرْمُ كُلْ الشَّا عِينِينَ كُورِ اللَّهِ عَلَيْ الشَّاعِينِينَ ﴾ الشَّاعِينِين الشَّاعِينِين الشَّاعِينِينَ السَّاعُ الشَّاعِينِينَ السَّاعُ الشَّاعِينِينَ السَّاعُ الشَّاعِينِينَ السَّاعُ السَّا

نبی علیہ نے فرمایا اس شخص کی بیروی کرنا ،اس وقت وہ آ دمی بیٹے پھیر کر جارہا تھا ، میں دوڑتا ہوا گیا اور اسے شانوں سے پکڑا اور نبی بیٹے پھیر کر جارہا تھا ، میں دوڑتا ہوا گیا اور اسے شانوں سے پکڑا اور نبی میں ایسے کے بارے ابھی آپ نے بیتکم دیا ہے؟ نبی مالیہان! اور و شخص حضرت عثان غنی ڈائٹو تھے۔

(١٧١٣) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةً قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَصِيرُ الْأَمُو إِلِّى أَنْ مَعْدَانَ عَنْ أَبِى قُتْيَلَةً عَنِ أَبْنِ حَوَالَةَ أَنَّهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَصِيرُ الْمَامُ إِلَى آنُ تَكُونَ جُنُوذٌ مُجَنَّدَةٌ جُنْدٌ بِالشَّامِ وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ وَجُنْدٌ بِالْعِرَاقِ فَقَالَ ابْنُ حَوَالَةَ خِرْ لِى يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ اللّهِ إِنْ النّهُ عَنْ وَجُنَدٌ بِالشّامِ وَجُنْدٌ بِالشّامِ وَجُنْدٌ بِالشّامِ وَجُنْدٌ بِالْقَامِ وَاللّهُ عَنْ وَجَلَّ قَدْ تَوَكَّلَ لِى بِالشّامِ وَأَهْلِهِ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: بِيَمَنِكُمْ وَاسْقُوا مِنْ خُدُرِكُمْ فَإِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ تَوَكُلَ لِى بِالشَّامِ وَآهْلِهِ [قال الألباني: صحيح بطرقه وهذا اسناد ضعيف].

(۱۳۰۱) حضرت ابن حوالہ طافق سے مروی ہے کہ نبی عالیہ نے ارشا وفر با یا عنقریب بیہ معاملہ اتنا بڑھ جائے گا کہ بے شار الشکر تیار ہوجا کیں میں ہوجا کیں گئے جنا نچ ایک لشکر شام میں ہوگا ، ایک یمن میں اور ایک عراق میں ، ابن حوالہ ڈٹاٹھئنے نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میں اس زمانے کو یا وُں تو مجھے کوئی منتخب راستہ بتا دیجئے ؟ نبی علیہ ان شام' کو اپنے او پر لازم کر لینا ، کیونکہ وہ اللہ کی بہترین زمین ہے ، جس کے لئے وہ اپنے منتخب بندوں کو چنتا ہے ، اگر بیرنہ کرسکوتو بھر'' یمن' کو اپنے او پر لازم کر لینا اور لوگوں کو اپنے حوضوں سے پانی پلاتے رہنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اہل شام اور ملک شام کی کفالت اپنے ذمے لے کھی ہے۔

( ۱۷۱۲۱ ) حَلَّانَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَوَنِى يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَلَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدُ نَجَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَوْتِى وَالدَّجَّالِ وَقَتْلِ خَلِيفَةٍ مُصْطَبِرٍ بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ [راحع: ١٧٠٩٨].

(۱۳۱۱) حضرت عبدالله بن حواله طالبی سے مروی ہے کہ بی مالیا نے ارشاد فرمایا جو شخص تین چیزوں سے نجات پا گیا، وہ نجات پا گیا (تین مرتبہ فرمایا) میری موت، د جال اور حق پر ثابت قدم خلیفہ کے قبل سے۔

#### ثاني سند الثاميين

## حَدِيثُ عُقْبَةً بْنِ مَالِكٍ ثَالَثَهُ

#### حضرت عقبه بن ما لك طالعين كي حديثين

( ١٧١٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ الْقَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثِنِي بَشُو بُنُ عَاصِمٍ اللَّيْشِيُّ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ مَالِكٍ وَكَانَ مِنْ رَهْطِهِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً

#### 

فَسَلَّحْتُ رَجُلًا سَيْفًا قَالَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ مَا رَآيَتُ مِثْلَ مَا لَامَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعَجَزُتُمْ إِذْ بَعَثْتُ رَجُلًا فَلَمْ يَمُضِ لِأَمْرِى آنُ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمْضِى لِأَمْرِى [صححه الحاكم (١١٤/٢).

قال الألباني: حسن (ابو داود: ٢٦٢٧). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۷۱۳) حضرت عقبہ بن مالک اللظ قط سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیکھ نے انسکر کا ایک دستہ روانہ فر مایا ، میں نے اس میں ایک آدمی کو ایک تلوار دی ، جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا کہ میں نے ملامت کرنے کا ایساعمہ ہ انداز نہیں دیکھا جیسا نبی علیہ انتقار کی ایساعمہ ہ انداز نہیں دیکھا جیسا نبی علیہ انتقار کو گئی شخص میرا کا منہیں کر سکا تو تم کسی دوسرے کو مقرر کر دیتے جو اس کا م کو بورا کر دیتا ؟

( ١٧١٣٢) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذْ قَالَ الْقَائِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا قَالَ الَّذِى اللَّهِ عَالَيْهِ وَاللَّهِ مَا قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ إِذْ قَالَ الْقَائِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا قَالَ الَّذِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ فِي قَالَ إِنَّا إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ فِي قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَبَى عَلَى مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً قَالَهَا ثَلَاثَ مَوَّاتٍ [صححه ابن حان (٩٧٢) ٥ ). قال شعيب اسناده صحيح]. [انظر: ٢٢٨٥٧ / ١٧١٣٤].

(۱۷۱۳) حضرت عقبہ بن مالک ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ ایک دن نبی طائیہ خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے کہ کسی شخص نے کہا یا رسول الله اخدا کی قتم اس نے ریکلہ صرف اپنی جان بچانے کے لئے پڑھا تھا، چرراوی نے مکمل حدیث ذکر کی اور کہا کہ نبی علیہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، آپ سِنگا تھا گئے ہے اور تیاں وقت غم وغصے کے آٹار تھے، اور تین مرتبہ فرما یا اللہ تعالی نے کسی مسلمان کو قتل کرنے والے بے حق میں میری بات مانے سے بھی انکار کردیا ہے۔

(١٧١٣٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنُ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنُ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ جَمَعَ بَيْنِى وَبَيْنَ بِشُو بُنِ عَاصِمٍ رَجُلٌ فَحَدَّثَنِى عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكِ أَنَّ سَرِيَّةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَشُوا وَبَيْنَ بِشُو بُنِ عَاصِمٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ إِنِّى مُسُلِمٌ فَقَتَلَهُ فَلَمَّا وَمُهُ وَسُلَّمَ بِلَاكَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَاللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَاكَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فَمَا بَالُ الْمُشْلِمِ يَفْتُلُ الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ إِنِّى مُسْلِمٌ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا قَالَهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلُهُ وَسَلَّمَ وَجُهَهُ وَمَدًّ يَدُهُ الْيُمْنَى فَقَالَ الْبَهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسُلِمً فَقَالَ اللَّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسُلِمًا فَلَاكُ مَنْ فَتَلَ مُسُلِمًا فَلَاكُ مَن وَلَكُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُهَةً وَمَدً يَدَهُ الْيُمْنَى فَقَالَ الْبَهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسُلِمًا فَلَاكُ مَن وَلَا اللَّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا فَلَاكُ مَا اللَّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسُلِمًا فَلَاكُ مَا اللَّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسُلِمًا فَلَاكُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُسْلِمًا فَلَاكُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُسْلِمًا فَلَاكُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا فَلَاكُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا فَلَاكُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى الْ

(۱۷۱۳۴) حضرت عقبہ بن مالک ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک دن ایک دستے نے سے کے وقت ایک علاقے کے لوگوں پر حملہ کیا وہ لوگ یانی کے قریب رہتے تھے، ان میں سے ایک آ دمی باہر لکلا تو ایک مسلمان نے اس پر حملہ کر دیا، وہ کہنے لگا کہ ہیں تو

## هي مُنالِم احَيْرِينَ بل يَعِيدِ مِنْ مِي اللهِ الشَّاكِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلِللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مسلمان ہوں، کین اس کے باو جود اس نے اسے قل کر دیا، واپسی پر جب انہوں نے نبی علیہ کواس کے متعلق بتایا تو نبی علیہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد ونتاء کی اور اما بعد کہہ کر فرمایا یہ کیابات ہے کہ ایک مسلمان دوسرے آدمی کو اسلام کا قرار کرنے کے لئے کھڑے ہوئے اور اللہ کا سول اللہ! اس نے یہ کلم صرف اپنی جان بچانے کے لئے پڑھا تھا، کہ نبی علیہ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور دائیں ہاتھ کو بلند کر کے تین مرتبہ فرمایا اللہ تعالی نے کسی مسلمان کو قل کرنے والے کے تن مرتبہ فرمایا اللہ تعالی نے کسی مسلمان کو قل کرنے والے کے تن میں میری بات مانے سے بھی انکار کردیا ہے۔

#### حَدِيثُ خَرَشَةَ ثَالِيْنَا

#### حضرت خرشه رفالفؤ كي حديث

( ١٧١٣٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْوٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَ الْجِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجُلَانَ قَالَ سَيعُتُ أَلَا كَثِيرِ الْمُحَارِبِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ حَرَشَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتكُونُ مَنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَمَنْ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَمَنْ أَنَّ بَعُدِي فِتُنَةٌ النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَافِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَمَنْ أَلَّ مَنْ السَّاعِي فَمَنْ أَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَمَنْ أَلَّ اللهُ عَلَيْهُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ النَّعَلِمُ مَنْ الْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَمَنْ أَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَمَنْ أَلْتَ عَلَيْهُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ النَّعَلِمُ مَنْ الْعَلْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَمَنْ الْمَعْمَى مُنْ الْعَلْمُ مِنْ الْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَمَنْ النَّهُ لَكُونُ وَالْعَلْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْقَائِمُ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَمَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمَعْمَى مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَوْمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُل

(۱۷۱۳۵) حضرت خرشہ بن حر رفائن سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے میرے بعد فتنے رونما ہوں گے، اس زمانے میں سویا ہوافخص جاگنے والے سے، جیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، جس پراییا زمانہ آئے اسے چاہئے کہ اپنی تکوار صفا پر لے جاکر مارے اور اسے تو ڑوے، اور ان فتنوں کے سامنے (کھڑا ہونے کی بجائے) بیٹھ جائے، یہاں تک کہ اجالا ہوجائے۔

## حَديثُ رَجُلٍ عَنْ النّبِيِّ مَلَا لَيْكِمُ مَلَا لَيْكِمُ مَلَا لَيْكِمُ مَلَا لَيْكُمُ مِن النّبُورُ النّبُورُ النّبُورُ كَا حَديثين

(۱۷۱۳۱) حَلَّقُنَا حُمَّيْلُهُ بُنُ عَبُلِ الرَّحْمَنِ الرَّوْاسِيُّ حَلَّلْنَا زُهَيْرٌ عَنْ ذَاوُدَ بُنِ عَبُلِ اللَّهِ الْأَوْدِي عَنْ حَمَيْلٍ الْمِهْ الْوَهِي عَنْ حَمَيْلٍ الْمِهْ الْوَهِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِبَهُ مِثْلَ مَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمَا الْحِمْيَرِي قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَحِبَهُ مِثْلَ مَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمَا زَادَنِي عَلَى ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ امْرَأَتِهِ وَلا رَادِي عَلَيْهِ وَلا يَمُتَسِلُ بِفَضْلِهِ وَلا يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ وَلا يَمْتَشِطُ فِي كُلِّ يَوْمٍ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٢٨، و ٨١، النسائي: ١٣٠/١). قال البيهقي: رواته ثقات. فهو بمعني المرسل، الا انه مرسل حيد. وقد رد هذا القول ابن ححر.

#### هي مُنالِهَ احَذِينَ بْلِ مُنظِيهِ مَرْمِ كُورِ اللهِ مَنظِهِ الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ مُنالُهُ السَّالُ الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ مُنالُهُ السَّالُ السَّامِيِّين ﴾ ﴿ مُنالُهُ السَّالُ السَّامِيِّين ﴾ ﴿ مُنالُهُ السَّالُ السَّامِيِّينِ السَّالُ السَّامِيِّينِ السَّالُ السَّامِيِّينِ السَّالُ السَّامِيِّينِ السَّامُ السَّالُ السَّامِيِّينِ السَّالُ السَّامِيِّينِ السَّامِيِّينِ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّالُ السَّامِيِّينِ السَّامُ السَامُ السَّامُ ا

وذكرعن احمد انها مضطربة]. [انظر: ١٧١٣٧، و٢٠٥٢].

(۱۷۱۳۱) حمید حمیری مینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات نبی ملیا کے ایک صحابی سے ہوئی جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ واللہ کی طرح چارسال نبی ملیا کی رفاقت پائی تھی، انہوں نے تین باتوں سے زیادہ کوئی بات مجھ سے نہیں کہی ، نبی ملیا نے فرمایا مرد عورت کے بچائے ہوئے پائی سے خسل کرسکتا ہے لیکن عورت مرد کے بچائے ہوئے پائی سے خسل نہ کرے، خسل خانہ میں بیٹاب نہ کرے، اور روز انہ ملکا ہی (بناؤسٹکھار) نہ کرے۔

( ١٧١٣٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَعَقَانُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمْيَرِيِّ قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا قَدُ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا قَدُ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ وَأَنْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ وَآنْ يَعْفَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْآةِ وَلَيْغْتَرِفُوا جَمِيعًا تَعْفَلُ الْمَرْآةِ وَلَيْغْتَرِفُوا جَمِيعًا

(۱۳۷۱) حمید حمیری پینیا کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات نی ملیا کے ایک صحابی ہے ہوئی جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو کی طرح چارسال نی ملیا کی رفافت پائی ہی، انہوں نے تین باتوں سے زیادہ کوئی بات مجھ سے نہیں کہی ، نبی ملیا نے فرمایا مردعورت کے بچائے ہوئے پائی سے خسل کر سکتا ہے کیکن عورت مرد کے بچائے ہوئے پائی سے خسل نہ کرے ، خسل خانہ میں پیشاب نہ کرے، اورروز انہ ملکی (بناؤ سنگھار) نہ کرے۔

(۱۷۱۲۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْحَاقَ هُوُ ابْنُ سُوَيْدٍ عَنْ آبِي حَبِيبَةَ عَنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِي حَاجَةٌ فَرَأَى عَلَيْ خَلُوقًا فَقَالَ اذْهَبُ فَاغْسِلْهُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ اذْهَبُ فَاغْسِلْهُ فَذَهَبُ فَوَقَعْتُ فِي بِيْ فَآخَذْتُ مِشْقَةً فَجَعَلْتُ ٱتَتَبَعَهُ ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَاجَتُكَ إِلَيْهِ فَقَالَ اذْهَبُ فَاغْسِلْهُ فَذَهَبُ فَوَقَعْتُ فِي بِيْ فَآخَذْتُ مِشْقَةً فَجَعَلْتُ ٱتَتَبَعَهُ ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَاجَتُكَ إِلَيْهِ فَقَالَ اذْهَبُ فَاغُسِلْهُ فَذَهَبُ فَوَقَعْتُ فِي بِيْ فَآخَذْتُ مِشْقَةً فَجَعَلْتُ ٱتَتَبَعَهُ ثُمَّ عُذْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَاجَتُكَ إِلَيْهِ فَقَالَ الْمُعْبِلِي اللَّهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ حَاجَتُكَ الْمَنْ اللهُ فَاللَّهُ فَقَالَ حَاجَتُكَ اللهُ اللهُ فَقَالَ حَاجَتُكَ الْمَنْ عَلَيْهِ فَقَالَ الْمُعْلِي اللهِ فَقَالَ حَاجَتُكَ الْمُعْلِي اللهِ فَقَالَ حَاجَتُكَ اللهُ اللهُ فَقَالَ حَاجَتُكَ اللهُ الله

## حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ رَالْنَوْ

### حفزت عمروبن عبسه طالفؤ كي حديثين

( ١٧١٣٩) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثِنِي شَدَّادُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي

#### هي مُنالِهَ اَمْرُونَ بِل مِينِدِ مَرْم كَنْ الشَّامِيِّين كَمْ السَّالُ الشَّامِيِّين كَمْ السَّالُ الشَّامِيِّين كَمْ

مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ الصَّبُحَ فَأَقْصِرُ عَنُ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ فَإِذَا الْتَفَعَتُ فِلَا تُصَلِّ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ حِينَ تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطانِ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ فَإِذَا ارْتَفَعَتُ قِيدَ رُمْحِ أَوْ رُمْحَيْنِ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَعْنِى يَسْتَقِلَّ الرَّمُحُ بِالظِّلِ ثُمَّ أَقْصِرُ عَنُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا حِينَذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَفَاءَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّى الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا حِينَذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَفَاءَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّى الصَّلَاةِ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغُرُبُ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغُرُبُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ فَحِينَئِذٍ لَمُ الْكُفَّارُ وانظر: ٤٤١٤٤].

(۱۲۰۱۰) سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ آیک مرتبہ حضرت امیر معاویہ ڈاٹھ فوج کو لے کر ارض روم کی طرف چل پڑے ،حضرت معاویہ ڈاٹھ فوج کو کے کر ارض روم کی طرف چل پڑے ،حضرت معاویہ بٹاٹھ اور ومیوں کے درمیان طے شدہ معاہدے کی مجھ مدت ابھی ہاتی تھی ،حضرت معاویہ ٹاٹھ نے سوچا کہ ان کے قریب پہنے کر رک جاتے ہیں ، جوں ہی مدت ختم ہوگی ، ان سے جنگ شروع کر دیں گے ،نیکن دیکھا کیا کہ ایک شخص سواری پر سواریہ کہتے جارہے ہیں ' اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 'وعدہ پوراکیا جائے ،عہد شکنی نہ کی جائے ، نی طابی نے ارشا دفر مایا ہے جس شخص کا کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوتو اسے مدت گذر نے سے پہلے یا ان کی طرف سے عہد شکنی سے پہلے اس کی گرہ کھوئی اور بندنہیں کرنی

(۱۲۱۱) حفرت عمروبن عبد فاتفت موی ہے کہ میرادل زمانہ جاہیت کا ہے تو می معبودوں سے بیزار ہوگیا تو نبی علیم کے متعلق پوچھا، معلوم ہوا کہ وہ ایپ آپ کو پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں، ٹس بلطائف انحیل وہاں پہنچا، اور سلام کر کے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا اللہ کا قاصد، میں نے پوچھا آپ کوس نے بھیجا ہے؟ فرمایا اللہ کا قاصد، میں نے پوچھا آپ کوس نے بھیجا ہے؟ فرمایا اللہ کا قاصد، میں نے پوچھا آپ کوس نے بھیجا ہے؟ فرمایا اللہ کا قاصد، میں نے پوچھا کہ اس نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ فرمایا صلدرجی کا، جانوں کے تحفظ کا، راستوں میں امن و امان قائم کرنے کا، بتوں کو تو ڑنے کا اور اللہ کی اس طرح عبادت کرنے کا کہ اس کے ساتھ کسی کوشریک نے شہرایا جائے، میں نے عرض کیا کہ آپ کو بہترین چیزوں کا دائی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کی تھیدین کرتا ہوں، کیا میں آپ کے ساتھ ہی رہوں یا کیارائے ہے؟ نبی علینا نے فرمایا ابھی تو تم و کھی تی رہے ہو کہ لوگ میری تعلیمات پر کئنی نا پہند بیدگی کا ظہار کر رہے ہیں اس لئے فی الحال اپنے گھر لوٹ جاؤاور جب شہیں میرے نکنے کی خبر معلوم ہوتو تعلیمات پر کئنی نا پہند بیدگی کا ظہار کر رہے ہیں اس لئے فی الحال اپنے گھر لوٹ جاؤاور جب شہیں میرے نکنے کی خبر معلوم ہوتو میں آ جانا سے پھرانہوں نے کھیل صدیث ذکر کی۔

( ١٧١٤٢ ) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا السَّرِئُ بُنُ يَحْيَى عَنُ كَثِيرِ بُنِ زِيَاثٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَسَةَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْمَضَ وَاشْتَنْشَقَ فِي رَمَضَانَ

(۱۷۱۲۲) حَدِّتَنَا بَهُزَّ قَالَ حَدَّتَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّتَنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ طُلَقٍ عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بُنِ (۱۷۱٤٣) حَدَّتَنَا بَهُزَّ قَالَ حَدَّتَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّتَنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ طُلُقٍ عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسُلَمَ يَعْنِى مَعْكَ فَقَالَ حُرُّ وَعَبُدٌ يَعْنِى أَبَا بَكُم وَبِلَالًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسُلَمَ يَعْنِى مَعْكَ فَقَالَ حُرُّ وَعَبُدٌ يَعْنِى أَبَا بَكُم وَبِلَالًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنِي مِمَّا تَعْلَمُ وَأَجْهَلُ هَلْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُتُ فَوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَجْهَلُ هَلُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهُودَةٌ مُتَعَلِّلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ عَلَى مَعْلَى مَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ فَا فَقُلْتُ عَلَى مَعْلَى مَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

### مُنالًا اَمَرُونَ بِل يَسْدِ مَرْم اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّلَّ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّلَّ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّا اللَّه اللَّهُ اللَّلَّ اللَّه اللَّلَّ الل

الْفَجُرَ ثُمَّ انْهَهُ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مَا دَامَتُ كَالْحَجَفَةِ حَتَى تَنْتَشِرَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ وَيَسْجُدُ لِهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ انْهَهُ فَإِنَّهَا مَشْهُودَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَى يَسْتُوى الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ ثُمَّ انْهَهُ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُسُجَرُ فِيهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ الْهَا الْكُفَّارُ وَتَى يَسْتُوى الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ ثُمَّ انْهَهُ حَتَى تَغُرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا الْجَحِيمُ فَإِذَا زَالَتُ فَصَلِّ فَإِنَّهَا مَشْهُودَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَى تُصَلِّى الْعَصْرِ ثُمَّ انْهَهُ حَتَى تَغُرُب الشَّمْسُ فَإِنَّهَا مَثْهُودَةً مُتَقَبِّلَةً حَتَى تُصَلِّى الْمُعَلِّمِ وَكَانَ عَمْرُو الْنَ عَبْدَ الْعَصْرِ رَكُعَتَيْنِ [نظر: ٥٠ - ١٧١٥٣ ، ١٧].

(۱۲۱۳) حضرت عمرو بن عبسہ نظائف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کرعرض کیایا رسول اللہ!

آپ پرکون لوگ اسلام لائے ہیں؟ نی علیہ نظر مایا آزاد بھی اور غلام بھی (حضرت ابو بکر نظائوا ور بلال نظائو) میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اللہ نے آپ کو چوعلم دیا ہے اس میں ہے بچھ جھے بھی سکھاد ہینے؟ کیا کوئی وقت زیادہ افضل ہے؟ نی علیہ نظائے فر مایا رات کا آثری پہرسب سے زیادہ افضل ہے، اس وقت فرشتہ حاضر ہوتے ہیں اور نماز تجول ہوتی ہے، جب تم فحر کی نماز پڑھ وجب تک کہ چکوتو طلوع آفی ہے، جب وہ اللہ علیہ ہوتا ہے، اور اس وقت کفارات سوری بلند نہ ہوجائے ، کیونکہ جب وہ الکہ و نیز ہے کے برابر بلند ہوجائے تو پھر نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ جب وہ ایک یا دو نیز ہے کے برابر بلند ہوجائے تو پھر نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ بینماز فرشتوں کی حاضری والی ہوتی ہے، یہاں تک کہ نیز ہے کا نمایہ پیدا ہونے کے برابر بلند ہوجائے تو پھر نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ بینماز فرشتوں کی حاضری والی ہوتی ہے، یہاں تک کہ نیز ہے کا نمایہ پیدا ہونے کے برابر بلند ہوجائے تو پھر نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ وہ البتہ جب سایہ ڈھل جائے تو تم نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ اس موت ہیں، یہاں تک کہ تم عصر کی نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ وہ شیطان کے دوئینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے عصر پڑھنے کے بعد غروب آفال پڑھنے ہے دک جاؤ، کیونکہ وہ شیطان کے دوئینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے عصر پڑھنے کے بعد غروب آفال پڑھنے ہے درک جاؤ، کیونکہ وہ شیطان کے دوئینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے بیاں تک کو درمیان غروب ہوتا ہے بیاں نام موں ، اور عبد الرحمٰن بن عصر کے بعد غروب آفیال براور حضرت عمرو بن عبسہ نگائٹو فرماتے تھے کہ بیں چوتھائی اسلام ہوں ، اور عبد الرحمٰن بن عبد نیکھائی عمر کے بعد دورکھیں پڑھوں تھے۔

(۱۷۱٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ يَزِيدَ آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ عَلَى حَلَى عَمْرُو بُنَ يَنِي سُلَيْمٍ بِأَى شَيْءٍ تَدَّعِي اللّهُ وَاللّهُ الْإِسْلَامِ قَالَ إِنِي كُنْتُ عَبَسَةَ صَاحِبَ الْعَقْلِ عَقْلِ الصَّدَقَةِ رَجُلٌّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ بِأَى شَيْءٍ تَدَّعِي النَّكَ رَبُع يُنْفِرُ الْجِارَ مَكَّةَ وَيُحَدِّنُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَرِى النَّاسَ عَلَى صَلَالَةٍ وَلَا أَرَى الْأَوْلَانَ شَيْئًا ثُمْ سَمِعْتُ عَنْ رَجُلٍ يُخْمِرُ الْجُبَارَ مَكَّةَ وَيُحَدِّنُ فِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَيَعْدَلُ وَيُعْرَدُ الْجَبَارَ مَكَّةَ وَيُحَدِّنُ فَي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُسْتَخْفٍ وَإِذَا قَوْمُهُ السَّامِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُسْتَخْفٍ وَإِذَا قَوْمُهُ السَّامِ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا يَتَى اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِي وَاللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَالَةِ وَلَا يَرْسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا يَتَى اللّهِ فَقُلْتُ وَمَا يَتَى اللّهِ فَاللّهُ وَلَا يَشُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا يَتَى اللّهِ فَالْمَالُ اللّهِ اللّهُ وَلَا يُشْرَكُ وَمُ اللّهُ وَلَا يَشْرُكُ وَمُولُ اللّهِ اللّهُ وَلَا يُشْرَكُ وَمُولُ اللّهِ اللّهُ وَلَا يُشْرَكُ وَمُ اللّهُ وَلَا يُشْرَكُ وَمُولًا اللّهِ الْمُعَمُّ اللّهُ وَلَا يَشْرُكُ وَمُ اللّهِ اللّهُ وَلَا يُشْرَكُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا يُسْرَكُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَلَا مَعْهُ أَبُو بَكُو بُنُ آبِي

ي مُنالِهُ اَمْرِينَ بَلِي يَسْدِمُ كَنْ مُ اللَّهُ الشَّامِيِّينِ } أماليُّهُ الشَّامِيِّينِ }

قُحَافَةَ وَبِلَالٌ مَوْلَى أَبِي بَكُرٍ قُلْتُ إِنِّي مُتَّبِعُكَ قَالَ إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا وَلَكِنُ ارْجِعُ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَالْحَقْ بِي قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي وَقَدْ أَسْلَمْتُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَاجِرًا إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الْأُخْبَارَ حَتَّى جَاءَ رَكَبَةٌ مِنْ يَثْرِبَ فَقُلْتُ مَا هَذَا الْمَكِّيُّ الَّذِي أَتَاكُمْ قَالُوا أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ وَتَرَكُّنَا النَّاسَ سِرَاعًا قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَنَةَ فَرَكِبْتُ رَاحِلَتِي حَتَّى قَدِمْتُ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ فَلَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعُرفُنِي قَالَ نَعَمُ ٱلسُّتَ ٱنْتَ الَّذِي ٱتَيْتَنِي بِمَكَّةَ قَالَ قُلْتُ بَلَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلْمُنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَٱجْهَلُ ۖ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبُحَ فَٱقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ فَلَا تُصَلِّ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ حِينَ تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَان وَحِينَئِذِ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ قِيدَ رُمْح أَوْ رُمْحَيْنِ فَصَلٌّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسُتَقِلَّ الرُّمُحُ بالظِّلِّ ثُمَّ ٱقْصِرْ عَنُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا حِينَاذٍ تُسْحَرُ حَهَنَّمُ فَإِذَا فَاءَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُو دَهٌ مَحْضُو رَهٌ حَتَّى تُصَلِّىَ الْعَصْرَ فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَأَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاقِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ حِينَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىٰ شَيْطَان وَحِينَئِذٍ يَسُجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ قُلْتُ يَا نَبَىَّ اللَّهِ ٱخْبِرْنِي عَنْ الْوُصُوءِ قَالَ مَا مِنْكُمُ مِنْ آحَدٍ يَقْرَبُ وَضُوءَهُ ثُمُّ يَتَمَّضُمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيَنْتَثِرُ إلَّا خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ فَهِهِ وَخَيَاشِيهِهِ مَعَ الْمَاءِ حِينَ يَنْتَثِرُ ثُمَّ يَغْسِلُ وَجُهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا وَجُهِهِ مِنْ أَطُرَافِ لِحُمِيَّةِ مِنْ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَجَتُ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَطُرَافِ أَنَامِلِهِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَجَتُ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ ٱطْرَافِ شَعَرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَلَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا خَرَجَتُ خَطَايَا قَدَمَيْهِ مِنْ ٱطُرَافِ أَصَابِعِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِالَّذِى هُوَ لَهُ أَهْلٌ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا خَرَجَ مِنْ ذَنْبِهِ كَهَيْئتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ قَالَ أَبُو أُمَّامَةَ يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ انْظُرُ مَا تَقُولُ آسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ كُلَّهُ فِي مَقَامِدِ قَالَ فَقَالَ عَمْرُو بُنُ عَبَسَةَ يَا أَبَا أَمَامَةَ لَقَدْ كَبرَتُ سِنِّي وَرَقٌ عَظُمِي وَاقْتَرَبَ أَجَلِي وَمَا بِي مِنْ حَاجَةٍ أَنْ ٱكُذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى رَسُولِهِ لَوْ لَمُ ٱسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُرَّةً أَوْ مُرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَقَدُ سَمِعْتُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ [صححه مسلم (٨٣٢٨)، وابن خزيمة (١١٤٧)، والحاكم (٢/٣٦)، [راجع: ١٧١٣١، ١١١١١].

(۱۷۱۳۳) حضرت ابوا مامہ ٹاٹٹونے ایک دن پوچھا کہ اے عمرو بن عبسہ! آپ کیسے بیددعو کی کرتے ہیں کہ آپ رکتے اسلام ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ زمانہ جاہلیت میں ممیں خیال کرتا تھا کہ لوگ گمرا ہی میں مبتلا ہیں اور وہ کسی راستے پرنہیں ہیں اور وہ سب لوگ بتوں کی بوجا پاٹ کرتے ہیں، میں نے ایک آ دمی کے بارے میں سنا کہ وہ مکہ میں بہت می خبریں بیان کرتا ہے تو میں اپنی سواری

هي مُناهَا مَنْ رَضِل مِنْ مِنْ مِنْ الشَّامِيِّين ﴿ مُناهَا مَنْ رَضِ السَّالُ الشَّامِيِّين ﴾ مُناهُ الشَّامِيِّين ﴿ اللَّهُ اللَّهُ المِّينِينَ اللَّهُ المُّنالُ الشَّامِيِّينِ ﴾

یں مدینہ منورہ میں ایا اور آپ گائیوی خدمت میں حاصر ہوا اور طرح کیا اے القدے درسوں! کیا آپ بھے پیچا ہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! تم تو وہی ہوجس نے مجھے سے مدھیں ملاقات کی تھی، میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو جو پھے سکھایا ہے مجھے اس کی خبر دیجئے اور میں اس سے جائل ہوں، مجھے نماز کے ہارے میں بھی خبر دیجئے، آپ اللہ نے آپ کو جو پھے سکھایا ہے مجھے اس کی خبر دیجئے اور میں اس سے جائل ہوں، مجھے نماز کر جو بھر نماز پڑھو، پھر نماز سے زکے دہو یہاں تک کہ سورج نگل آئے اور نگل کر بلند ہوجائے کیونکہ جب سورج نکل آئے اور نگل کر بلند ہوجائے کیونکہ جب سورج نکل آئے اور اس محدہ کرتے ہیں، پھر نماز پڑھو کیونکہ اس وقت کی نماز کی گواہی فرشتے ویں گے اور حاضر ہوں گے یہاں تک کہ سایہ نیز سے کے برابر ہوجائے، پھر نماز سے حاوراس وقت کی نماز کی فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر کیونکہ اس وقت کی نماز کی فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر کے جو کیونکہ اس وقت کی نماز کی فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر کے جو کیونکہ اس وقت کی نماز کی فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر کے جو کیونکہ اس وقت کی نماز کی فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر کے جو کیونکہ اس وقت کی نماز کی فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر کے جو کیونکہ اس وقت کی نماز کی فرشتے گواہی دیں گے اور اس وقت کی فرائی خوجہ ہوتا ہے اور اس وقت کی فراؤگ اسے تجدہ کرتے ہیں۔

میں نے پھرعرض کیا وضو کے بارے میں بھی بچھے بتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہتم میں سے کوئی آ دمی بھی ایسانہیں جووضو کے پان سے کلی کر سے اور نظامی کے پانی سے کلی کر سے اور نظام کا کہ میں ڈالے اور ناک صاف کرے مگر یہ کہ اس کے منداور نشنوں کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ مندوھوتا ہے جس طرح اللہ نے اسے تھم دیا ہے تو اس کے چبرے کے گناہ اس کی ڈاڑھی کے کناروں کے ساتھ لگ کرپانی کے ساتھ گر جاتے ہیں پھر آگر وہ کھڑے ہوکر نماز پڑھے اور اللہ کی حمد وثناء اور اس کی بزرگی اس کے شایان

### هي مُنلهٔ اَمَانُ شِي سِيدِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٨٣ ﴿ مُنلهُ الشَّامِيِّين ﴾ مُنلهُ الشَّامِيِّين ﴾

(۱۷۱۵) شرحبیل بن سمط نے ایک مرتبہ حضرت عمر و بن عبسہ نظائیئ سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنا ہے جس میں کوئی اسافہ یا بھول چوک نہ ہو، انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیا گو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشخص کسی مسلمان غلام کوآ زاد کرائے ،اس کے ہرعضو کے بدلے میں وہ اس کے لئے جہنم سے آزادی کا پروانہ بن جائے گا ،اور جوشخص راہِ خدا میں بوڑھا ہو جائے تو وہ بڑھا پا تیا مت کے دن اس کے لئے باعث نور ہوگا ،اور جوشخص کوئی تیر چھیکے ' خواہ وہ نشانے پر لگے یا چوک جائے'' تو یہ ایسے حضرت اساعیل علیا کی اولا دمیں سے کسی غلام کوآ زاد کرنا۔

(١٧١٤٦) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرٍ يَغْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَهُرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ آبِى أَمَامَةً قَالَ ٱتَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ يَتَغَلَّ فِى جَوْفِ الْمَسْجِدِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا الْمُسْلِمُ ذَهَبَ الْإِثْمُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ قَالَ فَجَاءَ ٱبُو ظَبْيَةَ وَهُو يُحَدِّثُنَا فَقَالَ مَا تَوَضَّا الْمُسْلِمُ ذَهَبَ الْإِثْمُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ قَالَ فَجَاءَ ٱبُو ظَبْيَةَ وَهُو يُحَدِّثُنَا فَقَالَ مَا حَدَّثُكُمْ فَذَكُونَا لَهُ الَّذِى حَدَّثَنَا قَالَ فَقَالَ ٱجَلُ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ عَبَسَةَ ذَكُوهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا مِنْ رَجُلُ يَبِيتُ عَلَى طُهُو ثُمَّ يَتَعَارَ مِنْ عَبَسَة وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ قَالَ وَلَا فَقَالَ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلُ يَبِيتُ عَلَى طُهُو ثُمَّ يَعَارَ مِنْ عَبَسَة وَسَلَّمَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ قَالَ وَلَا قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلَا لَهُ مَا اللَّهُ عَنَ وَجُلَّ عَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِيَّاهُ [احرحه النسائى في عمل اليوم والليلة (١٠٠٨)

(۱۷۱۳۲) شہر بن حوشب حضرت ابوا مامہ دان نے کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ہم ان کے پاس ایک مرتبہ آئے تو وہ حن مجد میں بیٹھے جو ئیں نکال رہے تھے، کہنے لگے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے تو اس کے کانوں، آنجھوں،

هي مُنالاً احَدُرُن بل مِينَةِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٨٦ ﴿ هُلِ مُنالاً الشَّامِيِّين ﴾ هم الله الشَّامِيِّين ﴾

ہاتھوں اور پاؤں کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اس دوران ابوظبیہ بھی آ گئے، انہوں نے ہم سے پوچھا کہ انہوں نے تم سے کیا حدیث ہو حدیث بیان کی ہے؟ ہم نے انہیں وہ حدیث بتادی تو وہ کہنے لگھے خور مایا، میں نے حضرت عمر و بن عبسہ رہائی ہے۔ اس حدیث کو نہیا ہے کہ انہیں کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے سنا ہے، البتہ وہ اس میں بیاضا فہ بھی کرتے ہیں کہ نبی بایشا نے فر مایا جو خض رات کو وضوکی حالت میں سوئے، پھررات کو بیدار ہوکر اللہ کا ذکر کرے، تو وہ دنیا و آخرت کی جو خیر بھی مانگے گا، اللہ تعالی اسے وہ ضرور عطاء فر مائے گا۔

(۱۷۱٤۷) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ آبِي عَبُدِ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَالِم بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ آبِي طَلْحَةً عَنْ آبِي نَجِيحِ السَّلَمِيِّ قَالَ حَاصَرُنَا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَلَغَ بِسَهُم فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَ فَكَغْتُ يَوْمَئِذٍ سِتَّةً عَشَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَلَغَ بِسَهُم فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَ فَكَغْتُ يَوْمَئِذٍ سِتَّةً عَشَرَ سَهُما فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو عِدْلُ مُحَرَّرٍ وَمَنْ شَاتَ شَبْعَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَآيُّكَا رَحُلٍ مُسْلِم أَعْتَقَ رَحُلًا مُسْلِما فَإِنَّ مَمْ رَبِي وَمَا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامٍ مُحَرَّرِهِ مِنْ النَّارِ وَأَيْمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمةً فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجُلَّ جَاعِلٌ وَفَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِها عَظُمًا مِنْ عِظَامٍ مُحَرَّدٍ وَمَنْ شَاتِ اللَّهُ عَزَّ وَجُلَّ جَاعِلُ وَفَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِها عَظُمًا مِنْ عِظَامٍ مُحَرَّدِها مِنْ اللَّه عَزَّ وَجُلَّ جَاعِلٌ وَفَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِها عَظْمًا مِنْ عِظَامٍ مُحَرَّدِها مِن النَّالِ [صححه ابن حان (٢٦٥٥)، والحاكم (٢٥/٩٥). قال الترمذي: صحيح قال الألباني صحيح (ابو داود: النَّارِ مَا مِنْ عِنْ النَّامِذي: ١٧٦٥). [راحع: ١٧٤]

(۱۷۱٤۸) حَدَّثَنَا رَوُحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ بَهُرَامَ قَالَ سَمِعْتُ شَهْرَ بُنَ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو ظَبْيَةَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ رَمَى بِسَهْمٍ فِى قَالَ عَمْرُو بُنُ عَبَسَةَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَبَلَغَ مُخُطِئًا أَوْ مُصِيبًا فَلَهُ مِنْ الْآجُرِ كَرَقَبَةٍ أَعْتَقَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ [انظر: ١٩٦٦٣] سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَبَلَغَ مُخُطِئًا أَوْ مُصِيبًا فَلَهُ مِنْ الْآجُرِ كَرَقَبَةٍ أَعْتَقَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ [انظر: ١٩٦٦٣] سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَبَلَغَ مُخُطِئًا أَوْ مُصِيبًا فَلَهُ مِنْ الْآجُرِ كَرَقَبَةٍ أَعْتَقَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ [انظر: ١٩٦٣] مَرْوَبُ مَنْ مَا يَتِهُ مُنْ مَا يَتِهُ مِنْ مَلِي اللّهُ عَزَّ وَبَعَلَ إِنْ مَنْ مَلْ مَنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاللّهُ مَنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ [انظر: ١٩٦٨] مَرْرَتُ عَرِفَ مَا مَا يَعْمَا مَوْلُ مَا يَعْمَلُ وَلَهُ مَا مُحْمِيلًا أَوْمُ مَا عَلِيهِ اللّهُ عَنْ مَا يَهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِيلًا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَا مُسْلِمٍ لَهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَنْ وَلَا عَبْسَةً مَا مِنْ وَلَهُ لَا لَهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ مَا عَلَمُ اللّهُ عَلَى إِلَيْهِ مِنْ مَا عَبِهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَا مُعْمِيلًا فَلَهُ مِنْ اللّهُ عَلَى مَا عَلَا عَلَقَهُ الْمَا عَلَا مِنْ مَا عَلَا عَلَا عَلَى مَا عَلَاللّهُ عَنْ الْعَلَا عَلَيْكُمْ مُولًا عَلَى مُعْمِلًا عَلَا مُنْ اللّهُ عَلَى مَا عَلَا عَلَقُهُ عَلَى مِلْكُولُ مَا عَلَا مُعْلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى مَا عَلَا عَلَالَ مَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا مَا عَلَا مُعَلِيْكُ وَال

## هي مُنالِهَ احْدِينَ بل يُنظِيهِ مَتْرَى اللهِ الشَّاعِيِّين اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وه نشانے پر لگے یا چوک جائے'' تو یہ ایسے ہے جیسے حضرت اساعیل علیا کی اولا دمیں سے کی غلام کوآ زاد کرنا۔

(۱۷۱٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَو قَالَ حَدَّثِينَ الْأَسُودُ بْنُ الْعَلاءِ عَنْ حُوكًى مَوْلَى سُلَيْمَانَ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ رَجُلِ أَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ كَيْفَ الْحَدِيثُ الَّذِى حَدَّثُتَنِى عَنْ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ آخْبَرَنِى الصَّنَابِحِيُّ أَنَّهُ لَقِى عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ فَقَالَ هَلْ مِنْ الْحَدِيثُ الَّذِى حَدَّثُتَنِى عَنْ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ آخْبَرَنِى الصَّنَابِحِيُّ أَنَّهُ لَقِى عَمْرو بْنَ عَبَسَةَ فَقَالَ هَلْ مِنْ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا زِيَادَةَ فِيهِ وَلَا نُقُصَانَ قَالَ نَعَمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا زِيَادَةَ فِيهِ وَلَا نُقُصَانَ قَالَ نَعَمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا زِيَادَةَ فِيهِ وَلَا نُقُصَانَ قَالَ نَعَمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ الْعَبَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهَا عُضُوا مِنْهُ مِنْ النَّارِ وَمَنْ رَمَى بِسَهُم فِى سَبِيلِ اللَّهِ مَلَى لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ واحرحه سَبِيلِ اللَّهِ مَلَعَ أَوْ قَصَّرَ كَانَ عِذُلَ رَقَبَةٍ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ واحرحه النسائى فى الْكرى (۱۸۸۸ عند). قال شعيس: صحيح وهذا اسناد ضعيف]

(۱۳۹۷) صنائجی نے ایک مرتبہ حضرت عمر و بن عب ہٹاٹھ سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث سناہیے جس میں کوئی اضافہ یا بھول جوک نہ ہو، انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کی مسلمان غلام کو آزاد کرائے ،اس کے ہرعضو کے بدلے میں وہ اس کے لئے جہنم سے آزاد کی کا پروانہ بن جائے گا، اور جو شخص راہ خدا میں بوڑھا ہوجائے تو وہ بڑھا یا قیامت کے دن اس کے لئے باعث نور ہوگا، اور جو شخص کوئی تیر پھینکے ' خواہ وہ نشانے پر لگے یا چوک جائے'' تو یہ ایسے سے چئے حضرت اساعیل علیا کی اولا دمیں سے کسی غلام کو آزاد کرنا۔

( ١٧١٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَابْنُ جَعْفَوٍ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِى الْفَيْضِ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ نَحُو بِلَادِهِمْ حَتَى يَنْقَضِى الْعَهُدُ فَيَغُرُوهُمْ فَجَعَلَ رَجُلُّ عَلَى ثَابَةٍ يَقُولُ وَفَاءٌ لَا غَذَرٌ وَفَاءٌ لَا غَذَرٌ وَفَاءٌ لَا غَذَرٌ وَفَاءٌ لَا عَذَرٌ وَفَاءٌ لَا عَدْرٌ فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَالَتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهُدٌ فَلَا يَحِلَّ عُقْدَةً وَلَا يَشُدُهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهُدٌ فَلَا يَحِلَّ عُقْدَةً وَلَا يَشُدُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهُدٌ فَلَا يَحِلَّ عُقْدَةً وَلَا يَشُدَّهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهُدٌ فَلَا يَحِلَّ عُقْدَةً وَلَا يَشُدَّهُ وَلَا يَشُدَّهُ وَلَا يَشُدَةً وَلَا يَشُولُ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللّهُ عَلَى سَوَاءٍ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةٌ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةٌ رَضِى اللّهُ تُعَالَى عَنْهُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةٌ رَضِى اللّهُ تُعَالَى عَنْهُ إِلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْحَلَى عَلْهُ وَالْمَا الْوَلَا لَا لَا عَلَيْهُ وَلَا يَشَعْدُونَا وَلَا يَشَعْدُونَا اللّهُ الْعَلَالِ عَلَا عَلَيْهُ وَلَا يَشَاهُ وَلَا يَسُولُونَ اللّهُ الْعَلَاقُ وَلَا يَلْكُونُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَاقُ اللّهُ الْعَلَى عَنْهُ وَلَا يَشَاهُ وَلِي اللّهُ الْعَلَاقُ عَلَى اللّهُ الْعَلَقُ وَلَا يَشَافِي عَلَى اللّهُ الْعَلَاقُ عَلْهُ الْعُلَقُولُ اللّهُ الْعَلَقُ عَلَى اللّهُ الْعَلَقُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَاقُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَاقُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللّهُ الْعَلَقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ ا

(۱۷۱۵) سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ ٹاٹنڈ فوج کو لے کر ارض روم کی طرف چل پڑے، حضرت معاویہ ٹاٹنڈ اور ومیوں کے درمیان طینٹرہ و معالمہ نے کی چھ مدت اجھی باقی تھی ، حضرت معاویہ ٹاٹنڈ نے سوچا کہ آن کے قریب پہنچ کررک جاتے ہیں، جوں ہی مدت ختم ہوگی، ان سے جنگ شروع کر دیں گے، کیکن دیکھا کیا کہ ایک شخ سواری پر لمواریہ کہتے جارہے ہیں 'اللہ اکبراللہ اکبر' وعدہ پورا کیا جائے ، عہد تھی نہ کی جائے ، نبی علیا سے جس شخص کا کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوتو اسے مدت گذر نے سے پہلے یا ان کی طرف سے عہد تھی سے پہلے اس کی گرہ کھولی اور بندنہیں کرنی چاہئے ، حضرت معاویہ ٹائنڈ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ واپس لوٹ گئے اور پید چلا کہ وہ شخ حضرت عمر و بن عبدہ ٹائنڈ تھے۔

## هي مُنالِمُ اَصَّرُن بَلِ يَسِدِ مَنْ أَلِي الشَّالِيْ السَّالُ الشَّالِيِّين الْمُ

(۱۷۱۵۱) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ طَلْقٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ عَمُرو بُنِ عَبَسَةً قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ السَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَكُورُ عَلَى اللَّهِ عَمَالَى مِنْ أُخْرَى قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ ثُمَّ انْهَهُ حَتَّى تَوْلُكُ الشَّمْسُ وَمَا دَامَتُ كَاتَهَا حَجَفَةٌ حَتَى تَنْتَشِرَ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ ثُمَّ انْهَهُ حَتَّى تَوْلُولَ الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ لِيصْفِ النَّهَارِ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ ثُمَّ انْهُهُ حَتَّى تَعُرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّا بَعْدُرُ بُينَ قَرْنَى شَيْطَانِ وَتَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَى مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ مُتَى تَعُرُبُ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَعْرُبُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطان وَتَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَى مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى اللَّهُ مَلْقُ عَنَى اللَّهُ عَنَى قَرْنَى مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومُ الْعَمْدِ وَمَا اللَّهُ عَنَى قَرْنَى السَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

(۱۷۱۵) حضرت عمروبن عبد التالئية عمروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کرعوض کیا یا رسول اللہ!

آپ برکون لوگ اسلام لائے ہیں؟ نبی علینا نے فر مایا آزاد بھی اور غلام بھی (حضرت ابو بکر طانیٰ اور بلال طائیٰ ان نے عرض کیا یارسول اللہ! اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے اس میں سے بھے جھے بھی سکھا دیجئے؟ کیا کوئی وقت زیادہ افضل ہے؟ نبی علینا نے فر مایا رات کا آخری پہر سب سے زیادہ افضل ہے، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور نماز قبول ہوتی ہے، جب تم فجر کی نماز پڑھ کیکو تو طلوع آفاآ ب تک نوافل پڑھنے سے رک جاؤ، جب سورج طلوع ہوجائے تب بھی اس وقت تک نہ پڑھو جب تک کہ سورج بلند نہ ہوجائے ، کیونکہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اور اسی وقت کفارا سے بحدہ کرتے ہیں، البتہ جب وہ ایک یا دو نیز ہے کہ برابر بلند ہوجائے تو پھر نماز پڑھ سے تہ ہو، کیونکہ بینماز فرشتوں کی حاضری والی ہوتی ہے، یہاں تک کہ نیز کے کا سامیہ پیدا ہونے گئے تو نماز سے دک جاؤ کیونکہ اس وقت جنم کو دہ کایا جاتا ہے، البتہ جب سایہ وہ نے جو نمیونکہ خوالی جاتا ہے، البتہ جب سایہ تک کہ عمر کی نماز پڑھ کے تو تم نماز پڑھ سے ہو، کیونکہ اس نماز ہیں بھی فر نہ سے خاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ معمر کی نماز پڑھ کے بود کروب ہوتا ہے وہ کونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے عصر پڑھنے کے بعد غروب آفال بڑھنے سے درک جاؤ، کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہو اور اسے اس وقت کفار تکہ ہیں۔

انسان جب وضوکرتا ہے اور ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب چیرہ دھوتا ہے تو چیرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب بازودھوتا اورسر کامسح کرتا ہے تو اس کے باز واورسر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب پاؤل دھوتا ہے تو

## هي مُنالاً احَدُّن بَل يُعِيدُ مَرْم اللهُ الشَّا مِينِين ﴾ ﴿ مُنالاً الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ مُنالاً الشَّامِيِّين ﴾

پاؤں کے گناہ جھر جاتے ہیں،اور جب ول اور چہرے کی کمل توجہ کے ساتھ نماز کے لئے کھڑ اہوتا ہے تو اس طرح والیس لوشاہے کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو،کسی نے ان سے پوچھا کیا واقعی آپ نے نبی طایق کو پیفر ماتے ہوئے ساہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اگر میں نے نبی علیقا کو ایک دونہیں، بیس مرتبہ پیفر ماتے ہوئے نہ سنا ہوتا تو بھی بیان نہ کرتا۔

(١٧١٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ أَبِى قِلاَبَةَ عَنُ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ قَالَ فَآتُ الْمُوتِ رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ وَمَا الْإِيمَانُ قَالَ تَؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبُعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ قَالَ وَمَا الْإِيمَانُ قَالَ وَمَا الْهِجْرَةُ قَالَ تَهُجُو السَّوءَ قَالَ فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ الْجِهَادُ قَالَ الْمُعْرَقُ قَالَ الْمُعْرَقُ قَالَ الْمُعْرَقُ قَالَ الْمُعْرَقُ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُّ عَمَلَانٍ هُمَا الْفَعْمَالُ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهِمَا حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ أَوْ قَالُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ عَمَلَانِ هُمَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهِمَا حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ أَلُ عُمُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ عَمَلَانِ هُمَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهِمَا حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ أَوْ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَدِين حمد (٢٠١١) قال شعب صحح ا

(۱۵۱۲) حفرت عمرو بن عبسه رفائظ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے عرض کیا یا رسول اللہ! اسلام کیا ہے؟ فر مایا تمہارا دل اللہ کے سامنے سرت میر فر مایا کیا اس نے بوچھا سب سے افضل اسلام کون ساہے؟ فر مایا کیان! اس نے بوچھا کہ ایمان سے کیا مراد ہے؟ فر مایا کہ اللہ بر، اس کے فرشنوں ، کتابوں ، پیغمبروں اور مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھو، اس نے بوچھا کہ سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ فر مایا جمرت ، اس نے بوچھا کہ جمرت سے کیا مراد ہے؟ فر مایا جماو، اس نے بوچھا کہ جمرت سے افضل ایمان کیا ہے؟ فر مایا جماو، اس نے بوچھا کہ جماد سے کیا مراد ہے؟ فر مایا کا ہ جموث دو، اس نے بوچھا کہ جماد سے کیا مراد ہے؟ فر مایا کا مونے مقال کرنا ، اس نے بوچھا کہ سب سے افضل جماد کیا ہے؟ فر مایا جماد کیا ہے؟ فر مایا جس کے گھوڑ سے کیا در اس خوص کا اپنا خون بہا دیا جا ہے ، پھر فر مایا کہ اس کے بعد دوعمل سب سے زیادہ افضل ہیں الا یہ کہ کوئی شخص وہ کا مراد ہے کہ مقبول اور دوسرا عمرہ ۔

(١٧١٥٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ غَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ طَلْقٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ عَمْرُو بُنِ عَبَسَةَ السُّلِمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ قَالَ حُرُّ وَعَبْدٌ وَمَعَهُ أَبُو بَكُرٍ وَبِلَالٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ ارْجِعُ إِلَى قَوْمِكَ حَتَّى يُمَكِّنَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ قَالَ وَكَانَ عَمْرُو بُنُ عَبَسَةَ يَقُولُ لَقَدُ رَأَيْتُنِي وَإِنِّى لَرُبُعُ الْإِسُلامِ [راحع: ١٧١٤].

(۱۷۱۵س) حضرت عمرو بن عبسه و النظام على مروى ہے كه مل نے بار كاور سالت ملى عرض كيا يارسول الله! آپ كے ساتھ اس دين پراوركون لوگ بين؟ نبي عليها نے فرمايا آزاد بھى بيں اور غلام بھى ،اس وقت نبي عليها كے ہمراہى حضرت صديق اكبر والنظا ور حضرت بلال والنظام تھے، پھر نبی عليها نے فرمايا اپن قوم ميں واپس چلے جاؤيہاں تک كه الله تعالى اپنے پينج بركوغلبہ عطاء فرما دے،

#### هي مُنالِمَ المَّرِينَ بل يَدِيدَ مُرَّا الشَّامِيِّينِ ﴾ ٨٨ ﴿ هُمُ لَيْكُ الشَّامِيِّينِ ﴾ ٨٨ أنه من الشَّامِيِّين ﴾

حضرت عمر و رُفاتِنَا فر ماتے تھے کہ میں نے وہ وقت دیکھاہے جب میں چوتھائی اسلام تھا، (اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھا فرد)

## بَقِيَّةُ حَدِيثِ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَنَا لَيْمِ مَا لَيْمِ مَا لَيْمُ

#### حضرت زيدبن خالدجهني وللثنؤ كي مرويات

( ١٧١٥٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَعُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ قَالَ عُثْمَانُ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُغْرِبَ وَنَنْصَرِفُ إِلَى السُّوقِ وَلَوْ رَمَى بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُغْرِبَ وَنَنْصَرِفُ إِلَى السُّوقِ وَلَوْ رَمَى أَلَى السُّوقِ وَلَوْ رَمَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُغْرِبَ وَنَنْصَرِفُ إِلَى السُّوقِ وَلَوْ رَمَى أَلِي السُّوقِ وَلَوْ رَمَى أَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُغْرِبَ وَنَنْصَرِفُ إِلَى السُّوقِ وَلَوْ رَمَى أَنْ رَمَى بِنَيْلٍ لَلَّهُ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

(۱۵۴۷) حضرت زید بن خالد ہلائٹ ہے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیفہ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے اور بازار آتے ، اس وقت اگر ہم میں سے کوئی شخص تیر پھینکتا تو وہ تیر گرنے کی جگہ کو بھی و کھی سکتا تھا۔

( ١٧١٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَعْلَى وَيَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنُ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتَّخِذُوا بُيُّوتَكُمْ قُبُورًا صَلُّوا فِيهَا [انظر: ١٧١٧، ١٧١٥، ٢٢١٦]

(۱۵۵۵) حضرت زیدین خالد را نظرت مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ارشاد فر مایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو، بلکہ ان میں نماز بڑھا کرو۔

(۱۷۱۵۲) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى حِ وَيَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ آبِي عَمْرَةً عَنْ أَبِي عَمْرَةً أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ يَزِيدُ أَنَّ أَبَا عَمْرَةً مَوْ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ يَزِيدُ أَنَّ أَبَا عَمْرَةً مَوْلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تُوقِي بِخَيْبرَ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ فَتَعَيَّرَتُ وُجُوهُ الْقَوْمِ لِلْلِكَ ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ فَتَعَيَّرَتُ وُجُوهُ الْقَوْمِ لِلْلِكَ فَكَيْرَ لُو وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ فَتَعَيَّرَتُ وُجُوهُ الْقَوْمِ لِلْلِكَ فَلَكُ إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَتَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدُنَا فِيهِ خَرَزًا مِنْ خَرَزِ الْيَهُودِ مَا فَلَا إِنَّ صَاحِبَكُمُ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَتَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدُنَا فِيهِ خَرَزًا مِنْ خَرَزِ الْيَهُودِ مَا يُسَاوِى دِرْهَمَيْنِ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ۲۷۱، ابن ماحة: ۲۸٤۷؛ النسائي: ۲۶٪ ). قال شعب استاده محتمل للتحسين]. [انظر: ۲۲، ۲۲].

(۱۷۱۵) حفرت زید بن خالد رفی از سے مروی ہے کہ خیبر میں ایک مسلمان فوت ہوگیا، نی علیہ سے اوگوں نے اس کا ذکر کمیا تو نی علیہ سے ان کا دکر کمیا تو نی علیہ سے منظمی کی نماز جنازہ تم خود ہی پڑھانو، بیس کر اوگوں کے چبروں کا رنگ اڑ گیا ( کیونکہ نبی علیہ کا اس طرح انکار فرمانا اس شخص کے حق میں اچھی علامت ندھی ) نبی علیہ نے اوگوں کی کیفیت بھانپ کر فرمایا تمہارے اس ساتھی نے اللہ کی راہ میں نکل کر بھی (مال غنیمت میں) خیانت کی ہے، ہم نے اس کے سامان کی تلاثی کی تو جمیں اس میں سے ایک رسی ملی جس کی

هي مُنالِهُ المَوْرُ عَبْلِ يُسِيدُ مَرَّ الشَّامِيِّين ﴿ ٨٩ ﴾ مُنالُهُ الشَّامِيِّين ﴾ مُنالُهُ الشَّامِيِّين

قیمت صرف دو درہم کے برابرتھی۔

(۱۷۱۵۷) حَدَّثَنَا يَعُلَى وَمُحَمَّدٌ ابْنَا عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا أَنْ أَشُقَ وَقَالَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا أَنْ أَشُقَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَوْلًا أَنْ يُشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَآخُونَتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللّيلِ وَلَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ مُحَمَّدٌ لَوْلًا أَنْ يُشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَآخُونَتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللّيلِ وَلَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ مَحْمَد وهذا وقال المناد ضعيف]. [قال الترمذي: ٢٣]. قال شعيب: صحيح وهذا الناد ضعيف]. [انظر: ١٧١٧٤].

(۱۷۱۵) حضرت زید ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے ارشاد فر مایا اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں نماز عشاء ایک تہائی رات تک مؤخر کر کے پڑھتا اور انہیں ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیتا۔

( ١٧١٥٨) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عَهُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ سِ خَالِدٍ الْحُهَنِى عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كُتِتَ لَهُ مِعْلُ أَحْرِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَحْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ وَمَنْ حَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ كُتِبَ لَهُ مِعْلُ أَجْرِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَازِي شَيْءٌ [راجع: ١٧١٥].

(۱۵۸) حضرت زید بن خالد ڈٹاٹیڈ سے مروی ہے کہ نی طالبہ اسٹا دفر مایا جو شخص کسی روزہ دار کوروزہ افطار کرائے ، اس کے لئے روزہ دار کے برابر اجروثو اب کھا جائے گا اور روزہ دار کے ٹو اب میں ذراسی کی بھی نہیں کی جائے گی ، اور جو شخص کسی مجاہد کے لئے سامان جہا دمہیا کرے یااس کے پیچھے اس کے اہل خانہ کی حفاظت کرے تو اس کے لئے مجاہد کے برابراجروثو اب کھاجائے گا اور مجاہد کے ثو اب میں ذراسی کم بھی نہیں کی جائے گی۔

( ١٧١٥٩ ) وَيَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ غَيْرِ أَنَّ لَا يُنتَقَصُّ

(۱۷۱۵۹) گذشته مدیث امام احمد رئیشانے یعلی کی بجائے بزیدسے بھی نقل کی ہے۔

( ١٧١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنْ صَالِحٍ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبْدَ عَنْ زَيْدِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبْدَ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُودَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

شعيب: رجاله ثقات. وقد احرجه النسائي: مسنداً ومرسلاً]. [انظر: ١٩ - ٢٢].

(۱۷۱۷۰) حضرت زید بن خالد و الله الله الله الله علی مروی ہے کہ نبی طیقا کی موجود گی میں ایک شخص نے ایک مرغے پر ''اس کے دیجئے گی وجہ سے''لعنت کی ، نبی طیقا نے فر مایا اس پرلعنت نہ کرو، کیونکہ رینماز کی طرف بلا تا ہے۔

( ١٧١٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانٌ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبُحَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِى أَثَرِ سَمَاءٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [انظر: ١٧١٨٧].

## هي مُنالِمَ المَّيْنِ الشَّاصِيِّينِ ﴾ ﴿ وَ لَهُ هِنَ الشَّاصِيِّينِ ﴾ هستكُ الشَّاصِيِّينِ ﴾

(۱۲۱۱) حفرت زید بن خالد دلائش ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے جمیں حدیدیہ میں بارش کے اثرات میں نماز فجر پڑھائی کیرراوی نے پوری حدیث ذکری۔

(١٧١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُو قَالا أَنَّ ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْأَعْمَى يُخْبِرُ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ السَّائِبُ مَوْلَى الْفَارِسِيِّينَ وَقَالَ أَبْنُ بَكُو مَوْلَى لِفَارِسَ وَقَالَ حَجَّاجٌ مَوْلَى الْفَارِسِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ رَآهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُو خَلِيفَةٌ رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فَمَشَى إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ بِاللِّرَّةِ وَهُو يُصَلِّى كَمَا هُوَ وَآهُ عَمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ وَهُو حَلِيفَةٌ رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فَمَشَى إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ بِاللِّرَّةِ وَهُو يُصَلِّى كَمَا هُو فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ زَيْدٌ بَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَوَاللَّهِ لَا أَدَعُهُمَا أَبُدًا بَعْدَ أَنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ وَقَالَ يَا زَيْدُ بْنَ خَالِدٍ لَوْلَا أَنِّى آخَشَى أَنْ يَتَخِذَهَا النَّاسُ سُلَّمًا إِلَى وَسَلَّمَ يُصَلِّى لَلْهُ لِعَلَى اللَّهُ عَمْرُ وَقَالَ يَا زَيْدُ بْنَ خَالِدٍ لَوْلَا أَنِّى آخُشَى أَنْ يَتَخِذَهَا النَّاسُ سُلَّمًا إِلَى السَّكُوةِ حَتَّى اللَّيْلِ لَمُ أَضُرِبُ فِيهِمَا [احرجه عبدالرزاق (٣٩٧٢). اسناده ضعيف].

(۱۲۱۲) حضرت زید بن خالد دخاتین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر دخاتین اپنے دورخلافت میں مجھے عصر کے بعد دو سنتیں پڑھتے ہوئے و یکھا تو آگے بڑھ کر دوران نماز ہی درہے سے مارنا شروع کر دیا بنماز سے فارغ ہوکر زید نے عض کیا امیرالمؤمنین! میں نے چونکہ نبی بلی کو یہ دورکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس لئے خدا کی فتم! میں انہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، سیکن کر حضرت عمر مخاتی بیٹے گئے اور فر مایا اے زید بن خالد! اگر مجھے بیاندیشہ نہوتا کہ لوگ اسے رات تک نماز کے لئے سیڑھی بنا لیس کے قیمی ان رکعتون برجھی نہ مارتا۔

(١٧١٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلِ بُنِ آبِي طَالِبٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ زَيْدٍ الْمُجْهَنِيِّ عَنْ آبِيهِ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَّةٍ رَاعِي الْبِيلِ قَالَ وَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي صَالَّةٍ رَاعِي الْبِيلِ قَالَ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَّةٍ رَاعِي الْفِيلِ قَالَ وَمَا لَكُ أَوْ لِللِّنْفِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الْوَرِقِ إِذَا وَمَا لَكَ وَلَا اللَّهِ مَا تَقُولُ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الْوَرِقِ إِذَا وَمَا لَكَ وَهُ اللَّهِ مَا تَقُولُ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الْوَرِقِ إِذَا وَمَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاوُهَا وَحِذَاؤُهَا وَتَأَكُلُ مِنْ أَطُوافِ الشَّجِرِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الْوَرِقِ إِذَا وَجَالَهُا وَعَذَدَهَا ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادُفَعُهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَهِي لَكَ أَوْ السَّعْبَ عَهَا أَوْ نَحُو هَذَا [احرحه عبدالرزاق (١٨٦٠١). قال شعب: صحيح].

(۱۲۱۳) حفرت زید بن خالد و بی ایک مرتبه انهوں نے خود یا کسی اور آدمی نے بی مالیا ہے گمشدہ بحری کا حکم پوچھا تو نبی مالیا ہے نہ نہا ہے گھندہ اور سے لو کہا تھا ہے کہ بھی ایک ہے جائے گا، سائل نے پوچھا یا رسول اللہ! گمشدہ اون لے بیا تھی کہا ہے کہ بھی ہے؟ نبی مالیا نے فرمایا تمہارااس کے ساتھ کیا تعلق؟ اس کے پاس اس کا مشکیزہ اور جوتے ہیں اوروہ درختوں کے بیتے کھا سکتا ہے، پھر سائل نے پوچھا یا رسول اللہ! اگر جھے کسی تھیلی میں جاندی مل جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی مالیا نے فرمایا اس کا مالک آبا ہے ظرف، اس کا بندھن اور اس کی تعداد اچھی طرح محفوظ کر کے ایک سال تک اس کی تشہیر کرو، اگر اس دوران اس کا مالک آبا جائے تو آپ کی دو، ورنہ وہ تمہاری ہوگئی۔

هي مُنالِهُ اخْرِينَ بِلِ يُسْتِدُ مِنْ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ وَهُمْ لَكُونَ بِلِ يُسْتِكُ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ وَهُمْ لَكُونَ بِلَهُ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ وَهُمْ لَا يَسْتُكُ الشَّامِيِّينَ ﴾ وَهُمْ لَا يَسْتُكُ الشَّامِيِّينَ ﴾ وَهُمْ لَا يَسْتُكُ الشَّامِيِّينَ السَّلُكُ الشَّامِيِّينَ ﴾ وَمُنْ السَّالُ الشَّامِيِّينَ السَّالُ الشَّامِيِّينَ السَّلِّكُ الشَّامِيِّينَ السَّالُ الشَّامِيِّينَ السَّلِّينَ السَّلِّكُ الشَّامِيِّينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلِّقُ السَّلِّينَ السَّلِينَ السَّلِّينَ السَّلِينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلِينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلِينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السّلِينَ السَّلِينَ السَّلِيلُ السَّلِينَ السَّلَّ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَلَّالِينَ السَّلَّ السَّلِيلِينَ السَّلِّينَ السَلَّالِي

( ١٧١٦٤) حَدَّقُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّقَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْمُحَةِيِّ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنِي بِامْرَأَتِهِ فَالْخُبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجُمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِولِيدَةٍ وَبِمِاثَةِ شَاةٍ ثُمَّ آخْبَرَنِي آهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ عَلَى ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا الرَّجُمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِولِيدَةٍ وَبِمِاثَةِ شَاةٍ ثُمَّ آخْبَرَنِي آهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِنْ أَنْهُ قَالَ اللَّهِ أَنَّا اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُ قَالَ الْعَبْمُ وَالْولِيدَةُ فَوَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْولِيدَةُ فَوَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ فَعَلَيْهِ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا الرَّجُمِ حَسِبُتُ أَنَّهُ قَالَ الْعَنَمُ وَالْولِيدَةُ فَوَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ لَآفُضِينَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْعَنَمُ وَالْولِيدَةُ فَرَدُّ عَلَيْكَ وَآمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ لَآفُونِينَ بَيْنَا بِكِتَابِ اللّهِ أَمَّا الْعَنَمُ وَالْولِيدَةُ فَوَلَى الْمَرَأَةُ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ لَآلُولِيدَةً مِنْ أَنْهُ الْفَرَامُ لَوْلُولِيدَةً فَوْلَ الْمَرَاةُ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتُ فَالْعَلَمُ الْوَلِيدَةُ وَتَغُولِيلُ وَالْمَالَ الْمَرَأَةُ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتُ الْعَلَامُ الْوَلِيدَةُ وَتَغُولِيلُ الْعَرَاقِ مَا الْولَامِ الْمَالَةُ مَا أَنْ الْمَالَةُ مَا الْمَالَ الْمَالِمَ الْعَالِ الْعَرَامُ الْمَالِقُ الْعَلَى الْمَلْمَ الْمَلْولِيلُولُ الْعَلَالُ الْمَالِقُولُ الْعَلَامُ وَلَا لَلْمَ الْمَلَامُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَى الْمَلْمَ الللهِ الْعُلَالُ الْمَالَقُولُ الْمَالَالُ الْمَلَالُ الْمُولِقُ مُولِي اللّهُ الللهُ الْعَلَامُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْمُ الْمُلِلَةُ الْمَلْمُ الْمُلْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْمُ الْفُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالِي الللهُ الْمُلْمُ الْعَلَمُ الْمُؤْلِقُ ا

(۱۷۱۸) حضرت ابوہریہ و واقت اور زید بن خالد واقت سے مروی ہے کہ ایک آوی نی سینا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا

کہ میرا بیٹا اس شخص کے یہاں مزدور تھا، اس نے اس کی بیوی سے بدکاری کی، لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کورجم کیا
جائے گا، میں نے اس کے فدیئے میں ایک لونڈی اور س بکریاں پیش کر دیں، پھر جھے اہل علم نے بتایا کہ میرے بیٹے کوسوکوڑے
مارے جا کیں، ایک سال کے لئے جلاوطن کیا جائے اور اس شخص کی بیوی کورجم کیا جائے، اب آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ
کی روشیٰ میں فیصلہ کرد ہوئے، نبی طالیا نے فرمایا اس ذات کی تم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان
کی روشیٰ میں فیصلہ کروں گا، بکریاں اور وہ لونڈی تمہیں واپس دے دی جائے گی، تمہارے بیٹے کوسوکوڑے مارے
جا کیں گے اور ایک سال کے لئے جلاوطن کیا جائے گا، پھر نبی طالیا نے قبیلۂ اسلم کے ایک آدی '' انیس' سے فرمایا انیس! الشواور
اس شخص کی بیوی سے جا کر یوچھو، اگروہ اعتراف جرم کر لے تو اسے رجم کردو۔

( ١٧١٦٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُبٍ عَنُ عَمْرِ و بُنِ الْحَارِثِ عَنُ بُكْيُرِ بْنِ الْآَشَجِّ عَنْ بُسُرِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْآشَجِّ عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ غَزَا وَصححه النّعاري (٢٨٤٣)، ومسلم (١٨٩٥)، وابن حبان (٢٣١١) و٢٣٢٤)].

[انظر: ۲۲۰۲۱، ۱۷۱۸۲، ۲۲۰۲۳].

(۱۷۱۵) حضرت زید بن خالد ٹالٹوئے مروی ہے کہ نبی طالبہ نے ارشا وفر مایا جو محض کسی مجاہد کے لئے سامان جہا دمہیا کرے یا اس کے پیچیےاس کے اہل خانہ کی حفاظت کرے تو اس کے لئے مجاہد کے برابرا جروثو اب کھاجائے گا۔

(١٧١٦٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى أَنْبَآنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بَكُرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عُمْرِو بُنِ عُمْرَة الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ إِسْحَاقُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ إِسْحَاقُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ النَّهَ لَا أَنْ يُسْالَهُا [صححه مسلم (١٧١٩)، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِخَيْرِ الشَّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْالَهُا [صححه مسلم (١٧١٩)، وابن حبان (١٧٩٥)].

#### هُ مُنلِهُ المَّرِينَ بِلِيَةِ مِنْ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ وَهُ حَلَى الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ وَهُ مُنلِهُ الشَّامِيِّينَ ﴾ وأن الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ السَّامُ السَّامُ السَّامُ الشَّامِيِّينَ السَّامُ السَّمَ السَّامُ السَامُ السَامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَامُ السَّامُ الس

(۱۷۱۷) حضرت زید بن خالد مٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا کیا میں تنہیں بہترین گواہوں کے بارے نہ بتاؤں؟ جو (حق میر) گواہی کی درخواست سے پہلے گواہی دینے کے لئے تیار ہو۔

(١٧١٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ آبِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَخُرُجُ إِلَى الشُّوقِ فَلَوْ أَرْمِى لَأَبْصَرْتُ مَوَ الْعَالَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَخُرُجُ إِلَى الشُّوقِ فَلَوْ أَرْمِى لَأَبْصَرْتُ مَوَاقِعَ نَبْلِي [راحم: ١٧١٥].

(۱۷۱۷) حضرت زید بن خالد ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نبی ملیٹا کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتا اور بازار آتا،اس ونت اگر میں تیر پھینکتا تو تیرگرنے کی جگہ بھی و کھ سکتا تھا۔

( ١٧١٦٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ وَشَبْلًا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ مَعْضُ النَّاسِ ابْنَ مَعْبَدٍ وَالَّذِي حَفِظُتُ شِبْلًا قَالُوا كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ عِيْكُ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَأَذَنُ لِي فَأَتَكَلَّمُ قَالَ قُلُ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا وَإِنَّهُ زَنَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَم اللَّهِ عَلَم اللَّهِ عَلَم اللَّه عَلَم اللَّهِ عَلَم اللَّه عَلَم عَلَم اللَّهُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم اللَّهُ عَلَم عَل وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَٱقْضِينَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أُنْيُسُ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتُ فَارْجُمْهَا فَعَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتُ فَرَجَمَهَا [راحع: ١٧١٦] (۱۷۱۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈاورزیدین خالد ڈٹٹٹڈاورشبل ٹٹٹٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی مالیہ کی خدمت میں حاضر تھے، کدایک آ دمی کھڑا ہوااور کہنے لگا کہ میں آپ کوشم دیتا ہوں کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کر دیجئے، اس کا فریق مخالف گھڑا ہوا'' جواس سے زیادہ مجھدارتھا'' اور کہنے لگا بیٹیج کہتا ہے، ہمارے درمیان کتاب اللہ کی روشی میں فیصله کر دیجئے ، اور مجھے بات کرنے کی اجازت دیجئے ، نبی ملیٹانے فر مایا کہو، وہ اور کہنے لگا کہ میرا بیٹااں شخص کے یہاں مز دور تھا،اس نے اس کی پیوی سے بدکاری کی الوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے میٹے کورجم کیا جائے گا، میں نے اس کے فدیج میں ایک لونڈی اور سوبکریاں پیش کردیں، پھر جھے اٹل علم نے بتایا کہ میرے بیٹے کوسوکوڑے مارے جائیں، ایک سال کے لئے جلا وطن کیا جائے اوراس شخص کی بیوی کور جم کیا جائے ، (اب آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کرد بیجئے )، نبی مالیٹ نے فرمایا اس ذات کی قشم جس کے قبصہ قدرت میں میری جان ہے، میں نمہارے درمیان کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کروں ا گا، بکریاں اوروہ لونڈی تمہیں واپس دے دی جائے گی بتہارے بیٹے کوسوکوڑے مارے جائیں گے اورایک سال کے لئے جلا وطن کیا جائے گا، پھرنی علیلاً نے قبیلۂ اسلم کے ایک آ دمی'' انیس'' سے فرمایا انیس! اٹھواوراس شخص کی بیوی سے جا کریوچھو،اگر

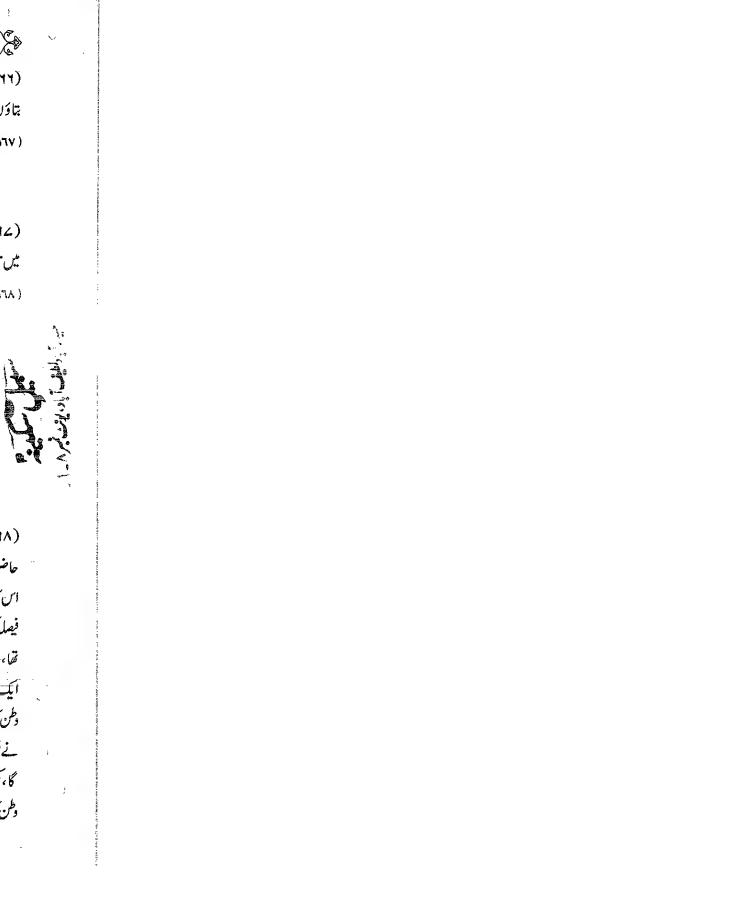

## هي مُنلاً احَدِينَ بل يَنظِيمُ الشّاعِينِين على الشّاعِينِين على الشّاعِينِين اللّه الشّاعِينِين الله

(۱۷۱۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹئ زید بن خالد ڈٹاٹٹٹا اورشبل ڈٹٹٹٹ سے مروی ہے کہ کس شخص نے نبی علیہ سے اس باندی کے متعلق بوچھا جوشا دی شدہ ہونے سے پہلے بدکاری کاار تکاب کرے تو نبی علیہ انے فر مایا اسے کوڑے مارو، اگر دوبارہ کرے تو پھر کوڑے مارو، اگر چوتھی مرتب پھرایسا کرے تو اسے بچے دوخواہ ایک ری کے عوض ہی ہو۔

(۱۷۱۷) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ أَخْتَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ حَالِدِ الْحُهَنِيِّ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَّخِذُوا نَيُوتَكُمْ قُنُورًا صَلُّوا فِيهَا وَمَنْ فَطَّرَ صَائِماً كُتِبَ لَهُ مِثْلُ آخِرِ الصَّائِمِ لَا يَنْقُصُ مِنْ آجُرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ خَلَفَهُ فِي آهْلِهِ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ آجُرِ الْعَازِي فِي اللَّهِ أَوْ خَلَفَهُ فِي آهْلِهِ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ آجُرِ الْعَازِي فِي الْمَائِمِ فَي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ خَلَفَهُ فِي آهْلِهِ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ آجُرِ الْعَازِي فِي الْمَائِمِ فَي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ خَلَفَهُ فِي آهْلِهِ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ آجُرِ الْعَازِي فِي اللهِ اللهِ أَوْ خَلَفَهُ فِي آهْلِهِ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ آجُرِ الْعَازِي فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(اے اے ا) حضرت زید بن خالد ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا ہے ارشاد فر مایا جو محض کسی مجاہد کے لئے سامان جہاد مہیا کرنے یا ۔ اس کے پیچھے اس کے اہل خاند کی حفاظت کرے تو اس کے لئے مجاہد کے برابرا جروثو اب کھاجائے گا۔

( ١٧١٧٢ ) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ عَنْ آبِي النَّضُرِ عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّقَطَةِ فَقَالَ عَرِّفَهَا سَنَةً فَإِنْ اعْتُرِفَتُ فَأَدِّهَا خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّقَطَةِ فَقَالَ عَرِّفَهَا سَنَةً فَإِنْ اعْتُرِفَتُ فَأَدِّهَا

## 

وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَائَهَا وَعَدَدَهَا وَإِلَّا فَكُلُهَا فَإِنْ اعْتُوفَفُ فَأَلَّهَا [صححه مسلم (١٧٢٢٢)، وابن حبان (٥٩٨٤)]. [انظر: ٢٢٠٢٨].

(١١١٢) حضرت زير بن خالد الله الله على مروى به كه ايك مرتبكى آدى نے بى الله به چھايارسول الله! اگر جھے گرى برئى كَ مَن عَلَى مِن عَلَى مِن عَلَى الله الله على الله الله الله الله على الله على

( ١٧١٧٤) حَلَّثَنَا عَبِدُالصَّمَدِ قَالَ حَلَّثَنَا حَرُبُ يَعْنِى ابْنَ شَلَّادٍ عَنْ يَحْنَى حَلَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ وَحَلَّثَنَا أَبِى حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ وَلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى لَأَمَرُ تُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ قَالَ فَكَانَ زَيْدُ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلًا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى لَآمَرُ تُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ قَالَ فَكَانَ زَيْدُ بُنُ خَالِدٍ يَضَعُ السِّوَاكَ مِنْهُ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ كُلَّمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاقِ اسْتَاكَ [راحع: ١٧١٧].

(۷۱۷۱) حضرت زید دلاتی سے مروی ہے کہ نبی طیعانے ارشاد فر مایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کان پر رکھتے تھے جیسے ہم نماز کے وقت مسواک کرنے کان پر رکھتے تھے جیسے کا تب قلم رکھتا ہے اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو مسواک کرتے تھے۔

(١٧١٧٥) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا صَالَحُ بُنُ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَّا أَصْبَحُوا قَالَ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَبَّكُمُ عَلَى عَهْدِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَّا أَصْبَحُوا قَالَ أَلَمُ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَبَّكُمُ عَزَوْجَلَّ اللَّيْلَةَ قَالَ مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِى مِنْ نِغْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَتُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِيْنَ يَقُولُونَ مُطِرُنَا بِنُوءٍ كَذَا وَكَذَا مَنْ آمَنَ بِنَى وَ حَمِلَتِنَى عَلَى سُفْيَاى فَذَلِكَ الَّذِى آمَنَ بِي وَكَفَرَ بِالْكُوكَ كِبِ وَآمَا مَنْ الْمَنْ بِي وَكَفَرَ بِالْكُوكَ كِبِ وَآمَا مَنْ الْمَنْ بِلَى اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَى سُفْيَاى فَذَلِكَ اللّهِ عَلَيْ لَكُولُ عَلَيْ وَكُفَرَ بِعُمْتِى [احرحه الحميدى (١٦٨٨) قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كُذَا وَكُذَا وَكُذَا فَذَالِكَ الّذِي آمَنَ بِالْكُوكَ كَبِ وَكَفَر بِي الْوَلَاكَ اللّهِ عَلَيْ لَكُولُ اللّهُ عَلَى مُعْمَى إِلَيْ لَكُولُ عَلَيْ لَكُولُ اللّهُ مَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ لَكُولُ عَلَى مُعْمَى إِلَى اللّهُ عُمَتِي [احرحه الحميدى (١٨٥٨) والنسائى: ١٦٤/٢] [انظر: ١٧١٨] [انظر: ١٧١٨]

(۱۷۱۷) حضرت زید بن خالد والنظائظ سے مروی ہے کہ نبی الیا کے دور باسعادت میں ایک مرتبدرات کے وقت بارش ہوئی، جب صبح ہوئی تو نبی مایا؟ الله تعالی نے فرمایا میں جب صبح ہوئی تو نبی مایا الله تعالی نے فرمایا میں

## ﴿ مُنْلِهُ الشَّاصِينِ الشَّاصِينِ الشَّاصِينِ الشَّاصِينِ الشَّاصِينِ الشَّاصِينِ الشَّاصِينِ الشَّاصِينِ الشَّاصِينِ الشَّالُ الشَّاصِينِ اللَّهِ السَّالُ الشَّاصِينِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا پنے بندوں پر جب بھی کوئی نعمت اتارتا ہوں تو ان میں سے ایک گروہ اس کی ناشکری کرنے لگتا ہے، اور کہتا ہے کہ فلال فلال ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے، البذا جو محض مجھ پر ایمان لائے، میرے پانی پلانے پر میری تعریف کرے، تو وہ مجھ پر ایمان رکھتا اور ستاروں کا انکار کرتا ہے، اور جو رہے کہتا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو وہ ستارے پر ایمان رکھتا ہے اور میرے ساتھ کفر کرتا ہے۔

(١٧١٧٦) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنِى رَبِيعَةُ أَنَّهُ قَالَ عَنْ زَيْدِ بَنِ خَالِدٍ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ بَنِ خَالِدٍ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَعَالَتُ مَوْلَكُ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ تَوِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى تَجِيءَ وَعَنِيبَ وَاحْمَرَّتُ وَخُبَتَاهُ وَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ تَوِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى تَجِيءَ وَبُعَنِيلَ عَنْ طَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ خُذُهَا فَإِنَّمَا هِى لَكَ آوُ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّنْبِ وَسُئِلَ عَنْ اللَّقَطَةِ فَقَالَ اعْدِفُ رَبَّهَا وَسُئِلَ عَنْ طَالَّةً الْعَنَمِ فَقَالَ اعْدُهَا فَإِنَّمَا هِى لَكَ آوُ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّنْبِ وَسُئِلَ عَنْ اللَّقَطَةِ فَقَالَ اعْدِفُ وَلِلْهُ الْعَلَمَةُ وَلَا لَكُولَا عَلَى الْعَلَيْ وَسُئِلَ عَنْ اللَّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفُ وَكُالِهُا بِمَالِكَ وصححه الحارى (٩١)، ومسلم عِفَاصَهَا وَوِكَانَهَا ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ اعْتُرِفَتُ وَإِلَّا فَاخُلِطُهَا بِمَالِكَ وصححه الحارى (٩١)، ومسلم عِفَاصَهَا وَوَكَانَهَا ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ اعْتُرِفَتُ وَإِلَّا فَاخُلِطُهَا بِمَالِكَ وصححه الحارى (٩١)، ومسلم (١٧٢٢)، وابن حان (١٨٨٩، و ٤٩٩، و٤٨٩ و ٤٨٩٤)] [اناظر ١٧٢٢]

(۱۷۱۷) حضرت زید بن خالد رفائلاً عمر وی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے خودیا کی اور آدی نے نبی علیہ سے مکشدہ بحری کا تھم ہے؟

یو چھا تو نبی علیہ انٹر نے فرمایاتم اسے بکڑلو گے یا بھیڑیا لے جائے گا، سائل نے بو چھایا رسول اللہ! کمشدہ اونٹ مطرت کی حکم ہے؟

نبی علیہ انتہا نئی ناراض ہوئے جتی کہ دخسار مہارک سرخ ہو گئے اور فرمایا تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ اس کے پاس اس کا مشکیزہ اور جوتے ہیں اور وہ درختوں کے بے کھا سکتا ہے، پھر سائل نے بو چھایا رسول اللہ! اگر جھے کسی تھیلی میں جاندی مل جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا اس کا ظرف، اس کا بندھن اور اس کی نقداد اچھی طرح محفوظ کرے ایک سال تک اس کی تشہیر کرو، اگر اس دور ان کا ما لک آ جائے تو اس کے حوالے کردو، ور نہ وہ تہماری ہوگئی۔

(۱۷۱۷) بسر بن سعید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے معزت ابی بن کعب ڈاٹٹو کے بھانچے ابوجہم نے حضرت زید بن خالد ڈاٹٹو کے پاس وہ حدیث پوچھنے کے لئے بھیجا جو انہوں نے نمازی کے آگے سے گذرنے والے مخص کے متعلق من رکھی تھی، انہوں نے فرمایا میں نے نبی علیشا کو بیفر ماتے ہوئے سام کہ انسان کے لئے نمازی کے آگے سے گذرنے کی نسبت زیادہ بہتر ہے کہوہ چالیس سے کھڑار ہا، یہ مجھے یا دنہیں رہا کہ نبی علیشانے دن فرمایا، مہینے یا سال فرمایا؟

## هي مُنالاً المَّيْنَ اللهِ الشَّامِينَ مِنْ اللهِ السَّالُ الشَّامِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

( ۱۷۱۷۸ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ آبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَوْلَى الْجُهَيْنَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَلْدِ بْنِ خَلْدِ الْجُهَيْنَةِ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّهُبَةِ وَالْخُلْسَةِ [احرحه الطبراني في اللّكبير (٢٦٤٥). قال شعيب: حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٢٠٢٧].

(۱۷۱۸) حضرت زید رفانیوسے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طینا کولوٹ مارکر نے اور اچکے بن سے منع فر مایا ہے۔

( ١٧١٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْنُجُهَنِيِّ قَالَ كُنَّانُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُغْرِبَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ إِلَى السُّوقِ وَلَوْ رُمِيَ بِنَبْلٍ لَٱبْصَرْتُ مَوَاقِعَهَا [انظر: ٤ ٥ ١٧١].

(۹۷۱۷) حفزت زید بن خالد ٹٹاٹٹٹا ہے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ٹائٹا کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے اور بازار آئے ،اس وفت اگر ہم میں سے کو کی شخص تیر پھیکٹا تو وہ تیر گرنے کی جگہ کو بھی دیکھ سکتا تھا۔

( ١٧١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنُ زَيْدٍ يَغْنِي ابْنَ أَسْلَمَ عَنُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بُو بَعْنِي ابْنَ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْنَيْنِ لَا يَسْهُو خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُو خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُو فَالْ مَنْ تَوَضَّا فَأَخْسَنَ وُضُونَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [صححه الحاكم (١٣١/١) قال الألباني: حسن (ابو داود: ٥٠٥). قال شعيب صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۷۱۸) حضرت زید بن خالد ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ٹائیلانے فر مایا جو شخص وضو کرے اوراجھی طرح کرے، پھر دور کعتیں اس طرح پڑھے کہاس میں غفلت نہ کرے، تو اللہ اس کے پچھلے سارے گنا ہوں کومعاف فر مادے گا۔

(١٧١٨١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ بَكُرِ بْنِ سَوَادَةً و حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ هُوَ ابْنُ النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُنُ وَهُبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكُرِ بْنِ سَوَادَةً عَنْ آبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكُرِ بْنِ سَوَادَةً عَنْ آبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ الْمُعُومِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌ مَا لَمْ يُعَرِّفُهَا [صححه مسلم (١٧٢٥)، قَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُو ضَالٌ مَا لَمْ يُعَرِّفُهَا [صححه مسلم (١٧٢٥)،

(۱۸۱۷) حفزت زید دلاتش سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فرمایا جو مخص کسی بھلے ہوئے جانور کو پکڑلے، وہ گمراہ ہے جب تک کدائل کی تشہیر نہ کرے۔

(١٧١٨٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِلِيٌّ بْنُ مُبَارَكِ الْهُنَائِيُّ بَصْوِیٌّ ثِقَةٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْد بْنِ حَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَهَزَ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ فَقَدُ غَزَا [راحع: ١٧١٦٥].

(۱۷۱۸۲) حضرت زید بن خالد رفانت سروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فرمایا جو محص کسی مجاہد کے لئے سامان جہا دمہیا کرے یا

## هي مُناهَ اَحْدَى شِلْ مِينَّةِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ وهي عالي الشَّامِيِّين اللَّهُ الشَّامِيِّين ال

اس کے پیچیاس کے اہل خانہ کی جفاظت کرے تو اس کے لئے مجاہدے برابراجروثواب لکھا جائے گا۔

( ١٧١٨٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ عَالِدٍ الْجُهَنِيِّ وَآبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْأُمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنُ قَالَ الْجُهَنِيِّ وَالْمَ فَعَالَ فِي الثَّالِفَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ فَإِنْ زَنَتُ فَبِعُهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ وَالضَّفِيرُ الْحَبُلُ الْحَبُلُ المَّالِفَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ فَإِنْ زَنَتُ فَبِعُهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ وَالضَّفِيرُ الْحَبُلُ الْحَبُلُ اللهَ عَلَيْهِ وَالصَّفِيرُ الْحَبُلُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(۱۷۱۸۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹا اور زید بن خالد ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ سی شخص نے نبی طالیا ہے اس باندی کے متعلق بو چھاجو شادی شدہ ہونے سے پہلے بدکاری کا ارتکاب کرے تو نبی طالیا انے فر مایا اسے کوڑے مارو، اگر دوبارہ کری تو چھر کوڑے مارو، اگر دوبارہ کری تو چھر کوڑے مارو، اگر چھی مرتبہ پھراییا کرے تو اسے نیج دوخواہ ایک رسی کے عوض ہی ہو۔

(١٧١٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْمَةً الْمُعْنَى [راحع: ١٧١٦٩].

(۱۸۴۷) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧١٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّالِيَةِ أَوْ الْجُهْنِيِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ قَالَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْآمَةِ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِي التَّالِيَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ الزَّهُرِيُّ شَكَّ [راجع: ١٧١٦٩].

(۱۷۱۸۵) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٧١٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ رَبِيعَةٌ بِنِ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ مَوْلَى الْمُنْيَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ جَاءَ أَعُوابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُقَطَةٍ فَقَالَ عَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفُ وَيُد بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقُهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْعَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ يَفَاصَهَا وَوِكَاتَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقُهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْعَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلَهُ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَوِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ [راحع: ١٧١٧٦].

(۱۷۱۸) حضرت زید بن خالد ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے خود یا کسی اور آدمی نے بی طابیہ ہے گشدہ بری کا حکم ہے؟

یو چھا تو نبی طابیہ نے فرمایاتم اسے بکڑلو گے یا بھیڑیا لے جائے گا، سائل نے بوچھا یارسول اللہ! گمشدہ اونٹ ملے تو کیا حکم ہے؟

نبی عابیہ انتہا کی ناراض ہوئے ، حتی کر خسار مبارک سرخ ہو گئے اور فرمایا تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ اس کے پاس اس کا مشکیزہ اور جوتے ہیں اور وہ درختوں کے بیتے کھا سکتا ہے، پھر سائل نے بوچھا یارسول اللہ! اگر جھے کسی تھیلی میں چاندی مل جائے تو آب کیا فرماتے ہیں؟ نبی طابیہ نے فرمایا اس کا ظرف، اس کا بندھن اور اس کی تعداد اچھی طرح محفوظ کر کے ایک سال تک اس

كى تشهير كرو، اگراس دوران كاما لك آجائے تواس كے حوالے كردو، ورندو و تبہارى ہوگئى۔

(۱۷۱۸۷) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ قَالَ أَبِى وَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْمُجْهَنِيِّ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَثَرِ سَمَاءٍ كَانَتُ مِنْ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ قَالَ هَلُ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَثَرِ سَمَاءٍ كَانَتُ مِنْ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ قَالَ هَلُ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بِى قَالَ إِسْحَاقُ كَافِرٌ بِالْكُوْكَ بِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضُلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِى كَافِرٌ بِالْكُوْكِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطُرُنَا بِفَضُلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِى كَافِرٌ بِالْكُوْكِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضُلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِى كَافِرٌ بِالْكُوْكِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضُلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِى كَافِرٌ بِالْكُوْكِ وَآمَا مَنْ قَالَ مُطْرِنًا بِنُوعً كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِى مُؤْمِنٌ بِالْكُورَى عِ السَحِدِه البحارى (١٤١٨)، ومسلم (١٧١)، وابن مان (١٨٨) وابن (١٨١٤) [راحع: ١٧١١٥، ١٧١٥].

(۱۵۱۸) حضرت زید بن خالد نگافتا ہے مروی ہے کہ حدیدیہ میں نبی علینا کے دور باسعادت میں ایک مرتبدرات کے وقت بارش ہوئی، جب صبح ہوئی تو نبی علینا نے نماز پڑھا کرلوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کیا تم لوگوں نے سانہیں کہ تنہارے پروردگار نے آئ رات کیا فر مایا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے ہیں، اللہ تعالی نے فر مایا میر بہدوں میں سے پچھلوگ صبح کے وقت مؤمن (اورستاروں کے منکر، جبکہ لوگ ستاروں پرمؤمن) اور میر مے منکر ہوتے ہیں، جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے فطل وکرم سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان رکھتا اور ستاروں کا انکار کرتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ فلال ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو وہ ستارے پر ایمان رکھتا ہے اور میر سے ساتھ کفر کرتا ہے۔

( ١٧١٨٨) حَذَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الشَّهَادَةِ مَنْ شَهِدَ بِهَا صَاحِبُهَا قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُهَا [انظر: ١٧١٧٣].

(۱۷۱۸۸) حضرت زید بن خالد طالت سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا کیا میں شہیں بہترین گواہوں کے بارے نہ بتاؤں؟ جو (حق پر) گواہی کی درخواست سے پہلے گواہی دینے کے لئے تیار ہو۔

## بَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ الْأَنْصَارِيِّ الْأَنْصَارِيِّ الْأَنْتَا

#### حضرت الومسعود بدري انصاري والنيئ كي مرويات

(١٧١٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى إِسْمَاعِيلُ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ بُنَ ضَمْعَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ بُنَ ضَمْعَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ الْبَدُرِيَّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقُرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَقْدَمُهُمْ قِرَائَةً فَإِنْ كَانَ هِجْرَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَوُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانَ هِجْرَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانَ هِجْرَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ

هي مُنالِا اَحْدُرُنَ بْلِ يُنظِيمُ وَ الْحَالِي الشَّاعِينِ الشَّاعِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أَكْبَرُهُمْ سِنَّا وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْوِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ إِلَّا بِإِذْنِهِ [صححه مسلم (٦٧٣)، وابن حزيمة (١٥٠٧، و١٥١)، وابن حبان (٢١٤٤٤)، والحاكم (٢٤٣/١). قال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ١٧٢٢، ١٧٢٢، ١٧٢٢، ٢٢٦٩٦].

(۱۷۱۹) حضرت الومسود و النفر سے قدیم القراءت ہو، آرسا و فرایا لوگوں کی امامت وہ محض کرائے جوان ہیں قرآن کا سب سے بڑا قاری اورسب سے قدیم القراءت ہو، آگرسب لوگ قراءت ہیں برابرہوں تو سب سے پہلے ہجرت کرنے والا امامت کرے، اورا گر ہجرت میں ہمی سب برابرہوں تو سب سے نیادہ عمر رسیدہ آدی امامت کرے، کی خص کے گھریا حکومت میں کوئی دوسراامام نہ کرائے، اس طرح کوئی خص کے گھریاں سے باعزت مقام پرنہ پیٹھالا یہ کدوہ اجازت دے دے۔ میں کوئی دوسراامام نہ کرائے، اس طرح کوئی خص کے گھریاں سے باعزت مقام پرنہ پیٹھالا یہ کدوہ اجازت دے دے۔ (۱۷۷۹) حکد تنا یوید بن فال حکد تنا آبو مالك عن ربعی بن حواش عن حکد نفق آن ربح گلا آتی اللّه بید عق و حک فقال ماذا عملت فی الدُّنیا فَکُنتُ اُبایعُ النَّاسَ وَ کَانَ مِنْ خُلُقِی فَقَالَ لَهُ الرَّجُولُ مِنْ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ کَانَ مِنْ خُلُقِی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ صَالَعَ مِنْ فِی رسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَ صَالَعَ وَ صَحِحه مسلم عَبُدی فَعُفِورَ لَهُ فَقَالَ آبُو مَسْعُومٍ هَکَذَا سَمِعْتُ مِنْ فِی رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَصَلّمَ وَسَلّمَ وَصَلّمَ وَسَلّمَ وَسُولُ اللّهُ مَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلُمُ وَسَلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُولُ وَلَمُ وَسَلّمَ وَسَ

(۱۷۹۰) حضرت صدیفہ نگافٹا سے مروی ہے کہ ایک شخص کو بارگا ہے خدادندی میں پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بوچھا کہ تو فران میں کیا گاا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہے کہ ایک شخص کو بار بھی نیکی کا کوئی ایسا کا منہیں کیا جس کے ثواب کی جھے تجھ سے امید ہو، تین مرتبہ اسی طرح ہوا، تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ پروردگار! تو نے مجھے دنیا ہیں مال و دولت کی فراوانی عطاء فرمائی تھی ، اور میں لوگوں سے درگذر کرتا تھا، مالدار پر آسانی کر دیتا تھا اور شکا کہ میں لوگوں سے درگذر کرتا تھا، مالدار پر آسانی کر دیتا تھا اور شکا کہ میں اور جن نور کے محتول کے فرمایا سیاست کے حقد ارتو تھے سے زیادہ ہم ہیں، فرشتو! میرے بند ہے سے شکار سے کومہات دے دیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بات کے حقد ارتو تھے سے زیادہ ہم ہیں، فرشتو! میرے بند ہے سے بھی درگذر کرو چنا نچراس کی بخشش ہوگئی، اس حدیث کومن کر حضرت ابومسعود ڈاٹوئٹو نے فرمایا کہ ہیں نے بیر حدیث نبی ملائی کے بیار کے سے اسی طرح سنی ہے۔

( ١٧١٩١) وَرَجُلٌ آخَرُ أَمَرَ أَهُلَهُ إِذَا مَاتَ أَنَ يُحَرِّقُوهُ ثُمَّ يَطْحَنُوهُ ثُمَّ يُذَرُّونَهُ فِي يَوْم رِيحِ عَاصِفٍ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَجُمِعَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلُكَ عَلَى هَذَا قَالَ يَا رَبِّ لَمْ يَكُنْ عَبُلًا أَعُصَى لَكَ مِنِّى فَوَجَوْتُ أَنُ أَنْجُو قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبُدِى فَغُفِرَ لَهُ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٧١٩١].

(۱۷۱۱) ایک اور آ دمی تھا جس نے اپنے اہل خانہ کو تھم دیا کہ جب وہ مرجائے تو اسے جلا کر پیس لیں ، اور جس دن تیز ہوا چل

هي مُنالاً احَٰرُن شِل يَنِيهِ مَرْمُ لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

رہی ہوتو اس کی را کھ بھیر دیں، اس کے اہل خانہ نے ایبا ہی کیا، اس شخص کے تمام اعضاء کو پروردگار کی بارگاہ میں جمع کیا گیا اور اللہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے ایبا کرنے پرکس چیز نے مجبور کیا؟ اس نے عرض کیا کہ پروردگار! مجھ سے زیادہ تیرانا فرمان بندہ کو فی نہیں تھا، میں نے سوچا کہ شاید اس طرح ہے جاؤں، اللہ تعالی نے فرمایا فرشتو! میرے بندے سے درگذر کرو، بیحد بیث سن کر بھی حضرت ابومسعود ڈاٹھ نے فرمایا کہ میں نے بیحد بیث بھی نبی بلیسا سے اس طرح سن ہے۔

(١٧١٩٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَخَافَةَ فُلَانٍ يَغْنِي رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَخَافَةَ فُلَانٍ يَغْنِي إِمَامَهُمْ قَالَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُحَفِّفُ فَإِنَّ فِيهِمُ الطَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ [صححه إِنَّ مِنْكُمْ مُنَقِّرِينَ فَآيُكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُحَفِّفُ فَإِنَّ فِيهِمُ الطَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ [صححه

المخاري (٩٠)، ومسلم (٢٦٦)، وابن حزيمة (١٦٠٥)، وابن حبان (٢١٣٧)]. [انظر ٢٠٥٠، ١٧٢٠٠]

(۱۹۹۲) حضرت ابومسعود رفائق ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی طائلہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یار سول اللہ! میں بھتا ہوں کہ فلاں آ دمی (اپنے امام) کے خوف سے میں فجر کی نماز سے رہ جاؤں گا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ دوران وعظ نبی طائلہ کو کبھی فضب ناک نہیں دیکھا، نبی طائلہ نے فرمایا لوگو! تم میں سے بعض افراد دوسر بے لوگوں کو متنظر کر دیتے ہیں، تم میں سے جو شخص بھی لوگوں کو نماز پڑھائے ، اسے چاہئے کہ ہلکی نماز پڑھائے، کہونکہ نمازیوں میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔

( ١٧١٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي خَالِدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي حَالِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي حَالِمٍ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ الْهِيمَانُ هَاهُنَا عَنْ آبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ الْإِيمَانُ هَاهُنَا قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ نَحُو الْيُمَنِ فَقَالَ الْإِيمَانُ هَاهُنَا قَالَ الْإِيلِ عَيْثُ يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَةَ قَالَ الْإِيلِ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَة وَمُضَرَقًالَ مُحَمَّدٌ عِنْدَ أُصُولِ آذُنَا بِ الْإِيلِ [صححه البحاری (٣٤٩٨)، ومسلم (٥٠)] [انظر: ٢٢٦٩٩].

(۱۷۱۹۳) حضرت ابومسعود ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ایک مرتبہ اپنے دست مبارک سے بمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ایمان یہاں ہے، یا در کھو! دلوں کی تختی اور درشتی ان متکبروں میں ہوتی ہے جواونٹوں کے مالک ہوں، جہال سے شیطان کا سینگ مودار ہوتا ہے یعنی ربیعہ اور معزبا می قبائل میں۔

## هي مُنالاً احَدِّن بَل يَنْ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ [10] هي مُنالاً الشَّامِيِّين ﴾ الشَّامِيِّين ﴾

( ١٧١٩٥) وَقَرَأْتُ هَذَا اللَّهِ بَن عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ اللَّهِ أَن مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ اللَّهِ أَن مُسُعُودٍ

(۱۷۱۹۵) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧١٩٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَوَا الْآيَتَيُنِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَّتَاهُ [انظر: ١٧٢٣]

ر ۱۷۱۹) حضرت ابومسعود ٹالٹوئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاً دفر مایا جو خص رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری دوآ بیتیں پڑھ لے وہ اس کے لئے کافی ہو جا کیں گ

( ١٧١٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِى ابْنَ آبِي ثَابِتٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ آوُ الْقَاسِمِ آوُ الْقَاسِمِ اللهِ مَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِيكُمْ وَإِنَّكُمْ وُلَاتُهُ وَلَنْ يَزَالَ فِيكُمْ حَتَّى تُحُدِثُوا أَعْمَالًا فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ شَرَّ خَلْقِهِ فَيَلْتَحِيكُمْ كَمَا يُلْتَحَى الْقَضِيبُ

(۱۷۱۹۷) حضرت ابومسعود ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیہ فی خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا پیہ حکومت تمہارے ہاتھ بیں رہے گی اور تم اس پر حاکم ہو گے اور اس وقت تک رہو گے جب تک بدعات ایجا ذہیں کرتے ، جب تم ایسا کرنے لگو گئو اللہ تم پراپی مخلوق میں سے بدترین کو بھیج دے گا جو تہمیں لکڑی کی طرح چھیل دے گا۔

( ١٧١٩٨) خُدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ يَغْنِى ابْنَ سَعْدِ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا بَكُرِ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْكَارِثِ بْنِ هِشَامِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍ و قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلُبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ [صححه البحارى (٢٢٣٧)، ومسلم (٢٥٥١)، وأبن حباد (٧٥٥٥)، وأن حباد أن الطرز ٢٠٣٧)، والله

(۱۷۱۹۸) حضرت ابومسعود رہائی سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے کتے کی قیمت، فاحشہ عورت کی کمائی ،اور کا ہنوں کی مشائی کھانے ہے۔ منع فر مایا ہے۔

( ١٧١٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتُوائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ اللهِ عَمْرِ وَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بُنِ عَمْرٍ و الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

## هي مُناهُ امَرُن بَل يُعِيدُ مِنْ أَن الشَّامِيِّين لِيَهِ مُناهُ الشَّامِيِّين لِيَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ أُوَّلَ اللَّيْلِ وَأَوْسَطَهُ وَآخِرَهُ [احرجه الطبراني في الكبير (٦٧٩). اسناده ضعيف]. [انظر: ٢٢٢٢١، ٢٢٦٩٧، ٢٢٢٢١].

(۱۷۲۰) حضرت الموسعود وَ اللّهِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّنِنِي فِي الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ صَلَّى عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْأَنْصَارِيِّ آخِي بَلْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍ قَالَ ٱقْبَلَ اللّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْأَنْصَارِيِّ آخِي بَلْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ ٱقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَمَّا السَّلَامُ وَسَلّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَشُولُ اللّهُ عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلّيْنَا فِي صَلَابِينَا صَلّى اللّهُ عَلَيْكَ قَالَ فَصَمَتَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلّيْنَا فِي صَلَابِينَا صَلّى اللّهُ عَلَيْكَ قَالَ فَصَمَتَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْكَ وَسُلّمَ حَتَّى أَحْبَبُنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلُهُ فَقَالَ إِذَا أَنْتُمْ صَلّيْتُهُ عَلَى قَلُولُوا اللّهُمْ صَلّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى أَحْبَبُنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلُهُ فَقَالَ إِذَا أَنْتُمْ صَلّيْتُ عَلَى عُلَيْكَ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِى الْلَهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَالْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ الْمُرْعِمَ وَعَلَى آلِ الْمُرْعِمَ وَعَلَى آلِكُ حَمِيدٌ وَمِلْ الْمُولِلُكُ عَلَى مُحَمِّدٍ النَّبِى اللّهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْمُعَمِّدِ النَّبِى الْمُوالِى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

(۱۷۲۰۱) حضرت ابومسعود بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی اکرم مٹاٹنڈ آنے ارشاد فر مایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جورکوع سجدے میں اپنی پیشت کوسیدھانہ کرے۔

(١٧٢٠٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ آبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا أَبُو أُويُسٍ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ إِنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ

## هي مُنالِهُ المَّيْنِ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُعِيرَةِ حَدَّنَهُ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِى صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَا بَنِى الْمُحَارِثِ بْنِ الْمُحَارِثِ بْنِ الْمُحَسَّنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَبُو أُمَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُمْ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَعِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ [راجع: ١٧١٩٨].

(۱۷۲۰۲) حضرت ابومسعود را المنظر المن

( ١٧٢.٣) حَدَّثَنَا عَلِىٌّ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِیٌّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ قِيلَ لَهُ مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي زَعَمُوا قَالَ بِنُسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ

(۱۷۲۰ ۳) حضرت ابومسعود ر النفظ سے مروی ہے کہ کسی نے ان سے بوچھا کہ آپ نے نبی ایٹا سے ' لوگوں کا خیال ہے' والے جملے کے متعلق کیا شاہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میانسان کی بدترین سواری ہے۔

(۱۷۲.٤) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا هَمَّامٌ حَلَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ قَالَ حَلَّثَنَا سَالِمٌ الْبَرَّادُ قَالَ وَكَانَ عِنْدِى أَوْقَقَ مِنْ نَفْسِى قَالَ قَالَ لَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدُرِيُّ أَلَا أُصَلِّى لَكُمْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَبَّرَ فَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَبَر فَلَا مَنْ عِنْهُ فَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَفُصِلَتُ أَصَابِعُهُ عَلَى سَاقَيْهِ وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ فَرَكَعَ فَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَفُصِلَتُ أَصَابِعُهُ عَلَى سَاقَيْهِ وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ فَرَكُعَ فَوَصَعَ كَفَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَفُصِلَتُ أَصَابِعُهُ عَلَى سَاقَيْهِ وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ وَسَجَدَ وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ فَلَا لَهُ مِنْهُ ثُمَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ مَعْدَ التَّانِيَةَ فَصَلَّى حَتَى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ مَعَدَ التَّانِيَةَ فَصَلَّى حَتَى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ مَعْدَ التَّانِيَةَ فَصَلَّى حَتَى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ وَسَجَدَ التَّانِيَةَ فَصَلَّى حَتَى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ مَعْدَ التَّانِيَةَ فَصَلَّى حَتَى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ مَلَاهُ رَأَيْتُ مَلَاهُ رَأَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ وَسُلَم مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى السَانَى: ١٨٦٤ / ١٨٤ و ١٨١٤). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ١٧٩ / ٢٢٧١].

(۱۷۲۰) سالم البراد'جوایک قابل اعتادراوی بین' کہتے بین کہ ایک مرتبہ حضرت ابومسعود بدری بڑا تئو نے ہم نے فرمایا کہ کیا میں تہمین نبی علیہ کی طرح نماز پڑھ کرنہ دکھاؤں؟ بیہ کہہ کرانہوں نے تکبیر کہی ، رکوع میں اپنی دونوں ہتھیایوں کو گھٹنوں پر رکھا، انگیوں کے جوڑ کھلے دکھے، اور ہاتھوں کو پیٹ سے جدارگھا، یہاں تک کہ ہر عضوا پی اپنی جگہ قائم ہوگیا، پھر صمع اللہ لمن حمدہ کہہ کرسیدھے کھڑے ہوگئے جی کہ ہر عضوا پی جگہ قائم ہوگیا، پھر سراٹھا کرسیدھے بیٹھ گئے یہاں تک کہ ہر عضوا پی جگہ قائم ہوگیا، پھر دوسراسجدہ کیا اور عیاں تک کہ ہر عضوا پی جگہ قائم ہوگیا، پھر سراٹجدہ کیا اور دوسراسجدہ کیا اور رکھتیں اس طرح پڑھ کرفر مایا کہ نبی علیم اس طرح نماز پڑھے تھے۔

(١٧٢٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَنَّهُ سَمِعَ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي

مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانًا يُطِيلُ بِنَا الصَّلَاةَ حَتَّى إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَبًا مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَبًا مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيكُمُ مُنَفِّرِينَ قَمَنُ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفُ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَإِنَّ وَرَاءَهُ الْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيكُمْ مُنَفِّرِينَ قَمَنُ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفُ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَإِنَّ وَرَاءَهُ الْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيكُمْ مُنَفِّرِينَ قَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفُ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَإِنَّ وَرَاءَهُ الْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيكُمْ مُنَفِّرِينَ قَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفُ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَإِنَّ وَرَاءَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيكُمْ مُنَفِّرِينَ قَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفُ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَإِنَّ وَرَاءَهُ الْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيكُمْ مُنَفِّرِينَ قَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفُ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَإِنَّ وَرَاءَهُ الْكَبِيرَ وَالْمَولِيضَ

(۱۷۲۵) حضرت ابومسعود ڈاٹٹوئے ہے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی علیقیا کی خدمت میں حاضر ہوااورعرض کیایارسول اللہ! میں جھتا ہوں کہ فلاں آدمی (اپنے امام) کے خوف سے میں فجر کی نماز سے رہ جاؤں گا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ دوران وعظ نبی علیقیا کو کبھی غضیب ناک نہیں ذیکھا، نبی علیقیا نے فر مایا لوگو! تم میں سے بعض افراد دوسر بے لوگوں کو پہنے کردیتے ہیں، تم میں سے جو شخص بھی لوگوں کو نماز پڑھائے، اسے جا ہے کہ ملکی نماز پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔

(١٧٢٠٠) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ زَكُرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ حَدَّثِنِى أَبِى عَنْ عَامِرٍ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ الْعَبَّاسُ عَمَّهُ إِلَى السَّبْعِينَ مِنْ الْأَنْصَارِ عِنْدَ الْعَقَبَةِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِيَتَكَلَّمُ مُتَكَلِّمُكُمْ وَلَا يُطِيلُ الْحُطْبَةَ وَالْعَبَّاسُ عَمَّهُ إِلَى السَّبْعِينَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ عَيْنًا وَإِنْ يَعْلَمُوا بِكُمْ يَفْضَحُوكُمْ فَقَالَ فَائِلُهُمْ وَهُو أَبُو أَمَامَةَ سَلْ يَا مُحَمَّدُ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ عَيْنًا وَإِنْ يَعْلَمُوا بِكُمْ يَفْضَحُوكُمْ فَقَالَ فَائِلُهُمْ وَهُو أَبُو أَمَامَةَ سَلْ يَا مُحَمَّدُ لِيَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَعَلَيْكُمْ لِرَبِّكَ مَاشِئْتَ ثُمَّ النَّا مِنْ الثَّوَابِ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَعَلَيْكُمْ لِرَبِّكَ مَاشِئْتَ ثُمَّ الْخِيرُ لَا مَا لَنَا مِنْ الثَّوَابِ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَعَلَيْكُمْ لِي النَّا وَلَا تَعْدُوهُ وَلَا تُشُوكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَسْأَلُكُمْ لِنَفْسِى وَلِأَصْحَابِى إِلَى النَّا إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ السَّالُكُمْ لِرَبِّي عَزَّوَجَلَّ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشُوكُوا بِهِ شَيْئًا وَلَسَالُكُمْ لِنَا وَتَنْصُرُونَا وَتَمْنَعُونَا مِمَّا مَنَعْتُمْ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ قَالُوا قَمَا لَنَا إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ قَالَ لَكُمْ الْجَنَّةُ قَالُوا أَنْ تَعْدُولُ الْ اللَّهُ الْحَلَا ذَلِكَ قَالَ لَكُمْ الْجَنَّةُ قَالُوا

## هي مُنالِمُ المَرْرِينَ بل بِينِيهِ سَرُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(١٧٢.٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًّا قَالَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنُ عَامِرٍ عَنُ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَادِيِّ نَحُو هَذَا قَالَ وَكَانَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَادِيِّ نَحُو هَذَا قَالَ وَكَانَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَادِيِّ نَحُو هَذَا قَالَ وَكَانَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَادِيِّ نَحُو هَذَا قَالَ وَكَانَ أَبُو

(۱۷۲۰۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے حضرت ابومسعود طالعتی سے بھی مروی ہے۔

(١٧٢.٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكِرِيَّا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ مَا سَمِعَ الشِّيبُ وَلَا الشُّبَّانُ خُطْبَةً مِثْلُهَا

(١٤٢٠٨) امام معنى مُعَلَيْد فرمات بين كركسي جوان يابور هے نے ايسا خطب بھي نہيں سنا ہوگا۔

(۱۷۲۰۹) حَدَّنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةَ عَنُ عَطَاءِ بَنِ السَّائِبِ عَنُ سَالِم أَبِي عَبُدِ اللَّهِ قَالَ عُقْبَةُ بَنُ عَمْوٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ وَكَبَرَ ثُمَّ رَحَعَ وَجَافَى يَدَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيُهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ وَكَبَرُ ثُمَّ رَحَعَ وَجَافَى يَدَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيُهِ عَلَى وَرُعَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مِنْ وَرَاءِ رُحُبَتَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ رَحَعَاتٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ سَجَدَ فَجَافَى حَتَى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ قَالَ فَصَلَّى أَرْبُعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ شَيْءٍ مِنْهُ ثُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلَّى أَوْهَكَذَا كَانَ يُصَلِّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلَّى أَوْهَكَذَا كَانَ يُصَلِّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلَّى أَوْهَكَذَا كَانَ يُصَلِّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلَّى أَوْهَكَذَا كَانَ يُصَلِّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَى الْحَالِ وَرَاعِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَعُولُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعَلِي وَلَوْلَ بَعِيمُ مِنْهُ عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهُ وَمَعُوا فِي الْحَمْ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَى مَعْولُ عَلَمُ مَا عَلَى مَعْمَوا فِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَكُولُ مَا عَلَمُ عَلَى مَعْمَوا فَي عَلَى مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى مَعْمَوا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

(١٧٢١) حَلَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَدِى بُنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى قَلْتُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى قَلْتُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى قُلْتُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى قَلْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (١٠٠١) [انظر:٢٢٧٠٤،١٧٢٩] آهُلِهِ نَفَقَةً وَهُو يَخْتَسِبُهَا كَانَتُ لَهُ صَدَقَةً [صححه البحاري (٥٥) ومسلم (١٠٠١) [انظر:٢٢٩٩] [انظر:٢٢٩٠] آهُلِهُ نَفَقَةً وَهُو يَخْتَسِبُهَا كَانَتُ لَهُ صَدَقَةً [صححه البحاري (٥٥) ومسلم (١٠٠١) [انظر:٢٢٩٩] [انظر:٢٢٩] [انظر:٢٠٠٩] [انظر:٢٢٩] [انظر:٢٠٠٩] [انظر

(١٧٢١١) حَلَّاثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ مِنْ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُوسِرًا وَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِغِلْمَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْ الْمُعْسِرِ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا

## هي مُنالًا اَمَّهُ بِنَ بِلِ يَعِيدُ مِنْ الشَّامِيِّينِ ﴾ ﴿ ١٠١ ﴿ هُلِي الشَّامِيِّينِ ﴾ هسنَانُ الشَّامِيِّين

عُنه [صححه مسلم (١٥٦١)، وابن حيان (٤٧)، والحاكم (٢٩/٢)].

(۱۲۱۱) حفرت ابومسعود رہی ہے کہ ایک شخص کوحساب کتاب کے لئے بارگا و خداوندی میں پیش کیا گیا، لیکن اس کی کوئی نیک نہیں مل سکی ، البتہ وہ مالدار آ دمی تھا، لوگوں سے تجارت کرتا تھا، اس نے اپنے غلاموں سے کہدر کھا تھا کہ تنگدست کو مہلت دے دیا کرو، اس پراللہ تعالی نے فرمایا اس بات کے حقد ارتو تجھ سے زیادہ ہم ہیں، فرشتو! میرے بندے سے بھی درگذر کرو چنا نچہ اس کی بخشش ہوگئی۔

(۱۷۲۱۲) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَغْلَى وَمُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَى عُبَيْدٍ قَالُوا أَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ آبِى مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِكِّ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّى أَبُدِعَ بِى فَاحْمِلُنِى قَالَ مَا عِنْدِى مَا أَخْمِلُكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ آجُرٍ فَاعِلِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنَّهُ قَدْ بُدِعَ بِى [صححه مسلم اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ آجُرٍ فَاعِلِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنَّهُ قَدْ بُدِعَ بِى [صححه مسلم اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ آجُرٍ فَاعِلِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنَّهُ قَدْ بُدِعَ بِى [صححه مسلم اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ مَنْ ذَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ آجُرٍ فَاعِلِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنَّهُ قَدْ بُدِع بِى [صححه مسلم الله فَالْ رَبُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْولِي عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ الْعَلَامُ وَاللَّهُ وَسَلَّمُ وَالْعَلَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْتَمَالُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى عَيْمٍ وَلَهُ الْمُؤْلُ وَلَوْلُوا إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْعُولُ وَالْعَالِيْكُولُوا الْعَلَامُ وَالْعُولُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلُولُوا الْعَلِي وَالْلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَالَةُ وَلَا عَلَامُ وَالْعُولُ وَالْعَلَامُ وَلَا عَلَى مُعْرَالًا وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَمُ وَالْعُوا وَالْعَلَمُ وَالَعُوا وَالَهُ وَالْعُوا وَالْعَلَامُ وَالْعُوا وَالْعَالَامُ و

(۱۷۲۱) حضرت ابومسعود رفافی ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیظا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرا سامان سفر اور سواری ختم ہوگئ ہے، لبذا جھے کوئی سواری دے دیجئے ، نبی علیظانے فرما یا اس وفت تو میرے پاس کوئی جانو زنبیں ہے جس پر میں حتمہیں سوار کردوں ، البنة فلال شخص کے پاس چلے جاؤ ، وہ آ دمی اس کے پاس چلا گیا اور اس نے اسے سواری دے دی ، وہ آ دمی نبی علیظا نے فرما یا جوشخص نیکی کی طرف رہنمائی کر دے ، اسے بھی نبی علیظا نے فرما یا جوشخص نیکی کی طرف رہنمائی کر دے ، اسے بھی نبی کی کرنے والے کی طرح اجرو و واب ماتا ہے۔

( ١٧٢١٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْٱنْصَارِ يُكَنَّى أَبَا شُعَيْبٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفْتُ فِي وَجُهِهِ الْجُوعَ فَٱتَيْتُ غُلَامًا لِي قَصَّابًا فَٱمَرْتُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا طَعَامًا لِحَمْسَةِ رِجَالٍ قَالَ ثُمَّ دَعُوتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ حَمْسَةٍ وَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ لَنَا طَعَامًا لِحَمْسَةِ رِجَالٍ قَالَ ثُمَّ دَعُوتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَابَ قَالَ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا إِنْ شِمْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِلَّا رَجَعَ فَآذِنَ لَهُ فَلَمَا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَابَ قَالَ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا إِنْ شِمْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِلَّا رَجَعَ فَآذِنَ لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَابَ قَالَ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا إِنْ شِمْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِلَّا رَجَعَ فَآذِنَ لَهُ

(۱۷۲۱۳) حضرت ابومسعود و النظام مروی ہے کہ انصار میں ایک آ دی تھا جس کا نام ابوشیب تھا، اس کا ایک غلام تھا کی تھا، اس نے اپنے میں ایک آ دی تھا جس کا نام ابوشیب تھا، اس کا ایک غلام تھا کی تو اس نے اپنے میں سے پانچویں آ دی ہوں گے، چنا نچہ اس نے نی علیہ کی دعوت کی ، نبی علیہ کے ساتھ ایک آ دمی زائد آ گیا، نبی علیہ نے اس کے گھر پہنچ کر فر مایا کہ پیشخص جمارے ساتھ ایک آ دمی زائد آ گیا، نبی علیہ نے اس کے گھر پہنچ کر فر مایا کہ پیشخص ہمارے ساتھ ایک آ دمی زائد آ گیا، نبی علیہ اس کے گھر پہنچ کر فر مایا کہ پیشخص ہمارے ساتھ آ گیا ہے، کیا تم اسے بھی اجازت دیے ہو؟ اس نے اجازت دے دی۔

( ١٧٢١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ

### هي مُنالِهَ اَمَرُونَ بَل مِينَةِ مَتْحَم كِي اللهِ اللهِ

إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى أَبُدِعَ بِي أَى انْقَطَعَ بِي فَاحْمِلْنِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ[راحع: ٢١٢١] إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى أَبُدِعَ بِي أَى انْقَطَعَ بِي فَاحْمِلْنِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ[راحع: ٢١٢١] (١٧٢١) مديث نبر (١٤٢١٣) الله ومرى سندست جي مروى ہے۔

( ١٧٢١٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْآَغُمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْآنُصَارِيِّ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَضْرِبُ غُلَامًا لِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ وَرَائِي اعْلَمُ أَبَا مَسْعُودٍ ثَلَاثًا فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا قَالَ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَضْرِبَ وَمُلُوكًا أَبَدًا [صححه مسلم (١٦٥٩). قال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ٢٢٧١، ٢٢٧٠١].

(۱۷۲۱۵) حضرت ابومسعود و النفزائي مروى بكرايك دن مين اپنيكسى غلام كومار پيپ ر با تها كه بيچه سے ايك آواز تين مرتبه سائى دى اے ابومسعود! يا در كھوا ميں نے بيچه مركر ديكھا تو وہ نبى مليك تھے، آ ب ملائيل نے فرما يا بخدا! تم اس غلام پرجتنى قدرت ركھتے ہو، اللہ تم پراس سے زيادہ قدرت ركھتا ہے، اسى وقت مين نے فتم كھائى كه آئندہ بھى كسى غلام كؤئيس مارول گا۔

( ١٧٦١٦) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِى عَنُ آبِي بَكُو بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي بَكُو بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَعَنْ حُلُوانِ الْكَاهِنِ [راجع: ٩ ٧١٠].

(۲۱۲) حضرت ابومسعود اللفظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے کتے کی قیمت ، فاحشہ عورت کی کمائی ،اور کا ہنوں کی مٹھائی کھانے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٧٢١٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَفْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَخَّرَ صَلَاةَ الْعَصْرِ مَرَّةً فَقَالَ لَهُ عُرُوةً بُنُ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنِي بَشِيرُ بُنُ آبِي مَسْعُودٍ الْٱنْصَارِيُّ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُغْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ مَرَّةً يَغْنِى الْعَصْرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو مَسْعُودٍ أَمَا وَاللَّهِ يَا مُغِيرَةً لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ نَزَلَ فَصَلَّى وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى عَدَّ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ انْظُرُ مَا تَقُولُ يَا عُرُوةً أَوَإِنَّ جِبْرِيلَ هُو سَنَّ الصَّلَاةَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّ الصَّلَاةَ قَالَ عُمْرُ يَتَعَلَّمُ وَقَتَ الصَّلَاقِ بِعَلَامَةٍ حَتَّى فَارَقَ اللَّانُيَا . عُرُوةً كَذَلِكَ حَدَّثِنِي بَشِيرُ بُنُ آبِي مَسْعُودٍ فَمَا زَالَ عُمَرُ يَتَعَلَّمُ وَقَتَ الصَّلَاقِ بِعَلَامَةٍ بِعَلَامَةٍ حَتَّى فَارَقَ اللَّانِيَا .

[صححه البحاری (۲۲۲۱)، ومسلم (۲۱۰)، وابن حزیمه (۳۵۲)، وابن حبان (۱۶۹۹). [انظر ۲۲۷۱]. وابن حبان (۱۶۹۹)]. [انظر ۲۲۷۱]. (انظر ۲۲۷۱]. مرتبهم لوگ حفرت عمر بن عبدالعزیز میشید کے پاس ہے، انہوں نے عمر کی نماز موثر کردی، توعروہ بن زیر میشید نے ان سے کہا کہ مجھ سے بشیر بن الی مسعود انساری نے بیحدیث بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ را النظار نے بھی نماز عصر میں تاخیر کردی تھی، تو حضرت ابومسعود را النظار نے ان سے فرمایا تھا بخدا! مغیرہ! آپ بد بات جانے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جریل مالی نازل ہوئے اور انہوں نے نماز پر ھی، نی ملی اور صحابہ را النظار نے بھی اس وقت

نماز پڑھی،اس طرح پانچوں نماز کے وقت وہ آئے اور وقت مقرر کیا۔

یہ حدیث من کر حضرت عمر بن عبدالعزیز میں ہے فرمایا عروہ! اچھی طرح سوچ سمجھ کر کہو، کیا جبریل نے نماز کا وقت متعین کیا تھا؟ حضرت عروہ میں ہے اس کے بعد متعین کیا تھا؟ حضرت عروہ میں ہے اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز میں ہونے تک نماز کے وقت کی تعین علامت سے کرلیا کرتے تھے۔

(١٧٢١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفُو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبُعِیَّ بُنَ حِرَاشِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِی مَسْعُودٍ قَالَ مَصْحَدُ بُنُ جَعُفُو قَالَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا أَدُرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا أَدُرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْى فَاصْنَعُ مَا شِئْتَ [صححه النخارى (٣٤٨٤)]. [انظر: ٢٢٧٠١، ١٧٢٣٧، ١٧٢٣٥].

المار المار الموسعود والتواسع و والمار المار ال

( ١٧٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمُعَج يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمُّ الْقَوْمَ ٱقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانَتُ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَوُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَوُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَوُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَوُمَّهُمْ الْكَانِهِ وَلا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِى بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَوْ

یودیده اراحید ۱۷۲۲۱) حضرت ابومسعود بنانی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مالیا لوگوں کی امامت وہ شخص کرائے جوان میں قرآن کا سب سے برا قاری اور سب سے بہلے ہجرت کرنے والا سب سے برا قاری اور سب سے بہلے ہجرت کرنے والا امامت کرے، اور اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو سب سے زیادہ عمر رسیدہ آدی امامت کرے، کی شخص کے گھریا حکومت میں کوئی دوسراامام نہ کرائے، ای طرح کوئی شخص کسی کے گھر میں اس کے باعزت مقام پرنہ بیٹھے اللا یہ کہ وہ اجازت دے دے۔ میں کوئی دوسراامام نہ کرائے ، ای طرح کوئی قال حکارت اس کے باعزت مقام پرنہ بیٹھے اللا یہ کہ وہ اجازت دے دے۔ اور ایس کے تعقیر قال حکارت اس کے اعزت مقام پرنہ بیٹھے اللا یہ کہ وہ اجازت دے دے۔ اور ایس کے تعقیر قال حکارت اس کے باعزت مقام پرنہ بیٹھے اللا یہ کہ وہ اجازت دے دے۔ اور ایس کے تعقیر قال حکارت اس کے باعزت مقام پرنہ بیٹھے اللا یہ کہ دہ اور ایس میٹھ کے تعقیر قال حکارت کا شکھ کے دور اور اور کی میں کے دور اور اور کی میں اس کے باعزت مقام پرنہ بیٹھے اللا یہ کہ دور اور اور کی میں اس کے باعزت مقام پرنہ بیٹھے اللا یہ کہ دور اور اور کی میں اس کے باعزت مقام پرنہ بیٹھے اللا یہ کہ دور اور کی میں اس کے باعزت مقام پرنہ بیٹھے اللا یہ کہ اور اور کی میں اس کے باعزت مقام پرنہ بیٹھے اللا یہ کہ دور اور اور کی کے دور اور کی دور اور کی دور اور کی دور اور کی کرنے کے دور کی دور اور کی کرنے کی دور کی دور اور کی دور کی دو

هي مُنالِهَ احَدُّن شِل مِينَة مَرْم كِي اللهِ اللهِ مِن اللهُ احْدَى اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

- ( ١٧٢٦٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَعَاهُ [راجع: ١٧٢١٩]. (١٧٢٢) حضرت ابومسعود وَاللَّيْ عِمروى ہے كہ نِي عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَى بَرَى دوآ يَتْنِي بِرُه لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْآيَةَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْآيَةَ فِي مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَعَاهُ [راجع: ١٧٢١]. (١٢٢٢) حضرت ابومسعود وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَنْ قَرَأَ اللَّيَاقِينَ مِنْ آخِرِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهِ مَسْفَود وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعَلَيْكُولُ الْعَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِيْلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- ( ١٧٢٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَوُمَّ الْقُوْمَ ٱقُرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَوُمَّ الْقُوْمَ ٱقُرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيوًا اللَّهِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَآقُدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَآقُدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي اللَّهُ عَلَى السَّنَةِ سَوَاءً فَآقُدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَآقُدَمُهُمْ هِ اللَّهُ الْمَالِكُ وَلَا يُوكُونُ وَ إِنْ كَانُوا فِي الْمَالِكِةِ وَلَا يُخْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ [راجع: ١٧١٨٩].

(۱۷۲۲۵) حضرت ابومسعود والنفظ سے مروی ہے کہ نبی الیکانے ارشادفر مایالوگوں کی امامت و چفس کرائے جوان میں قرآن کا سب سے بوا قاری اور سب سے قدیم القراءت ہو، اگر سب لوگ قراءت میں برابر ہوں تو سب سے پہلے بجرت کرنے والا

# المَّارَيْنَ فِي السَّالِ السَّامِيِّينِ مَنْ السَّامِيِّينِ السَّامِيِّينِ السَّامِيِّينِ السَّامِيِّينِ السَّ

امامت كرب،اورا كربجرت بين بهى سب برابر بول توسب سے زياده عمر رسيده آدى امامت كرب بنى تخص كھريا حكومت بين كوئى دوسراامام نه كرائے ،اس طرح كوئى شخص كى گھر بين اس كے باعزت مقام پرنه بيشے الا يہ كه وه اجازت درد در الله بين كوئى دوسراامام نه كرائے ،اس طرح كوئى شخص كى گھر بين اس كے باعزت مقام پرنه بيشے الا يہ كہ وہ اجازت درد در الله عليه وَسَلّم الله عَدْ يَعْلَى الله عَدْ يَكُمْ عَدْ يَعْلَى الله عَدْ يَعْلَى الله عَدْ يَعْمَرُ وَ الْكُولُ الله عَدْ يَعْلَى الله عَدْ يَعْلَى الله عَدْ يَعْلَى الله عَدْ يَعْمُ عَدْ يَعْلَى الله عَدْ يَعْلَى الله عَدْ يَعْلَى الله عَدْ يَعْدَى الله عَدْ يَعْمُ يَعْلَى الله عَدْ يَعْمُ يَعْمُ عَدْ يَعْلَى الله عَدْ يَعْمُ يُعْمُ يَعْمُ يَعْمُ

(۲۲۲) حضرت ابومسعود رہا تھے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا لوگوں نے پہلی نبوت کا جو کلام پایا ہے، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب تم میں شرم وحیاء ندر ہے تو جو چا ہو کرو۔

(۱۷۲۲۷) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ وَإِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً قَالَ شُعْبَةً عَنْ السَّمَاعِيلُ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَج عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوُمُّ الْقَوْمَ إِسْمَاعِيلُ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَج عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوُمُّ الْقَوْمَ الْقَوْمَ الْمُعْرَةِ اللَّهِ وَالْفَرَاعُ فَي الْهِجُورَةِ الْمُعْرَاعُ فَا كُنُوا فِي الْهِجُورَةِ سَوَاءً فَاقْدَمُهُمْ هِجُرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجُورَةِ سَوَاءً فَاقْدَمُهُمْ هِجُرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجُورَةِ سَوَاءً فَاقْدَمُهُمْ هِجُرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجُورَةِ سَوَاءً فَاقْدَمُهُمْ مِنْ الرَّجُلُ فِي سُلْطَائِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَلَا فِي آهُلِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكُومَتِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَلَا فِي آهُلِهِ وَلَا يُجَلِّمُ اللّهِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْمَالِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكُومَتِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَلَا فِي الْمُعَلِّيْهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَلَا فِي الْمُعْمَالِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكُومِتِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكُومِتِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَلَا فِي الْمُعْلِيْهِ فَالْ إِسْمَاعِيلُ وَلَا يُعْمَلُ الْقُومُ وَلَا الْمُعَالِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَلَا يُحْمَلُ مَا الْمُعْرَاقِ فَى اللّهُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْلِيقِ فَالْ إِسْمَاعِيلُ وَلَا يُحْلِقُونُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

المستاعیلُ فی بینیه إلا بیافیه آو یافن کک [راحع: ۱۷۱۸۹]

مرد ابو معود رفان مین قرآن کا است و هخص کرائے جوان مین قرآن کا مختب شد برا قاری اور سب سے بہلے بجرت کرنے والا مختب شد برا قاری اور سب سے قدیم القراءت ہو، اگر سب لوگ قراءت میں برابر بوں تو سب سے بہلے بجرت کرنے والا امامت کرے، اور اگر بجرت میں بھی سب برابر ہوں تو سب سے زیادہ عمر رسیدہ آدی امامت کرے، کی خص کے گھریا حکومت میں کوئی دوسراامام نہ کرائے، ای طرح کوئی خص کے گھریٹس اس کے باعزت مقام پرند بیٹھے الآبی کہ وہ اجازت و دے دے۔ میں کوئی دوسراامام نہ کرائے، ای طرح کوئی خص کے گھریٹس اس کے باعزت مقام پرند بیٹھے الآبی کہ وہ اجازت و دے دے۔ میں کا بی مستور چن النبی صلی اللّه عَلَیْه وَ سَلّم وَ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِم عَنْ عَبْدِ الرّدُحْمَنِ بَنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُورٍ عَنْ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْه وَ سَلّم

(١٧٢٢٩) وَوَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ [راحع: ١٧٢١٩].

(۱۷۲۲-۱۷۲۲) حضرت ابومسعود رئالفنات مروی ہے کہ بی علیا نے ارشاد فر مایا جو محض رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری دوآ بیتیں پڑھ لے وہ اس کے لئے کافی ہوجا کیں گی۔

( ۱۷۲۲ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ قَالَ يَزِيدُ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مَنْ آيَاتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ قَالَ يَزِيدُ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا رَآيَتُمُوهُمَا فَصَلُّوا [صححه البحارى (٢٠٤١) ومسلم (٩١١) وابن حزيمة (٣٧٠)]



#### هي مُنزلُهُ احَدْرُقُ بل مِينَةِ مَتْرَم كِيْ هِي اللَّهِ مِنْ الشَّامِيِّين كِيهُ مُنزلُهُ الشَّامِيِّين كِيه

( ١٧٢٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةً بُنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَخْبَرَةَ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَةِ قَالَ وَكِيعٌ وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِيَتِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَخْلَامِ وَالنَّهَى ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَأَنْتُمْ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا [صححه مسلم (٤٣٢)، وابن حزيمة اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَأَنْتُمْ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا [صححه مسلم (٤٣٢)، وابن حزيمة (٢١٧٢)].

(۱۷۲۳) حفرت ابومسعود ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیلیا نماز میں ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کرفر ماتے مفیں سیدھی کرلو، اور آگے چیچے نہ ہوور نہ تبہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا،تم میں سے جو تھکنداور دانشور ہیں، وہ میرے قریب رہا کریں، پھر درجہ بدرجہ صف بندی کیا کرو، حضرت ابومسعود ڈاٹنٹ نے بیرحدیث بیان کر کے فرمایا کہ آج تم انتہائی شدید اختلافات میں پڑے ہوئے ہو (جس کی وجہ طاہر ہے)

( ۱۷۲۲۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ وَابْنُ أَبِى زَائِدَةَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنَ اللهِ عَمَارَةَ بَنِ عُمَيْرٍ عَن أَبِى مَعْمَرٍ عَن أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ الْاَنْصَارِى قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله صَّلَّى عُمْرًا الله صَّلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُجْزِيُّ صَلَاةً لَا حَدٍ لَا يُقِيمُ فِيهَا ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ [راحع: ٢٠٢٠].

(۱۷۳۳) حضرت ابومسعود را گفتاسے مروی ہے کہ نبی اکرم کا گفتی نے ارشاد فر مایا اس شخص کی نما زنبیں ہوتی جورکوع سجدے میں اپنی پشت کوسیدھا نہ کرے۔

(١٧٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةً بْنَ عُمَيْرٍ مِثْلَهُ. [راجع:١٧٢٠].

(۱۷۳۳) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٧٢٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفْيَانَ عَن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ فَذَكَرَهُ [راحع: ١٧٢٠١].

(۱۷۲۳۳) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٧٢٣٥) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُّتُ الْقُوآنِ [صحح البوصيري اسناده. قال الألباني; صحيح (ابن ماحة اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُّتُ الْقُوآنِ [صحح البوصيري اسناده. قال الألباني; صحيح (ابن ماحة اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُّتُ الْقُوآنِ [صحح البوصيري اسناده. قال الألباني; صحيح (ابن ماحة اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ هُو اللهُ اللهُ

(۱۷۲۳۵) حضرت ابومسعود ر النائمة عصروى ہے كه نبى عليه في ارشادفر ماياسورة اخلاص ايك تهائى قرآن كے برابر ہے۔

#### هي مُنلهَ اَمُرْنَ بِي بِيدِ مِرْمُ الشَّا مِيدِ مِرْمُ الشَّا مِيدِ مِرْمُ الشَّا مِيدِينِ اللَّهِ اللَّهِ ال

( ١٧٢٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ مَنْصُورِ عَنْ رِبُعِیِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ آبِی مَسْعُودٍ عَنُ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِمَّا آذُرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَی إِذَا لَمْ تَسُتَحٰی فَافْعَلُ مَا شِنْتَ [راحع: ١٧٢١٨] عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِمَّا آذُرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَی إِذَا لَمْ تَسُتَحٰی فَافْعَلُ مَا شِنْتَ [راحع: ١٧٢١٨] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِمَّا آذُرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسُتَحْی فَافْعَلُ مَا شِنْتُ إِراحِع: ١٧٢١٨) حضرت ابومسعود وللَّيْنَ سِي مروى ہے كہ بی علینا نے ارشادفر مایا لوگوں نے کی بیلی نبوت كا جوكلام پایا ہے ، اس میں سیا بات بھی شامل ہے كہ جبتم میں شرم وحیاء ندر ہے توجو چا ہوكرو۔

(١٧٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبُعِيَّ بُنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنُ آبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راحع: ١٧٢١٨].

(۲۳۷) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ۱۷۲۲۸ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِیِّ عَنْ سُفَیَانَ عَنْ آبِی قَیْسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَیْمُونِ عَنْ آبِی مَسْعُودٍ عَنْ الله النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَیَعْجَزُ آحَدُکُمْ آنْ یَقُراۤ تُلُکَ الْقُرْآنِ فِی لَیْلَةِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ [راحع: ١٧٢٥] النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَیَعْجَزُ آحَدُکُمْ آنْ یَقُراۤ تُلُکَ الْقُرْآنِ فِی لَیْلَةِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ [راحع: ١٧٢٥] النَّبِی صَلَّی الله عَلَیْهِ صَلَی عاجز ہے کہ ایک مات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں تبائی قرآن پڑھ سکے ، سورة اخلاص تبائی قرآن کے برابر ہے۔

( ١٧٢٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِى يُحَدِّثُ عَنْ آبِى مَسْعُودٍ قَالَ بَهْزٌ الْبَدْرِى عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتُ لَهُ صَدَقَةً [راجع: ١٧٢١].

(۱۷۲۳۹) حضرت ابومسعود ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشا وفر مایا جب کوئی مسلمان اپنے اہل خانہ پر پچھٹر چ کرتا ہے اور ثواب کی نیت رکھتا ہے تو وہ فرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔

# حَديثُ شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ ثَالِثُنَّةُ

#### حضرت شداد بن اوس راللفظ كي مرويات

(١٧٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوْسِ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِى وَأَنَا عَبُدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهُدِكَ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطْعَتُ أَبُوءُ لَكَ بِالنِّعْمَةِ وَأَبُوءُ لَكَ بِلْقِيمَ وَأَنْ عَبُدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهُدِكَ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطُعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِالنِّعْمَةِ وَأَبُوءُ لَكَ بِلْقَيْمَ وَأَنَا عَلَى عَهُدِكَ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطْعَتُ أَبُوءُ لَكَ بِالنِّعْمَةِ وَأَبُوءُ لَكَ بِلَنْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### هي مُنلهُ امَّهُ وَيْنِ السِّيِّ مَرْمُ اللَّهُ السِّيِّ مَرْمُ اللَّهُ السِّيِّ مَرْمُ اللَّهُ السِّيِّ اللَّ

(۱۷۲۴) حضرت شداد بن اوس برا اوس برا اوس برا اوس برا المرام المرا

اگر کوئی شخص صبح کے وقت سے کلمات دلی یقین کے ساتھ کہد لے اور اس دن فوت ہو جائے تو واہل جنت میں سے ہوگا، اور إگر کوئی شخص شام کے وقت سے کلمات دلی یقین کے ساتھ کہد لے اور اس شام فوت ہو جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔

(١٧٢٤١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ آبِي قِلاَبَةٌ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بُنِ آوْسِ أَنَّهُ مَرَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْفَتْحِ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ بِالْبَقِيعِ لِثَمَانِ عَشُرَةَ خَلَتُ مِنْ رَمَضَانَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْفَتْحِ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ بِالْبَقِيعِ لِثَمَانِ عَشُرَةَ خَلَتُ مِنْ رَمَضَانَ وَهُو آخِدُ مِحده احمد وابن المديني والدارمي. وقال ابراهيم الحجم والمُحجوم والمُحجوم والمُحجم والمُحم والمُحجم والمُحجم والمُحجم والمُحجم وال

(۱۳۳۱) حضرت شدادین اوس ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی ما ورمضان کی اٹھار ہویں رات کوئینگی نگار ہاتھا کہ نبی ملینیماس کے پاس سے مقام بقیع میں گذرے ، اس وقت نبی ملینیما نے میر اہاتھ پکڑا ہوا تھا ، اسے اس حال میں دیکھ کرنبی ملینیما نے فرمایاسینگی نگائے والے اورلگوائے والے دونوں کاروز وٹوٹ جاتا ہے۔

(١٧٢٤٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آبِي الْآشُعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ آوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحُسِنُوا الْقِتُلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الدَّبْحَ وَلُيُحِدَّ آحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلَيْرِحُ ذَبِيحَتَهُ [صححه مسلم (١٩٥٥)، وابن حان (١٨٥٥، و٥٨٨٤)]. [انظر: ١٧٢٦، ١٧٢٥، ١٧٢٥٩].

(۱۷۲۳) حفرت شداد بن اوس فائن سے مروی ہے کہ میں نے دو چیزیں نبی علیا سے یادی ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر چیز پر مہر بانی کرنے کا حکم لکھ دیا ہے، اس لئے جبتم (میدان جنگ میں) کسی کوئل کروٹو بھلے طریقے سے کرو، اور جب کسی جانور کو ذرح کروٹوا چھی طرح ذرح کرواور جہیں اپنی چھری تیز اور اپنے جانور کو آرام پہنچانا جائے۔

( ١٧٢٤٣) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِیُّ عَنْ حَسَّانَ بَنِ عَطِیَّةَ قَالَ کَانَ شَدَّادُ بَنُ أَوْسٍ فِی سَفَرٍ فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ لِغُلَامِهِ اثْنِنَا بِالشَّفُرَةِ نَعْبَتْ بِهَا فَٱنْكُرْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا تَكَلَّمُتُ بِكَلِمَةٍ مُنْذُ ٱسْلَمْتُ إِلَّا وَآنَا ٱخْطِمُهَا وَأَزُمَّهَا إِلَّا كَلِمَتِي هَذِهِ فَلَا تَحْفَظُوهَا عَلَى وَاحْفَظُوا مِنِّى مَا أَقُولُ لَكُمْ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا كَنَزَ النَّاسُ اللَّهَ مَا وَالْفِضَّةَ فَاكْنِزُوا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّى آسُألُكَ الثَّبَاتَ فِى الْآمْرِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا كَنَزَ النَّاسُ اللَّهُمَ وَالْفِضَّةَ فَاكْنِزُوا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّى آسُألُكَ الثَّبَاتَ فِى الْآمْرِ

#### هي مُنالاً اَحَدِينَ بل بِيدِ مَرْم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكُرَ نِعْمَتِكَ وَأَسْأَلُكَ حُسْنَ عِبَاذَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَصَادِقًا وَهُذَا اسْنَاد ضعيف].

(۱۷۲۳) حمان بن عطیہ بینیا کہتے ہیں کہ حضرت شداد بن اوس ٹی ٹیٹو ایک سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا تواپ غلام سے کہنے گئے کہ چھری لے کرآؤ ، ہم اس سے کھیلیں گے، میں نے اس پر تعجب کا ظہار کیا تو وہ کہنے گئے کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے میں اپنی زبان کولگام دے کر بات کرتا ہوں، لیکن سے جملہ آج میرے مند سے نکل گیا ہے، اسے یا دنہ رکھنا، اور جو میں اب بات کرنے لگا ہون، اسے یا درکھو، میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس وقت کوگ سونے چاندی کے خزانے جع کررہے ہوں، تم ان کلمات کا خزانہ جمع کرنا، اے اللہ! میں آپ سے دین میں ثابت قدمی، ہدایت پر استقامت، آپ کی نعمتوں کا شکر اوا کرنے کی توفیق، آپ کی بہترین عبادت کرنے کا سلیقے، قلب سلیم اور تجی زبان کا سوال کرتا ہوں، فیز آپ جن چیز وں کو جائے ہیں ان کی خیر مانگنا ہوں اور ان کے شرعے آپ کی پناہ بیس آتا ہوں، اور ان تمام گنا ہوں۔ معافی مانگنا ہوں، وران تراپ کی علام انفیوب ہیں۔

(١٧٢٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ أُخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ آبِي قِلابَةَ عَنْ آبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ آبِي آسُمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَوَى لِى الْأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبُلُغُ مَا زُوِى لِى مِنْهَا وَإِنِّى أُعُطِيتُ الْكُنْزِيْنِ الْأَبْيَصَ وَالْأَحْمَر وَآئِنُ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فَيُهْلِكُهُمْ بِعَامَّةٍ وَأَنْ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فَيُهْلِكُهُمْ بِعَامَّةٍ وَأَنْ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فَيَهْلِكُهُمْ بِعَامَةٍ وَأَنْ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فِيهُلِكُهُمْ بِعَامَةٍ وَأَنْ لَا يُعْرَبُونَ بَعْضُهُمْ فَيُهْلِكُوهُمْ بِعَامَةٍ وَلَا أُسَلِطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِمَّنُ سِوَاهُمْ فَيُهْلِكُوهُمْ بِعَامَةٍ حَتَّى الْعُضُهُمْ يَسُدِى بَعْضُهُمْ يُسُولُ الْعَنْ وَبَعْضُهُمْ يَشْبِى بَعْضًا وَبَعْضُهُمْ يَسُبِى بَعْضًا وَبَعْضُهُمْ يَسُبِى بَعْضًا وَبَعْضُهُمْ يَسُبِى بَعْضًا

(۱۲۲۲) حضرت شدادین اوس ٹائٹوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نائٹوئی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو
سمیٹ دیاحتی کہ میں نے اس کے مشرق ومغرب سب کود کھے لیا ، اور میری امت کی حکومت وہاں تک بہنچ کررہے گی جہاں تک
کی زمین میرے لیے میٹی گئی تھی ، جھے سفید اور مرق و دوخر انے دیے گئے ہیں ، میں نے آپ پروردگارے درخواست کی ہے
کہ وہ میری امت کوعام قط سے ہلاک نہ کرے ، کسی ایسے دشمن کوان پر مسلط نہ کرے جو انہیں کمل بتاہ و برباوکر دے ، اور انہیں
عظف کروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے مرہ نہ چھھائے تو پروردگار عالم نے فرمایا اے محمد اسٹی فیٹی ہیں ایک فیصلہ کرچکا
ہوں جسے ٹالانہیں جا سکتا ، میں آپ کی امت کے تی میں بیدرخواست قبول کرتا ہوں کہ انہیں عام قبط سے ہلاک نہ کروں گا اور
ان برکسی ایسے دشمن کو مسلط نہیں کروں گا جو ان سب کو کممل بتاہ و بربا دکر دے ، بلکہ وہ خود ہی ایک دوسرے کو ہلاک اور قبل کریں

# هي مُنالِمُ اَخْرِينَ بْلِ يَسِدِ مَرْمُ الْفَامِتِينِ لَهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

گے اور ایک دوس ہے کو قید کریں گے۔

( ١٧٢٤٥) قَالَ وَقَالَ النَّيِقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّى لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى إِلَّا الْأَثِمَةَ الْمُضِلِّينَ فَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِى لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه ابن حبان ( ٧٥٤) قد صحح رحاله الهيشمي. قال شعب: صحيح] ( ١٤٢٣٥) اور نِي عَلِيًّا فِي فَر ما ياكه جُصُا فِي امت بِهُمُراه كرنے والے ائم سے خوف آتا ہے، جب ميرى امت مين ايك مرتبه الوار ركادي جائے گی (جنگ جُھِر جائے گی) تو قيامت تك الحائي نہيں جائے گی۔

(۲۲۲۷) حضرت شداد بن اوس فالنوسے مروی ہے کہ میں نے دو چیزیں نبی علیا سے یاد کی جیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر مہر باتی کرنے کا حکم کھے دیا ہے، اس لئے جب تم (سیدانِ جنگ میں) کسی کوئل کروتو بھلے طریقے سے کرو، اور جب کسی جانور کو ذبح کروتو اچھی طرح ذبح کرواور تمہیں اپنی چھری تیز اور اپنے جانور کو آرام پہنچانا چاہئے۔

( ١٧٢٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْمُعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ [صححه ابن حان أُوسِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ [صححه ابن حان (٣٥٣٣)].

(۱۷۲۴) جعنرت شداد دخالئؤے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیاں کو پیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ مینگی نگانے والے اور لگوانے والے دونوں کاروز وٹوٹ جاتا ہے۔

الصَّنْعَانِيِّ اللَّهُ مَانُ عَارِجَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ رَاشِدِ بُنِ دَاوُدَ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ اللَّهُ وَالصَّنَابِحِيُّ مَعَهُ فَقُلْتُ آيْنَ الصَّنْعَانِيِّ اللَّهُ وَالصَّنَابِحِيُّ مَعَهُ فَقُلْتُ آيْنَ الصَّنْعُودُهُ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّى دَخَلَا عَلَى ذَلِكَ تُرِيدَانِ يَرْحَمُكُمَا اللَّهُ قَالَا نُرِيدُ هَاهُنَا إِلَى آخِ لَنَا مَرِيضِ نَعُودُهُ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّى دَخَلَا عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ صَلَّمَا اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنِّى الْمَعْطَايَا وَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنِّ اللَّهُ عَلَى مَا الْمَعَلَيْكُ فَإِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنِّ اللَّهُ عَلَى مَا الْمَعَلَيْكُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَعْطَايَا وَيَقُولُ وَمَنْ عَالِمِ فَي وَاللَّهُ وَالَّهُ وَهُو صَحِيحٌ وَلَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آنَا قَيَّدُتُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ كَمَا كُنتُمْ تُحُرُونَ لَهُ وَهُو صَحِيحٌ الْمَالَ عَبْدِى وَابْتَلَيْتُهُ وَآخُرُوا لَهُ كَمَا كُنتُمْ تُحُرُونَ لَهُ وَهُو صَحِيحٌ

(۱۲۲۸) ابواشعث کہتے ہیں کہ وہ دو پہر کے وقت مجد دشت کی جانب روانہ ہوئے، رائے میں حضرت شداد بن اوس ڈائٹنز

### هي مُنالِهَ مَنْ فَيْنِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّذِاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ے ملاقات ہوگئ،ان کے ساتھ صنا بحی بھی تھے، میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے ، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہاں ایک بھائی بیار ہے،اس کی عیادت کے لئے جارہے ہیں، چنانچہ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔

جب وہ دونوں اس کے پاس پنچ تو اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اس نے بتایا کہ تھیک ہوں، حضرت شداد را تھوئے نے فرمایا تہہیں بثارت ہو کہ تمہارے گنا ہوں کا کفارہ ہو چکا اور گناہ معاف ہو چکے کیونکہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سا مے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مؤمن بندے کو آزما تا ہوں اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے تو جب وہ اپنے بستر سے المتا ہے، وہ اپنے گنا ہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہوتا ہے جس دن است تعریف کرتا ہے تم دیا تھا، اور پروردگارفرما تا ہے کہ میں نے اپنے بندے کوقید کیا اور اسے آزمایا، الہذاتم اس کے لئے ان تمام کاموں کا جروثو اپ تکھوجو وہ تندرتی کی حالت میں کرتا تھا۔

( ١٧٢٤٩) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَلَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحُولُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَبِى فِلَابَةَ عَنْ أَبِى الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَبِى الْكُشَعْثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثَمَانِ عَشْرَةً لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَٱبْصَرَ رَجُلًا يَحْتَجِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ [راحم: ١٧٢٤٧].

(۱۷۲۷۹) حضرت شداد بن اوس ڈاٹنڈ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی ماورمضان کی اٹھار ہویں رات کومینگی لگار ہاتھا کہ نبی علیا اس سے مقام بقیج میں گذرے، اس وقت نبی علیا نے میر اہاتھ پکڑا ہوا تھا، اسے اس حال میں دیکھ کرنبی علیا اس نے فر مایاسینگی نگائے والے اورلگوائے والے دونوں کاروزہ ٹوٹ جا تا ہے۔

( ١٧٢٥) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّتَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا عُبَادَةً بْنُ نُسَيَّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ آوْسِ النَّهُ بَكَى فَقِيلَ لَهُ مَا يَبْكِيكَ قَالَ شَيْنًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فَذَكُرْتُهُ فَأَبْكَانِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِى الشَّوْكَ وَالشَّهُوةَ الْحَفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ آتُشُولُ وَالشَّهُوةَ الْحَفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آتُشُولُ وَالشَّهُوةَ الْحَفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آتُشُولُ وَالشَّهُوةَ الْحَفِيَّةَ قَالَ نَعَمْ آمَا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا وَلَا حَجَرًا وَلَا وَتَنَّا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ آتُشُولُ وَالشَّهُوةَ مِنْ شَهَوَاتِهِ فَيَتُولُ صُومَةً يُراتُونَ بِأَعْمَالِهِمْ وَالشَّهُوةَ الْحَفِيَّةُ أَنْ يُصُبِحَ آخَدُهُمْ صَائِمًا فَتَعْرِضُ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ شَهَوَاتِهِ فَيَتُولُكُ صَوْمَهُ يُراتُونَ بِأَعْمَالِهِمْ وَالشَّهُوةَ أُلْخَفِيَّةُ أَنْ يُصُبِحَ آخَدُهُمْ صَائِمًا فَتَعْرِضُ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ شَهَوَاتِهِ فَيَتُولُكُ صَوْمَهُ وَاللَّهُ مَا لَكُهُ مَالِهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَالِهُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالُهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَالِهُمْ وَاللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَالِهُمْ وَلَا لَعُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَالِهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ الْتَهُ لَا لَهُ مَالِكُولُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَالِهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ شَالِكُولُ لَلْتُعْرِضُ لَا لَا لَهُ الْسُولُ اللَّهُ مِنْ شَالِهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعَلْمُ لَا لَهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللْعَرْالِي اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُمْ اللَّهُ اللَّهُ ا

[صححه الحاكم (٤/ ٣٣٠). قال البوصيري: هذا اسناد فيه مقال. قال الألباني: ضعيف (ابن ماجعة: ٥ - ٢٤)].

(۱۷۲۵) حضرت شداد بن اوس خاتف کے حوالے سے مروی ہے کہ ایک دن وہ رونے گئے ، کسی نے رونے کی وجہ پوچھی تو فر مایا کہ ش نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کہ ش نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ محصا بی امت پرشرک اور شہوت خفیہ کا اندیشہ ہے ، میں نے عرض کیا یارسول اللہ اکیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گئے اپنی امت پرشرک اور شہوت خفیہ کا اندیشہ ہے ، میں نے عرض کیا یارسول اللہ اکیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گئے ، نبی علیہ اندیکن وہ جاندسورج اور پھروں اور بنوں کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ اپنے اعمال ریا کاری کے گئے اپنے اعمال ریا کاری کے

#### هي مُنالِمَا مَنْ رَضِ لِينِهِ مَرْم كُولُ فَي ١١٤ كُولُ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

لئے کریں گے، اور شہوت خفیہ سے مرادیہ ہے کہ انسان روزہ رکھ لے پھراس کے سامنے اپنی کوئی خواہش آ جائے اوروہ اس کی وجہ سے روزہ تو ژدھے۔

( ١٧٢٥١) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ رَاشِدِ بُنِ دَاوُدَ عَنْ يَعْلَى بُنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِى آبِى شَدَّادُ بُنُ أَوْسٍ وَعُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ حَاضِرٌ يُصَدُّقُهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ غَرِيبٌ يُعْنِى آهُلَ الْكِتَابِ فَقُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَآمَرَ بِغَلْقِ الْبَابِ وَقَالَ ارْفَعُوا وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ عَرِيبٌ يُعْنِى آهُلَ الْكِتَابِ فَقُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَآمَرَ بِغَلْقِ الْبَابِ وَقَالَ ارْفَعُوا آيْدِينَا سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ مَعْنَيْنِى بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ وَآمَرْتَنِى بِهَا وَوَعَدْتَنِى عَلَيْهَا الْجَنَّةَ وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ثُمَّ قَالَ الْشَعُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ

(۱۷۲۵) حضرت شداد بن اوس ڈائٹن سے مروی ہے''جس کی تقدیق مجلس میں موجود حضرت عبادہ بن صامت ڈاٹٹن نے بھی فرمائی'' کداکیک مرئیہ ہم لوگ نبی طائیہ کی خدست میں حاضر ہے، نبی طائیہ نے پوچھا کیاتم میں سے کوئی اجنبی (اہل کتاب میں سے کوئی محض ) ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ! نبی طائیہ نے درواز سے بند کرنے کا تھم دیا اور فرمایا ہا تھ اٹھا کر' لا الدالا اللہ'' کہو، چٹا نبی ہم نے اپنے ہاتھ بلند کر لیے بھوڑی دیر بعد نبی طائیہ نے اپنے ہاتھ بند کر لیے بھوڑی دیر بعد نبی طائیہ نے اپنے ہاتھ بنج کر کے فرمایا الحمد للہ! اے اللہ! تو نے جمعے میکھ دیا تھا ، اس پر جمعے سے جنت کا دعدہ کیا تھا اور تو وعدہ کے خلاف نبیس کرتا ، پھر فرمایا خوش ہوجا و کے اللہ نہیں کرتا ، پھر فرمایا خوش ہوجا و کے اللہ نہیں کرتا ، پھر فرمایا خوش ہوجا و کے اللہ نہیں کرتا ، پھر فرمایا خوش ہوجا و کے اللہ نہیں کرتا ، پھر فرمایا خوش ہوجا و کے اللہ نے تھیاری مغفر نے فرمادی۔

( ١٧٢٥٢) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا ابُنُ عَيَّاشٍ عَنْ رَاشِدِ بَنِ ذَاوُدَ عَنْ آبِي ٱسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ شَدَّادِ بَنِ آوْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِى آئِمَّةٌ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً

(۱۷۲۵۲) حضرت شدادین اوس نگاتیئا ہے مروی ہے کہ نبی نائیٹا نے ارشاد فرمایا میرے بعد ایسے حکمران بھی آئیں گے جونماز کو اس کے وقت سے مؤخر کردیا کریں گے، لہٰذاتم ثما زاسنے وقت پڑھ لینا، اوران کے ساتھ نظی نماز پڑھ لینا۔

( ١٧٢٥٣ ) حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبِي مَرْيَمَ عَنْ ضَمُرَةً بْنِ خَبِيبٍ عَنْ شَدَّادٍ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتُبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ [صححه الحاكم (٧/١٥). حسنه الترمذي. قال الألباني: ضعيف (ابن ماجة: ٢٢٦ ،الترمذي: ٢٤٥٩)].

(۱۷۲۵۳) حضرت شداد بن اوس ر النظر سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ ارشاد فر ما یا عظمند وہ ہوتا ہے جواپیے نفس کا خود محاسبہ کرے اور مابعد الموت زندگی کے لئے تیاری کرے، اور وہ خض بیو تو ف ہوتا ہے جواپی خواہشات کی پیروی کرتا رہے

اورالله يراميدي باندهتا پرے۔

( ١٧٢٥٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنُ آبِي قِلاَبَةَ عَنُ آبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بُنِ آوْسٍ قَالَ بَيْنَمَا آنَا آمُشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ لِثَمَانِ عَشُوةَ مَضَتُ مِنُ رَمُضَانَ وَهُو آخِذَ بِيَدِى فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ [راحع: ١٧٢٤١].

(۱۷۲۵) حضرت شداد بن اوس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی ماہ رمضان کی اٹھار ہویں رات کو سنگی لگار ہاتھا کہ نبی ملیکا اس کے پاس سے مقام بقیع میں گذرہے، اس وقت نبی ملیکا نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اسے اس حال میں دیکھ کر نبی ملیکا نے فر مایا سنگی لگانے والے اورلگوانے والے دونوں کاروز ہ ٹوٹ جاتا ہے۔

(۱۷۲۵) حضرت شداد بن اوس بر النفؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی ماہ رمضان کی اٹھار ہویں رات کو مینگی لگار ہاتھا کہ نبی ملیشان کے پاس سے مقام بقیع میں گذرہے، اس وقت نبی ملیشانے میر اہاتھ پکڑا ہوا تھا، اسے اس حال میں دیکھ کرنبی ملیشان نے فرمایا مینگی لگانے والے دونوں کاروز واٹوٹ جاتا ہے۔

(١٧٢٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الْأَخُولِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَخْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ [راحع: ١٧٢٤].

(۱۷۲۷) حضرت معقل بن سنان ٹائٹئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ما و رمضان میں سینگی لگار ہاتھا کہ نبی طینا اس کے پاس سے گذر ہے، اسے اس حال بین دکھر نبی طینا نے فر ما پاسینگی لگانے والے اورلگوانے والے دونوں کاروز وٹوٹ جاتا ہے۔ (۷۶۸۷) حَدِّنَا مُحَمَّدُ نُرُدُ حَعْفَ حَدِّثَا مَا سَعِیدُ نُرُدُ آمی بَعْدُ وَ مَدَّا عَرْبُحَاصِمِ الْآخُولُ عَنْ آبی قَلَابَهُ عَنْ آبی الْآشُعَتُ

( ١٧٢٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ عَاصِمٍ الْأَحُولِ عَنْ أَبِي فِلَابَةً عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَبِي السَّمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْطَرَ الْصَافَةِ عَنْ أَبِي أَسُمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحُجُومُ [راحع: ١٧٢٤٧].

( ١٧٢٥٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَبِى الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ شَذَّادِ بَنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلَيْحِدَّنَّ أَحَدُكُمْ شَفُرَتَهُ وَلَيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ [راحع: ٢٤٢٤]:

( ١٧٢٥٩ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ وَهُوَ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ آبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَبِي أَلْسُعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَبِي أَلْسُعَثِ عَنْ شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ وَأَنَا أَوْسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ وَأَنَا أَوْسٍ قَالَ أَفْطَرُ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ []راحع ٢٤٢٤٠

(۱۷۲۵۹) حضرت شداً دبن اوس طائفا سے مروی ہے کہ ایک مرتب میں ما و رمضان کی اٹھار ہویں رات کومینگی لگار ہاتھا کہ نبی طینا میرے پاس سے مقام بھیج میں گذرے ، نبی طینا نے فر مایا مینگی لگانے والے اورلگوانے والے دونوں کاروز وٹوٹ جاتا ہے۔

( ١٧٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِيٍّ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَغِنِي الْمُعَلَّمَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيُدَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ آوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ اللَّهُمَّ آنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا آنْتَ خَلَقْتَنِي بْنِ آوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ اللَّهُمَّ آنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّهَ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ خَلَقُتنِي وَانَّا عَبْدُ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ آعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ آبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَآنَا عَبْدُ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ آعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ آبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَآبُوءُ لَكَ بِنَانَمِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّانُوبَ إِلَّا آنْتَ قَالَ مَنْ قَالَهَا بَعْدَمَا يُصْبِحُ مُوقِنَا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ كَانَ مِنْ آهُلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا بَعُدَمَا يُصْبِحُ مُوقِنَا بِهَا فَمَاتَ مِنْ لَيُلِيدِ كَانَ مِنْ آهُلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا بَعُدَمَا يُمُسِى مُوقِنَّا بِهَا فَمَاتَ مِنْ لَيُلِيدِ كَانَ مِنْ آهُلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا بَعُدَمَا يُمُسِى مُوقِنَّا بِهَا فَمَاتَ مِنْ لَيُلِيدِ كَانَ مِنْ آهُلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا بَعُدَمَا يُصُعِبُ

اَكُرُونَ خُصْ مَحَ كُوفَت يَكُمات ولى يقين كَساته كهد اوراى ون فُوت بوجائ و والل جنت بيل سے بوگا، اورا كركونَ خُصْ شام كوفت يكلمات ولى يقين كرماته كهد اوراك شام فوت بوجائ تو وه الل جنت بيل سے بوگا۔ (١٧٢٦١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثِنِي بُشَيْرُ بُنُ كُفْ الْعَدُوِيُّ أَنَّ شَدَادَ بُنَ أَوْسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ فَذَكَرَ الْحَدِيث [راجع: ١٧٢٤] شَدَّادَ بُنَ أَوْسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ فَذَكَرَ الْحَدِيث [راجع: ١٧٢٤] (احت دريث الله ومرى سند سے بھی مروى ہے۔

#### هي مُنالاً اخْرَان بل يَنْ مِنْ الشَّا عِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(۱۷۲۱۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ آبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنِ الْحَنْظَلِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ آوْسِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلِ يَأْوِى إِلَى فِرَاشِهِ فَيَقُرَأُ سُورَةً مِنْ كُلُّ مَنَ وَجُلُ إِلَيْهِ مَلَكًا يَحْفَظُهُ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ يُوْذِيهِ حَتَّى يَهُبَّ مَتَى هَبَّ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ مَلَكًا يَحْفَظُهُ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ يُوْذِيهِ حَتَّى يَهُبَّ مَتَى هَبَّ وَصححه ابن حبان (۱۹۷۶). قال الألباني: ضعيف (التزمذي: ۲۵، ۱ النسائي: ۶/۳)].

(۱۷۲۷۲) حضرت شداد بن اوس ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی الیکا نے ارشاد فر مایا جو محض اپنے بستر پر آئے اور قر آن کریم کی کوئی مجمی سورت پڑھ لے تو اللہ تعالی اس کے پاس ایک فرشتہ بھیج وے گا جو اس کے بیدار ہونے تک ''خواہ وہ جس وقت بھی بیدار ہوئے تک ''خواہ وہ جس وقت بھی بیدار ہوئے سے اس کی حفاظت کرتارہے گا۔

( ١٧٢٦٣) قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ نَدْعُو بِهِنَّ فِى صَلَاتِنَا أَوْ قَالَ فِى دُبُرِ صَلَاتِنَا اللَّهُمَّ إِنِّى آسُالُكَ النَّباتَ فِى الْمُو وَآسُالُكَ عَزِيمَةَ الرَّشُدِ وَآسُالُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسُنَ عِبَادَتِكَ وَمُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسُنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مَنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَالرَانى: ضعيف (الترمذى: ٣٤٠٧)].

(۱۷۲۷) اور نبی طینا ہمیں یکلمات سکھاتے تھے جنہیں ہم نماز میں یا نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں آپ سے دین میں ثابت قدمی، ہدایت پر استقامت، آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق، آپ کی بہترین عبادت کرنے کا سلیقہ، قلب سلیم اور تجی زبان کا سوال کرتا ہوں، نیز آپ جن چیز وں کوجانتے ہیں ان کی خیر مانگنا ہوں اور ان کے شرسے آپ کی بناہ میں آتا ہوں، اور ان تمام گنا ہوں سے معافی مانگنا ہوں جو آپ کے علم میں ہیں۔

( ١٧٢٦٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا قَزَعَةُ بُنُ سُويَدٍ الْبَاهِلِيُّ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ مَخْلَدٍ عَنْ آبِي الْآشُعَثِ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ آبِي عَلَيْ اللَّهُ عَنْ شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَضَ بَيْتَ شِعْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاقٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ [اورده ابن اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَضَ بَيْتَ شِعْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاقٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ [اورده ابن المحوزى في موضوعاته ورد ابن حجر ذلك عليه. قال شعيب: اسناده ضعيف جدا].

(۱۷۲۲۳) حضرت شداد بن اوس ڈالٹوسے مروی ہے کہ نبی مایٹا نے ارشاد فر مایا جو مخص نما زعشاء کے بعد شعروشاعری کی مجلس جائے ،اس کی اس رات کی نماز قبول نہیں ہوگی =

فانى : علاما بن جوزى بُيَشْدِ نے اس مديث كوموضوع قرار ديا ہے، ديگر محدثين اس كاسندكوا نتها كى ضيف قرار ديتے ہيں۔ ( ١٧٢٦٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَمِيدِ يَعْنِى ابْنَ بَهْرَامَ قَالَ حَدَّثَنَا شَهْرٌ يَعْنِى ابْنَ حَوْشَبٍ حَدَّثَنِى ابْنُ بَهْرَامَ قَالَ حَدَّثَنَا شَهْرٌ يَعْنِى ابْنَ حَوْشَبٍ حَدَّثِنِى ابْنُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ لَيَحْمِلَنَّ شِرَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى سَنَنِ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِهِمْ آهُلِ الْكِتَابِ حَدُّوَ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ

# هي مُنلهُ احْدُن شِل يَنْ مَرَى كُلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۷۲۷) حضرت شداد بن اوس رفی تنظیر سے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا اس امت کے بدترین لوگ پہلے اہل کتاب کے طور طریقے کممل طور پرضرورا ختیار کریں گے۔

( ١٧٢٦٦) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا قَزَعَةُ قَالَ حَدَّثَنِى حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتُبَعُ الرُّوحَ وَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّهُ يُؤَمَّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ الْمَيِّتِ [صححه الحاكم (٢٥٥١). حسن

البوصيري اسناد. قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٥٥٠١). قال شعيب: صحيح لغيره. واستاده ضعيف].

(۱۷۲۷) حضرت شداد بن اوس فالفئ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے مُر دوں کے پاس جاؤ تو ان کی آئیل نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے مُر دوں کے پاس جاؤ تو ان کی آئیل نہ کھیں بند کردیا کرو، کیونکہ آئیل کی اس کھیں روح کا پیچھا کرتی ہیں (اس لئے کھلی رہ جاتی ہیں) اور خیر کی بات کہا کرواس لئے کہ میت کے گھر انے والے جو پچھ کہتے ہیں، اس پر (فرشتوں کی طرف ہے) آمین کہی جاتی ہے۔

( ١٧٦٦٧) حَدَّثَنَا حَسَنَّ الْٱشْيَبُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ شَدَّادُ بْنُ آوْسٍ كَانَ آبُو ذَرِّ يَسْمَعُ الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ الشَّدَّةُ لَمْ يَسْمَعُهُ آبُو ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخِّصُ فِيهِ بَعْدُ فَلَمْ يَسْمَعُهُ آبُو ذَرٍّ فَيَتَعَلَّقَ آبُو ذَرٍّ بِالْآمُو الشَّدِيدِ [احرجه الطبراني في الكبير (٢١٦٦) قال شعب، حسن].

(۱۷۲۷۷) حضرت شداد طلق کے مروی ہے کہ حضرت ابوذ رخفاری طلق کا معاملہ کچھ یوں تھا کہ وہ) نبی طلیا سے کوئی ایسا تھم سنتے جس میں تختی ہوتی ، وہ اپنی قوم میں واپس جاتے اور ان تک یہ پیغام پہنچا دیتے ، بعد میں نبی طلیا اس میں رخصت و سے دیتے ، لیکن حضرت ابوذر طاقت اسے سننے سے رہ جاتے جس کا نتیجہ یہ وتا کہ وہ اس تی قل والے تھم کے ساتھ چھٹے رہتے۔

( ١٧٢٦٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَمَّنَ حَدَّثَهُ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي الْبَقِيعِ لِثَمَانِ عَشُرَةً خَلَتُ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِى فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحُجُومُ [انظر: ١٧٢٤٧].

(۱۷۲۸) حضرت شداد بن اوس ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی ما ورمضان کی اٹھار ہویں رات کو پینگی لگار ہاتھا کہ نبی عابلا اس کے پاس سے مقام بقیع میں گذرہے، اس وقت نبی عابلا نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اے اس حال میں دکھیکر نبی عابلا نے فرمایا پینگی لگانے والے اورلگوانے والے دونوں کاروز وٹوٹ جاتا ہے۔

( ١٧٢٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ آبِى قِلَابَةَ عَنْ آبِى الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ آوْسٍ قَالَ ثِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا ثِنَانِ حَفِظْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا ثَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفُوتَهُ وَلَيْرِحُ ذَبِيحَتَهُ [راحع: ٢ ٢ ٢ ٢ ٢]

(۱۷۲۹) حضرت شداد بن أوس الله على عبر مروى ہے كہ ميں نے دو چيزين نبى عليه سے يادى بين كه الله تعالى نے ہر چيز پر مهر بانى كرنے كا حكم كلهد يا ہے، اس لئے جبتم (ميدانِ جنگ ميں) كسى كوتل كروتو بھلے طریقے سے كرو، اور جب كسى جانوركو ذرج كروتو اچھى طرح ذرج كرواور تمہيں اپنى چھرى تيز اور اسپنے جانوركو آرام پہنچانا جا ہے۔

( ١٧٢٧ ) حَدَّثْنَا أَبُو النَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ بَهْرَامَ قَالَ قَالَ شَهْرُ بُنُ حَوْشَبٍ قَالَ ابْنُ غَنْمٍ لَمَّا دَخَلْنَا مَسْجِدَ الْجَابِيَةِ أَنَا وَأَبُو الدَّرْدَاءِ لَقِينَا عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ فَأَخَذَ يَمِينِي بِشِمَالِهِ وَشِمَالَ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِيَمِينِهِ فَخَرَجَ يَمْشِي بَيْنَنَا وَنَحْنُ نَنْتَجِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِيمَا نَتَنَاجَى وَذَاكَ قَوْلُهُ فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لَئِنْ طَالَ بِكُمَّا عُمْرُ أَحَدِكُمَا أَوْ كِلَاكُمَّا لَيُوشِكُنَّ أَنْ تَرَيَا الرَّجُلَ مِنْ ثَبَجِ الْمُسْلِمِينَ يَغْنِي مِنْ وَسَطٍ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعَادَهُ وَآبُدَاهُ وَآخَلُّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ وَنَزَلَ عِنْدَ مَنَا زِلِهِ أَوْ قَرَأَهُ عَلَى لِسَان أَخِيهِ قِرَائَةً عَلَى لِسَان مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعَادَهُ وَآندَاهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ وَنَزَلَ عِنْدَ مَنَازِلِهِ لَا يَحُورُ فِيكُمْ إِلَّا كَمَا يَحُورُ رَأْسُ الْحِمَارِ الْمَيِّتِ قَالَ فَهَيْنَا نَحْنُ كَلَلِكَ إِذْ طَلَعَ شَدَّادُ بُنُ ٱوْسٍ وعَوْفُ بْنُ مَالِكٍ فَجَلَسَا إِلَيْنَا فَقَالَ شَدَّادٌ إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ أَيُّهَا النَّاسُ لَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ الشَّهْوَةِ الْحَفِيَّةِ وَالشِّرُكِ فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَأَبُو الدَّرُدَاءِ اللَّهُمَّ غَفُرًا أَوَلَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَدَّثَنَا أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْمَدَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَأَمَّا الشَّهُوَّةُ الْحَفِيَّةُ فَقَدْ عَرَفْنَاهَا هِيَ شَهَوَاتُ الدُّنْيَا مِنْ نِسَائِهَا وَشَهَوَاتِهَا فَمَا هَذَا الشِّرْكُ الَّذِي تُخَوِّفْنَا بِهِ يَا شَدَّادُ فَقَالَ شَدَّادٌ أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ رَأَيْتُمْ رَجُلًا يُصَلَّى لِرَجُلٍ أَوْ يَصُومُ لَهُ أَوْ يَتَصَدَّقُ لَهُ أَتُرَوْنَ آنَّهُ قَدْ آشُرَكَ قَالُوا نَعَمْ وَاللَّهِ إِنَّهُ مَنْ صَلَّى لِرَجُلِ أَوْ صَامَ لَهُ أَوْ تَصَدَّقَ لَهُ لَقَدْ أَشُرَكَ فَقَالَ شَدَّادٌ فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ آشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُوَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدُ أَشْرِكَ فَقَالَ عَوْفُ بُنُ مَالِكٍ عِنْدَ ذَلِكَ أَفَلَا يَعْمِدُ إِلَى مَا ابْتُعِيَ فِيهِ وَجُهُهُ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ كُلِّهِ فَيَقْبَلَ مَا خَلَصَ لَهُ وَيَدَعَ مَا يُشْرَكُ بِهِ فَقَالَ شَدَّادٌ عِنْدَ ذَلِكَ فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَنَا خَيْرٌ قَسِيمٍ لِمَنْ أَشْرَكَ بِي مَنْ أَشْرَكَ بِي مَنْ أَشُرَكَ بِي مَنْ أَشُرَكَ بِي شَيْئًا فَإِنَّ حَشْدَهُ عَمَلَهُ قَلِيلَهُ وَكُثِيرَهُ لِشَرِيكِهِ الَّذِي أَشُرَكَ بِهِ وَأَنَا عَنْهُ غَنِي [اسناده ضعيف. صححه الحاكم(٢٢٩/٤)]

(۱۷۲۷) ابن عنم مینید کتے بی کہ جب میں حضرت ابودرداء را اللہ کے ساتھ ' کی مجد میں داخل ہوا تو حضرت عبادہ بن صامت را تھ سے ملاقات ہوگئ، انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرا داہنا ہاتھ اور اپنے دائیں ہاتھ سے حضرت ابودرداء را تھ کا بایاں ہاتھ پکڑلیا، اورخود ہمارے درمیان چلنے لگے، ہم راستہ میں باتیں کرتے جارہے ہے جن کاعلم اللہ ہی کو زیادہ ہے۔ جضرت عبادہ بن صامت را تھ کہ کہ اگر تم دونوں کی یا کسی ایک کی عمر لمبی ہوئی تو تم دیکھو کے کہ ایک بہترین

مسلمان ' جس نے نبی علیا کی زبانِ مبارک سے قرآن پڑھا ہو، اسے دہرایا ہو، اس کے حلال اور حرام کوحرام سمجھا ہواور اس کی منازل پراتر اہو، یا اپنے اس بھائی سے قرآن پڑھا ہوجس نے نبی علیا سے پڑھا تھا، اور ندکورہ سارے اعمال کیے ہوں'' اس طرح حیران ہوگا جسے مردار گدھے کا سرحیران ہوتا ہے۔

اس گفتگو کے دوران حضرت شداد بن اوس ڈاٹھڑا درعوف بن مالک ڈاٹھڑ بھی تشریف لے آئے اور ہمارے پاس بیٹے گئے ،حضرت شداد ہٹاٹھڑ کہنے لگے لوگو! میں نبی علیہ الیک کے محضرت شداد ہٹاٹھڑ کہنے لگے لوگو! میں نبی علیہ کے خرمان کی روشنی میں تم پرسب سے زیادہ جس چیز سے خطرہ محسوس کرتا ہوں وہ شہوت خفیہ اور شرک ہے، یہ س کر حضرت ابو درداء ہٹاٹھڑا ورعبادہ بن صامت ہٹاٹھڑ کہنے لگے اللہ معاف فرمائے! کیا نبی علیہ ان ہم سے سے بیان نہیں فرمایا تھا کہ شیطان جزیرہ عرب میں اپنی عبادت کی امید سے مایوں ہو چکا ہے؟ 'دشہوت خفیہ' تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کی خواہشات ہیں، لیکن شداد! یہ کون سا شرک ہے جس سے آ ہمیں ڈرارے ہو؟ گرارے ہو؟

تعفرت شداد ڈاٹنؤ نے فرمایا بیہ بتاؤ کہ اگرتم کسی آ دمی کو دیکھو کہ وہ کسی دوسرے کو دکھانے کے لئے نما ز، روزہ ، یا صدقہ کرتا ہے ، کیا وہ شرک کرتا ہے ، حضرت شداد ڈاٹنؤ نے فرمایا کہ میں نے بھی نی علیا کہ میں نے بھی نی علیا کہ میں نے بھی نی علیا کہ میں نے بھی کو یہ فرمات ہوئے سنا ہے کہ جو دکھاوے کے لئے روزہ رکھتا ہے وہ شرک کرتا ہے ، جو دکھاوے کے لئے روزہ رکھتا ہے وہ شرک کرتا ہے اور جو دکھاوے کے لئے صدقہ کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔

حضرت عوف بن ما لک ڈٹٹٹ کہنے گئے کہ کیا ایسانہیں ہوسکتا کہ ایسے تمام اعمال میں اخلاص کا حصہ قبول کرلیا جائے اور شرک کا حصہ چھوڑ دیا جائے؟ حضرت شدا و ڈٹٹٹٹ نے فرمایا کہ میں نے ٹی ملیٹ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں بہترین حصہ دار ہوں اس شخص کے لئے جومیر ہے ساتھ شرک کرتا ہے، اور وہ اس طرح کہ جوشخص میرے ساتھ کسی کوشریک مخبرا تا ہے تو اس کا تھوڑ ایا زیادہ سب عمل اس کے شریک کا ہوجا تا ہے اور میں اس سے بیز ار ہوجا تا ہوں۔

# حَديثُ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةً عَنِ النَّبِيِّ مَلَى اللَّهِيِّ مَلَى اللَّهِيِّ مَلَى اللَّهِ

#### حضرت عرباض بن ساريه والغيث كي مرويات

(١٧٢٧١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَوَكِيعٌ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْعِرُبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَلِلثَّانِي مَرَّةً [صححه ابن حزيمة (١٥٥٨)، والحاكم (٢١٤/١). قال البزار: حديث العرباض اصح. قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٩٩١)]. [انظر: ١٧٢٧٨].

(۱۷۲۷) حضرت عرباض بن ساريد را المفائز سے مروى ہے كه نبي مليك بهلى صف والوں كے لئے تين مرتبه اور دوسرى صف والوں

کے لئے ایک مرتبہ استغفار فرمائے تھے۔

(۱۷۲۷۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي تَّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ ضَمْرة بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو السُّلَمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً وَرَفَتُ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتُ مِنْهَا الْقُلُوبُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوقِع فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا قَالَ فَدُ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَا رِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِى إِلَّا هَالِكٌ وَمَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ فَسَيرَى الْحَيْلَافًا كَنَهَا رَهُ لَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُولِقًا مُولِكُ وَمَنْ يَعِشُ مَنْكُمْ فَسَيرَى الْحَيْلَافًا كَنَهَا وَهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عِلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَا رِهَا لَا يَعْفِى إِلّا هَالِكٌ وَمَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ فَسَيرَى الْحَيْلَافًا كَنَهَا الْعَلَيْكُمْ مِنْ سُنَتِى وَسُنَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفُتُمْ مِنْ سُنتِى وَسُنَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا عَرَفُوه مِنْ سُنتِى وَسُنَةٍ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهُدِيِينَ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًا الْعَلَى الْمَوْمِلَ عَلَيْهُ بِالنَّواجِدِ فَإِنَّا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْإِلْفِي حَيْثُمُا الْفِياء الْعَلَيْ وَعَلَى الْمَالَى وَعَلَى الْمُعَلِى الْمَلْعِينَ الْمَعْدِينَ الْمَعْتِينَ وَعَلَى اللّهُ الْعَنْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْكُولُونَ مُعْتَى الْمُعْتَى الْمَعْتَى اللّهُ الْعَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْتَى الْعُلْمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَا الْعَلَى الْمُعْتَلِ

(۱۷۲۷) حضرت عرباض بن ساریہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیٹا نے ہمیں ایسا وعظ فر مایا کہ جس سے لوگوں کی آئیکس ہونا ہے، آ پہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ نبی الیٹا نے فرمایا میں تہمیں ایسی واضح شریعت پر چھوڑ کر جارہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہیں، میرے بعد جو جسی اسے بجی اختیار کرے گا، وہ ہلاک ہوگا، اور تم میں سے جو محض زندہ رہے گا، وہ عنقریب بہت سے اختلافات و کھے گا، لہٰذا تم میری جو نتیں جانے ہواور خلفاء راشدین مہد ہین کی سنتوں کو اپنے اوپرلازم پکڑ واور امیر کی اطاعت اپنے اوپرلازم کرلوخواہ وہ ایک جو گا کہ اور تم میں کے دور کہ مسلمان تو فریا نبر داراونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ اسے جہال کے وہ ایا جا ہے ، وہ چل بڑتا ہے۔

( ١٧٢٧٣) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً يَعْنِى ابْنَ صَالِح عَنْ يُونُسَ بُنِ سَيْفٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى رُهُمٍ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةً قَالَ دَعَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّحُورِ فِى زِيَادٍ عَنْ أَبِى رُهُمٍ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةً قَالَ دَعَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّحُورِ فِى رَمَضَانَ فَقَالَ هَلُمَّ إِلَى هَذَا الْفَدَاءِ الْمُبَارِكِ [صححه ابن عزيمة (٩٣٨). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٣٤٤). النسائي: ٤/٥٤). قال شعيب: حسن بشواهده، وهذا أسناد ضعيف]. [انظر: ١٧٢٨٢].

(۱۷۲۷۳) حضرت عرباض بن ساریہ ڈاٹھناسے مروی ہے کہ ٹی طالیانے ماہ رمضان میں مجھے ایک مرتبہ محری کی وعوت دیتے ہوئے فرمایا اس مبارک کھانے کے لئے آجاؤ۔

(١٧٢٧٤) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَمْرٍو السَّلَمِيِّ عَنْ عِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوْعَظَّنَا مَوْعِظَةً

هي مُنالاً اَحَدُرُ مِنْ لِيَنِيْ مِرْمُ كُولِ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

بَلِيعَةً ذَرَفَتْ لَهَا الْأَعْيُنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ قُلْنَا أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُؤَدِّعٍ فَأَوْصِنَا قَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِى الْحَتِلَافًا كَلُو أُوصِيكُمْ بِسُنَتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُخْدَثَاتِ كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِى وَسُنَّةٍ لِدُعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ [راجع: ١٧٢٧٢].

(۱۷۲۷) حضرت عرباض بن ساریہ ڈاٹھ ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے جمیں فجر کی نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوکراییا وعظ فر مایا کہ جس ہے لوگوں کی آئکھیں بہنے لگیں اور دل لرزنے گئے، ہم نے عرض کیایا رسول اللہ! بیتو رخصتی کا وعظ محسوں ہوتا ہے، آپ ہمیں کیا وصیت فر ماتے ہیں؟ نبی علیہ نے فر مایا میں تمہیں ایس واضح شریعت پرچھوڑ کر جارہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہیں، میرے بعد جو بھی اس ہے بھی اختیار کرے گا، وہ ہلاک ہوگا، اور تم میں ہے جو شخص زندہ رہے گا، وہ ہلاک ہوگا، اور تم میں ہے جو شخص زندہ رہے گا، وہ ملاک ہوگا، اور تم میں ہو بات اوپر لازم عنظر یب بہت ہے اختلافات دیکھے گا، لہذاتم میری جو سنتیں جانے ہوا ور خلفاء راشدین مہدیتان کی سنتول کو اپنے اوپر لازم پکڑ واور امیر کی اطاعت اپنے اوپر لازم کر لوخواہ وہ ایک جبشی غلام ہی ہو، ان باتوں کو اچھی طرح محفوظ کر لو، اور نو ایجا دچیز وں ہے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ ہر نو ایجاد چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گر ابی ہے۔

(۱۷۲۷۵) حَذَّتُنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِم حَدَّتُنَا تُورُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّتُنَا خَالِدُ بُنُ مَعْدَانَ قَالَ حَدَّتُنَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ السَّلَمِيُّ وَحُجُرُ بُنُ حُجُرٍ قَالَا أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بُنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مِمَّنُ نَزَلَ فِيهِ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِللَّهِ مَلَّكُمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُنَا وَقُلْنَا أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ فَقَالَ عِرْبَاضَ مَلْى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيعَةً ذَرَفَتُ مَنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوكَّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ مُنْعُونُ وَوَجِلَتُ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوكَّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ أُوسِكُمُ بِتَقُوى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ بَعُدِى فَسَيرَى اخْتَلَاقًا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ بَعُدِى فَسَيرَى اخْتَلَاقًا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ بَعُدِى فَسَيرَى الْمَهْدِيِّينَ فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالتَواجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثُهُ بِلُكُمْ بِعُدَى مُلْكَةً إِلَالَةً إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَالحَاكَم (١٧٧٩). قال الألباني: صحبح (ابو داود: ٢٠٤٤)}. [انظر بعده].

(۱۷۲۵) عبدالرحل بن عمرواور جربی جرکتے ہیں کہ ہم لوگ حضر تعرباض بن سار سے رفاق ''جن کے متعلق سے آیت نازل ہوئی می 'ان لوگوں پرکوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں تا کہ انہیں سوار کردیں '' کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ہم نے انہیں سلام کر کے عرض کیا کہ ہم آپ سے ملاقات کے لئے ،عیادت کے لئے اور آپ سے استفادے کے لئے حاضر ہوئے ہیں ، انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ نی طائی نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی ، پھر ہماری طرف متوجہ ہوکرا بیاوعظ فرمایا کہ جس سے لوگوں کی آگھیں اوردل لرزنے لگے ، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! بیتورضتی کا وعظ محسوس ہوتا ہے ، آپ ہمیں کیا وصیت

#### هي مُناهُ الله عَنْ مِنْ لِيَةِ مِنْ مُن الله الله عَنْ مُناهُ الله الله عَنْ الله عَنْ

فرماتے ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا میں تہمیں ایسی واضح شریعت پر چھوڑ کر جار ہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہیں، میرے بعد جو بھی اس ہے بچی اضیار کرے گا، وہ ہلاک ہوگا، اورتم میں سے جو شخص زندہ رہے گا، وہ عنقریب بہت سے اختلافات دیکھے گا،لہذا تم میری جو سنتیں جانتے ہواور خلفاء راشدین مہدیین کی سنتوں کو اپنے او پرلازم کیڑواور امیر کی اطاعت اپنے او پرلازم کرلوخواہ وہ ایک حبثی غلام ہی ہو، ان باتوں کو اچھی طرح محفوظ کرلو، اور نوایجاد چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ ہرنو ایجاد چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔

(١٧٢٧٦) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بُنُ شُرَيْحِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي بَحِيرُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ آبِي بِلَالٍ عَنْ عِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ أَنَّهُ حَدَّتُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَهُمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَذَكُرَهُ عِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ أَنَّهُ حَدَّتُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَهُمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَذَكُرَهُ وَسَلَّمَ وَعَظَهُمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاقِ الْعَدَاةِ فَذَكُرَهُ وَسَلَّمَ وَعَظَهُمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاقِ الْعَدَاةِ فَذَكُرَهُ وَسَلَّمَ وَعَظَهُمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاقِ الْعَدَاةِ فَذَكُرَهُ وَسَلَّمَ وَعَظَهُمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاقِ الْعَدَاقِ فَذَكُرَهُ وَسَلَّمَ وَعَظَهُمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاقِ الْعَدَاقِ فَذَكُرَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ وَعَظَهُمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاقِ الْعَدَاقِ فَذَكُوهُ وَسَلَّاقٍ الْمَعْمَلُونَ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظُهُمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاقٍ الْعَدَاقِ فَذَكُوهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُعُهُمْ يَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ فَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَا عُلْمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَا عَلْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُوا عَلْمُ عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلْمُ عَلَا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلْمُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَيْ

(۲۲۲۱) گذشته حدیث اس دومری سند سے جمی سروی ہے۔

( ١٧٢٧٧ ) حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ عَنْ هِشَامِ الدَّسُتُوَائِيِّ عَنْ يَخْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسُرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ الْحَالِثِ عَنْ الْحَالِثِ عَنْ الْحَالِثِ عَنْ الْحَالِثِ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي بِلَالٍ عَنِ الْعُرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ أَنَّهُ حَدَّتُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَهُمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَدَاةِ فَذَكَرَهُ [راجع: ٥٧٢٧].

( ۱۷۲۷) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٢٧٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ هِشَامِ الدَّسُتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاتَ مِرَادٍ وَلِلثَّانِي مَرَّةً [راجع: ١٧٢٧]

(۱۷۲۸) حضرت عرباض بن ساریہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نی طایق پہلی صف والوں کے لئے تین مرتبداور دوسری صف والوں کے لئے تین مرتبداستغفار فرماتے تھے۔

(۱۷۲۷۹) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِیةً بُنُ صَالِحٍ عَنْ سَعِیدِ بُنِ هَانِءٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بُنَ سَارِیةَ قَالَ بِعْتُ مِنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَکُرًا فَآتَیْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِعِی ثَمَنَ بَکُرِی فَقَالَ اِجْتُ مِنْ النَّهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوُمَئِدِ جَمَلًا قَدُ أَسَنَّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوُمَئِدٍ جَمَلًا قَدُ أَسَنَّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوُمَئِدٍ جَمَلًا قَدُ أَسَنَّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوُمَئِدٍ جَمَلًا قَدُ أَسَنَّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا خَیْرٌ مِنْ بَکُرِی قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ خَیْرَ الْقَوْمِ خَیْرُهُمْ قَضَاءً [صححه الحاکم خَیْرٌ مِنْ بَکُرِی قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلِیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَیْرَ الْقَوْمِ خَیْرُهُمْ قَضَاءً [صححه الحاکم خَیْرٌ مِنْ بَکُرِی قَالَ الْاَلهِی: ۲۰/۲). والنسائی: ۲۹۱/۲).

(1474) حضرت عرباض بن ساديد الله التفاق مروى بكرايك مرتبه ميس نے نبي الله كم اتحدايك جوان اونث فروخت كيا،

### الله المارية المستدالة الشاميين المستدالة الشاميين المستدالة الشاميين المستدالة الشاميين

کھوع سے بعد میں قیت کا تقاضا کرنے کے لئے نبی ملیلا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ! میرے اونٹ کی قیمت اوا کر دیجے، نبی ملیلانے فرمایا بہت اچھا، میں تمہیں اس کی قیمت میں چاندی ہی دوں گا، چنا نجہ نبی ملیلانے فوب بہترین طریقے سے مجھے اس کی قیمت اوا کردی۔

تھوڑی دیر بعدایک دیہاتی آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ! مجھے میرا اونٹ دے دیجئے ، نبی علیہ نے اسے ایک کی عمر کا اونٹ دے دیا ، اس نے کہایا رسول اللہ! بیتو میرے اونٹ سے بہت عمدہ ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہوتا ہے جوادا کیگی میں سب سے بہترین ہو۔

( ١٧٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً يَغْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنُ سَعِيدِ بْنِ سُويْدٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَارِيَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى عَبْدُ اللَّهِ لَحَاتُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى عَبْدُ اللَّهِ لَحَاتُمُ النَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ وَسَأَنْتُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ دَعْوَةً أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةً عِيسَى النَّبِيِّينَ وَرُوْيًا أُمِّى الَّيْ إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةً عِيسَى بِي وَرُوْيًا أُمِّى الَّتِي رَاّتُ وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ تَرَيْنَ قَالَ عَنْدُ الله عَبْدُ الله عَوْ الصَّوابُ إِنظِرِما بعده].

(۱۷۴۸) حضرت عرباض ٹاٹٹڈ ہے مروی ہے کہ نبی اکرم ٹاٹٹٹٹ نے فر مایا میں اس وفت بھی اللہ کا بندہ اور خاتم النبیین تھا جب کہ حضرت مصرت آ دم علیلہ ابھی گارے میں ہی تصرف ہوئے تھے، اور میں تہمیں اس کی ابتداء بتاتا ہوں میں اپنے جدامجد حضرت ابراہیم علیلہ کی دعاء، حضرت عیسیٰ علیلہ کی بثارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جوانہوں نے دیکھاتھا اور تمام انبیاء کی مائیں اس طرح خواب دیکھتی تھیں۔

(۱۷۲۸۱) حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ وَهُوَ الْحَسَنُ بُنُ سَوَّا إِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ سُويَدٍ عُنْ عَبْدِ الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ إِنَّ أُمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَتُ حِينَ وَضَعَتُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ إِنَّ أُمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَتُ حِينَ وَضَعَتُهُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّيْسِ وَسَلَّمَ وَلَاهُ عِينَ وَضَعَتُهُ اللَّهِ وَخَاتَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَتُ حِينَ وَضَعَتُهُ اللَّهِ وَخَاتَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَتُ حِينَ وَضَعَتُهُ اللَّهِ وَخَاتَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللهُ الللّ

(١٧٢٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى عَنْ مُعَاوِيَةَ يَغْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ يُونُسَ بُنِ سَيْفٍ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى رُهُمْ عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَدُعُونَا عَنْ أَبِى رُهُمْ عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَدُعُونَا إِلَى الْعَدَاءِ الْمُبَارَكِ [راجع: ١٧٢٧٣].

(١٤٢٨٢) حضرتُ عرباض بن ساريه الله الله على على الله على الله الله على مرتبه محرى كل وعوت دية

# هي مُنذاً اَمَٰهُ رَضَ بل يَنظِ مَتَوَى كُلْ الشَّا مِيِّين كُلُّ الشَّامِيِّين كِيْ

ہوئے فرمایا اس مبارک کھانے کے لئے آجاؤ۔

( ١٧٢٩٣ ) ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَّمُ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِهِ الْعَذَابَ [صححه ابن خزيمة (١٩٣٨). قال شعيب: حسن اسناده ضعيف].

(۱۷۲۸۳) پھر میں نے نبی ملیکی کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہائے اللہ! معاویہ کوحساب اور کتاب کاعلم عطاء فر ما، اور اسے عذاب مے محفوظ فر ما۔

( ١٧٢٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ خَالِدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ قَالَتُ حَدَّثِنِي آبِي آبِي خَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ وَلُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَالْخَلِيسَةَ وَالْمُجَثَّمَةَ وَأَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعُنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ [قال الألباني: صحيح مفرقا الا الخليسة وَالْمُجَثَّمَةَ وَأَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعُنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ [قال الألباني: صحيح مفرقا الا الخليسة (الترمذي: ١٧٤٤، و ١٥٦٤)]

(۱۷۸۴) حضرت عرباض فالتؤے مروی ہے کہ ٹبی طاینا نے خیبر کے دن پنجوں سے شکار کرنے والے ہر پرندے، پالتو گدھوں کے گوشت، جانور اور وضع حمل سے قبل باند ہوں کے گوشت، جانور اور وضع حمل سے قبل باند ہوں سے ہمبستری کرنے سے منع فرمادیا تھا۔

( ١٧٢٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا وَهُبُ أَبُو خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ حَبِيبَةً بِنْتُ الْعِرْبَاضِ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ الْوَبَرَةَ مِنْ قُصَّةٍ مِنْ فَيْءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ مَا لِي مِنْ هَذَا إِلَّا مِثْلَ مَا لَيْ مِنْ هَذَا إِلَّا مِثْلَ مَا لَي مِنْ هَذَا إِلَّا مِثْلَ مَا لَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ الْوَبَرَةِ مَا فَوْقَهُما وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ فَإِنَّهُ عَارَّ لَا اللّهِ عَلَى اللّهُ مَا لَيْعِيلُهُ مَا وَلَيْعَامِهُ وَالْعَلِيمَ وَالْعَلِيمَ وَالْعَلِيمَ وَالْعَلِيمِ وَمَا الْعَلِيمَ وَالْعَلِيمَ وَالْعَلِيمِ وَمَا اللّهِ مِنْ هَا اللّهُ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [احرحه الطبراني في الكبير (٩٤٦) والبزار (١٧٣٤). قال شعيب: حسن لغيره]. وانظر ما بعده].

(۱۷۲۸۵) حضرت عرباض رفحافظ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی علیظ مال غنیمت میں سے ایک بال اٹھاتے اور فرماتے اس میں سے میرا بھی اثنا ہی حصہ ہے جتنا تم میں سے کسی کا ہے ، سوائے شمس کے اور وہ بھی تم پر ہی لوٹا دیا جاتا ہے ، للبذادھا گہاورسوئی یا اس سے بھی کم در ہے کی چیز ہوتو وہ واپس کر دو، اور مال غنیمت میں خیانت سے بچو، کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لئے باعث عاروندامت ہوگی۔

( ١٧٢٨٦ ) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَرَوَى سُفْيَانُ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ وَهْبٍ هَذَا [راجع ما قبلة].

(۱۷۲۸ ) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ١٧٢٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْعِزْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا

سَقَى امْرَأَتَهُ مِنْ الْمَاءِ أُجِرَ قَالَ فَأَتَيْتُهَا فَسَقَيْتُهَا وَحَدَّثُتُهَا بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ

( ١٧٢٨٨) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ الْعِرْبَاضَ حَدَّثَهُ وَكَانَ الْعِرْبَاضُ بُنُ سَارِيَةَ مِنْ أَصْحَابِ الصَّقَّةِ قَالَ كَانَ رَسُولُ النَّا فَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ الْعِرْبَاضَ حَدَّثَهُ وَكَانَ الْعِرْبَاضُ بُنُ سَارِيَةَ مِنْ أَصْحَابِ الصَّقَّةِ قَالَ كَانَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الصَّقِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً [صححه ابن حبان اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الصَّقَ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً [صححه ابن حبان (۲۱۰۸)]. قال الألباني: صحيح (النسائي)]. [انظر: ۱۷۲۹۵ ، ۱۷۲۹٤].

(۱۷۲۸) حضرت عرباض بن ساریہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظ پہلی صف والوں کے لئے تین مرتبہ اور دوسری صف والوں کے لئے ایک مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔

( ١٧٢٨٩) حَدَّثَنَا حَيُوةٌ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَّةَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثَلَاثًا وَعَلَى الَّذِى يَلِيهِ وَاحِدَةً

(۱۷۲۹) حضرت عرباض بن ساریہ ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>یں پہ</sup>لی صف والوں کے لئے تین مرتبہاور دوسری صف والوں کے لئے آیک مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔

( ١٧٢٩ ) حَدَّثَنَا هَيْفُمُ بُنُ خَارِجَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ يَعْنِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بُنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُتَحَابُّونَ

بِجَلَالِي فِي ظِلِّ عَرْشِي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي قَالَ عَبْدِ اللَّهِ وَآخْسَبْنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ [احرحه الطراني في
الكبير (٤٤ ) حَود الهيشمي اسناده. قال شعب: صحيح لغيره اسناد حسن].

(۱۷۲۹۰) حضرت عرباض نظافظ سے مروی ہے کہ نبی علیائے ارشا دفر مایا اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میری عزت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے میرے عرش کے سانے میں ہول گے جبکہ اس دن میرے سائے کے علاوہ کہیں سابیہ نہ ہوگا۔

(١٧٢٩١) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بُنُ شُرِيْحٍ يَغْنِى ابْنَ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيَّ وَيَزِيدُ بُنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِى بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي بِلَالٍ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْتَصِمُ الشَّهَدَاءُ وَالْمُتَوَقَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ فِى الَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْ الطَّاعُونِ فَيَقُولُ الشَّهَدَاءُ إِخُوانْنَا قَتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا وَيَقُولُ الْمُتَوَقَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِخُوانْنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مِتْنَا عَلَى فُرُشِنَا فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى جِرَاحِهِمْ فَإِنْ أَشْبَهَتْ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمَقْتُولِينَ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ

# هُ مُنالِهُ الْمُرْنَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّمِلْمُلْمِي اللَّذِي اللَّهِ اللللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل

وَمَعَهُمْ فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ ٱشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ [انظر: ١٧٢٩٦].

(۱۷۲۹) حضرت عرباض و النوائية المسلم مروى ہے كہ جناب رسول الله و النوائية أنے ارشاد فرمایا طاعون كى وباء ميں مرنے والوں كے متعلق پر وردگار عالم كے سامنے شہداء اور طبعی موت مرنے والوں كے درمیان جھڑا ہوگا، شہداء كہيں گے كہ يہ ہمارے بھائى ہيں ، اور ہمارى طرح شہيد ہوئے ، اور طبعی موت مرنے والے كہيں گے كہ يہ ہمارے بھائى ہيں اور ہمارى طرح اپنے بستر ول پر فوت ہوئے ہيں ، پر وردگار فرمائے گا كہ ان كے زخم ديكھو، اگران كے زخم شہداء كے زخموں جيسے ہوں تو بيشہداء ميں شار ہوكران كے ساتھ ہول گے ، جب ديكھا جائے گا توان كے زخم شہداء كے زخمول كے مشابهہ ہول گے۔

( ١٧٢٩٢ ) حَدَّقَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثِنى بَحِيرُ بُنُ سَغْدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَى بَحِيرُ بُنُ سَغْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ الْمُسَبِّحَاتِ أَبِي بِلَالٍ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوا أُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلُ أَنْ يَرْقُدُ وَقَالَ إِنَّ فِيهِنَّ آيَةً أَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ آيَةٍ [اسناده ضعيف قال الترمذي: حسن غريب قال الألباني:

حسن (ابو داه د: ۲۰۰۷، الترمذي ۲۹۲۱، و۳٤۰۳)]

(۱۷۲۹۲) حضرت عرباض ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملی سونے سے پہلے "سبح" کے لفظ سے شروع ہونے والی سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان میں ایک آیت الی ہے جوایک ہزار آیتوں سے افضل ہے۔

( ١٧٢٩٣ ) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِع حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ ضَمْضَمِ بُنِ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْح بُنِ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ الْعِرْبَاضُ بُنُ سَارِيَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُوُجُ اِلَيْنَا فِى الصَّفَّةِ وَعَلَيْنَا الْحُوْتَكِيَّةُ فَيَعُولُ لَوْ الْعِرْبَاضُ بُنُ سَارِيَةَ كَانَ النَّحُوتَكِيَّةُ فَيَعُولُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا ذُحِرَ لَكُمْ مَا حَزِنْتُمْ عَلَى مَا زُوِى عَنْكُمْ وَلَيْفُتَحَنَّ لَكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ

(۱۷۲۹) حضرت عرباض اللفؤائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طابقہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے صفہ میں ہمارے پاس تشریف لائے ، اور فرمانے کلے اگر تمہیں بنتہ چل جائے کہ تمہارے لیے کیا کچھ ذخیرہ کیا گیا ہے، کہ ساری دنیا تمہارے لیے سمیٹ دی جائے گی اور تمہارے ہاتھوں فارس وروم فتح ہوجائیں گے، تو تم بھی تمکین نہ ہو۔

( ١٧٢٩٤ ) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ بَحِيرٍ بُنِ سَعْدٍ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرٍ بُنِ نُفَيْرٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآحِدَةً [راحع: ١٧٢٨].

(۱۷۲۹) حفرت عرباض بن سارید دلان نظافی مروی ہے کہ نبی طائیل پہلی صف والوں کے لئے تین مرتبہ اور دوسری صف والوں کے لئے ایک مرتبہ استنفار فرماتے تھے۔

( ١٧٢٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بُنُ نَافِع حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر عَنْ سَعِيدِ بُنِ سُويَدٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ السُّلَمِيِّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى عَبُدُ اللَّهِ فِي أُمُّ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ

#### الله المرابع الله المرابع المستنك الشاوتيين الله المستنك الشاوتيين الله المستنك الشاوتيين المستنك الشاوتيين

لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ وَسَأُنْبَنُكُمْ بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ دَعْوَةِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةِ عِيسَى قَوْمَهُ وَرُوْيَا أُمِّى الَّتِي رَأَتُ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتُ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ وَكَذَلِكَ تَرَى أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ [احرحه

الطبراني في الكبير (٦٣١) قال شعيب: صحيح لغيره دون احره فاسناد ضعيف]. [انظر: ١٧٢٨٠].

(۱۷۲۹۵) حفرت عرباض رفالقناسے مروی ہے کہ نبی اکرم تکافیکی نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا بندہ اور خاتم النہین تھا جب کہ حضرت آ دم علیا ابھی گارے میں ہی لتھڑے ہوئے تھے، اور میں تمہیں اس کی ابتداء بتا تا ہوں میں اپنے جدا مجد حضرت ابراہیم علیا کی دعاء، حضرت عیسی علیا کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات روشن کردیئے اور تمام انہاء کی مائیں اس طرح خواب دیکھتی تھیں۔

(١٧٢٩٦) حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيرِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ آبِي بِلَالٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْتَصِمُ الشَّهَدَاءُ وَالْمُتَوَقُّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الَّذِينَ مَاتُوا مِنْ الطَّاعُونِ فَيَقُولُ الشَّهَدَاءُ إِخُوانَنَا قَبِلُوا وَيَقُولُ الْمُتَوَقَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مِنْنَا فَيَقُضِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَهُمْ أَنْ انْظُرُوا إِلَى جِرَاحَاتِ الشَّهَدَاءِ فَهُمْ مِنْهُمْ فَينُظُرُونَ إِلَى جِرَاحِ الْمُطَّعِنِينَ فَإِذَا هُمْ قَدْ أَشْبَهَتُ فَيُشْهَدُاءِ فَهُمْ مِنْهُمْ فَينُظُرُونَ إِلَى جِرَاحِ الْمُطَّعِنِينَ فَإِذَا هُمْ قَدْ أَشْبَهَتُ فَيُلْحَقُونَ مَعَهُمْ [راحع: ١٧٢٩٠]

(۱۷۲۹۲) حضرت عرباض رفات عرباض رفات کے جناب رسول الله مکالی کیا نے ارشاد فرمایا طاعون کی وباء میں مرنے والوں کے متعلق پروردگار عالم کے سامنے شہداء اور طبعی موت مرنے والوں کے درمیان جھڑ ابوگا، شہداء کہیں گے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، اور ہماری طرح شہید ہوئے ،اور طبعی موت مرنے والے کہیں گے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہماری طرح اپنے بستر ول پرفوت ہوئے ہیں، پروردگار فرمائے گاکہ ان کے زخم دیکھو، اگران کے زخم شہداء کے زخموں جیسے ہوں تو بیشہداء میں شار ہوکران کے ساتھ ہول گے۔

# حَدِيثُ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ أَلْتُعَا

# حضرت ابوعام اشعری ڈالٹنڈ کی حدیثیں

( ١٧٢٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُدُرِكٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْآلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا عَامِرٍ أَلَا غَيَّرُتَ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ قُتِلَ مِنْهُمْ بِأَوْطَاسٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا عَامِرٍ أَلَا غَيَّرُتَ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَيْنَ ذَهَبُتُمْ إِنَّمَا هِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ مِنْ الْكُفَّارِ إِذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَيْنَ ذَهَبُتُمْ إِنَّمَا هِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ صَلَّ مِنْ الْكُفَّارِ إِذَا

ور ومو **اهتدَیت**م [انظر: ۱۷۹۰۱].

( ۱۲۹۷) حطرت ابو عامر اشعری بھائٹ ہے مروی ہے کہ غزوہ اوطاس میں ان کا ایک آدمی مارا گیا، نبی علیہ نے فر مایا عامر! تہمیں غیرت نہ آئی ، ابو عامر ٹھاٹٹ نے یہ آیت پڑھ کرسنادی'' اے ایمان والو! اپنے نفس کا خیال رکھنا اپنے او پرلازم کرلو، اگرتم ہدایت پر ہوئے تو کسی کے بھٹکنے سے تہمیں نقصان نہیں ہوگا'' اس پر نبی علیہ غصص میں آگئے اور فر مایا تم کہاں جارہ ہو؟ آیت کا مطلب تو بیہ ہے کہ اے اہل ایمان! اگرتم ہدایت پر ہوئے تو گراہ کا فرتہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔

(١٧٢٩٨) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَلَا فِي يُحَدِّثُ عَنْ نُميْرِ بُنِ أَوْسٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ مَسُرُوحٍ عَنْ عَامِرٍ بُنِ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعُمَ الْحَيُّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَامِرٌ فَحَدَّثُتُ بِهِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ الْأُسُدُ وَالْأَشْعَرِيُّونَ لَا يَقِرُّونَ فِي الْقِتَالِ وَلَا يَعُلُّونَ هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ قَالَ عَامِرٌ فَحَدَّثُتُ بِهِ مُعَاوِيَة فَقَالَ لَيْسَ هَكَذَا خَدَّثِنِي آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ قَالَ هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ قَالَ هُمْ مِنِّي وَإِلَى فَقَالَ لَيْسَ هَكَذَا حَدَّثِي أَبِي عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ قَالَ هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ قَالَ فَأَنْتَ إِذًا أَعُلَمُ بِحَدِيثِ آبِيكَ قَالَ عَدْ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ قَالَ هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ قَالَ فَأَنْتَ إِذًا أَعُلَمُ بِحَدِيثِ آبِيكَ قَالَ عَدْ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ قَالَ هُمْ مِنِي وَآنَا مِنْهُمْ قَالَ فَأَنْتَ إِذًا أَعْلَمُ بِحَدِيثِ آبِيكَ قَالَ عَدْ النَّيِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ قَالَ هُمْ مِنِي وَآنَا مِنْهُمْ قَالَ فَأَنْتَ إِذًا أَعْلَمُ بِحَدِيثِ آبِيكَ قَالَ الرَمِدى: ١٩٤٥ م (١٣٨/٢). قال الترمذي: صحيح (الترمذي: ١٧٦٤). [انظر: ١٧٦٤].

(۱۷۲۹۸) خطرت ابوعامر ٹالٹی ہے مروی ہے کہ بی مالیا آنے ارشاد فر مایا بنواسداورا شعرییں بہترین فہلے ہیں، جومیدانِ جنگ سے بھا گتے ہیں اور نہ ہی خیانت کرتے ہیں، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔

# هي مُنالًا أَمَّهُ رَضِ لِيَسَدِّ مَرَّمُ كَلِي الشّامِيِّين ﴾ الشّامِيّين ﴿ مُنالًا الشّامِيّين ﴾

إِنْ كُنْتَ لاَ تَرَاهُ فَهُو يَرَاكَ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدُ أَحْسَنْتُ قَالَ نَعَمُ وَنَسْمَعُ رَجْعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَلا يُرَى الَّذِى يُكَلِّمُهُ وَلا يُسْمَعُ كَلَامُهُ قَالَ فَعَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَمُ السَّاعَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلِيهٌ عَيْولُ اللَّهَ عَلِيهٌ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ بِآيَ اللَّهُ عَلِيمٌ خَيِيرٌ فَقَالَ السَّائِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ شِنْتَ حَدَّثُتُكَ بِعَلامَتَيْنُ تَكُونَانِ قَبْلَهَا فَقَالَ حَدَّيْنِى فَقَالَ إِللَّهُ عَلِيمٌ خَيِيرٌ فَقَالَ السَّائِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ شِنْتَ حَدَّثُتُكَ بِعَلَامَتُيْنُ تَكُونَانِ قَبْلَهَا فَقَالَ حَدِّينِى فَقَالَ وَلَيْكُ مَا إِلَيْنَانِ بِالنِّيْمَ نِ وَعَادَ الْعَلَقَ الْحُفَاةُ رُنُوسَ النَّاسِ قَالَ وَمَنْ أُولِئِكَ يَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ مَوْلُ اللَّهِ قَالَ الْعَرِيبُ عَلَى السَّائِلُ يَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعَرِيمُ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا جَانِينِى قَطُّ إِلَّا وَأَنَا أَعْوِفُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَوْقُ الْعَرْدُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا يُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

پھرانہوں نے پوچھا کہ''ایمان' سے کیا مراد ہے؟ بی طیا نے فرمایا کہ اللہ پر، یوم آخرت، ملائکہ، کتابوں، نبیوں، موت اور حیات بعد الموت، جنت وجہنم، حساب ومیزان اور ہراچھ بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین رکھو، انہوں نے پوچھا کہ جب میں میکام کرلوں گا تو مؤمن بن جاؤں گا؟ نبی ملیا نے فرمایا ہاں!

پھرانہوں نے پوچھایا رسول اللہ! احسان سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کہ گویا تم اے دیکھ رہے ہو،اگریہ تصور نہیں کر سکتے تو پھر یہی تصور کرلو کہ وہ تہہیں دیکھ رہا ہے، انہوں نے پوچھا کہ اگر میں ایسا کرلوں تو میں نے ''احسان''کا درجہ حاصل کرلیا؟ نبی علیہ نے فرمایا ہاں، راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ کے جوابات تو سن رہے تھے لیکن وہ خض نظر نہیں آرہا تھا جس سے نبی علیہ گفتگو فرمارہے تھے اور شہری اس کی بات سنائی ڈے رہی تھی۔

پھرسائل نے پوچھا یارسول اللہ! قیامت کب آئے گی؟ نی علیا نے فر مایا سجان اللہ! غیب کی پانچ چیزیں الی ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، (پھریہ آیت تلاوت فر مائی) بیشک قیامت کاعلم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برسا تا ہے، وہی جانتا ہے وہی سے، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا؟ اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس سر زمین میں مرے گا، پیشک اللہ براجانے والا باخبر ہے۔

پھرسائل نے عرض کیایارسول اللہ! اگر آپ جا ہیں تو میں آپ کو دوعلامتیں بتا سکتا ہوں جو قیا مت سے پہلے رونما ہوں

# هي مُنالِهُ احْدُرَى بل الشّامِيّين ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

گ؟ نبی علیشانے فرمایا بناؤ،اس نے کہاجب آپ دیکھیں کہ باندی اپنی مالکن کوچنم دے رہی ہے اور عمارتوں والے عمارتوں میں ایک دوسرے پرفخر کررہے ہیں اور نظے افرادلوگوں کے سردار بن گئے ہیں (تو قیامت قریب آ جائے گ) راوی نے پوچھایا رسول اللہ! پیکون لوگ ہوں گے؟ فرمایا دیہاتی لوگ۔

پھروہ سائل چلا گیا اور ہمیں بعد میں اس کاراستہ نظر نہیں آیا، پھرنی علیہ نے تین مرتبہ سجان اللہ کہ کرفر مایا یہ جریل تھے جولوگوں کو ان کے دست قدرت میں محمد (مُثَاثِیْمُ ) کی جان ہے، جولوگوں کو ان کے دست قدرت میں محمد (مُثَاثِیْمُ ) کی جان ہے، جریل میرے پاس' اس مرتبہ کے علاوہ' جب بھی آئے ، میں نے انہیں پیچان لیا (لیکن اس مرتبہ بیل میرے پاس' اس مرتبہ کے علاوہ' جب بھی آئے ، میں نے انہیں پیچان لیا (لیکن اس مرتبہ بیل میر

(١٧٣٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنِى شَهُرُ بُنُ حَوْشَبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ [حسنه الترمذي. قال الألباني: ضعيف الاسناد (الترمذي) ] [انظر: ٢٩٢٥] [راجع: ٢٩٢٥]

(۱۷۳۰۰) حضرت ابن مباس مثالثات مروی ہے ہے کہ نبی علیہ نے مختلف مورتوں سے ابتداء تکاح کرنے ہے منع کردیا تھا۔

فائده: حدیث کی ممل وضاحت کے لئے حدیث نمبر ۲۹۲۳ ملاحظہ سیجے۔

(۱۷۲.۱) وَذَكَرَ مُلْصِقًا بِهِ قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا فَأَتَاهُ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ إِنْ شِنْتَ حَلَّنْتُكَ بِمَعَالِمَ لَهَا فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ إِنْ شِنْتَ حَلَّنْتُكَ بِمَعَالِمَ لَهَا فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ وَلَذَتُ دُونَ ذَلِكَ قَالَ أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَحَدِّثْنِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ وَلَذَتُ وَلَاتَ رَبُّهُ فَا لَكُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ وَلَذَتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ وَلَذَتْ وَبَالَاهُ فَا لَكُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ وَلَذَتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ وَلَذَتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ وَلَدَتُ وَاللَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَلَا لَتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شَيْتَ وَلَيْتُكُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

(۱۷۳۰۱) حدیث نمبر (۱۷۳۹۹) ایک دوسری سندے بھی مروی ہے۔

# حَديثُ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَيْكِيْمُ النَّيْمُ مَا لَيْكِمْ النَّيْمُ النَّيْمُ النَّيْمُ النَّيْمُ النَّيْمُ النَّيْمُ النَّيْمُ النَّيْمُ النَّيْمُ النَّمْ النَّيْمُ النَّمْ النَّامُ النَّامُ النَّمْ النَّمُ الْمُمْ النَّمُ النَّمُ النَّمُ النَّمُ الْمُمْ النَّمُ النَّمُ الْمُمْ النَّمُ الْمُمْ النَّمُ الْمُمُ الْمُمْ النَّمُ النَّمُ الْمُمُوالِمُ النَّامُ الْمُمُوالِمُ الْمُمُ الْمُمُوالِمُ النَّلُمُ الْمُمُوالِمُ النَّامُ الْمُمُ الْمُمُ الْمُمُوالِمُ الْمُمُ الْمُمُ الْمُمُ الْمُمُولِمُ الْمُمُ الْمُمُ الْمُمُ الْمُمُوالِمُ الْمُمُولِمُ الْمُمُولِمُ الْمُمُولِ

(۱۷۳.۲) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَلَفٍ مُوسَى بُنُ حَلَفٍ كَانَ يُعَدُّ فِى الْبُدَلَاءِ حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ آبِى كَثِيدٍ عَنْ زَيْدِ بَنِ سَلَّامٍ عَنْ جَدِّهِ مَمُطُورٍ عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِى آنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ يَخْتَى بُنَ زَكِرِيَّا عَلَيْهِمَا السَّلَام بِحَمْس كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ وَأَنْ يَأْمُر بَنِى إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ وَكَادَ أَنْ يُبْطِىءَ فَقَالَ لَهُ عِيسَى إِنَّكَ قَدُ أُمِرُتَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ وَأَنْ يَأْمُو بَنِى إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ وَكَادَ أَنْ يُبْطِىءَ فَقَالَ لَهُ عِيسَى إِنَّكَ قَدُ أُمِرُتَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ تَعْمَلَ بِهِنَّ وَيَأْمُو بَنِى إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ وَكِادَ أَنْ يُبْطَىءَ فَقَالَ لَهُ عِيسَى إِنَّكَ قَدُ أُمِرُتَ بِخَمْسٍ كَلِمَاتٍ أَنْ تَعْمَلَ بِهِنَّ وَتَأْمُو بَنِى إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ فَإِمَّا أَنْ تُبَلِّعُهُنَّ وَإِمَّا أَنْ أَبُلِعَهُنَّ فَقَالَ يَا أَنِي أَنْ أَبُعَلَى أَنْ سَيَقْتَنِى أَنْ أَنْ تُكُلِّعُهُنَّ وَإِمَّا أَنْ أَبُلِعَهُنَّ فَقَالَ يَا أَنِي الْمَعْدِي عَلَى الشَّولِ فَحَمِدَ اللَّهَ قَالَ فَجَمَعَ يَحْيَى بَنِى إِسُرَائِيلَ فِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَى امْعَلًا الْمُسْجِدُ فَقُعِدَ عَلَى الشَّرَفِ فَحَمِدَ اللَّهَ قَالَ فَجَمَعَ يَحْيَى بَنِى إِسْرَائِيلَ فِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَى امْعَلًا الْمُسْجِدُ فَقُعِدَ عَلَى الشَّولُ فَحَمِدَ اللَّهُ

#### هي مُناهَا مَرْبَيْ بِلِيَا مِنْ مِنْ الشَّامِيِّينِ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ الشَّامِيِّينِ ﴾ ﴿ مُنامًا الشَّامِيِّين

وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي بِحَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَحْمَلَ بِهِنَّ وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ أَوَّلُهُنَّ ﴿ أَنْ تَغْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِوَرِقِ أَوْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّى غَلَّتَهُ إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ فَٱيُّكُمْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَآمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمُ يَلْتَفِتُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ فَلَا تَلْتَفِتُوا وَآمُرُكُمُ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ مَعَهُ صُرَّةٌ مِنْ مِسْكٍ فِي عِصَابَةٍ كُلُّهُمْ يَجِدُ رِيحَ الْمِسْكِ وَإِنَّ خُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيح الْمِسْكِ وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ ٱسَرَهُ الْعَدُوُّ فَشَدُّوا يَدَيْهِ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضُوبُوا عُنُقَهُ فَقَالَ هَلُ لَكُمْ أَنْ ٱفْتَدِى نَفْسِى مِنْكُمْ فَجَعَلَ يَفْتَدِى نَفْسَهُ مِنْهُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ حَتَّى فَكَ نَفْسَهُ وَآمُرُكُمْ بِلِكُرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَثِيرًا وَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا فِي آثَرِهِ فَأَتَى حِصْنًا حَصِينًا فَتَحَصَّنَ فِيهِ وَإِنَّ الْعَبْدَ آخْصَنُ مَا يَكُونُ مِنْ الشَّيْطَانِ إِذَا كَانَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسِ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلٍ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِهْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُفَاءِ جَهَنَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَامَ وَإِنْ صَلَّى قَالَ وَإِنْ صَامَ وَإِنْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَادْعُوا الْمُسْلِمِينَ بِٱسْمَائِهِمْ بِمَا سَمَّاهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه ابن حزيمة (٤٨٣، و ٩٣٠، و ٩٨٥)، وابن حبان (٦٢٣٣)، والحاكم (١١٨/١). قال الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٨٦٣، و٢٨٦٤)]. [انظر: ١٧٩٥٣].

(۱۷۳۰۲) حفرت حارث اشعری را النظامی مروی ہے کہ بی علیہ نے ارشاد فرما یا اللہ تعالی نے حفرت بیخی بن ذکر یا بیٹا کو پانچ باتوں کے متعلق تھم دیا کہ ان پرخود بھی ممل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پرمل کرنے کا تھم دیں، قریب تھا کہ حضرت بیٹی علیہ سے اس معاملے میں تاخیر ہوجاتی کہ حضرت میسی علیہ کہنے گئے آپ کو پانچ باتوں کے متعلق تھم ہوا ہے کہ خود بھی ان پرمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پرممل کرنے کا تھم دیں، اب یا تو یہ پیغام آپ خود پہنچا دیں، ورنہ میں پہنچا ہے دیتا ہوں، حضرت میں اسرائیل کو بھی ان پرممل کرنے کا تھم دیں، اب یا تو یہ پیغام آپ خود پہنچا دیں، ورنہ میں پہنچا ہے دیتا ہوں، حضرت میں اسرائیل کو بھی ان پرممل کرنے کا تھم دیں، اب یا تو یہ پیغام آپ خود پہنچا دیں، ورنہ میں پہنچا ہے دیتا ہوں، حضرت میں اسرائیل کو بھی ان پرممل کرنے کا تھر پر سبقت لے گئے تو میں عذاب میں مبتلا ہوجاؤں گایا ترمین میں وحضادیا حاؤں گا

چٹا نچہاں کے بعد حضرت کی ایٹانے بیت المقدی میں بنی اسرائیل کوجع کیا، جب مسجد بھر گئی تو وہ ایک ٹیلے پر بیٹے گئے ، اللہ کی حمد و ثناء کی اور فر مایا اللہ تعالی نے مجھے پانچ ہا توں کے متعلق تھم دیا ہے کہ خود بھی ان پر عمل کروں اور تنہیں بھی ان پر عمل کر اور نر مایا اللہ تعالی کے خرصہ اور کے متابعہ کی میں سب سے پہلی چیز ہے ہے کہتم صرف اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھم ہراؤ،

#### هي مُنالِهَ احْدُن بَل يُنظِيم وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اس کی مثال اس شخص کی ہے جس نے اپنے خالص مال یعنی سونے چاندی سے ایک غلام خریدا، وہ غلام اپنے آتا کے علاوہ کسی دوسرے کے لئے مزدوری کرنا اور اسے اپنی تنخواہ دینا شروع کردے تو تم میں سے کون چاہے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ چونکہ اللہ نے تمہین پیدا کیا اور رزق دیا ہے لہٰذا اس کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھراؤ۔

نیز میں تمہیں نماز کا تھم دیتا ہوں کیونکہ اللہ تعالی اپنی تمام تر تو جہات اپنے بندے پر مرکوز فرما دیتا ہے بشرطیکہ وہ ادھر ادھر خدد کھے، اس لئے جب تم نماز پڑھا کروتو دائیں بائیں خدد یکھا کرو، نیز میں تہہیں روزوں کا تھم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی ہی ہے جو بھری محفل میں مشک کی ایک شیشی لے کر آئے اور سب کو اس کی مہک کا احساس ہو، اور اللہ کے نزد یک روز ہ دار کے منہ کی بھیک مشک کی مہک سے بھی زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔

نیز بیں تہیں صدقہ کرنے کا تھم ویتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس تخص کی ہے جے دیمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ کردن سے باندھ دیے ہوں اور پھراسے آل کرنے کے لئے لے پلیں اور وہ ان سے کہے کہ کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لئے تیار ہو؟ پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے دریعے جس طرح بھی بن پڑے، اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے گئے یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے، اور میں تمہیں کٹر ت کے ساتھ اللہ تعالی کا ذکر کرنے کا تھم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے دہمن جس کا بہت تیزی سے پیچھا کر رہا ہو، اور وہ ایک مضبوط قلعہ میں تھس کر بناہ گزین ہوجائے، اس طرح بندہ بھی جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعہ میں ہوتا ہے۔

اس کے بعد نبی علینا نے فرمایا میں بھی تمہیں پانچ چیزوں کا تھم دیتا ہوں جنہیں اختیار کرنے کا اللہ نے جھے تھم دیا ہو،

() اجتماعیت کا ﴿ حکمران کی بات سننے کا ﴿ بات ماننے کا ﴿ جمرت کا ﴿ اور جہاد فی سبیل اللہ کا ، کیونکہ جو شخص بھی ایک بالشت کے برابر جماعت مسلمین سے فروج کرتا ہے ، وہ اپنی گردن سے اسلام کا قلادہ اتار پھینکتا ہے ، اللّ بید کہ واپس جماعت کی طرف لوٹ آئے ، اور جو شخص زمانہ جا بلیت کے فرے لگا تا ہے ، وہ جہنم کا ایندھن ہے ، صحابہ ٹھائٹ نے پوچھایار سول اللہ! اگر چہ وہ نماز روزہ کرتا ہوا ور اپنے آپ کومسلمان سجھتا ہو، سوتم مسلمانوں کو ان ناموں سے یکاروجن ناموں سے اللہ نے اپنے مسلمان بندوں کو یکارا ہے۔

# حَديثُ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَبِي كَرِيمَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَلَّ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهِ مَعْدِي كَرِب طَالِمُوْ كَلَ عَد يشيل معرى كرب طالفو كي عد يشيل

(۱۷۳،۳) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثُوْرٌ يَعْنِى ابْنَ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثِنِى حَبِيبُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ أَبِي كُرِيمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمُهُ أَنَّهُ يُحْبِبُهُ مَعْدِى كَرِبَ أَبِي كُرِيمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمُهُ أَنَّهُ يُحْبِبُهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمُهُ أَنَّهُ يُحْبِبُهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمُهُ أَنَّهُ يُحْبِبُهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمُهُ أَنَّهُ يُحْبِبُهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمُهُ أَنّهُ يُعْرِبُهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ إِلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِهِ عَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعُلْمُهُ أَنّهُ يُعْمِيهُ إِلَيْكُولُوهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال



١٢٤ ٥٠ الترمذي: ٢٣٩٢)].

(۱۷۳۰۳) حضرت مقدام بن معدی کرب ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے ارشا دفر مایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی سے مجت کرتا ہوتو اسے جا ہے کہ اسے بتاد ہے۔

( ١٧٣.٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثِنِى مَنْصُورٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ آبِى كَرِبَ آبِى كَرِيمَةَ آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْلَةُ الظَّيْفِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَإِنْ أَصْبَحَ بَوْمَةً آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْلَةُ الظَّيْفِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَإِنْ أَصْبَحَ بِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اقْتَصَاهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٥٧٥، ١٧٣١، ١٧٣٣٤، مُحْرُومًا كَانَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اقْتَصَاهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٥٧٥، ١٧٣٢، ١٧٣٣٤]. ماحة: ٣٦٧٧].

(۱۲۰۴۰) حفرت مقدام بن معدی کرب المالتی سروی ہے کہ انہوں نے نبی طابلہ کوفر ماتے ہوئے ساہم مہمان کی رات ہر مسلمان پر (اس کی خبر گیری کرنا) واجب ہے،اگروہ اپنے میز بان کے حق میں صبح تک محروم رہا تو وہ اس کا مقروض ہو گیا، چاہے تو اوا کردے اور جا ہے تو جھوڑ دے۔

( ١٧٣.٥ ) حَدَّثَنَا ۚ زِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبَكَّائِنَّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ آبِى كَرِيمَةَ رَجُلٍ مِنْ أَصُحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةُ الظَّيْفِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ
مُسُلِمٍ فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ مَحْرُومًا كَانَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ

(۱۷۳۰۵) حفزت مقدام بن معدی کرب ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طابقا کوفر ماتے ہوئے سا ہے مہمان کی رات ہر مسلمان پر (اس کی خبر گیری کرنا) واجب ہے،اگروہ اپنے میزبان کے حتی میں سے تک محروم رہاتو وہ اس کا مقروض ہوگیا، جا ہے تو اوا دیا ہے تو چھوڑ دے۔

(١٧٣.٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا حَرِيزٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي عَوْفِ الْجُرَشِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَلَا إِنِّى أُوثِيتُ الْكُونَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا إِنِّى أُوثِيتُ الْكُونَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا إِنِّى الْمُعْدِى كَرِبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ آلِ يَعْتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ جَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحُمُ الْحِمَّارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا كُلُّ ذِي مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَحِلُ لَكُمْ لَحُمُ الْحِمَّارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا كُلُّ ذِي مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحُمُ الْحِمَّارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا كُلُّ ذِي مَنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحُمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا كُلُّ ذِي اللَّهُ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَعِلُ لَكُمْ لَحُمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا كُلُّ ذِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ فَمُ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ أَنْ يَعْقِبُوهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُمْ [صححه ابن حبان (١٢). قال الترمذي: حسن غريبَ قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٠٨٤، ٢٥)].

(۱۷۳۰۲) حضرت مقدام والنظام مروی ہے کہ نی علیان ارشادفر مایا یادر کھو! مجھے قرآن کریم اوراس کے ساتھ کچھاور بھی دیا گیا ہے، یادر کھو! مجھے قرآن کریم اوراس کے ساتھ کچھاور بھی دیا گیا ہے، یادر کھو! عنقریب ایک آدمی آئے گا جوائے تخت پر

#### هي مُناهَ اَمَّانُ شِلْ مَنْ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ مُسْلَكُ الشَّامِيِّينَ المُسْلَكُ الشَّامِيِّينَ السَّلَّ السَّلَكُ الشَّامِيِّينَ السَّلَّ السَّلَكُ الشَّامِيِّينَ السَّلَّ السَّلَكُ السَّلَكُ السَّلَكُ السَّلَكُ السَّلَكُ السَّلَكُ السَّلَكُ السَّلَكُ السَّلَكُ السَّلِي السَّلِي السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَكُ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلَّ السَّلِي السَّلِيِّ السَّلِي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلْلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلَّ السَّلِّي السَّلِي السَّلَّ السَّلِي السَّلِ

پی کرید کیے گاکہ قرآن کریم کواپ اوپر لازم کر کو، صرف اس میں جو چیز تمہیں حلال طے، اسے حلال سمجھواور جو حرام طے،
اسے حرام مجھو، یا در کھو! تمہارے لیے پالتو گدھوں کا گوشت اور کوئی کچل والا درندہ حلال نہیں ہے، کی ذی کے مال کی گری پڑی چیز بھی حلال نہیں، الا یہ کہ اس کے مالک کواس کی ضرورت نہ ہو، اور جو خص کی قوم کے یہاں مہمان ہے، انہیں اس کی مہمان نوازی کرناچا ہے، اگروہ اس کی مہمان نوازی کریں۔
نوازی کرناچا ہے، اگروہ اس کی مہمان نوازی نہ کریں تو انہیں بھی اجازت ہے کہ وہ اس طلح تھن وازی کریں۔
نوازی کرناچا ہے، اگروہ اس کی مہمان نوازی نہ کریں تو انہیں بھی اجازت ہے کہ وہ اس طلح تھن والی کے مہمان نوازی کریں۔
الْھُوزُ ذِی عَنِ الْمِقْدَامِ آبِی کُویمَة عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ كُلًا فَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ كُلًا فَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ كُلًا فَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ كُلًا فَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ كُلًا فَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ مَنْ لَا وَالِتُ لَهُ وَالْ وَالْ مَا لَا فَالْ مَنْ تَرَكَ مَا لَا فَالْ اللَّهُ وَالْ مَنْ لَا وَالِتُ لَهُ وَالْ وَالْتُ اللَّهُ وَالْ مَالَةُ وَالْ مَنْ لَا وَالْ مَا لَا فَالْ مَا لَا فَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ مَالَّ وَالْ مَا اللّهُ وَالْتُونَ وَالْ اللّهُ وَالْ مَا اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ مَالَةُ وَالْ مَالَى مَا اللّهُ وَالْ مَالَةُ وَالْ مَالِي اللّهُ وَالْ مَالّهُ وَالْ مَالَةُ وَالْ مَالَةُ وَالْ مَالّهُ وَالْ مَالَةُ وَالْ مَالَةُ وَالْ مَالَةُ وَالْ مَالَةُ وَالْ مَالّهُ وَالْ مَالَةُ وَالْ مَالَةُ وَالْ مَالَةُ وَالْ مَالَةُ وَالْ مَالَةُ وَالْ مَالّا وَالْمَالَةُ وَالْ وَالْ وَالْمَالَةُ وَالْ وَالْ مَالَةُ وَالْ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَال

(۷۳۰۷) حضرت مقدام اللفظ سے مروی ہے کہ نی طالیہ ان ارشاوفر مایا جو شخص کوئی ہو جھے چھوڑ کرفوت ہو جائے ، وہ اللہ اور اس کے درسول کے ذمہ داری ہیں ہے، اور جو شخص مال و دولت چھوڑ کر مرجائے وہ اس کے ورثاء کا ہوگا ، اور ماموں اس شخص کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہیں ، ہیں اس کا وارث ہوں اور اس کی طرف ہے دیت اوا کروں گا۔

( ١٧٣.٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَلَكَرَهُ وَقَالَ عَنِ الْمِقْدَامِ مِنْ كِنْدَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَهُ [راجع: ٧ - ١٧٣].

(۱۷۳۰۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٣.٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ تَوْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَوْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى ٢١٢٨)، كُوبَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ [صححه البحارى (٢١٢٨)، وابن حبان (٤٩١٨)].

(۱۷۳۰۹) حضرت مقدام ڈاٹٹؤ سے مردی ہے کہ نبی علیقا نے ارشا دفر مایا غلہ ماپ کرلیا کروہ تمہارے لیے اس بیل برکت ڈال دی جائے گی۔

( ١٧٣١ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْجُودِيِّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ أَبِي كَرِيمَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَضَافَ قَوْمًا فَآصُبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرَهُ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ [صححه الحاكم (١٣٢/٤). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٥٧١)]. [انظر: ٢٧٣٢، ١٧٣٢،].

# هي مُنالاً اَمَارِينَ بل يَهِيدِ مَرْمُ الشَّاحِيِّين ﴾ الشَّاحِيِّين ﴿ مُنالاً الشَّاحِيِّين ﴾ الشّاحِيِّين ﴿

(۱۷۳۱) حضرت مقدام والنوس مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشادفر مایا جومسلمان کسی قوم کے بیہاں مہمان بے لیکن وہ اپنے حق سے محروم رہے تو ہرمسلمان پراس کی مد دکرنا واجب ہے، تا آ نکداس رات کی مہمان نوازی کی مدیس میز بانوں کی فصل سے اور مال سے وصول کرلیا جائے۔

(١٧٣١١) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيرُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقُدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ

[حسن الموصيري اسناده. ووثق الهيثمي رجاله. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢١٣٨). قال شعيب: حسن]. [انظر: ٢١٧٣٣].

(۱۲۳۱) حضرت مقدام رفائن ہے مروی ہے کہ نبی ملیکہ نے ارشاد فر مایا تم جوابیے آپ کو کھلا دو، وہ صدقہ ہے، جوابی نجول کو کھلا دو، وہ بھی صدقہ ہے، جواپنی بیوی کو کھلا دو، وہ بھی صدقہ ہے، اور جواپیخ خادم کو کھلا دو، وہ بھی صدقہ ہے۔

( ١٧٣١٢ ) حَدَّثَنَا سُرَيُحُ بُنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ عَنَ ٱرْطَاةً بُنِ الْمُنْذِرِ عَنَ بَغْضِ آشُيَاخِ الْجُنْدِ عَنِ الْمُنْذِرِ عَنَ بَغْضِ آشُيَاخِ الْجُنْدِ عَنِ الْمُنْذِرِ عَنَ بَغْضِ آشُيَاخِ الْجُنْدِ عَنِ الْمُؤْدِ الدَّوَابِّ الْمُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ لَطُمِ خُدُودِ الدَّوَابِّ وَلَيْكَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ لَطُمِ خُدُودِ الدَّوَابِ وَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ عِصِيًّا وَسِيَاطًا

(۱۷۳۱۲) حضرت مقدام ڈاٹٹئ نے مروی ہے کہ میں نے نبی طائیں کو جانوروں کے رضاروں پر طمانچہ مارنے سے منع کرتے ہوئے سازا) بنایا ہے۔ ہوئے سنا ہے اور فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے لاٹھی اورکوڑے (سہارا) بنایا ہے۔

( ١٧٣١٣) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ آبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَكُلَ آحَدٌ مِنْكُمْ طَعَامًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ [صححه البحارى (٢٠٧٢)]. [انظر: ٢٢٣٢].

(۱۷۳۳) حضرت مقدام اللفظ سے مروی ہے کہ انہوں نے ٹی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ انسان نے اللہ کی نگاہوں سے اس اللہ کی نگاہوں اللہ کی کمانی سے زیادہ محبوب کوئی کھانا جبیں کھایا۔

( ١٧٣١٤) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى وَالْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ قَالًا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيرِ بُنِ سَعَدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدَى كَرِبَ الْكِنُدِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ لِلشّهِيدِ عِنْدَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الْحَكُمُ سِتَّ خِصَالٍ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ فِى أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيَرَى قَالَ الْحَكُمُ وَيُرَى عَالَ الْحَكُمُ وَيُرَى مَنْ الْخَرَعِ مَنْ الْحُورِ الْعِينِ وَيُجَارَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنَ مِنْ الْفَزَعِ مَنْ الْمُورِ الْعِينِ وَيُجَارَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنَ مِنْ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ اللّهُ نَيْ وَمَا فِيهَا اللّهُ عَلَى وَاللّهُ الْمُعَلِّمُ وَيُوضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ اللّهُ نُيَا وَمَا فِيهَا

#### هي مُناهُ المَّهُ الشَّامِيّين ﴾ الشَّامِيّين ﴿ مُناهُ الشَّامِيّين ﴾ مُناهُ الشَّامِيّين ﴾

وَيُزُوَّجَ اثْنَتْيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنْ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعَ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ [قال الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٧٩٩، الترمذي: ١٦٦٣). قال شعيب: رحاله ثقات].

(۱۲۳۱۲) حضرت مقدام والتخ سے مروی ہے کہ بی ایک ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں شہید کے بہت ہے مقامات بیں ،اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اسے معاف کردیا جاتا ہے ، جنت میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھادیا جاتا ہے ، اسے ایمان کا حلہ پہنایا جاتا ہے ،حور مین سے اس کا نکاح کردیا جاتا ہے ،اور اسے فزع اکبر (بڑی حلہ پہنایا جاتا ہے ،حور مین سے اس کا نکاح کردیا جاتا ہے ،اس کے مر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے ،جس کا ایک ایک یا قوت دنیا و مافیبا سے بہتر ہوگا ، گھراہ شک سے متو ظردیا جاتا ہے ،اور اس کے اعزہ واقرباء میں سے ستر آدمیوں کے جن میں اس کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے ۔

( ١٧٣١٥ ) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيرٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةً عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ

ا (۱۷۳۱۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٣١٦ ) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى ( ١٧٣١٦ ) حَدَّثَنَا حَيْوةُ بُنُ شُولِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ

[صحح الموصیری اسنادہ قال شعیب: حسن قال الألبانی: صحیح (ابن ماحة ٣٦٦١)] [انظر ١٧٣١٩] (١٢٣١) حظرت مقدام ٹائٹو ہے مردی ہے کہ انہوں نے نبی علید کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے اللہ تعالی تہمیں وصیت کرتا ہے کہ درجہ بدرجہ قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔

( ١٧٣١٧ ) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بُنُ شُويْحٍ وَأَخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا بَعِيرُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمُقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَعَنْ مَعْدَانَ عَنِ الْمُقَدَّامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَعَنْ مَعْدَانَ عَنِ الْمُعَدِي وَالذَّهَبِ وَعَنْ مَعْدِي وَالذَّهَبِ وَعَنْ مَعْدِي وَالذَّهَبِ وَعَنْ مَعْدِي وَالذَّهَبِ وَعَنْ مَعْدِي وَالدَّهَبِ وَعَنْ الْعَلَيْمِ وَهِذَا اسناد ضعيف].

(۱۷س۱) حضرت مقدام والنظام مردی ہے کہ نبی ملیا نے مردوں کوریٹم، سونے اور چیتے کی کھالوں کے پالان استعال کرنے سے مع فرمایا ہے۔

( ١٧٣١٨) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بُنُ سُلَيْمِ الْكِنَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ جَابِرِ الطَّائِيُّ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَا ابْنُ آدَمَ الْمِقْدَامَ بُنَ مَعْدِى كُوِبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلاَ ابْنُ آدَمَ وَعُلُثُ شَرَابٍ وَعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثُ طَعَامٍ وَثُلُثُ شَرَابٍ وَعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثُ طَعَامٍ وَثُلُثُ شَرَابٍ وَتَلْكُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَانِي قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الْمُوالِيَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُ مَا مَلَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللللللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَ

(۱۷۳۱۸) حضرت مقدام رفائظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی الیکا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابن آ دم نے پیٹ سے زیادہ بدترین کسی برتن کونہیں بھرا، حالانکہ ابن آ دم کے لئے تو اسٹے لقے ہی کافی ہیں جواس کی کمرکوسید ھار کھ کیس، اگرزیادہ کھانا ہی ضروری ہوتو ایک تہائی کھانا ہو،ایک تہائی یانی ہوادرایک تہائی سانس لینے کے لئے ہو۔

( ١٧٢١٩ ) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشِ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ الْكِنْدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ وَراحِع: ١٧٣١٦].

(۱۷۳۱۹) حضرت مقدام ٹائٹا ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیکا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالی تنہیں وصیت کرتا ہے کہاپٹی ماؤں کے ساتھ ،اپنے بابوں کے ساتھ اور درجہ بدرجہ قریبی رشنی داروں سے حسن سلوک کرو۔

(۱۷۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَيْسَرَةَ الْحَصْرَمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بُنَ مَعْدِى كُوبَ الْكِنْدِيَّ قَالَ أَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّا فَغَسَلَ كَفَيْهِ الْمِقْدَامَ بُنَ مَعْدِى كُوبَ الْكِنْدِيَّ قَالَ أَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُنْفَقِ فَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَالْدُنَّةِ فَلَاثًا ثَمَّ عَسَلَ وَرَاعَيْهِ فَلَاثًا قَلَاثًا قَلَاثًا ثَمَّ مَصْمَصَ وَاسْتَنْشَقَ فَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَالْدُنَيْهِ فَلَاثًا ثَمَّ عَسَلَ وَجُهَهُ فَلَاثًا ثَمَّ عَسَلَ وَجُلَيْهِ فَلَاثًا قَلَاثًا إقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٢١، ابن ماجة: ٤٤٦ عنه طلاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا وَغَسَلَ رِجُلِيْهِ فَلَاثًا قَلَاثًا إقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٢١، ابن ماجة: ٤٤٦ وابن ماجة]. و٧٥٤) قال شعيب: ضعيف لنكارة فيه. قلت: ولكن هذه النكارة ليست موجودة في روايتي ابي داود وابن ماجة]. و٧٥٤ عنه مرتبه في المياسية عنه وضوكيا في الاياكيا، آپنَ عَلَيْهُ إلى المياسية الله عنه المنظرة في مرتبه في المنظرة في مرتبه وهويا، چركونين مرتبه وهويا، چركونين مرتبه وهويا، چركونين مرتبه وهويا، چركونين مرتبه وهويا، ودنول باقعول كوتين مرتبه دهويا، پهرسركا اوركانول كوتين مرتبه وهول كاسي كيا اورتين تين مرتبه دونول ياؤل والها في دالور ياؤل والمناس كفا مركا وركانول كفارة في عن المناس عنه في ذاله المناس عنه في خوام المناس عنه في في خوام المناس عنه في خوام المناس

(۱۷۲۲۱) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا بَعِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِى كَرِبَ وَعَمْرُو بْنُ الْأَسُودِ إِلَى مُعَاوِيَةً فَقَالَ مُعَاوِيَةً لِلْمِقْدَامِ أَعَلِمْتَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ تُوقِيّ فَرَجَّعَ الْمِقْدَامُ وَعَمْرُ وَ بْنُ الْأَسُودِ إِلَى مُعَاوِيَةً فَقَالَ وَلِمَ لَا أَرَاهَا مُصِيبَةً وَقَدُ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمِقْدَامُ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً أَتُراهَا مُصِيبَةً فَقَالَ وَلِمَ لَا أَرَاهَا مُصِيبَةً وَقَدُ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي حِجْرِهِ وَقَالَ هَذَا مِنِي وَحُسَيْنٌ مِنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا [اسناده ضعيف. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤١٣١ع)].

(۱۷۳۲) ایک مرتبه حضرت مقدام و النظاور عمر و بن اسود و النظاعظ حضرت امیر معاوید و النظام کی پاس گئے ، حضرت معاوید و النظام خضرت مقدام و النظام حضرت مقدام و النظام حضرت بوجها که کیا آپ سے علم میں ہے کہ حضرت امام حسن و النظام فی النظام حصیبت بھے ہیں؟ یہ سنتے ہی حضرت مقدام و النظام فی النظام و النظام حصیبت بھے ہیں؟ انہوں نے مقدام و النظام فی النظام النظام و النظام مصیبت بھے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں است مصیبت کیوں نہ مجموں؟ جبکہ نبی طابعات انہیں ابنی گود میں بھا کرفر مایا تھا کہ یہ مجھ سے ہاور حسین علی سے

# هي مُنالاً اَمَيْرِينَ بَلِ يَنْظِ مِرْمُ كُولِ مِنْ الشّامِيِّين ﴾ الله الشّامِيِّين ﴿ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

ہے۔ رنگانتذا۔

( ١٧٣٢٢) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ بَحِيرِ بُنِ سَعُدٍ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنِ الْمَعْدَامِ بُنِ مَعْدَاهِ بُنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمَعْدَامِ بُنِ مَعْدِى كُرِبَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاسِطًا يَدَيْهِ يَقُولُ مَا أَكُلَ أَحَدٌ مِنْكُمُ طَعَامًا فِي الدُّنْيَا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ [راجع: ١٧٣١].

(۱۷۳۲) حضرت مقدام ٹلٹٹ ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کو بیفر مانتے ہوئے سنا ہے کہ انسان نے اللہ کی نگا ہوں ک میں اپنے ہاتھوں کی کمائی سے زیادہ محبوب کوئی کھانانہیں کھایا۔

( ١٧٣٢٣) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ بَحِيرِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَوَلَدَكَ وَزَوْحَتَكَ وَخَادِمَكَ [راجع: ١٧٣١]

(۱۷۳۲۳) حضرت مقدام ٹائٹنا ہے مردی ہے کہ نبی الیا نے ارشاد فرمایاتم جوا پنے آپ کو کھلا دو، وہ صدقہ ہے، جوا پنے بچوں کو کھلا دو، وہ بھی صدقہ ہے، جواپنی بیوی کو کھلا دو، وہ بھی صدقہ ہے، اور جوا پنے خادم کو کھلا دو، وہ بھی صدقہ ہے۔

( ١٧٣٢٤) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ السَّحَرِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقُدَامِ بْنِ مَعْدِى كُرِبَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِعَدَاءِ السَّحَرِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقُدَامِ بْنِ مَعْدِى كُرِبَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِعَدَاءِ السَّحَرِ فَالَّذِي السَّالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِعَدَاءِ السَّحَرِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِعَدَاءِ السَّحَرِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِعَدَاءِ السَّحَرِ فَا أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِعَدَاءِ السَّحَرِ السَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْدِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُو اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ مِعْدَاءً السَّعِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَالْ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ

(۱۷۳۲۳) حضرت مقدام رُنَّ تَنْ عَمْد اللهِ عَمْد اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ (۱۷۳۲۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ (۱۷۳۲٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ

الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِى كَرِبَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ وَعَنُ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنُ السِّبَاعِ

وی میں مقدام بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے پالتو گدھوں کے گوشت اور کچلی سے شکار کرنے والے ہر درندے کو کھانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ کھانے کی ممانعت فرمائی ہے۔

( ١٧٣٢٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ زَيْدٌ فِى حَدِيثِهِ حَدَّثِنِى الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِى كَرِبَ يَقُولُ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَدِيثِهِ حَدَّثِنِى الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِى كَرِبَ يَقُولُ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ أَشْيَاءَ ثُمَّ قَالَ يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنُ يُكَذِّبَنِى وَهُو مُتَّكِىءٌ عَلَى أَرِيكِتِهِ يُحَدِيثِى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ أَشْيَاءَ ثُمَّ قَالَ يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنُ يُكَذِّبَنِى وَهُو مُتَّكِىءٌ عَلَى أَرِيكِتِهِ يُحَدِيثِى فَعَلَى أَرِيكِتِهِ يُحَدِيثِى فَعَلَى اللَّهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَخْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدُنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمُنَاهُ أَلَا

# ﴿ مُنْ الْمَا مَرْنَ بْلِ مِنْ مِنْ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ السَّالُ الشَّامِيِّينَ ﴾ كالشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ السَّالُ الشَّامِيِّينَ السَّالُ الشَّامِيِّينَ السَّالُ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ السَّلُ الشَّامِيِّينَ السَّالُ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ [صححه الحاكم (١٠٩/١). قال الترمذي: حسن غريبٌ قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٢، و٣١٩، الترمذي: ٢٦٦٤)].

(۱۷۳۲۱) حضرت مقدام التاثیئات مروی ہے کہ نبی بالیانے نیبر کے دن کئی چیزوں کو حرام قرار دیا، پھرارشاد فر مایا عنقریب ایک آدمی آئے گا جوائی تخت پر بیٹے کریہ کے گا کہ قرآن کریم کواپنے اوپر لازم کرلو، صرف اس میں جو چیز تہمیں حلال ملے، اسے حلال سمجھواور جو حرام ملے، اسے حرام سمجھو، یا در کھو! جس طرح اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، رسول اللہ (مَثَلَّ اللَّهِمُ ) نے بھی پچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ (مَثَلَّ اللَّهِمُ ) نے بھی پچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔

( ١٧٣٢٧) حَكَّثَنَا وَكِيعٌ وَآبُو نُعُيْمٍ قَالَا حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ آبِي كَرِيمَةَ قَالَ آبُو نُعَيْمٍ حَقَّ نَعُمُ مِ الْمِقْدَامُ أَبُو كَرِيمَةَ الشَّامِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَيْلَةُ الضَّيْفِ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ حَقَّ وَاجَمَةٌ فَإِنْ آصَبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ [راحع: ١٧٣٠٤].

(۱۳۲۷) حضرت مقدام بن معدی کرب نظافت مروی ہے کہ انہوں نے ٹبی علینا کوفر ماتے ہوئے ساہم مہمان کی رات ہر مسلمان پر (اس کی خبر گیری کرنا) واجب ہے، اگروہ اپنے میز بان کے صحن میں صح تک محروم رہاتو وہ اس کا مقروض ہو گیا، جا ہے تو اور دے اور جا ہے تو چھوڑ دے۔

( ١٧٣٢٨) حَدَّثَنَا ۚ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ لَلَيْلَةُ الطَّيْفِ حَقَّ وَاجِبَةٌ فَإِنْ أَعْدَ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ لَلَيْلَةُ الطَّيْفِ حَقَّ وَاجِبَةٌ فَإِنْ أَعْدَ وَالْحَبَةُ فَإِنْ أَعْدَ وَالْحَبَةُ فَإِنْ أَنَا وَقُعَلَى وَإِنْ شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

(۱۷۳۲۸) حفرت مقدام بن معدی کرب ظافئت مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا اکوفر ماتے ہوئے ساہم مہمان کی رات ہر مسلمان پر (اس کی خبر گیری کرنا) واجب ہے، اگروہ اپنے میز بان کے صحن میں سے تک محروم رہاتو وہ اس کا مقروض ہو گیا، چاہے تو اوار جاہے تو چھوڑ دے۔

( ١٧٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْجُودِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَالْحَرَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَالْحَرَامِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَالْحَرَامِ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَالْحَرَامِ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَالْحَرَامِ الْمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَالْحَرَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لِلللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَمَالِهِ وَمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِمُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَمَالِهِ وَمَالِهِ وَمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهُ وَمَالِهِ وَالْحَامِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَمَالِهِ وَمَالِهِ وَالْحَامِ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَمَالِمُ وَاللّهِ وَالْحَامِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۷۳۲۹) حضرت مقدام والله عمروی ہے کہ نبی طالیہ نے ارشاد فر مایا جومسلمان کسی قوم کے بہاں مہمان ہے لیکن و واپنے حق سے محروم رہے تو ہرمسلمان پراس کی مدد کرنا واجب ہے ، تا آ ککداس رات کی مہمان نوازی کی مدیس میز با نوں کی فصل سے اور مال سے وصول کرلیا جائے۔

( ١٧٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ أَبُو الْجُودِيِّ ٱخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُهَاجِرِ أَنَّهُ سَمِعَ

# هي مُنالِهُ اَحْدُرُن بَل مِنْ مَرَى اللهِ اللهِ مِنْ مَن اللهُ اَحْدُرُن بَل مِن اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

الْمِقْدَامَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راحع: ١٧٣١].

(۱۷۳۳۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٧٣٣١) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ الْكِنْدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرُكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَى وَأَنَا وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ٱفْكُ عَنْوَهُ وَآرِثُ مَالَهُ وَالْخَالُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ يَفُكُ عَنْهُ وَيَرِثُ مَالَهُ [انظر بعده].

(۱۷۳۳۱) حفرت مقدام ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نی نالیا ہے ارشاد فرمایا جو تحفی کوئی ہو جھ چھوڑ کر فوت ہوجائے ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذرمہ داری میں ہے ، اور جو شخص مال ودولت چھوڑ کر مرجائے وہ اس کے ورثاء کا ہوگا ، اور ماموں اس شخص کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہیں ، میں اس کا وارث ہوں اور اس کی موتا ہے جس کا کوئی وارث نہیں ، میں اس کا وارث ہوں اور اس کی طرف سے دیت ادا کروں گا۔

(۱۷۲۲۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِیِّ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ صَالِحِ قَالَ سَمِعْتُ رَاشِدَ بْنَ سَعْدِ یُحَدِّتُ عَنِ الْمِقْدَامِ
بُنِ مَعْدِی کُرِبَ قَالَ آفُكُ عَنُوةً [راحع ما قله]
بُنِ مَعْدِی کُرِبَ قَالَ آفُكُ عَنُوةً [راحع ما قله]
(۱۷۳۳۲) گُذشته مدیث ال دوسری سند یکی مروی ہے۔

(۱۷۲۲) حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ كَانَتْ لِمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كُو بَ جَارِيَةٌ تَبِيعُ اللَّبَنَ وَتَقْبِضُ الشَّمَنَ فَقَالَ نَعَمْ وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ اللَّبَنَ وَيَقْبِضُ الشَّمَنَ فَقَالَ نَعَمْ وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرُهُمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَأْتِينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرُهُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْولُ لَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ كَا يَكِ بِاعْدَى فَى جُودُوده يَعِالَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَيَعْفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِعْمُ مِنْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَيِعْمُ اللَّعُ عَلَيْهُ وَيَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَالَ وَالْعَالَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّ

(۱۷۲۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّغِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَوِيمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَيْلَةُ الصَّيْفِ وَاجِبَةٌ فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُو ذَيْنٌ لَهُ فَإِنْ شَاءَ الْفَصَى وَإِنْ شَاءَ تَوَلَقُ [راحع: ١٧٣٨] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَيْلَةُ الصَّيْفِ وَاجِبَةٌ فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُو ذَيْنٌ لَهُ فَإِنْ شَاءَ الْفَصَى وَإِنْ شَاءَ تَوَلِقُ [راحع: ١٧٣٨] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ الصَّرَة عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الصَّيْفِ وَاجِبَةٌ فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُو ذَيْنٌ لَهُ فَإِنْ شَاءَ الْفَيصَى وَإِنْ شَاءَ تَوَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ١٧٣٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طُلْحَةَ عَنْ

#### هي مُنالًا اَخْرُرُ مِنْ لِيَا مِنْ مِنْ لِيَا اَخْرُ رَفْ لِي اِسْرَامُ الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ اللَّهُ الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ اللَّهُ الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ السَّالُ الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِى عَامِرِ الْهَوْزَنِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَى وَمَنْ تَوَكَ مَالُهُ وَأَفُكُ عَانَهُ وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُ عَانَهُ وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُ عَانَهُ وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُ عَانَهُ وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُ عَانَهُ وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُ عَانَهُ وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا

(۱۷۳۵) حضرت مقدام طالفتات مروی ہے کہ نبی علیشانے ارشاد فرمایا جو خض کوئی ہو جھ چھوڑ کر فوت ہوجائے، وہ اللہ اوراس کے رسول کے ذمہ داری میں ہے، اور جو شخص مال ودولت جھوڑ کر مرجائے وہ اس کے ورثاء کا ہوگا، اور ماموں اس شخص کا وارث ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، اور میں اس شخص کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہیں، میں اس کا وارث ہوں اور اس کی طرف سے دیت ادا کروں گا۔

(۱۷۳۲۱) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ بُدَيْلٌ الْعُقَيْلِيُّ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَلْحَة يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ وَسَدَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ كَدُّ فَإِلَى عَنِ الْمِقْدَامِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ كَدًّا فَإِلَيَّ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِورَتَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ كَدُّ فَإِلَى قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِورَتَتِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ كَدًّا فَإِلَى قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِورَتَتِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَارِثُ مَا يَعْفَلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ وَالْمُولِ الْحَالُ وَارِثَ بَعْوَلُ عَنْهُ وَارْتُ مُولِلِي وَالْعَرَالِ عَلَى مَالِولَ عَلَى مَا لَا وَمُعْلَى عَنْهُ وَارِثُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا وَارِعُ مَا وَارِعُ مُولَا عَلَى مَالُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا وَارِعُ مَا وَارْتُ بُولُ وَارِثُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ مَالُولُ وَارِثُ مِن اللَّهُ فَالَعُولُ عَلَى وَارْتُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ مَالُولُ وَارِثُ مِن اللَّهُ وَلَا مُعْلَلُولُ مَا وَالْمُ مُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَارْتُ مِن اللَّهُ وَالْمَ مُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَارْتُ مِن وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمَالُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَعُلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُعُلِي وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُعُلِي وَالْمَالُولُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعْلِمُ وَ

( ١٧٣٣٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبِ الْأَبْرَشُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ سُلَيْمٍ عَنُ صَالِحِ بُنِ يَحْيَى بُنِ الْمِقْدَامِ عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كُوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالِحِ بُنِ يَحْيَى بُنِ الْمِقْدَامِ عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كُوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاحْتَ يَا قُدَيْمُ إِنْ لَمْ تَكُنُ آمِيرًا وَلَا جَابِيًا وَلَا عَرِيفًا

(۱۷۳۳۷) حضرت مقدام ڈاٹٹوے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فرمایا اے قدیم! تم کامیاب ہو گئے اگرتم اس حال میں فوت ہوئے کہ نہ حکمران تھے، نہ ٹیکس وصول کرنے والے اور نہ چو ہدری۔

#### حَدِيثُ أَبِي رَيْحَانَةً ثَالَثُ

#### حضرت ابوريجانه ذالنيك كي حديثين

( ١٧٣٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَلَّثَنَا حَرِينٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ مَرْثَلِهِ الرَّحبِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَرْثَلِهِ الرَّحبِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمُوانِ بِلَيْرِ الْمُوَّانِ عَوْشَبٍ يُحَدِّثُ عَنْ ثَوْبَانَ بْنِ شَهْرٍ قَالَ سَمِعْتُ كُرَيْبَ بْنَ أَبْرَهَةَ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بِلَيْرِ الْمُوَّانِ

#### هي مُنالِاً اَعَيْرَانَ لِيَنْ مِرْمِ كُورِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَذَكُرُوا الْكِبْرَ فَقَالَ كُرَيْبٌ سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَا يَدُخُلُ شَىٰءٌ مِنْ الْكِبْرِ الْجَنَّةَ قَالَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُحِبُّ أَنْ أَتَجَمَّلَ بِسَبْقِ سَوُطِى وَشِسْعِ لَا يَدُخُلُ شَىٰءٌ مِنْ الْكِبْرِ الْجَنَّةَ قَالَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ إِنَّمَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْكِبْرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ إِنَّمَا الْكَبْرُ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَخَمَصَ النَّاسَ بَعَيْنَيْهِ [انظر بعده].

(۱۷۳۳۸) حضرت ابور یحانه ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی طیّق کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جنت میں تکبر کا معمولی سا حصہ بھی داخل نہیں ہوگا،کس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ میری سواری اور جوتے کا تسمہ عمدہ ہو، (کیا بیہ بھی تکبر ہے؟) نبی طیّق نے فر مایا بیتکبر نہیں ہے،اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پہند فریا تا ہے، تکبر بیہ ہے کہانسان حق بات کو قبول نہ کرے اورانی نظروں میں لوگوں کو تقیر سمجھے۔

( ١٧٣٣٩) حَدَّثَنَا عِصَامُ بُنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بُنُ عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَرْقَدٍ الرَّحَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ كُرَيْت بْنَ أَبْرَهَةَ وَهُوَ حَالِسٌ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ حَوْشَبٍ يُحَدِّثُ عَنْ ثَوْبَانَ بْنِ شَهْ الْكَشْعِرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ كُرَيْت بْنَ أَبْرَهَةَ وَهُوَ حَالِسٌ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَلَى سَرِيرِهِ بِدَيْرِ الْمُرَّانِ وَذَكَرَ الْكِبُرِ الْمُتَّالَ كُرَيْبٌ سَمِعْتُ آبَا رَيْحَانَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدُحُلُ شَيْءٌ مِنْ الْكِبُرِ الْجَنَّةَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّى أَحِبُ أَنْ أَتَجَمَّلَ بِحَبْلَانِ سَوْطِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَدُحُلُ شَيْءٌ مِنْ الْكِبُرِ الْجَنَّةَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ جَمَّلَ بِحَبْلَانِ سَوْطِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لاَ يَدُحُلُ شَيْءً لَكُ لَيْسَ بِالْكِبُرِ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَشِسْعِ نَعْلِى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْكِبُرِ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَشِسْعِ نَعْلِى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْكِبُو إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ إِنْ اللَّهُ عَزَّوَجَلَا وَشِسْعَ النَّعْلِ [راحع ما نله].

(۱۷۳۳۹) حضرت ابور یحانه رفحافی این مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی ملیک کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جنت میں تکبر کا معمولی سا حصہ بھی داخل نہیں ہوگا، کسی شخص نے عرض کیایا رسول اللہ! میں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ میری سواری اور جوتے کا تسم عمدہ ہو، (کیا میر بھی تکبر ہے؟) نبی ملیکا نے فر مایا میتکبر نہیں ہے، اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پہند فر ما تا ہے، تکبر میں ہے کہ انسان حق بات کو قبول نہ کرے اور اپنی نظروں میں لوگوں کو تقیر سمجھے۔

(۱۷۳۴) حفرت ابور یحانہ وٹاٹٹاسے مروی ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ نبی علیہ نے دانتوں کو (خوبصورتی کے لئے) باریک کرنے ،جسم گودنے ، بال نوچنے ، بھاؤ گھٹانے ، باہم ایک برتن میں مندلگانے ، بالوں کے ساتھ بال ملانے اور تاج کرنے سے منع فر مایا ہے۔

# هي مُنلاً احَدُّن شِل مِنظِ مَرْم كُون الله الشّامِيّين ﴿ مُنلاً احْدَى اللَّهُ الشَّامِيّين ﴾ الشّامِيّين ﴿ ا

(۱۷۳٤١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثِنِى عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ آبِى الْحُصَيْنِ الْهَيْثُم بْنِ شُفَى الله سَمِعَهُ يَقُولُ خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِى يُسَمَّى أَبَا عَامِرٍ رَجُلٌ مِنْ الْمُعَافِرِ لِيُصَلِّى بِإيلِياءَ وَكَانَ فَاصُّهُمْ رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ أَبُو رَيْجَانَةَ مِنْ الصَّحَابَةِ قَالَ آبُو الْحُصَيْنِ فَسَبَقَنِى صَاحِبِى إِلَى الْمَسْجِدِ فَاصُّهُمْ رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ أَبُو رَيْجَانَة مِنْ الصَّحَابَةِ قَالَ آبُو الْحُصَيْنِ فَسَبَقَنِى صَاحِبِى إِلَى الْمَسْجِدِ فَكُمْ أَذُر كُتهُ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَالَئِنى هَلْ أَذُر كُتَ قَصَصَ أَبِى رَيْحَانَة فَقُلْتُ لَا فَقَالَ سَمِعْتَهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَشْرَةٍ عَنْ الْوَشُرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّيْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَشْرَةٍ عَنْ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّيْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الْوَجُولِ النَّوْلُ فِى السَّفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْآعَلَامِ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِى السَّفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْآعَلَامِ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِى السَّفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْآعَلَامِ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِى السَّفَلِ ثِيَابِهِ عَرِيرًا مِثْلَ الْآعَلَامِ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ الْتَعْرِ وَعَنْ مُكْرَاقِهِ مِنْ النَّهُمَى وَرُكُوبِ النَّمُورِ وَلَبُوسِ الْخَاتِمِ إِلَّا لِذِى سُلُطَانِ إِنَالَ الله عين الله الله عين صحيح لغيره دون النهى عن اتحاذ الإعلام ولي النها الحاتِهِ الله الحاتِمِي الله الخاتِمِي اللله الخاتِمِي الله الحاتِمِي اللله الخاتِمِي الله المُحاتِمِينَ الله المُعْتِي الله المُعْتَلِ الله المُعْتِي الله المُعْتِلُ الله المُعْتِلُ الله المُعْتَلَ الله المُعْتَلَمُ الله المُولِ الله المُولِي الله المُعْتِلِ المُعْتِلَ الْمُعْتَلِ الْعَلَامُ الْمُؤْتِ الله المُعْتِلِ الْعَلْمُ الْمُعْتِلُ الْمُعْتِلِ الله المُعْتَلِقُولُ الْمُعْتِلُ الْمُؤْلِقُولُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْتِلُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتِي الْمُعْلِي

(۱۳۴۱) ابوالحصین بیثم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرا ایک دوست ''جس کا نام ابو عام تھا اور قبیلۂ معافر ہے اس کا تعلق تھا'' میت المقدس میں نماز پڑھنے کے لئے روانہ ہوئے، وہاں قبیلۂ از دکے ایک صاحب''جن کا نام ابور بحانہ تھا اور وہ صحابہ ٹخائی میں سے تھے''وعظ کہا کرتے تھے، میراساتھی مجھ سے پہلے مبعبہ پہنچ گیا، تھوڑی دیر میں میں بھی اس کے پاس پہنچ کر اس کے پہلومیں بیٹے ہو؟ میں نے کہانہیں، اس کے پہلومیں بیٹے ہو؟ میں نے کہانہیں، اس نے بہلومیں بیٹے ہو؟ میں نے کہانہیں، اس نے بہلومیں نے انہیں یہ فرمایا ہے۔

دانق کوباریک کرنے ہے،جہم گودنے ہے،بال نوچنے ہے،ایک مردے دوسرے مردے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے ایک بی برتن کے ساتھ مندلگانے ایک بی برتن ہے مندلگانے ہے، کید بی برتن ہے مندلگانے ہے، کید بی برتن کے ساتھ مندلگانے ہے، کیڑے دوسری گورت کے ساتھ مندلگانے ہے، کیڑے دوسری گھر حرصے میں نقش ونگار کی طرح ریشم لگانے ہے، کندھوں پر مجمیوں کی طرح ریشم کی ٹرے ڈالنے ہے، لوٹ مار ہے، چیتوں کی کھال کے پالانوں پرسواری کرنے سے اور بادشاہ کے علاوہ کسی اور کے انگوشی پہننے ہے منع فر مایا ہے۔

( ١٧٣٤٢ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَلَّثَيني يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَيَّاشٍ بْنِ عَبَّاسٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ آبِي حُصَيْنِ الْحَجْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كُرِهَ عَشُو خِصَالٍ الْوَشُو وَالنَّنْفَ وَالنَّنْفَ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كُرِهَ عَشُو خِصَالٍ الْوَشُو وَالنَّنْفَ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرِهُ عَشُو خِصَالٍ الْوَشُو وَالنَّنَفَ وَالْوَشُمَ وَمُكَامَعَةَ الرَّحُلِ الرَّحُلِ وَالْمَرُأَةِ الْمَرْأَةَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَوْبُ وَالنَّهُبَةَ وَرُكُوبَ النَّمُورِ وَاتَّخَاذَ اللّهَيَاجِ وَالْوَشُمَ وَالنَّهُمَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَل

(۱۷۳۲) حضرت ابور یحانہ رفائق سے مروی ہے کہ نی تالیا نے دس چیز وں سے منع فرمایا ہے دانتوں کو باریک کرنے ہے،جسم گودنے ہے، بال نوچنے سے، ایک مرد کے دوسرے مردکے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے ایک ہی برتن سے منہ لگانے سے، ایک

# 

عورت کے دوسری عورت کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے آیک ہی برتن کے ساتھ مندنگانے سے ، کپڑے کے نچلے صے میں نقش و نگار کی طرح ریشم لگانے سے ، کندھوں پر مجمیوں کی طرح ریشمی کپڑے ڈالنے سے ، لوٹ مار سے ، چیتوں کی کھال کے پالانوں پرسواری کرنے سے اور بادشاہ کے علاوہ کسی اور کے انگوشی پہننے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٧٣٤٣ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى الْآشْيَبُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بُنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثِنِى آبُو الْحُصَيْنِ عَنْ آبِى رَيْحَانَةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْخَاتَمِ إِلَّا لِلِي سُلُطَانِ

(۱۷۳۳) حضرت ابور بحانہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیّائی نے با دشاہ کے علاوہ کسی اورکوانگوٹھی بیننے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٧٣٤٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ عَيَّاشٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَيٍّ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ انْتَسَبَ إِلَى تِسْعَةِ آبَاءٍ كُفَّارٍ يُرِيدُ بِهِمْ عِزَّا وَكَرَمًا فَهُو عَاشِرُهُمْ فِي النَّارِ إلى حه الويعلى (١٤٣٩). اسناده ضعف إ

(۱۷۳۴) حضرت ابور یحانه رفی این سے کہ بی علیا نے ارشاد فر مایا جو شخص اپنو نو کا فرآ با وَ اجداد کی طرف اپنی نسبت کرکے اپنی عزت و شرافت میں فخر کرتا ہے، وہ جہنم میں ان کے ساتھ دسواں فر دبن کر داخل ہوگا۔

(۱۷۳٤٥) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّتَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّد بُنَ سُمَيْقٍ الرَّعْيَنِي عَيْرَ زَيْدٍ أَبُو عَلِيٍّ الْحَبَيِي يَعُولُ سَمِعْتُ أَبَا عَامِ التَّجِيبِي قَالَ آبِي وَقَالَ غَيْرُهُ الْحَبَيِي يَعْنِي غَيْرَ زَيْدٍ أَبُو عَلِي الْحَبَيْقُ يَعُولُ سَمِعْتُ أَبَا عَامِ التَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ فَآتَيْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَرَفٍ فَبِتُنَا عَلَيْهِ فَلَنَّا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ فَآتَيْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَرَفٍ فَبِتُنَا عَلَيْهِ فَلْمَا رَأَى تَعْرَلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ النَّاسِ نَادَى مَنْ يَحُولُكُ فِيهِا يُلْقِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمُونَ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّاسِ نَادَى مَنْ يَحُولُكُ أَنِي اللَّيْفِي اللَّهِ فَقَالَ مَنْ الْمُنْ فَقِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّعَاءِ فَاكُنُو مِنْ النَّاسِ نَادَى مَنْ يَحُولُكُ اللَّهِ فَقَالَ مَنْ الْمُنْ فَيَلِهِ وَالْمُعْتُ مَا دَعَا اللَّهُ فَقَالَ الْمُنْ فَقَالَ مَنْ الْمُعْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّعْاءِ فَقَالَ اذْنُهُ فَلَنَا فَقَالَ مَنْ أَنْتَ فَالَى فَقُلْتُ أَنَالَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهُ عَلَى فَقَالَ الْمُؤْلُولُ اللَّهِ مَلَى عَيْنٍ وَمَعْلَى اللَّهُ وَلَى الْمَالِي اللَّهِ الْمُؤْلُولُ اللَّهِ وَكُرِّمَتُ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ الْمَوْلِ فَى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ قَالَ حُرِّمَتُ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ أَخُوى ثَالِعَةٍ لَمُ مَنْ النَّا وَعَلَى مَنْ النَّالُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهِ وَاللَّهُ الْعَلَى عَيْنٍ الْعَلَى عَيْنٍ الْعَلَى عَيْنٍ الْعَلَى عَيْنِ الْمُعْلَى عَيْنِ الْمَالَى وَاللَهُ الْمُ الْمَالِى الْمُعْلِى اللَّهُ وَاللَا وَلُولُ اللَّهُ الْعَلَى عَيْنِ الْمُعْلَى عَيْنِ الْمُعْلَى عَيْنِ الْمُعْلَى عَيْنِ اللَّهُ الْمُؤْلِى الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلُولُ الْمُو

قال شعيب: مرفوعه حسن لغيره وهذا أسناد ضعيف].

(۱۷۳۵) حفرت ابور بحانہ رہا تھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کسی غزوے میں نبی ملیا کے ساتھ شریک تھے، رات کے

### هي مُنالِهَ احْرَانَ بل مِينَا مَرْقَ اللهُ الله

وقت کی ٹیلے پر پنچے، رات وہاں گذاری تو شدید سر دی نے آلیا ، حتی کہ میں نے دیکھا بعض لوگ زمین میں گڑھا کھود کراس میں گھس جاتے ہیں ، پھران کے اوپر ڈھالیس ڈال دی جاتی ہیں۔

نبی طین نے لوگوں کو جب اس حال میں دیکھا تو اعلان فرما دیا کہ آج رات کون پہرہ داری کرے گا، میں اس کے لئے الیی دعاء کردں گا کہ اس میں اللہ کافضل شامل ہوگا؟ اس پر ایک انصاری نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، نبی طین نے قریب بلایا، جب وہ قریب آیا تو پوچھا کہتم کون ہو؟ اس نے اپنانا م بتایا، نبی طین اس کے لئے دعاء شروع کردی اور خوب دعاء کی۔

حضرت ابور یحانہ ڈٹاٹٹ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی علیہ کی دعا ئیں میں تو آ کے بڑھ کرعرض کردیا کہ دوسرا آ دمی میں ہوں ، نبی علیہ نے فرمایا قریب آؤ، میں قریب ہوگیا، نبی علیہ نے بوچھاتم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ ابور یحانہ ہوں ، چنا نچہ نبی علیہ نے میں کے جانے والی دعاؤں سے پھے محص ، پھر فرمایا اس آ کھیر سے میر سے حق میں بھر فرمایا اس آ کھیر جہنم کی آ گرام ہے جواللہ کے داستے میں جائی جہنم کی آ گرام ہے جواللہ کے داستے میں جائی دہے۔ ادراس آ کھی ربھی جہنم کی آ گرام ہے جواللہ کے داستے میں جائی دہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک تیسری آ کھی بھی ذکر کیا تھا لیکن محمد بن میراسے سنہیں سکے۔

(۱۷۲٤٦) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بُنُ شُرَيْحِ أَخْبَرَنِى عَيَّاشُ بُنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ آبِى الْحُصَيْنِ الْحَجْرِيِّ آنَّهُ أَخْبَرَنِى صَاحِبِى آنَّهُ وَصَاحِبًا لَهُ يَلْزَمَانِ أَبَا رَيْحَانَةَ يَتُعَلَّمَانِ مِنْهُ خَيْرًا قَالَ فَحَضَرَ صَاحِبِى يَوْمًا وَلَمْ أَحْضُرُ فَأَخْبَرَنِى صَاحِبِى آنَّهُ سَمِعَ أَبَا رَيْحَانَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ عَشْرَةً الْوَشْرَ وَالْوَشْمَ وَالنَّنْفَ وَمُكَامَعَةَ الرَّجُلِ الرَّجُلِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا تُوْبٌ وَمُكَامَعَة الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ لِيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ وَخَطَّى حَرِيرٍ عَلَى أَشْفَلِ الثَّوْبِ وَخَطَّى حَرِيرٍ عَلَى الْعَاتِقَيْنِ وَالنَّمِرَ يَعْنِى الْمُالُونِ وَالنَّمِرَ يَعْنِى جَلِيدٍ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقِ النَّهُ إِلَا لِذِى سُلْطَانٍ [قال الألبانى: ضعيف (النسائى: ١/٥٤)].

(۱۷۳۲۷) ابوالحسین بیٹم کہتے ہیں کہ حضرت میں اور میراایک دوست ابور یحانہ کے ساتھ چیٹے رہتے اوران سے علم حاصل کرتے تھے، ایک دن میرا ساتھی مجد پہنٹی گیا، میں نہیں پہنٹی سکا، میرے ساتھی نے بعد میں مجھے بتایا کہ اس نے حضرت ابو ریحانہ ڈٹاٹٹ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی مالیٹا نے دس چیز وں سے منع فرمایا ہے۔

دائق کوباریک کرنے ہے،جم گودنے ہے، بال نوچنے ہے، ایک مردے دومرے مرد کے ساتھ بغیر کی رکاوٹ کے ایک بی برتن کے ساتھ مندلگانے ایک بی برتن کے ساتھ مندلگانے ہے، بی برتن کے ساتھ مندلگانے ہے، کیٹرے کے نیچلے جھے میں نقش ونگاری طرح ریشم لگانے ہے، کندھوں پر مجمیوں کی طرح ریشمی کپڑے ڈالنے ہے، لوٹ مار ہے، کیڈھوں کی عمال کے پالانوں پرسواری کرنے ہے اور بادشاہ کے علاوہ کی اور کے انگوشی پہننے ہے منع فرمایا ہے۔

#### 

#### حَدِيثُ أَبِي مَوْ ثَدِ الْعَنَوِيِّ رُلَاثُمُنَ

#### حضرت ابوم ثدغنوي والثنة كي حديثين

(۱۷۳٤٧) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جَابِرٍ يَقُولُ حَدَّثِنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ وَسُولَ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ صَاحَبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَدَّثِنِي أَبُو مَرْثَلَا الْغَنوِيُّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا [صححه مسلم (۹۷۲)، وابن عزيمة (۹۷۲)، والحاكم (۲۲۱/۲)]. [انظر بعده].

(۱۷۳۳۷) حضرت ابومر ثد ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے قبروں کی طرف رخ کر کے ثماز پڑھا کرواور نہ ہی ان پر بیٹھا کہ و۔

#### حَديثُ عُمَرَ الْجُمَعِيِّ طُالْتُنَا

#### حضرت عمر جمعي والني كي حديث

( ١٧٣٤٩ ) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بُنُ شُرَيْحٍ وَيَزِيدُ بُنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِى بَحِيرُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ حَرْدَ الْمَا عَدَانَ حَدَّثَنَا جُبَيْرُ بُنُ نُفَيْرٍ أَنَّ عُمَرَ الْجُمَعِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قَبْلُ مَوْتِهِ فَسَالَهُ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ مَا اسْتَعْمَلَهُ قَالَ يَهْدِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْعَمَلِ السَّالُحَ فَهُلَ مَوْتِهِ ثُمَّ يَقُبِضُهُ عَلَى ذَلِكَ السَّالُحَ قَبْلُ مَوْتِهِ ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَى ذَلِكَ

(۱۷۳۳۹) حضرت عرجمعی فاتن سے مروی ہے کہ بی علیہ نے ارشاد فر مایا جب اللہ تعالی سی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فر مالیت بیں تو اس کی موت سے قبل اسے استعال کر لیتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ''استعال'' سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا اللہ تعالی اسے موت سے پہلے کسی نیک مل کی تو فیق دیتے ہیں، پھراس حال میں اسے اٹھا لیتے ہیں۔

# و منالاً المؤرن بل يُنظِيد مترم المحالي الما المحالي الما المحالية المستك الشامِيّين الم

# حَدِيثُ بَعُضِ مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ مَنَّ اللَّيْ مَنَّ اللَّيْ مَنَّ اللَّيْمِ ايك صحالي والله كي روايت

( ١٧٣٥) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنُ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ آخْبَرَنِى عَبُدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبُدِاللَّهِ بْنِ مَالِكٍ آنَهُ آخْبَرَهُ بَعْضُ مَنُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنُ مَعَهُ إِنَّ هَذَا لَمِنُ آهُلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ آشَدَّ الْقِتَالِ حَتَى كَثُرَتُ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلُ مِمَّنُ مَعَهُ إِنَّ هَذَا لَمِنُ آهُلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ آشَدَ الْقِتَالُ قَاتَلَ وَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ اللَّهِ مَنْ أَهْلِ النَّارِ فَعَدُ وَاللَّهِ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشَدَّ الْقِتَالِ وَكَثُوتُ بِهِ الْجَرَاحُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُ لِ النَّارِ فَعَدُ وَاللَّهِ فَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشَدَّ الْقِتَالِ وَكَثُوتُ بِهِ الْجَرَاحُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَكَاذَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ وَجَدَ الرَّجُلُ وَلَهُ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَكَاذَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ وَجَدَ الرَّجُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُ إِلَى كِنَاتِيهِ فَانْتَزَعَ مِنْهَا سَهُمَّا فَانْتَحَرَ بِهِ فَاشَتَدَّ رَجُلٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا بَيَ اللَّهُ قَدْ صَدَّقَ اللَّهُ حَدِينَكَ قَدُ انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَدُ الْمُسُلِمِينَ إِلَى وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا بَيَ اللَّهُ قَدُ صَدَّقَ اللَّهُ عَدِينَكَ قَدُ الْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ

(۱۷۳۵) غزوہ نیبر میں شریک ہونے والے ایک صحابی بنا تی سے مروی ہے کہ ایک آدی ''جو نبی ملی ہے کہ آہ تھا''اس کے متعلق نبی ملی نظی نے فرمایا میے بہتری ہے، جب جنگ شروع ہوئی تو اس محص نے انہائی بے جگری سے جنگ لڑی اور اسے کشرت سے زخم آئے ، نبی ملی کی خدمت میں چند صحابہ مخالات آئے اور کہنے گلے یارسول اللہ! و کی صحے تو سہی ، جس آدی کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ میے جہنی ہے، بخد اس نے تو راہ خدا میں انہائی بے جگری سے جنگ لڑی ہے اور اسے کشرت سے زخم آئے ہیں؟ نبی ملی نے بھرفر مایا کروہ جہنمی ہے۔

قریب تھا کہ بعض لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے لیکن اسی دوران اس شخص کو اپنے زخوں کی تکلیف بہت زیادہ محسوس ہونے لگی ،اس نے اپنے ترکش سے ایک تیرنکالا اور اسے اپنے سینے میں گھونپ لیا ، یدد کیوکر ایک مسلمان دوڑتا ہوا نبی مالیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی! اللہ نے آپ کی بات کے کر دکھائی ،اس شخص نے اپنے سینے میں تیر گھونپ کر خورکشی کر لی ہے۔

#### حَديثُ عُمَارَةً بن رُويبةً الله

#### حفرت عماره بن رُويبه رَالِينَ كَي حديثين

( ١٧٣٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرُوَانَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ

#### ﴿ مُنلِهَ احْدُن بَلِ مُنظِينَ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ الما توالله الله الشَّامِيِّين ﴿ اللهُ السَّالُ الشَّامِيِّين ﴾

الْجُمُعَةِ وَمَا يَقُولُ إِلَّا مُكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ [صحححه مسلم (۸۷٤)، وابن حزيمة (۱۷۹۳، ۱۷۹۳)، وابن حزيمة (۱۷۹۳، ۱۸۶۸)، وابن حبان (۸۸۲)]. [انظر: ۱۸۲۳، ۱۷۳۵، ۱۸۶۸).

(۱۷۳۵) حضرت عمارہ بن رویبہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے جمعہ کے دن (دورانِ خطبہ) بشر بن مروان کو (دعاء کے لئے) ہاتھ اٹھا ہوئے و یکھاتو فر مایا کہ میں نے نبی علیق کود یکھاہے کہ آ پ منگا پی اس طرح کرتے تھے، یہ کہہ کرانہوں نے اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا۔

(١٧٣٥٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ عِمَارَةَ بُنِ رُوَيْبَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلّى قَبْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلّى قَبْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلّى قَبْلَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلّى قَبْلَ عُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ خُرُوبِهَا قِيلَ لِسُفْيَانَ مِمَّنُ سَمِعَهُ قَالَ مِنْ عُمَارَةً بُنِ رُويْبَةَ [صححه مسلم (٦٣٤)، عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُنْ يَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ مِنْ عُمَارَةً بُنِ رُويْبَةً [صححه مسلم (٦٣٤)، والنقر: ١٨٤٨٥ / ١٨٤٨٥]. [انظر: ٢٠٥٤)، و١٨٤٨٥ المَامِنَ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمَالُهُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللهُ

(۱۷۳۵۲) حضرت عمارہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ ٹی ساتھ کو پیٹر ماتے ہوئے سنا ہے وہ مخص جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جوطلوع مشمل اورغروبیشس سے پہلے نماز پڑھتا ہو۔

( ١٧٣٥٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حُصَيْنِ أَنَّ بِشُرَ بُنَ مَرْوَانَ رَفَعَ يَكَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ عُمَارَةً بُنُ رُويْبَةَ مَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ [راحع: ١٧٣٥].

(۱۷۳۵۳) حفرت عمارہ بن رویبہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے جعد کے دن (دورانِ خطبہ) بشر بن مروان کو دعاء کے لئے) ہاتھوا تھائے ہوئے ویکھا تو فر مایا کہ میں نے نبی ملیا کودیکھا ہے کہ آپ منافی خاصرف اس طرح کرتے تھے، یہ کہہ کرانہوں نے اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا۔

( ١٧٣٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفَيَانَ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْ عِنِ ابْنِ عِمَارَةَ بْنِ رُولِيَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَفَّانُ مِنْ آهُلِ الْبُصُرَةِ فَقَالَ قَالَ لَا يَلِحُ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا وَعِنْدَهُ رَجُلٌ قَالَ عَفَّانُ مِنْ آهُلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعُمُ أَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ قَالَ وَأَنَا آشُهِدُ لَقَدْ سَمِعْتُ النَّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعُمُ أَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ قَالَ وَأَنَا آشُهِدُ لَقَدْ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فِى الْمَكَانِ الَّذِى سَمِعْتَهُ مِنْهُ قَالَ عَفَّانُ فِيةٍ إِرَاحَعَ: ٢٥٣٥٢].

(۱۷۳۵۳) حضرت ممارہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے دہ مخص جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جوطلوع منس اورغروبینس سے پہلے نماز پڑھتا ہو۔

( ١٧٣٥٥) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُويَبُهَ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلِجُ النَّارَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ [راحع: ١٧٣٥٢].

هي مُناهَامَوْنِينَ بل يَحِيدِ مَرْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(۱۷۳۵۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٧٢٥٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِى قَالَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ عِمَارَةً بْنِ وَيُبَةً وَبِشُرٌ يَخُطُبُنَا فَلَمَّا دَعَا رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ عِمَارَةُ يَغْنِى قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَكَيْنِ أَوْ هَاتَيْنِ الْيُكِيتَيْنِ رَأَيْتُ رُويَبَةً وَبِشُرٌ يَخُطُبُنَا فَلَمَّا دَعَا رَفَعَ يَخُولُ هَكَذَا وَرَفَعَ السَّبَابَةَ وَحُدَهَا [راحع: ١٧٣٥] رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخُطُبُ إِذَا دَعَا يَقُولُ هَكَذَا وَرَفَعَ السَّبَابَةَ وَحُدَهَا [راحع: ١٧٣٥] رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخُطُبُ إِذَا دَعَا يَقُولُ هَكَذَا وَرَفَعَ السَّبَابَةَ وَحُدَهَا [راحع: ١٧٣٥] (١٢٥٦) عَرْتَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخُطُبُ إِذَا دَعَا يَقُولُ هَكَذَا وَرَفَعَ السَّبَابَةَ وَحُدَهَا [راحع: ١٧٣٥] (١٤٣٥) عَرْتَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ عَرَانِ خَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْوَلُ هَكَذَا وَرَفَعَ السَّبَابَةَ وَحُدَهَا [راحع: ١٧٥٥] (١٤٣٥) عَرْتَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرَا يَعْرُهُ مَا يَلُهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمُولُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَعْ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ عَلَيْنَا وَلَيْنُ وَلَا عَلَالِهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَالَهُ عَلَيْكُولُ عَلَالَهُ وَلَعْلَامِ عَلَالِهُ وَلَعْلَامُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا الْكُولُ عَلَالَهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَوْلُولُ عَلَيْكُولُ وَلَكُولُ وَلَاللَهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَالُهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَالُولُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا

# حَدِيثُ أَبِي نَمْلَةَ الْأَنْصَادِيِّ ثَلَّمُنَّ حضرت ابونمله انصاري ثِلْانْيُّ كي صديث

(١٧٢٥٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ آخُبَرُنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ آبِي نَمْلَةَ أَنَّ أَبَا نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيَّ آخُبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَدَّنَكُم اللَّهُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَدَّنَكُم أَهُلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَدَّنَكُم أَهُلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَدَّنَكُم أَهُلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا حَدَّنَكُمْ أَهُلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلُوا آمَنَا بِاللَّهِ وَكُتُهِ وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُمْ وَإِنْ كَانَ جَالِلْ شَعِينَ (ابو داود: ٣٦٤٤). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر بعده].

(۱۷۳۵۷) حضرت ابونملدانصاری و الفظائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نی النائل کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک یہودی آگیا اور کہنے لگا ہے جھر امٹائل کی ایس مردہ بول سکتا ہے؟ نی النائل نی خرایا اللہ بہتر جانتا ہے، اس یہودی نے کہا کہ ٹی گوائی دیتا ہوں کہ یہ بول سکتا ہے، نی النائل نے نی النائل کتاب تم سے کوئی بات بیان کریں تو ان کی تصدیق کرواور نہ بی تکذیب، بلکہ یوں کہا کرو کہ ہم اللہ پر، اس کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بات حق ہواور تم ان کی تکذیب کر بیٹھو، بیاباطل ہواور تم اس کی تھا و کی تھی کی تھی ہو کہ وہ بات حق ہواور تم ان کی تکذیب کر بیٹھو، بیاباطل ہواور تم اس کی تھا و کی تھی کوئی ہو کہ کا بیٹھو۔

(١٧٢٥٧) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ آخَبَرَنِى ابْنُ آبِى نَمُلَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ بَرْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَكِتَابِهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ [راحع ما قبله].

(۱۷۵۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# المَّنْ مُنْ الْمُأْ الْمُؤْرِضُ بْلِ مِينَا الشَّامِيِّينَ اللهِ المُؤْرِضُ بْلِ مِينَا الشَّامِيِّينَ اللهِ

# حَدِيثُ سَعُدِ بْنِ الْأَطُولِ رَالْتُمْ

#### حضرت سعدبن اطول طالفة كي حديث

(۱۷۳۵۹) حضرت سعد بن اطول رفاتشاہے مردی ہے کہ میراایک بھائی فوت ہوگیا، اس نے تین سودینارتر کے میں چھوڑے اور چھوٹے کے اور چھوٹے نے جھوٹے کے ان پر پچھٹر جھ کرنا چاہاتو نی علینا نے فر مایا کہ تہمارا بھائی مقروض ہوکر فوت ہوا ہے لہذا جا کر کہ بہلے ان کا قرض ادا کرو، چنا نچہ میں نے جا کراس کا قرض ادا کیا اور حاضر ہوکر عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے اپنے بھائی کا سارا قرض ادا کردیا ہے اور سوائے ایک عورت کے کوئی قرض خواہ نہیں بچا، وہ دو دیناروں کی مدی ہے لیکن اس کے پاس کوئی گواہ نہیں، نبی علینا نے فرمایا اسے ہے جھواور اس کا قرض بھی ادا کرو۔

# حَديثُ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ حضرت الوالاحوص كى اين والدسے روایت

# هي مُنالِهُ امَرُونَ بل يَنْ مَرَى الشَّا احْدُن بل يَنْ مُنالِهُ الشَّا الشَّامِيِّين ﴾ هما لهم الشَّا الشَّامِيِّين اللَّهُ المِنْ الشَّامِيِّين اللَّهُ اللَّهُ المِنْ الشَّامِيِّين اللَّهُ اللَّهُ المِنْ الشَّامِيِّين اللَّهُ اللَّ

(۱۷۳۷۰) حضرت ابوالاحوص کے والد سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقانے مجھے پراگندہ حال میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا تہارے پاس پچھ مال ودولت ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! نبی علیقانے فر مایا کس تنم کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے ہرتسم کا مال مثلاً بکریاں اور اونٹ وغیرہ عطاء فر مار کھے ہیں، نبی علیقانے فر مایا پھر اللہ کی نعتوں اور عزتوں کا اثر تم پر نظر آنا جا ہے۔

پھر نبی نایشانے فرمایا کیا ایسانہیں ہے کہ تہماری قوم میں کی کے یہاں اونٹ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان صحیح سالم ہوتے ہیں اور تم استرا پکڑ کراس کے کان کاٹ دیتے ہواور کہتے ہوکہ یہ '' ہے، بھی ان کی کھال چھیل ڈالتے ہواور کہتے ہو کہ یہ '' صرم' ' ہے، بھی انہیں اپنے اور اپنے اہل خانہ پرحرام قرار دے دیتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ نبی علیشانے فرمایا اللہ کی طرف اور صلدری کی طرف، میں نے عرض کیا کہ اگر میرے پاس میرے چھازاد بھائیوں میں سے کوئی آئے اور میں تم کھالوں کہ اسے کھی نہ دوں گا، پھراسے دے دوں تو؟ نبی علیشانے فرمایا پی قسم کا کھارہ دے دواور جو کام بہتر ہووہ کر لو، یہ بتا کو آگر تہمارے پاس دوغلام ہوں جن میں سے ایک تہماری لطاعت کرتا ہو، تہماری تکذیب اور تم سے خیانت نہ کرتا ہواور دوسراتم سے خیانت بھی کرتا ہواور تہماری بھی تہمارے بی کرتا ہواور تہماری بھی تہمارے اس کو جو بھے سے خیانت نہ کرے میری تکذیب نہ کرے اور میری ہات کی تصدیق کرے، نبی علیشانے فرمایا تہمارا بھی تہمارے پروردگار کی نگاہوں میں بہی صال ہے۔

( ١٧٣٦١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىَّ شَمْلَةٌ أَوْ شَمْلَتَانِ فَقَالَ لِي هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ آتَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كُلِّ مَالِهِ مِنْ خَيْلِهِ وَإِيلِهِ وَغَنَمِهِ وَرَقِيقِهِ فَقَالَ فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيَرَ عَلَيْكَ نِعْمَتَهُ فَرُحْتُ إِلَيْهِ فِي حُلَّةٍ إِراجِع: ١٩٩٣م ٢٠٥٠.

(۱۷۳۱) حضرت ابوالاحوص کے والد سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے مجھے پراگندہ حال میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ مال ودولت ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! نبی علیہ نے فرمایا کس قتم کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے ہرقتم کا مال مثلاً بکریاں اور اونٹ وغیرہ عطاء فرمار کھے ہیں، نبی علیہ نے فرمایا پھر اللہ کی نعتوں اورعز توں کا اثر تم پر نظر ہم تا چاہئے چٹانچہ شام کویس نبی علیہ کی خدمت میں حلہ پہن کرحاضر ہوا۔

( ١٧٣٦٢ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ فَذَكَّرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَعَدَوْتُ إِلَيْهِ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ

(۱۲۳۲۲) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٣٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ عَنْ أَبِيهِ مَالِكٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ الرَّجُلُ أَمُرٌ بِهِ فَلَا يُضَيِّفُنِي وَلَا يَقُرِينِي فَيَمُرُّ بِي فَأَجْزِيهِ قَالَ لَا بَلُ اقْرِهِ قَالَ فَرَآنِي رَثَّ الْهَيْئَةِ وَسُولَ اللّهِ الرَّجُلُ أَمُرُ بِهِ فَلَا يُضَيِّفُنِي وَلَا يَقُرِينِي فَيَمُرُّ بِي فَأَجْزِيهِ قَالَ لَا بَلُ اقْرِهِ قَالَ فَلَيْرَ أَثَوُ نِعْمَةِ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ فَقُلْتُ قَدُ أَعْطَانِي اللّهُ عَزَّ وَجَلّ مِنْ كُلّ الْمَالِ مِنْ الْإِبِلِ وَالْعَنَمِ قَالَ فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ

#### الشَّا مُنالًا المَّرِينَ بِل يَسْتِ مُنْ الشَّا مِسْتَكُ الشَّامِيِّين فِي مُنالًا الشَّامِيِّين فِي

اللَّهِ عَلَيْكَ [راجع: ٩٨٣].

(۱۷۳۲۳) حفرت مالک بن نصلہ رفائن سے مروی ہے کہ نبی ملیکھانے ارشاد فرمایا ہاتھوں کے تین مرتبے ہیں، اللہ کا ہاتھ سب سے او پر ہوتا ہے، اس کے پنچ دینے والے کا ہاتھ ہوتا ہے اور مالکنے والے کا ہاتھ سب سے پنچ ہوتا ہے، اس لئے تم زائد چیزوں کودے دیا کرو، اور اپنے آپ سے عاجز نہ ہوجاؤ۔

# حَدِيثُ ابْنِ مِرْبَعِ الْأَنْصَادِيِّ الْأَنْثَا حضرت ابن مربع انصاری طالعی کی مدیث

( ١٧٣٦٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و يَعْنِى ابْنَ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِ و بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ أَنَّانَا ابْنُ مِرْبَعِ الْأَنْصَارِيُّ وَنَحْنُ فِى مَكَانِ مِنْ الْمَوْقِفِ بَعِيدٍ فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ يَقُولُ كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هَذِهِ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرَّثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ لِمَكَانِ تَبَاعَدَهُ عَمْرٌ و [صححه ابن حزيمة كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هَذِهِ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرَّثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ لِمَكَانِ تَبَاعَدَهُ عَمْرٌ و [صححه ابن حزيمة كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هَذِهِ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرَّثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ لِمَكَانِ تَبَاعَدَهُ عَمْرٌ و [صححه ابن حزيمة (٢٨١٨ و ٢٨١٩)، والحاكم (٢٨١٨). قال الترمذي: حسن صحيح. قالُ الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٩١٩). ابن مَاحَةَ: ٢١ ٣٠١، الترمذي: ٣٥ ٥٥)].

(۱۷۳۱۵) برید بن شیبان بیشه کتے ہیں کہ ہم لوگ جائے وقوف سے کچھ دور سے کہ ہمارے پاس حضرت ابن مرابع انساری بالٹو آ گئے ، اور فر مانے لگے کہ میں تمہارے پاس نبی ملیشا کا قاصد بن کرآ یا ہوں ، نبی ملیشا فر ماتے ہیں کہ اپ ان بی مشاعر پررکو، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم ملیشا کی ورا ثت ہے۔

#### 

# حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ النَّبِيِّ مَلَا لَلْهِمْ

#### حضرت عمروبن عوف والغيط كي حديث

(۱۷۳۲۲) حضرت عمر و بن عوف الناتية ''جو كه غز و هُ بدر كے شركاء ميں سے تھے' سے مروى ہے كه نبی علیا نے ایک مرتبہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح النتی کو بحرین کی طرف جمیجا، تا كه و ہاں سے جزیہ وصول كر كے لائيں ، نبی علیا نے اہل بحرین سے سلح كر لی تھی اور ان پر حضرت علاء بن حضر فی ڈٹائیڈ كو امير بنا ديا تھا ، چنانچه الوعبیدہ ڈٹائیڈ بحرین سے مال لے كر آئے ، انصار كو جب ان كے آئے كا پہنتہ چلا تو و و نما نے فجر میں نبی علیا كی خدمت میں حاضر ہوئے۔

نی ملی جب نماز فجر پڑھ کرفارغ ہوئے تو وہ سامنے آئے، نی ملی انہیں وکھ کرمسکرا پڑے، اور فر مایا شایدتم نے ابوعبیدہ کی واپسی اوران کے کچھ لے کرآنے کی خبرسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ! نبی ملیسے فر مایا خوش ہوجاؤ اوراس چیز کی امیدرکھوجس سے تم خوش ہوجاؤ گے، بخدا مجھے تم پر فقر وفاقہ کا اندیشہ نیس، بلکہ مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا اس طرح کشادہ کردی کئی تھی، اور تم اس میں ان ہی کی طرح مقابلہ بازی کے لگو گے اور تم اس میں ان ہی کی طرح مقابلہ بازی کے لگو گے اور تم اس میں ان ہی کی طرح مقابلہ بازی کے لگو گے اور تم اس طرح خفلت میں پڑجاؤ گے جیسے وہ خفلت میں پڑگئے۔

(١٧٣٦٧) حَدَّثَنَا سَفُدٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوّةُ بُنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخُومَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرُو بُنَ عَوْفٍ وَهُوَ خَلِيفُ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُوَكِّ وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ أَبَا عُبَيْدَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راجع ما قبله].

هي مُناؤًا اَحْدِرَ فِينَ لِيَدِيدِ مَرْمُ الشّامِيِّينِ ﴾ ما ليُّه حرك الشّامِيّين ليُّه

(۱۷۳۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَديثُ إِيَاسِ بُنِ عَبُدٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَلَاللَّيْ مَا اللَّيِّ مَا اللَّيْ مَا اللَّيْ مَا اللَّيْ مَا اللَّيْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَلَ حديث حضرت الماس بن عبد المرفي واللَّيْ كي حديث

( ١٧٣٦٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو الْمِنْهَالِ سَمِعَ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ لَا يَدُرِى عَمْرٌ و أَيَّ مَاءٍ هُوَ [راجع: ١٥٥٢٣].

(۱۷۳۷۸) حضرت ایاس بن عبد ڈٹاٹئٹ سے مروی ہے کہ ضرورت سے زائد پانی مت بیچا کروکہ میں نے نبی ملیا کوزائد پانی بیغ سے منع کرتے ہوئے ساہے۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةً فِاللَّيْ ايك مزنى صحالي فِاللَّيْزُ كى روايت

( ١٧٣٦٩) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَجُلِ مِنْ مُزَيْنَةَ آنَّهُ قَالَتُ لَهُ أُمَّهُ الْآ النَّاسُ فَانْطَلَقْتُ أَسْأَلُهُ فَوَجَدُتُهُ قَائِمًا يَسْأَلُهُ النَّاسُ فَانْطَلَقْتُ أَسْأَلُهُ فَوَجَدُتُهُ قَائِمًا يَخُطُبُ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ اسْتَعْفَ أَعَفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ وَمَنْ سَأَلُ النَّاسَ وَلَهُ عِدْلُ خَمْسِ أَوَاقِ يَخُطُبُ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ اسْتَعْفَ أَعْفَدُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ وَلِغُلَامِهِ نَاقَةٌ أَخُرَى هِي خَيْرٌ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ وَلِغُلَامِهِ نَاقَةٌ أُخْرَى هِي مَنْ خَمْسِ أَوَاقٍ وَلِغُلَامِهِ نَاقَةً لَهُ هِي خَيْرٌ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ وَلِغُلَامِهِ نَاقَةٌ أَخْرَى هِي خَيْرٌ مِنْ خَمْسِ آوَاقٍ فَرَجَعْتُ وَلَمْ آسَالُهُ

(۱۷۳۹) ایک مزنی صحابی ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ ان سے ان کی والدہ نے کہا کہتم بھی نبی ملیسا کی خدمت میں حاضر ہوکر دوسر کوگوں کی طرح ''سوال'' کیوں نہیں کرتے ؟ چنا نچہ میں نبی ملیسا کے پاس سوال کے لئے روانہ ہوا، میں نے دیکھا کہ نبی ملیسا کھڑے خطبہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جو شخص عفت طلب کرتا ہے، اللہ اسے عفت عطاء فرما دیتا ہے اور جو غزاء طلب کرتا ہے، اللہ اسے غزاء عطاء فرما دیتا ہے، اور جو شخص پانچ اوقیہ چا اوقیہ چا اوقیہ چا اوقیہ چا کہ دو آتو پانچ اوقیہ سے بہتر ہے، اور مردہ ہی پانچ اوقیہ سے بہتر ہے، اور مردہ ہی پانچ اوقیہ سے بہتر ہے، چنا نچہ میں واپس آگیا اور نبی ملیسا سے کسی چیز کے مرد کیا ہوگا ہوں کہ اور دو بھی پانچ اوقیہ سے بہتر ہے، چنا نچہ میں واپس آگیا اور نبی ملیسا سے کسی چیز کے متعلق سوال نہیں کیا۔

#### هي مُنالِهُ امْرُونْ بل يَنْهُ مَرَّى الشَّامِيِّين ﴾ وه الله الشامِيّين ﴿ السَّالُ الشَّامِيّين ﴾

#### حَدِيثُ أَسْعَدَ بُنِ زُرَارَةَ ثُلِيْتُ

#### حضرت اسعد بن زراره راله الماثنة كي حديث

( ١٧٣٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَمُعَةُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ آخَبَرَهُ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَسْعَلَ بْنِ زُرَارَةً وَكَانَ أَحَدَ النَّقَبَاءِ يَوْمَ الْعَقَبَةِ آنَّهُ أَخَذَتُهُ الشَّوْكَةُ فَجَاءَةُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ بِنُسَ الْمَيِّتُ لَيَهُودُ مَرَّتَيْنِ سَيَقُولُونَ لَوْلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ بِنُسَ الْمَيِّتُ لَيَهُودُ مَرَّتَيْنِ سَيَقُولُونَ لَوْلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ ضَلَّ وَلَا لَمُلِكُ لَهُ فَالَمَ بِهِ وَكُوى بِخَطَّيْنِ فَوْقَ رَأْسِهِ فَمَاتَ

(۱۷۳۷) حضرت اسعد بن زرارہ ڈٹاٹھُو'' جو بیعت عقبہ کے موقع پرنقباء میں سے ایک نقیب سے 'کے حوالے سے مردی ہے کہ انہیں ایک مرتبہ بیاری نے آلیا، نبی طابقان کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور دومر تبہ فرمایا بدترین میت بہودیوں کی ہوتی ہے، وہ کہہ سکتے میں کہ اس نے (نبی طابقان کی البیٹ ساتھی کی بیاری کو دور کیوں نہ کر دیا، میں ان کے لئے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، البتہ میں ان کے لئے تد بیر ضرور کرسکتا ہوں، پھر نبی طابقان نے تھم دیا تو ان کے سرکے اوپر دومر تبہ داغا عمیالیکن وہ جا نبر نہ ہو سکے اور فوت ہوگئے۔

# حَدِيثُ آبِي عَمْرَةً عَنْ آبِيهِ اللهُ

# حضرت ابوعمره كي اپنے والد سے روايت

( ١٧٣٧١) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِءُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عَمْرَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَمَعَنَا فَرَسٌ فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ مِنَّا سَهُمَّا وَأَعْطَى الْفَرَسَ سَهُمَيْنِ [اسناده ضعيف. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٧٣٤)].

(۱۷۳۷۱) ابوعمرہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی ملیہ اس کا خدمت میں حاضر ہوئے ،ہم چار آ دمی تھے، اور ہمارے ساتھ ایک گھوڑ اتھا، نبی ملیہ نے ہم میں سے ہر محض کوایک ایک حصد دیا اور گھوڑ بے کو دو حصے دیۓ۔

#### حَدِيثُ عُثْمانَ بن حُنيفٍ ثَالَيْنَ

#### حفرت عثان بن حنيف طالين كي مرويات

( ١٧٣٧٢ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ خُزَيْمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِينِي قَالَ إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ

#### 

لَكُ وَإِنْ شِنْتَ أَخُرْتُ ذَاكَ فَهُو حَيْرٌ فَقَالَ ادْعُهُ فَأَمَرُهُ أَنْ يَتُوضّاً فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ فَيْصَلّى رَكْعَيْنِ وَيَدْعُو بِهِذَا اللّهُ عَا اللّهُمْ إِنِّى آسَالُكُ وَأَتُوجَهُ إِلَيْكَ بِنِبِيّكَ مُحَمَّدٍ نِبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّى تَوَجَّهُتُ بِكَ إِلَى رَبِّى بِهِذَا اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ شَفِّعُهُ فِي [صححه أن خزيمة (٢٢١٩)، والحاكم (٢٣١١). قال الترمذى: فِي حَاجَتِى هَذِهِ فَتَقْضِى لِى اللّهُمْ شَفِّعُهُ فِي [صححه أن خزيمة (٢٢١٩)، والحاكم (٢٣١١). قال الترمذى: حسن صحيح غريب. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٨٥٥) الترمذى: ١٨٥٥)]. [انظر: ٢٢٧٧٤]. المردت عثمان بن حنيف وَلَّنُو عروك به كرايك نابينا آ دى ني عليها كى خدمت عن عاضر بوا اور كَبَهُ لِكَاكُهُ الله عن عام روك به كرايك نابينا آ دى ني عليها كى خدمت عن عاضر بوا اور كَبَهُ لِكَاكُهُ الله عن عام روك بوتو على تمهار حق على من الله المردق عن من الله المردق عن المؤلف المؤلف عن المؤلف عن المؤلف المؤلف عن المؤلف عن المؤلف المؤلف عن المؤلف والمؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف والمؤلف والمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف عن المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف عن المؤلف المؤلف المؤلف عن المؤلف عن المؤلف المؤلف

(۱۷۲۷۲) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ آبِي جَعْفَرِ الْمَدِينِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ خُزِيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ آنَّ رَجُلًا ضَوِيرًا أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِينِي فَقَالَ إِنْ شِئْتَ اَخْرُتُ ذَلِكَ فَهُو ٱلْفَضَلُ لِآخِرَتِكَ وَإِنْ شِئْتَ دَعُوْتُ لَكَ قَالَ لَا بَلْ ادْعُ اللَّهَ لِي يُعَافِينِي فَقَالَ إِنْ شِئْتَ اَخْرُتُ ذَلِكَ فَهُو ٱلْفَضَلُ لِآخِرَتِكَ وَإِنْ شِئْتَ دَعُوْتُ لَكَ قَالَ لَا بَلْ ادْعُ اللَّهَ لِي يَعْوَشَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي مَلِّي رَكْعَتُنِ وَأَنْ يَدُعُو بِهِذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي الْتُعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ فَتَقْضِي وَتُشَفِّعُنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي الْتَوْجَةُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ فَتَقْضِي وَتُشَفِّعُنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي الْتَعْدُ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ فَتَقْضِي وَتُشَفِّعُنِي فِيهِ وَاللَّهُ فَعَلَ الرَّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي قَلَ فَعَلَ الرَّحُمَةِ قَالَ فَقَعَلَ الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَعَلَ الرَّعُلُ الرَّعُ قَالَ فَقَعَلَ الرَّجُلُ وَاللَّهُ فَعَلَ الرَّحُلُ الْحَرَالُ الْمُ الْمُثَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَا عَدِهِ وَاللَّالِ اللْمُلُولُ الْمَلْ الْمُلْ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۷۳۷۳) حفرت عثمان بن حنیف رفاتی سے مروی ہے کہ ایک نابینا آ دمی نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ عدد عاء کر دیجئے کہ وہ جھے عافیت عطاء فرمائے (میری آ تکھوں کی بینائی لوٹا دے) نبی علیا نے فرمایاتم چا ہوتو میں تمہارے ق میں دعاء کر دوں اور چا ہوتو اسے آخرت کے لئے مؤخر کر دوں جو تھیارے قق میں زیادہ بہتر ہے؟ اس نے کہا کے دعاء کر دیجئ چنانچہ نبی علیا نے اسے تھم دیا کہ خوب اچھی طرح وضو کر کے دور کعتیں پڑھے اور یہ دعاء مائے اے اللہ! میں آپ کے نبی محمد کا فیٹی الرحمۃ بین 'کے وسلے ہے آپ سے سوال کرتا اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں ، اے تھر اسٹا فیٹی میں آپ کے کراپنے دب کی طرف توجہ کرتا ہوں اور اپنی بیضرورت پیش کرتا ہوں ، تا کہ آپ میری بیضرورت پوری کر دیں ، اے اللہ!

# هي مُنالِا اَخْرُن بَل يُنظِين مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

( ١٧٣٧٤) حَدَّثَنَا مُوَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا آبُو جَعْفَرِ الْخَطْمِيُّ عَنْ عُمَارَةً بْنِ خُزَيْمَةً بَنِ خُزَيْمَةً بَنِ خُزَيْمَةً بَنِ عُنَ عُمَارَةً بُنِ خُزَيْمَةً بَنِ خُزَيْمَةً بَنِ خُزَيْمَةً بَنِ خُزَيْمَةً بَنِ خُزَيْمَةً بَنِ خُزَيْمَةً بَنَ عُمَارَةً بُنِ خُزَيْمَةً بَنَ مُو مُنَالًا مُعَلِيهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِرَاحِمِ مَا قَبِلهِ ].

(۱۷۳۷۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٧٣٧٥) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَنْصَارِ فِي عَنْ هَانِءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الصَّدَفِى حَدَّثَهُ قَالَ حَجَجْتُ زَمَانَ عُثْمَانَ بَنِ عَقَانَ فَجَلَسُتُ فِى مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَٱقْبَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَٱقْبَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَجُلٌ يُحَدِّثُهُمْ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَٱقْبَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فِي هَذَا الْعَمُودِ فَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا لَوْ مَاتَ هَذَا الْعَمُودِ فَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا لَوْ مَاتَ هَذَا لَوْ مَاتَ لَكُولَ مَنْ اللَّهِ عَلَى شَيْءٍ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفِّفُ صَلَاتَهُ وَيُتَمَّهُمَا قَالَ فَسَٱلْتُ عَنُ الرَّجُلِ مَنْ هُو فَقِيلَ كُنْمُانُ بُنُ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيُّ

(۱۷۳۵) إنى بن معاويه رئيلية كتب بين كديل في حضرت عثان غنى والنوك في عليها كي المعاوت حاصل كى ، ين معجد نبوى يل بينها بواقعا، وإلى ايك وفي يرم بينها كوايك وفي اوراس بين المام نبين كيا اوروا لهى جلا كيا، في عليها آيا اوراس سين الممام نبين كيا اوروا لهى جلا كيا، في عليها في الماء وفي المراس من الممام نبين كيان والمراس بين المراس بين المراس بين المراس بين المراس بين المراس بين كون المراس بين كرون المراس بين كرون المراس بين كرون المراس من المراس بين كرون المراس بين

# تَمَامُ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الطَّمْرِي اللَّيْ

(۱۷۲۷۱) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفُرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ وَعَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى النَّحْفَيْنِ [صححه البحارى (٢٠٤)، وابن حزيمة(١٨١)]. [انظر: ١٧٣٧٧، ١٧٣٧٥، ١٧٣٧٩].

(١٧٣٧٢) حفرت عمروبن اميد ظَالْمُنَّ مِهِ مِن اللهُ مَعْدَدُ بَنُ مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَوِ بْنِ

# هي مُنلهُ امَرُونَ بل يَعَيْدُ مَرْم كُلُّ الشّامِيّين ﴿ اللَّهُ مُنلهُ الشَّامِيّين ﴾ الشّامِيّين ﴿

عَمْرِو بُنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِىِّ عَنُ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْخِمَارِ [راجع: ١٧٣٧].

(۱۷۳۷۸) حفرت عمروبن اميد الله المستحد المستحدد المستحد المستحدد المستحد

(۱۲۵۸) حضرت عمروبن اميد را النظائية عمروي ب كمانبول في نبي عليها كوموزول برمح كرت بوس و كالعاب

( ١٧٣٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بُنُ عَمْرِو بْنِ أَمْيَةً عَنْ أَبِي لِللّهَ عَالَمٍ يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بُنُ عَمْرِو بْنِ أَمْيَةً عَنْ أَبِيهِ أَنّهُ رَأَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ [راحع: ١٧٣٧٦]

(۹ کا ۱۷ احضرت عمر و بن اميه ظافئت مروى ب كمانهول نے نبي طيس كوموزول يرمح كرتے ہوئے ويكھا ب-

( ١٧٣٨ ) حَدَّثَنَا آبُو عَامِرِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثِنِي جَعْفَرُ بُنُ عَمْرِو بُنِ أُمَيَّةَ عَنُ آبِيهِ آلَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ عُضُواً ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ [صححه البخارى (٢٠٨)، ومسلم (٣٥٥)، وابن حبان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ عُضُواً ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ [صححه البخارى (٢٠٨)، ٢٢٨٥١، ٢٢٨٥١، وابن حبان (١١٤١)]. [انظر: ٢٢٨٥١، ٢٢٨٥١، ١٧٣٥٧، ١٧٧٥٧، ١٧٧٥٦، ٢٢٨٥١].

(۱۷۳۸۰) حضرت عمر و بن امید اللظ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹ کو دیکھا کہ آپ مَاللظ اللہ انہوں کے سوکا گوشت تناول فرمایا، پھرنیا وضو کیے بغیر ہی نماز بڑھ لی۔

( ١٧٣٨١ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثِنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ آنَّ آبَاهُ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاقٍ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَطَرَحَ السِّكِّينَ وَلَمْ يَتُوَضَّأُ وَلَمْ يَتُوضَّأُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاقٍ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَطَرَحَ السِّكِينَ وَلَمْ يَتُوضَّأُ

(۱۷۳۸۱) حضرت عمروبن امید ڈاٹنؤے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبدد یکھا کہ ٹی ملیا کبری کے شانے کا گوشت نوچ کر کھا رہے ہیں، پھرنماز کے لئے بلایا گیا تو آپ مُلَاثِیْم نے چھری رکھ دی اور نیا وضونہیں کیا۔

(۱۷۳۸۲) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ جَعُفَرِ بْنِ عَمْرِوْ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ يَحْتَزُ مِنْ كَيْفِ شَاةٍ ثُمَّ دُعِى إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا أَ [راحع: ١٧٣٨]. وسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ يَحْتَزُ مِنْ كَيْفِ شَاةٍ ثُمَّ دُعِى إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا أَ راحع: ١٧٣٨٠]. (١٧٣٨) حضرت عروبن اميه النَّيْ النَّهُ عَمْ وى بَ كَرَيْ اليَّا مَرْتِهِ وَيَعَالَ وَبَيْ الْمَالِمَ وَيَعْمِى مَرْتَهِ وَيَعْلِي المَّالِقِ الْمَالِمُ وَالْمَوْمِينَ الْمَالِمُ وَالْمَوْمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى وَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَيْلُا عَلَيْهُ وَلَى الْعَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَالْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي الللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلِي اللِّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْعُلِي اللَ

( ١٧٣٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ كُلَيْبَ بْنَ صُبَيْحٍ حَدَّثَهُ أَنَّ

# 

الزِّبْرِقَانَ حَدَّثَهُ عَنُ عَمِّهِ عَمْرِو بُنِ أُمَيَّةَ الطَّمْرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَغْضِ أَسُفَارِهِ فَنَامَ عَنُ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى طَلَعَتُ الشَّمْسُ لَمْ يَسْتَيْقِظُوا وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ السُفَارِهِ فَنَامَ عَنُ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى طَلَعَتُ الشَّمْسُ لَمْ يَسْتَيْقِظُوا وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالرَّكُعَتَيْنِ فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٤٤). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٢٨٤٧].

(۱۷۳۸) حفرت عمرو ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی ملیا کے ساتھ کسی سفر میں تھے، نبی ملیا فجر کے وقت سوتے رہے اور طلوع آ فتاب تک کوئی بھی بیدار نہ ہوسکا، پھر نبی ملیا نے (اسے قضاء کرتے ہوئے) پہلے دوسنتیں پڑھیں، پھر نماز کھڑی کرے نماز فجر پڑھائی۔ ئماز فجر پڑھائی۔

الله صَلَّى اللَّهِ مِنْ عَنْ إِبْرَاهِمَ مِنْ إِبِي شَيْبَةً قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ أَبِي شَيْبَةً بِالْكُوفَةِ قَالَ الْحَبْرَنِي جَعْفَرُ بُنُ عَمْرِو بُنِ أَمْيَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بَعَثَهُ وَحُدَهُ عَيْنًا إِلَى قُرَيْشِ قَالَ جَنْتُ إِلَى خَشَبَةٍ خُبِيْبٍ وَأَنَا أَتَخَوَّفُ الْعُيُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بَعَثَهُ وَحُدَهُ عَيْنًا إِلَى قُرَيْشِ قَالَ جَنْتُ إِلَى خَشَبَةٍ خُبِيْبٍ وَأَنَا أَتَخَوَّفُ الْعُيُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ بَعَثَهُ وَحُدَهُ عَيْنًا إِلَى الْأَرْضِ فَانْتَهُ أَنَ عَيْر بَعِيدٍ ثُمَّ الْتَفَتُ فَلَمْ أَرَ خُبَيْبً وَلَكَاتَمَا الْتَلَعْدُهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ هُوى عَلَى اللَّامَة عَيْد الرَّحْمَنِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَة لَلْهَ فِي عَنْ الزَّهُوى وَالمَّا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ هُوى وَحَدَّفَنَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً بِالْكُوفَةِ فَجَعَلَهُ لَنَا عَنْ الزَّهُوى وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

# حَديثُ عَبْدِ الله بْنِ جَحْشٍ رَّالِيْهُ

#### حفرت عبدالله بن فجش والفؤ كي حديثين

( ۱۷۳۸٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُو وَقَالَ حَدَّثَنَا آبُو كَثِيرٍ مَوْلَى اللَّيْفِينَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَحْشُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا لِى إِنْ قُتِلْتُ فِى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَحْشُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا لِى إِنْ قُتِلْتُ فِي عَلَيْهِ السَّلَامِ آنِفًا [انظر: ١٩٢٨٨،١٧٣٨٦] سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ الْجَنَّةُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ إِلَّا الدَّيْنُ سَارَتِنِي بِهِ جِبُويلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ آنِفًا [انظر: ١٩٢٨٨،١٧٣٨٦] سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ الْجَنَّةُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ إِلَّا الدَّيْنُ سَارَتِنِي بِهِ جِبُويلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ آنِفًا وَالسَالِامِ اللَّهِ عَالَ الْجَنَّةُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ إِلَّا الدَّيْنُ سَارَتِنِي بِهِ جِبُويلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ آنِفًا وَالسَالِامِ اللهِ اللَّهِ قَالَ الْجَنَّةُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ إِلَّا الدَّيْنُ سَارَتِنِي بِهِ جِبُويلُ عَلَيْهِ السَّكَامِ آنِفًا وَالْمَاوِلُ اللَّهِ قَالَ الْجَنَّةُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ إِلَّا الدَّيْنُ سَارَتِنِي إِلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ السَّرِي اللَّهِ عَالَ الْمَالِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّلَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهُ السُلَولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالَامُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِيلُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمِنْ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمُعُمِّلُولُ اللْمُعِلَّا اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِيْ

# هي مُنالِمًا اَحَدُينَ بَل مِيهِ مَرْمُ كِي هِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

اگریں راہ خدامیں شہید ہوجاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی ملیکانے فرمایا جنت، جب وہ واپس جانے کے لئے مڑا تو نبی ملیکانے فرمایا سوائے قرض کے، کہ یہ بات ابھی ابھی مجھے حضرت جبریل علیکانے بتائی ہے۔

( ١٧٣٨٦) حَلَّثَنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى الْهِلَالِيِّينَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَحْشِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَاذَا لِي إِنْ قَاتَلُتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى أُقْتَلَ قَالَ الْجَنَّةُ قَالَ فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَاذَا لِي إِنْ قَاتَلُتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى أُقْتَلَ قَالَ الْجَنَّةُ قَالَ فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ آنِفًا [راحع: ١٧٣٨٥].

(۱۷۳۸۲) حضرت عبدالله بن جش رفائل سے مروی ہے کہ ایک آ دی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا یارسول الله! اگر میں راہ خدا میں شہید ہوجاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی علیہ نے فر مایا جنت، جب وہ واپس جانے کے لئے مڑا تو نبی علیہ نے فر مایا سوائے قرض کے، کہ یہ بات ابھی ابھی مجھے حضرت جبر میل علیہ نے بتائی ہے۔

# حَدِيثُ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنُ النَّبِيِّ مَالِكِ الْأَشْجَعِي عَنُ النَّبِيِّ مَالِكِيْمُ

( ١٧٣٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْوٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ بَنِ عَقِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْظَمُ الْعُلُولِ عِنْدَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فِي اللَّارِ فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَظَّ صَاحِبِهِ وَجَلَّ ذِرَاعٌ مِنْ الْأَرْضِ تَجِدُونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي الدَّارِ فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَظَّ صَاحِبِهِ فِي النَّارِ فَيَقْتَطِعُهُ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْع أَرْضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [انظر: ٢ ٥ ١٧٩ ٢ ، ٢٣٠ ، ٣٣٠ ].

(۱۷۳۸۷) حضرت ابو مالک انتجعی ٹٹاٹٹزئے مروی کے کہ حضور نبی مکرم، سرور دوعالم ٹٹاٹٹٹز کے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم خیانت زین کے گزیں خیانت ہے، تم دیکھتے ہو کہ دوآ دمی ایک زین یا ایک گھریٹ پڑوی ہیں کیکن پھر بھی ان میں ہے ایک اپنے ساتھی کے جصے میں سے ایک گزظلماً لے لیتا ہے، ایسا کرنے والے کو قیامت کے دن ساتوں زمینوں سے اس جصے کا طوق بنا کر گلے میں پہنایا جائے گا۔

# حَدِيثُ رَافِعِ بَنِ حَدِيجٍ طَالِمُوَّ حضرت رافع بن خدرج طالِمُوْ كَي مرومات

( ١٧٣٨٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ٱخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعًا يُحَدِّثُ فِي ذَلِكَ بِنَهْيِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# هي مُنالًا اَمَهُ نَ بِل يَهُ مِنْ مُنَالًا الشَّامِيِّينَ مَرَّم كُونَ فِي مَنالُ الشَّامِيِّينَ ﴾ ١٦٥ كي هن الشَّامِيِّين الله

وَسَلَّمَ عَنُ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ فَكَانَ لَا يُكُولِهَا فَكَانَ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ زَعَمَ ابْنُ حَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ [راحع: ٤،٥٤].

(۱۷۳۸۸) حضرت ابن عمر ولائن سے مروی ہے کہ ہم لوگ زین کو بٹائی پردے دیا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے، بعد میں حضرت رافع بن خدت واللہ نے بتایا کہ نبی ملیانے اس سے منع فرمایا ہے، اس لئے ہم نے اسے ترک کردیا۔

(١٧٣٨٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنُ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً عَنُ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَصْبِحُوا بِالصَّبْحِ فَإِنَّهُ أَعُظُمُ لِأَجُورِكُمْ أَوْ أَعْظُمُ لِلْأَجُورِ رَاحِع: ١٥٩١٣] النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَصْبِحُوا بِالصَّبْحِ فَإِنَّهُ أَعُظُمُ لِأَجُورِكُمْ أَوْ أَعْظُمُ لِلْأَجُورِ رَاحِع: ١٥٩١]

(۱۷۳۸۹) حضرت رافع ناتنئ ہے مروی ہے کہ نبی الیکانے ارشاد فرمایا صبح کی نماز روشنی میں پڑھا کرو کہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔

( ١٧٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِى رَبِيعَةُ عَنْ حَنُظَلَةَ بُنِ قَيْسٍ عَنُ رَافِعِ بَنِ خَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ قَالَ قُلْتُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَالَ لَا إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ بِيَعْضِ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا فَأَمَّا بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلَا تَأْسَ بِهِ [راحع: ١٥٩٠٢]

(۱۷۳۹۰) حضرت رافع نگائٹ سے مردی ہے کہ بی طالبانے زمین کو کرائے پر دینے سے منع فر مایا ہے، میں نے پوچھا کہ اگر سونے چاندی کے عوض ہوتو فر مایانہیں، نبی طالبان نے زمین کی پیداوار کے عوض اسے اچھانہیں سمجھا البتہ درہم ودینار کے عوض اسے اچھانہیں سمجھا البتہ درہم ودینار کے عوض اسے کرائے پروینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٧٣٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفُ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ أَخْتِ النَّمْرِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَرُّ الْكُسْبِ ثَمَنُ الْكُلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ وَمَهْرُ الْبُغِيِّ [راجع: ٥٩٠٥]:

(۱۷۳۹۱) حضرت رافع رفائن سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا سینگی لگانے والے کی کمائی گندی ہے، فاحشہ مورت کی کمائی گندی ہے، اور کتے کی قیمت گندی ہے۔

( ١٧٣٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرِ [راحع: ١٥٨٩٧].

(۱۷۳۹۲) جفرت رافع ناتی مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو پیفر ماتے ہوئے شاہے کہ پھل یا شکونے چوری کرنے پر ہاتھ نہیں کا ناجائے گا۔

( ١٧٣٩٣) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَلَّثِنِى أَبِى عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًّا وَلَيْسَتُ مَعَنَا مُدًى قَالَ أَعْجِلُ أَوْ أَرِنُ مَا أَنْهَرَ اللَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُ لَيْسَ السِّنَ وَالظُّفُرَ وَسَأَجَدِّثُكَ أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ قَالَ السِّنُ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ قَالَ

#### هي مُنالِهَ احَدُّن شِل يَنظِ مَتِرَم كِي هِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

وَأَصَابَنَا نَهُبُ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهَا رَجُلٌ بِسَهُمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأُو ابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبُكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا [راحع: ٩٩٨ه ١].

(۱۷۳۹۳) حضرت رافع بن خدت کا ٹاٹھئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! کل ہمارا وشمن (جانوروں) سے آ منا سامنا ہوگا، جبکہ ہمارے پاس تو کوئی چیری نہیں ہے؟ نبی علیقا نے فر مایا دانت اور ناخن کے علاوہ جو چیز جانور کا خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، تم اسے کھا سکتے ہو، اور اس کی وجہ بھی بتا دوں کہ دانت تو ہڑی ہے اور ناخن عبشیوں کی چیری ہے۔

اس دوران نبی ملینہ کو مالی فنیمت کے طور پر پچھاونٹ ملے جن میں سے ایک اونٹ بدک گیا، لوگوں نے اسے قابو کرنے کی بہت کوشش کی کیکن کامیاب نہ ہوسکے، تنگ آ کرایک آ دمی نے اسے تاک کرتیر مارااوراسے قابو میں کرلیا، نبی ملینہ نے فرمایا پیجانور بھی بعض اوقات وحشی ہوجاتے ہیں جیسے وحشی جانور بھرجاتے ہیں، جبتم کسی جانور سے مغلوب ہوجا وکوائل کے ساتھا ہی طرح کما کرو۔

( ١٧٣٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بُشَيْرٌ بُنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِى حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بُنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بُنَ أَبِى حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنُ الْمُزَابَنَةِ الشَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَضْحَابُ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ [صححه البحارى (٢٣٨٤)، ومسلم (٥٤٠)].

(۱۷۳۹۴) حضرت رافع بن خدیج فالنواور مهل بن ابی شمه فالنواس مروی ہے کہ نبی علید ان ورختوں پر لکی ہوئی مجور کو کی ہوئی محبور کے استان اللہ مندوں کو (پانچ وس سے کم میں ) اس کی اجازت دی ہے۔

(۱۷۳۹۵) حَدَّقَنَا وَكِيهٌ قَالَ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَبَايَةً بُنِ رِفَاعَةً عَنْ جَدِّهِ رَافِع بَنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةً فَأَصَبْنَا غَمَّمًا وَإِبِلَا قَالَ فَعَجَّلَ الْقَوْمُ فَأَغُلُوا بِهَا الْقُدُورَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَزُورٍ قَالَ ثُمَّ إِنَّ بَعِيرًا نَذَّ وَلَيْسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهَا فَأَكُفِنَتُ ثُمَّ قَالَ عَدُلُ عَشُرَةٍ مِنْ الْفَنَم بِجَزُورٍ قَالَ ثُمَّ إِنَّ بَعِيرًا نَذَّ وَلَيْسَ فَي الْقَوْمِ إِلَّا خَيْلٌ بَسِيرةٌ فَوَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُم فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَيَهِذِهِ الْبَهَائِمِ فِي الْقَوْمِ إِلَّا خَيْلُ بَسِيرةٌ فَوَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُمْ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَيَوْمِ وَإِنَّا لَيَحُونُ فَي الْقَوْمِ إِلَّا كَيْرَجُو وَإِنَّا لَيَحَوفُ إِلَيْ فَي الْقَوْمِ إِلَّا كَنْ خُورُ عَنْ فَلَا مُلَّى الْعَنْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤَوّعُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْورُ عَلَيْهِ الْمُؤْورُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْورُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْورُ وَسَأَحُدُوكُمُ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنَ فَعَظُمْ وَآمًا الظَّفُورُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ [راحع: ٩٩ ٥ ١٤] فَكُلُ لَيْسَ السِّنَ وَالظَّفُورُ وَسَأَحُدُنُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُ فَعَطُمْ وَآمًا الظَّفُرُ فَمُدَى الْحَرَامِ عَنْ عَرَى وَالْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَعْمُ وَالْمُ الْمَعْلَى الْمَالِ الْمَالِعُلُولُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِعُلُولُ عَلَيْهِ الْمُؤْولُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِعُلُولُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمَالِمُ الْمَالِعُلُولُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى اللَّهُ السَّمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمَالِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمَالِعُلُولُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالِعُلُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤَ

# هي مُنالِهُ المَّنْ بِنَ بِلِيَةِ مِنْ أَلِي الشَّامِيِينِ ﴾ مُنالُهُ الشَّامِيين ﴾ مُنالُهُ الشَّامِيين ﴾

ے ایک اونٹ بدک گیا، لوگوں نے اسے قابو کرنے کی بہت کوشش کی کیکن کامیاب نہ ہو سکے، نگ آ کر ایک آ دی نے اسے تاک کرتیر مارا اور اسے قابو میں کرلیا، نبی علیہ نے فر مایا یہ جانور بھی بعض اوقات وحثی ہوجاتے ہیں جیسے وحثی جانور بھر جاتے ہیں، جب تم کسی جانور سے مغلوب ہوجا و تو اس کے ساتھ اسی طرح کیا کرو، کل ہماراد شمن (جانوروں) سے آ منا سامنا ہوگا، جبکہ ہمارے پاس تو کوئی چھری نہیں ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا دانت اور نافن کے علاوہ جو چیز جانور کا خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، تم اسے کھا سکتے ہو، اور اس کی وجہ بھی بتا دوں کہ دانت تو ہڑی ہے اور نافن صیشیوں کی چھری ہے۔

( ١٧٢٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي حَصِينٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَأْجَرَ الْأَرْضُ بِالدَّرَاهِمِ الْمَنْقُودَةِ أَوْ بِالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ [قال الالباني: صحبح

(الترمذی: ۱۳۸٤، النسائی: ۴۰/۵۷) قال شعب: بعضه صحیح، وبعضه منکر وهذا اسناد ضعیف [انظر: ۲۰۹۰] (الترمذی: ۱۳۸۲) حضرت رافع تالین سے مروی ہے کہ نبی طبیع نے دمنطل' سے منع فرمایا ہے، راوی نے بوچھا کہ' مخل' سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تہائی اور چوتھائی کے موض زیرن کو بٹائی پر دینا، یہ حدیث من کر ابراہیم نے بھی اس کے مکره مہونے کا فتوئی دے دیا اور دراہم کے موض زیرن لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔

(١٧٢٩٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلٍ أَبِي بَكُو عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً بْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (١٤٣٩٤) حفرت رافع رَافع رَافع رَافع رَافع رَافع رَافع اللَّهِ اللهِ عَمَلُ الرَّاوِل اللهِ الله

کمائی کون ی ہے؟ نبی ملیا نے فرمایا انسان کے ہاتھ کی کمائی اور ہر مقبول تجارت۔

( ١٧٢٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ آخُبَرَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَٱبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ [راجع: ٣٠٥٥].

(۱۷۳۹۸) حضرت رافع بھاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بخارجہنم کی تیش کا اثر ہوتا ہے، اس لئے اسے یانی سے شنڈا کیا کرو۔

(١٤٣٩٩) ابوالنجاش كہتے ہیں كہ میں نے حضرت رافع رفائل ہے زمین كوكرائے پردینے كامسكہ يوچھا كہمبرے ياس بجھ زمين

#### هي مُنالًا أَمَّرُانُ بل يُنظِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ١١٨ وهي ١١٨ وهي ١١٨ وهي الشَّامِيِّين الشَّامِيِّين الله

ہے، میں اسے کرائے پردے سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے کرائے پر خددہ کیونکہ میں نے نبی ملیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کے پاس زمین ہو، وہ خود کھیتی ہاڑی کرے،خود نہ کر سکے تو اپنے کسی بھائی کو اجازت دے دے، اور اگر بیکی نہیں کرسکتا تو پھرای طرح رہنے دے۔

میں نے کہا یہ بتائیے کہ اگر میں کسی کواپنی زمین دے کرچھوڑ دوں ،اور وہ کھیتی باڑی کرے ،اور مجھے بھو سہ بھیج دیا کرے تو کیا تھم ہے؟ فرمایاتم اس سے پچھ بھی نہ لوحتی کہ بھو سہ بھی نہ لو، میں نے کہا کہ میں اس سے اس کی شرط نہیں لگاتا، بلکہ وہ میرے یاس صرف مدیئہ بھیجتا ہے؟ فرمایا پھر بھی تم اس سے پچھونہ لو۔

( . ١٧٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَايَةَ بُنَ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ بُنِ أَبِي سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَايَةَ بُنَ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ بُنِ عَدِيجٍ يُحَدِّنُ أَنَّ جَدِّهُ حِينَ مَاتَ تَرَكَ جَارِيَةً وَنَاضِحًا وَعُلَامًا حَجَّامًا وَأَرْضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَدِيجٍ يُحَدِّنُ أَنَّ جَدَّهُ فِي الْجَارِيَةِ فَنَهَى عَنْ كَسُبِهَا قَالَ شُعْبَةُ مَخَافَةَ أَنْ تَبْغِي وَقَالَ مَا أَصَابَ الْحَجَّامُ فَاعْلِفُهُ النَّاضِيحَ وَقَالَ فِي الْلَّرُضِ ازْرَعْهَا أَوْ ذَرُهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن الْرَعْهَا أَوْ ذَرُهَا

(۰۰۰) حضرت رافع رفات ایک باندی، ایک پانی لانے وادا کا انقال ہوا تو وہ اپنے ترکے میں ایک باندی، ایک پانی لانے والا اونٹ، ایک جام غلام، اور کھوز مین چھوڑ گئے، نبی علیہ اندی کے متعلق تو سیحم دیا کہ اس کی کمائی سے منع کردیا، (تاکہ کہیں وہ پیشہ ورنہ بن جائے) اور فرمایا جام جو کچھ کما کر لائے، اس کا چارہ خرید کراونٹ کو کھلا دیا کرو، اور زمین کے متعلق فرمایا کہا ہے خود کھیتی باڑی کے ذریعے آباد کرویا ہونمی چھوڑ دو۔

( ١٧٤.١) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ وَالْخُزَاعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَرَعَ فِي ٱرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرٍ إِذْنِهِمُ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ قَالَ الْخُزَاعِيُّ مَا ٱنْفَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ [راجع: ١٥٩١٥].

(۱۰۸۰) حضرت رافع رفائق سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشا دُفر مایا جو مخص ما لک کی اجازت کے بغیراس کی زمین میں فصل اگائے،اسے اس کاخرچ ملے گا،فصل میں سے پچھنییں ملے گا۔

(١٧٤.٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعُمَرُ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرِ عَنْ إِبُرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَارِظٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهُرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهُرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهُرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهُرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهُرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهُرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهُرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهُرُ

(۱۷۳۰۲) حفرت رافع والنوس مروك بي عليها في فرماياتينكى لكاف والى كمائى كندى ب، فاحشر عورت كى كمائى الدى ب، فاحشر عورت كى كمائى الندى ب، اوركة كى قبت كندى ب-

( ١٧٤.٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ

#### هي مُنالًا اَخْرَانُ بَل يَنْ سُرُم الْفَامِتِينَ ﴾ ﴿ ١٦٩ ﴿ هُ ﴿ ١٦٩ ﴿ هُ مُسَلَّا الشَّامِتِينَ ﴾ ﴿

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ رَافِعِ بُنِ حَدِيجٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ مَكَّةَ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا [صححه مسلم (١٣٦١)]. [انظر: ١٧٤٠٥].

(۳۰۰۳) حضرت رافع التلائيسة مروى ہے كەلىك مرتبه نبى اليكان كى مكرمه كاتذكره كرتے ہوئے فرمايا كه حضرت ابراہيم عليكا نے اسے حرم قرار دیا تھا، اور میں مدینه منوره كے دونوں كناروں كے درميان سارى جگہ كوحرم قرار دیتا ہوں۔

(١٧٤.٤) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عُتْبَةَ بُنِ مُسُلِمٍ عَنْ نَافِع بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ خَطَبَ مَرُوَانُ النَّاسَ فَلَا كُرَ مَكَةَ وَحُرْمَتَهَا فَنَادَاهُ رَافِعُ بُنُ حَدِيجٍ فَقَالَ إِنَّ مَكَّةَ إِنْ تَكُنْ حَرَمًا فَإِنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمٌ حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَنَا فِي أَدِيمٍ خَوْلَانِيٍّ إِنْ شِئْتَ أَنْ نُقُرِثُكَهُ فَعَلْنَا فَنَادَاهُ مَرُوَانُ أَجَلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَكْتُوبٌ عِنْدَنَا فِي أَدِيمٍ خَوْلَانِيٍّ إِنْ شِئْتَ أَنْ نُقُرِثُكُهُ فَعَلْنَا فَنَادَاهُ مَرُوانُ أَجَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَكْتُوبٌ عِنْدَنَا فِي أَدِيمٍ خَوْلَانِيٍّ إِنْ شِئْتَ أَنْ نُقُرِثُكُهُ فَعَلْنَا فَنَادَاهُ مَرُوانُ أَجَلُ قَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ [صححه مسلم (١٣٦١)].

(۳۰ میم) نافع بن جبیر کینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کے سامنے مکہ کرمہ اوراس کے حرم ہونے کا تذکرہ کیا، تو حضرت رافع بن خدیج ڈٹاٹیڈنے پکار کرفر مایا کہ اگر مکہ مرحرم ہے قدمہ بینہ منورہ بھی حرم نہ حرم قرار دیا ہے، اور بیہ بات ہمارے پاس چیڑے پرکھی ہوئی موجود ہے، اگرتم چا ہوتو ہم تمہارے سامنے اس عہارت کو پڑھ کر بھی سنا سکتے ہیں، مروان نے کہا تھیک ہے، یہ بات ہم تک بھی پیٹی ہے۔

( ١٧٤.٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ عَنُ ابْنِ الْهَادِ عَنُ آبِى بَكُو بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْوِل اللَّهِ عَنْ آبِي الْهَادِ عَنْ آبِي بَكُو بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْوَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّى أَحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْمَدِينَةَ [راجع: ٢٧٤٠٣].

(۵۰۵) حضرت رافع رفاتی ہے مردی ہے کہ آیک مرتبہ نی طابیہ نے مکہ مکر مدکا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم طابیہ نے اسے حرم قرار دیا تھا، اور میں مدیند منورہ کے دونوں کناروں کے درمیان ساری جگہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔

( ١٧٤.٦) حَلَّثَنَا آبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْحُمْرَةَ قَدْ ظَهَرَتُ فَكُرِهَهَا فَلَمَّا مَاتَ رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ جَعَلُوا عَلَى سَرِيرِهِ قَطِيفَةً حَمْرًاءَ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ

(۲۰۲۱) حضرت رافع والفت مروی ہے کہ نبی علیا نے جب سرخ رنگ کو خالب آتے ہوئے ( بکثرت استعال میں آتے ہوئے) دیکھا تو اس پر ناگواری کا اظہار فر مایا، راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت رافع دلائٹ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کی جاریائی پرسرخ رنگ کی چا در ڈال دی جس سے عوام کو بہت تعجب ہوا۔

( ٧٧٤.٧) حَلَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَلَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ حَلَّثَنا أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ حَلَّثَنا أَبُو النَّجَاشِيِّ فَمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ ثُمَّ نَنْحَرُ الْجَزُورَ فَتُغْسَمُ عَشَرَ قَسْمٍ ثُمَّ تُطُبَخُ

#### هي مُنالاً احَدِّن بَل مِيدِ مَرْم الشَّا مِيدِن الشَّامِيدِين ﴾ الشَّامِيدِين ﴿ اللَّهُ السَّالُ الشَّامِيدِين

فَنَأْكُلُ لَحُمَّا نَضِيجًا قَبْلَ أَنُ تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ وَكُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لِيَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِعِ نَبْلِهِ [صححه المحارى (٢٤٨٥)، ومسلم (٦٢٥)، وابن حباد (١٥١٥)، والمحاكم (١٩٢٨)]. [انظر: ١٧٤٢]. [صححه المحارى (٥٥٩)، ومسلم (٦٣٧)].

(۷۰۷) حضرت رافع ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی بلیٹا کے ساتھ نماز عصر پڑھتے ، پھراونٹ ذیح کرتے ،اس کے دی حصے بناتے ، پھراسے پکاتے اور سورج غروب ہونے سے پہلے پکا ہوا گوشت کھا لیتے اور نماز مغرب نبی بلیٹا کے دورِ باسعادت میں ہم اس وقت پڑھتے تھے کہ جب نماز پڑھ کروا پس ہوتے تو اپنے تیر گرنے کی جگہ کود کھے سکتے تھے۔

(۱۷٤.۸) حَذَثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنَ سَهْلِ وَمُحَيِّصَة بْنَ مَسْعُودٍ أَتَيَا حَيْبَرَ فِى حَاجَةٍ لَهُمَا فَتَقَرَّقَا أَبِى حَثْمَة وَرَافِع بْنِ حَدِيحٍ أَنَّ عَنْدَ اللّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَة بْنَ مَسْعُودٍ أَتَيَا حَيْبَرَ فِى حَاجَةٍ لَهُمَا فَتَقَرَّقا فَعُرَّ مُحَيِّصَة بْنَ مَسْعُودٍ وَجَاءَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ فَقُبِلَ عَبْدُ اللّهِ بْنَ سَهْلِ أَحُو الْقَيْلِ وَكَانَ آخَدَنَهُمَا فَٱتَوْا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَبِّرُ الْكِبَرَ قَالَ فَتَكَلَّمَ فَيَدَا الّذِى آوَلَى بِاللّمِ وَكَانَ أَخُدُنُهُمَا فَٱتُوا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَبِّرُ الْكِبَرَ قَالَ فَتَكَلَّمَ فِيهَا قَالَ وَكَانَ آمَنُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَبْرُ الْكِبَرَ قَالَ فَتَكَلَّمَ فِيهَا قَالَ وَكَانَ آمَنُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَبْرُ الْكِبَرَ قَالَ فَتَكَلّمَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمُ قَالُوا يَا فَقَالُوا قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَبْرُ الْكِبَرُ الْكِبَرَ قَالَ فَتَكَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ قِيلِهِ قَالَ فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ فَوَالُوا قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ قِبَلِهِ قَالَ فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِى نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْإِيلِ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِرِجْلِهَا رَكْضَةً [صححه المحاى (١١٤٦)، ومسلم (١٦٩٥)] الظّي عده عليه وَاللّه عليه وسَلّمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بِرِجْلِهَا وَكُضَةً وصححه المحاى (١١٤٦)، ومسلم (١٦٩٥)

(۱۷۴۸) حفرت ہمل ڈائٹ ہوئے تو کسی نے عبداللہ بن ہمل انصاری اور محیصہ بن مسعودا ہے کسی کام کے سلسلے میں خیبرآئے ، وہ دونوں متفرق ہوئے تو کسی نے عبداللہ کوتل کر دیا اور وہ خیبر کے وسط میں مقتول پائے گئے ،ان کے دو چھا اور بھائی نی ملایا کا نام عبدالرحن بن ہمل اور چھا وں کے نام حویصہ اور محیصہ ہے ، نبی ملایا کے سامنے عبدالرحن بولنے لگے تو نبی ملایا کے نام کا نام عبدالرحن بولیوں نے بھائی کے اس سے کسی نے ایک گفتگو شروع کی ، نبی ملایا کے عبدالرحن بولیا نے قبل کے ایک گفتگو شروع کی ، نبی ملایا کے فرمایا تم میں سے کسی نے ایک گفتگو شروع کی ، نبی ملایا کہ فرمایا تم میں سے بھی ہیں آئی میں سے بھی کہ میں ہے ہوں ہو گئی ہوئی کے فرمایا تم میں ہودی تم کھا کر اس بات سے براء ت آئی کھوں سے دیکھا بی نبیس ہے ، اس پرتم کیے کھا سے تا ہم ان کی تم پر کیے اعتاد کر سے بیں کہ وہ تو فل ہر کردیں اور کہ دیں کہ ہم نے اس کی دیت ادا کردی ، دیت کے ان اونٹوں میں سے ایک جوان اونٹ نے جھے مشرک ہیں؟ اس پر نبی ملایلا نے اس کی تا سے ان کی دیت ادا کردی ، دیت کے ان اونٹوں میں سے ایک جوان اونٹ نے جھے نا گل ماردی تھی۔

# هي مُنالِهَ اَمَان صَبْل مِينَة مَرْم ﴾ ﴿ المَا يَهِ مِن اللَّهِ الشَّا مِتِين ﴾ هسنَكُ الشَّا مِتِين ﴿

( ٩٠ عُلا) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بَنِ سَعِيدٍ عَنُ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهُلِ بْنِ أَلِي عَنْ يَحْدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ [راجع ما قبله].

(۱۷۴۰۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٤١) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بُنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ

أَنَّهُ قَالَ حَدَّثِنِي عَمِّى أَنَّهُمُ كَانُوا يُكُرُونَ الْأَرْضَ عَلَى غَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُنْبِتُ
عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْئًا مِنْ الزَّرْعِ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْئًا مِنْ الزَّرْعِ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْئًا مِنْ الزَّرْعِ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَلَكُ وَلَا لَهُ مُ الزَّرْعِ يَسُتَثُنِيهِ صَاحِبُ الزَّرْعِ فَلَيْسَ بِهَا بَأُسٌ بِاللَّيْنَادِ وَالدِّرْهَمِ [صححه النحارى فَقُلُلُ رَافِع لَيْسَ بِهَا بَأُسٌ بِاللَّيْنَادِ وَالدِّرْهَمِ [صححه النحارى وفيه: ((حدثني عماى))]

(۱۷۳۰) حفرت رافع ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میرے چپانے جھے سے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ نبی ملینا کے دور باسعادت میں زمین کی بیداوار اور کھیت کے کچھ جھے کے وض'' جسے زمیندار متنٹی کر لینا تھا'' زمین کرائے پر دے دیا کرتے تھے، نبی ملینات اسے نع فرمادیا۔

میں نے حضرت رافع رافع رافع کا نیو چھا کہ دینارو درہم کے بدلے زمین کرائے پر لینا دینا کیسا ہے؟ حضرت رافع رافع کا نیو نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(١٧٤١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْآَحُمَّ أُخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ فَتَادَةَ عَنْ مَحُمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَغَظَمُ لِلْآجْرِ أَوْ لِأَجْرِهَا [راحع: ١٥٩١] خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَغَظَمُ لِلْآجْرِ أَوْ لِأَجْرِهَا إِراحع: ١٥٩١] حَرْرا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْرًا قَالَ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كُنَّا لُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأُسًا حَتَّى (١٧٤١٢) حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةً قَالَ سَمِعْتُ عَمْرًا قَالَ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كُنَّا لُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأُسًا حَتَّى زَعْمَ رَافِعٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْهُ فَتَرَكُنَاهُ [راحع: ٢٠٨٧].

(۱۷۳۲) حضرت ابن عمر ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ہم لوگ زمین کو بٹائی پر دے دیا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے، بعد میں حضرت رافع بن خد تح ڈاٹٹؤنے بتایا کہ نبی طیابی نے اس سے منع فر مایا ہے، اس لئے ہم نے اسے ترک کر دیا۔

(١٧٤١٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْنَى بَنِ حُبَّانَ عَنْ رَافِعِ بَنِ حَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَوٍ [راحع: ٩٧ ٥٨].

(۱۷۳۳) حضرت رافع خاشؤ سے مردی ہے کہ میں نے نبی علیق کو بیفر مائے ہوئے سنا ہے کہ پھل یا شکونے چوری کرنے پر ہاتھ تہیں کا ٹا جائے گا۔

( ١٧٤١٤ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ نَافِعِ الْكَلَاعِيِّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ

#### 

بِالْمَدِينَةِ قُأُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَإِذَا شَيْخٌ فَلَامَ الْمُؤَذِّنَ وَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَبِي أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِتَأْخِيرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا الشَّيْخُ قَالُوا هَذَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِتَأْخِيرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا الشَّيْخُ قَالُوا هَذَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ 

[راجع: ٩٨٥٩٨].

(۱۷۳۱۳) عبدالواحد بن نافع مین کی کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ کی کسی مسجد کے قریب سے گذراتو دیکھا کہ نماز کے لئے اقامت کہی جاری ہے اور ایک بزرگ مؤذن کو ملامت کرتے ہوئے کہدرہ ہیں کہ تہمیں معلوم نہیں ہے کہ میرے والد نے جھے بیحدیث بتائی ہے کہ نبی طیک اس نماز کومؤخر کرنے کا حکم دیتے تھے؟ میں نے لوگوں سے بوچھا کہ بیبزرگ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بیعبداللہ بن رافع بن خدتی طالعہ ہیں۔

(١٧٤١٥) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُفَهَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْرُوقِ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًّا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى قَالَ مَا أَنْهَرَ اللَّهَ وَلَا عَنْ جَدِيجٍ عَنْ جَدِهِ وَافِع بُنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًّا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى قَالَ مَا أَنْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا الطَّفُرُ وَسَأَحَدُّئُكَ آمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظَّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ قَالَ وَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُبًا فَنَدً مِنْهَا بَعِيرٌ فَسَعَوْا لَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوهُ فَوَمَاهُ رَجُلُّ بِسَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوْ قَالَ النَّعَمِ أَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبُكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكُذَا [راجع: ١٥٨٩].

(۱۷۳۵) حضرت رافع بن مُدی ڈاٹیئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کل ہمارا وشمن (جانوروں) ہے آ منا سامنا ہوگا، جبکہ ہمارے پاس تو کوئی چھری نہیں ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا وانت اور ناخن کے علاوہ جو چیز جانور کا خون بہا دے افراس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، تم اسے کھا سکتے ہو، اور اس کی وجہ بھی بتا دوں کہ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن صبطیوں کی چھری ہے۔

اس دوران نبی طینا کو مالِ غنیمت کے طور پر کچھاونٹ طے جن میں سے ایک اونٹ بدک گیا، لوگوں نے اسے قابو کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے، تنگ آ کرایک آ دمی نے اسے تاک کر تیر مارااوراسے قابو میں کرلیا، نبی علیا نے فرمایا پیجانور بھی بعض اوقات وشق ہوجاتے ہیں جیسے وحثی جانور بھر جاتے ہیں، جبتم کسی جانور سے مغلوب ہوجا و تو اس کے ساتھا ہی طرح کیا کرو۔

( ١٧٤١٦) حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ النَّرْرَقِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ النَّرْرَقِيِّ عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُكُرُونَ الْمَزَارِعَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِرَاءَ الْمَزَارِعِ بِهَذَا بِالْمَاذِيَانَاتِ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ وَشَيْءٍ مِنْ التَّبُنِ فَكْرِة رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِرَاءَ الْمَزَارِعِ بِهَذَا وَنَهَى عَنْهَا قَالَ رَافِعٌ وَلَا بَأْسَ بِكِرَائِهَا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ [راحع: ٢ ٥٩٠١].

# هي مُنلاً احَرْبُن بل يَنظِ مَتْرُم كِيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ

(۱۷۲۷) حضرت رافع رفی شخصے مروی ہے کہ نبی علیظا کے دور باسعادت میں لوگ قابل کاشت زمین سبزیوں، پانی کی نالیوں اور پچھ بھوی کے عوض بھی کرائے پردے دیا کرتے تھے، نبی علیظانے ان چیزوں کے عوض اسے اچھانہیں سمجھا اس لئے اس سے منع فرمادیا، البتہ درہم ودینار کے عوض اسے کرائے پردینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٧٤١٧ ) خُدَّتَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِیُّ عَنُ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ عَنُ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَامِلُ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ عَنُ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَامِلُ بِالْحَقِّ عَلَى الصَّدَقَةِ كَالْعَازِى فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ [صححه ابن حزيمة (٢٣٣٤)، والحاكم بِالْحَقِّ عَلَى الصَّدَقَةِ كَالْعَازِى فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ [صححه ابن حزيمة (٢٣٣٤)، والحاكم

(٢/٦/١) قال الترمذي: حسن قال الألباني: حسن صحيح (الترمذي: ٦٤٥ ابن ماحة: ١٨٠٩)].

(١٢٨١) حفرت رافع اللؤت مروى بكر ميس نے نبى عليه كوية رماتے ہوئے سنا بكر الله كى رضاء كے لئے حق كے ماتھ ذكوة وصول كرنے والا اس فخص كى طرح بجواللہ كراستے ميں جہادكرتا ہو، تا آ كرا پے گھرواليس اوٹ آئے۔

( ١٧٤١٨ ) حَدَّثَنَا أَسُبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ نُنُ سَعُدٍ عَنْ زَيْد بُنِ أَسُلَمَ عَنْ مَحْمُود بُن لَبِيدٍ عَنْ بَعْضِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُفِرُوا بِالْفَجْدِ فَإِنَّهُ أَعْظُمُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُفِرُوا بِالْفَجْدِ فَإِنَّهُ أَعْظُمُ لِللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُفِرُوا بِالْفَجْدِ فَإِنَّهُ أَعْظُمُ لِللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُفِرُوا بِالْفَجْدِ فَإِنَّهُ أَعْظُمُ لِللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُفِرُوا بِالْفَجْدِ فَإِنَّهُ أَعْظُمُ لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

(١٧٤١٩) حَرْت رافع وَلَّ اللهِ عَمْوى مِهِ كَمْ مِنْ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الزُّهُوِى قَالَ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ الزُّهُوِى قَالَ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ الزُّهُوِى قَالَ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ عَنْ الزُّهُوِى قَالَ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدُرًا عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ ٱخْبَرَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدُرًا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَادِعِ [راحع: ١٩٩٩].

(۱۹۹) امام زہری میشد فرماتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے زمین کوکرائے پر لینے دینے کامسکلہ یو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت رافع بن خدیج داللہ بن عمر داللہ بن علیہ اللہ بن علیہ اللہ بن علیہ بنا میں سے تھے ''اپنے اہل خانہ کو بیر حدیث سناتے ہوئے سنا ہے کہ بی علیہ اللہ اللہ بن کوکرا مید پر لینے دینے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٧٤٢ ) حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رِشُدِينُ بُنُ سَعْدِ عَنْ مُوسَى بُنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ عَنْ بَعْضِ وَلَدِ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْخَبُرُتُهُ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي وَ آنَا عَلَى بَطُنِ أَنْذِلُ فَاغْتَسَلْتُ فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْكَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْكَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْكَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ قَالَ رَافِعُ بُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْكَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ قَالَ رَافِعُ بُهُ لَذِيكَ بِالْغُسُلِ

(۱۲۲۰) حضرت رافع والتي سمروي بكرايك مرتبه ني عليا في محصمير على المرسة وازدى، مين ال وقت أين

هي مُنالاً اَعَيْرَاضِ لِينِهِ مَرْمُ الشَّامِينِ مَرْمُ الشَّامِينِ السَّامِينِ الشَّامِينِ السَّامِينِ السَّامُ السَّامُ السَّامِينِ السَّامِ

بیوی کے ساتھ''مشغول' نتماء آوازس کر میں اٹھ کھڑا ہواء اس وقت تک''انزال' 'نہیں ہواتھا تا ہم میں نے عنسل کرلیا اور نبی علیہ کے پاس باہرنکل آیا، اور بتایا کہ جس وقت آپ نے مجھے آواز دی، اس وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ مشغول تھا، میں اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا؛ انزال نہیں ہوا تھا کیکن میں نے عنسل کرلیا، نبی علیہ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں تھی انزال سے عنسل واجب ہوتا ہے، بعد میں نبی علیہ نے ہمیں عسل کا تھم دے دیا تھا۔

( ١٧٤٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَنْحَرُ الْجَزُورَ فَنُقَسِّمُهُ عَشَرَةَ أَجُزَاءٍ ثُمَّ نَطُبُخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ نُصِلِّى الْمَغُربَ [راجع: ١٧٤٠٧].

(۱۷۳۲) حضرت رافع ٹاٹٹوئے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیلا کے ساتھ نماز عصر پڑھتے ، پھراونٹ ذنج کرتے ،اس کے دس جھے بناتے ، پھرات پکاتے اور نماز مغرب ہے پہلے پکا ہوا گوشت کھا لیتے۔

(۱۷٤۲۲) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَآَثَنَا أَيُّوبُ بُنُ عُتُبَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ أَبُو النَّحَاشِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا رَافِعُ فَقَالَ يَا ابْنَ آجِي قَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آمُو كَانَ بِنَا رَافِعُ فَقَالَ يَا ابْنَ آجِي قَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُ عُمُّ طَاعَةُ رَافِقًا قَالَ فَقُلْتُ مَا هُوَ يَا عَمُّ قَالَ نَهَانَا أَنْ نُكُوى مَحَاقِلْنَا يَعْنِي ٱرْضَنَا الَّتِي بِصِرَا وَقَالَ قُلْتُ آئَى عَمُّ طَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُ قَالَ بِالْجَدَاوِلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تُكُرُوهَا قَالَ بِالْجَدَاوِلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تُكُرُوهَا قَالَ بِالْجَدَاوِلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تُكُولُ وَهَا قَالَ بَالْجَدَاوِلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تُكُولُ وَهَا قَالَ بَالْجَدَاوِلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُوالَنَا بِصِرَا وَقَالَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَّمَ وَمَوَّةً يَقُولُ عَنْ الشَّعِيرِ قَالَ فَلَا تَعْفَلُوا الزَرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا قَالَ فَبِعْنَا أَمُوالَنَا بِصِرَا وَقَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَلَّمَ وَمَوَّةً يَقُولُ عَنْ عَمَّيْهِ وَسَلَّمَ وَمَوَّةً يَقُولُ عَنْ عَمَّيْهِ وَسَلَّمَ وَمَوَّةً يَقُولُ عَنْ عَمَّيْهِ وَسَلَّمَ وَمَوَّةً يَقُولُ عَنْ عَمَّيُهُ وَسَلَّمَ وَمَوَّةً يَقُولُ عَنْ السَّي الْمَا عَنْ كَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَوَّةً يَقُولُ عَنْ عَمَّيْهِ وَسَلَّمَ وَمَوَّةً يَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَوْلَ عَنْ عَمَّيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَوْلُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَوْلَ عَنْ مَا عُولُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَمَوْلَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعَلَالُ عَلَيْهُ وَالَا عَلَى عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَ

(۱۷۳۲) حفرت رافع بن خدق بھائے ہوگا، انہوں نے فرمایہ کرتبہ میری ملاقات اپنے چاظم پر بن رافع بھائی ہو ہوگئی، انہوں نے فرمایا کہ بھتے انبی طلیقائے ہمیں ایک ایسی چیز سے منع فر بایا ہے جو ہمارے لیے نفع بخش ہو سکتی تھی، میں نے پوچھا چیا جان! وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ بلند جگہوں پر جو ہماری زمینیں ہیں، ان میں مزارعت سے ہمیں منع فرمادیا ہے، میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ فقع بخش ہے، نبی طینی نے ارشاد فرمایا ہے تم کس چیز کے بدلے زین کو کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ فقع بخش ہے، نبی طینی نے ارشاد فرمایا ہے تم کس چیز کے بدلے زین کو کہا ایسانہ کرو، جس کرائے پر دیتے ہو؟ انہوں نے کہا چھوٹی تالیوں کی پیدادار اور جو کے مقررہ صاع کے جوش، نبی طینی کو اجازت وے دے چٹا نچ ہم شخص کے پاس کوئی زمین ہو، وہ خوداس میں کھیتی ہاڑی کرے، اگرخود نہیں کرسکتا تو اپنے کسی بھائی کو اجازت وے دے چٹا نچ ہم نے وہاں پر موجودا پی زهییں نیچ دیں۔

# هي مُنالِهُ اَحَدُرُن بل مِن مَرَى اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

# حديثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهِنِّي عَنِ النَّبِيِّ مَثَالَيْكِمُ النَّيِّ مَثَالَيْكِمُ النَّيْمُ مَثَالَيْكِمُ مَثَالِيَكِمُ مَثَالِيَكِمُ مَثَالِيَكِمُ مَثَالِمُ النَّيْمُ كَلَمُ ويات مَثَرِت عقبه بن عامر جهني النَّيْمُ كي مرويات

(۱۷٤٢٣) حَدَّقَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْوٍ عَنْ آبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ آنَّ أَخْتَ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتُ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً فَسَأَلَ عُقْبَةً عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهَا فَلُتُرْكَبُ فَطَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ عَنْهُ فَلَمَّا خَلا مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مُرْهَا فَلُتِرْكَبُ فَإِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ فَسَالًا عُنْقَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فَسَالًا مُوهَا فَلُتِرْكَبُ فَإِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ فَلَتَا لَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهَا فَلُتِتَ كُبُ فَلَمَّا خَلا مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَاذَ فَسَأَلُهُ فَقَالَ مُرْهَا فَلُتِتَ كُنْ عَنْهُ فَلَمَّا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فَلَكُمْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهَا فَلُتِتَ كُنُهُ مَا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فَلَا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فَلَكُمْ اللَّهُ فَقَالَ مُرْهَا فَلُتِتَ كُنْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مُوالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

( ۱۷۳۳) عبداللہ بن مالک مُنافذہ ہے مروی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر شافظ کی ہمشیرہ نے بیدل چل کر جج کرنے کی منت مانی تھی ، حضرت عقبہ شافظ نے نبی مالیا ہے اس کے متعلق پوچھا تو نبی ملیا نے فر مایا اسے تھم دو کہ وہ سوار ہوکر جائے ، عقبہ شافظ سے کہ حشاید نبی علیا بات کو ممل طور پر مبھی نبیس سکے ، اس لئے ایک مرتبہ پھر خلوت ہونے کے بعدا پناسوال دہرایا ، لیکن نبی ملیا ان مسلم میں مشیرہ کے ایک عرتبہ پھر خلوت ہونے کے بعدا پناسوال دہرایا ، لیکن نبی ملیا ان مشیرہ کے اپنے آپ کوعذاب میں مبتلا کرنے سے اللہ غنی ہے۔

( ١٧٤٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخُبَرَنِي يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عُهْدَةً بَعُدَ أَرْبَعِ [قال الألباني: ضعيف (ابن ماجة ٢ ٤٥٠)].

(۱۷۲۲) حفرت عقبه بن عامر ظُنْمُ سَمَمَة عَنْ ابْنِ إِسْحَاق عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْفَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ (۱۷٤٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَة عَنْ ابْنِ إِسْحَاق عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْفَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُغُوبِ وَعَلَيْهِ فَرُّوجُ حَرِيرٍ وَهُوَ الْقَبَاءُ فَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُغُوبِ وَعَلَيْهِ فَرُّوجُ حَرِيرٍ وَهُو الْقَبَاءُ فَلَمَا عَنِيمًا وَقَالَ إِنَّ هَذَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِينَ [صححه البحارى (٣٧٥)، ومسلم فَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ يَنْبُغِي لِلْمُتَّقِينَ [صححه البحارى (٣٧٥)، ومسلم ومناه عنه عنه عنه عنه المناه (٣٧٥) والله عنه الله الله عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُولِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ ولَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۷۳۲۵) حضرت عقبہ بن عامر رفافق مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی ملیا نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، اس وقت آپ ملی اللہ ا نے ایک رئیٹی قباء پہن رکھی تھی، نماز سے فارغ ہوکر ہی ملیا نے اسے بے چینی سے اتارا اور فر مایا متقبول کے لئے بدلباس شایان شان نہیں ہے۔

( ١٧٤٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ آبُنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شِمَاسَةَ التَّجِيبِيِّ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شِمَاسَةَ التَّجِيبِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

# هي مُنلِهُ المَّرِينَ بل يُعِيدُ مِنْ الشّامِيِّين ﴿ مَا لَهُ هِلَا المَّا الشّامِيِّين ﴾ هسنگ الشّامِيِّين ﴿

يُعْنِى الْعَشَّارَ [صححه ابن حزيمة (٢٣٣٣). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٩٣٧). قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٧٤٨٧].

(۱۲۲ ما ۱۷ مفرت عقبہ تالی سے مروی ہے کہ میں نے نبی علی کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے لیکس وصول کرنے میں ظلم کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔

( ١٧٤٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِيٍّ عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبِ عَنْ مَرْتَلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي رَاكِبٌ غَدًّا إِلَى يَهُودَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي رَاكِبٌ غَدًّا إِلَى يَهُودَ الْيَرْزِيِّي عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي رَاكِبٌ غَدًّا إِلَى يَهُودَ فَلَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ فَإِذَا سِلَمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ [ضعف البوصيري اسناده. قال الألباني: صحيح (ابن مَاجَةُ ١٩٠٣)]. [انظر: ٢٩٩٩].

( کے ۱۲ مار) حضرت ابوعبدالرحمٰن جہنی ڈاٹھُڑے مروی ہے کہ ایک دن نبی طابعہ نے ارشا وفر مایا کل بیں سوار ہوکر یبودیوں کے یہاں جاؤں گا،لہذاتم انہیں ابتداء مملام نہ کرنا،اور جب وہ تہہیں سلام کریں تو تم صرف' وطلیم'' کہنا۔

( ١٧٤٨ ) قَالَ عَبْداللهِ قَالَ ابِي خَالَفَهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ لَهِيعَةً قَالَا عَنْ أَبِي بَصُوةَ [انظر:٢٧٧٧٨،٢٧٧٧] ( ١٧٤٨ ) عبدالحميد بن جعفراورا بن لهيعه في مُلوره حديث بن الوعبدالرحلن كي بجائے "ابوبصره" كانام ليا ہے۔

( ١٧٤٢٨ م ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَبُو بَصُرَةَ يَعْنِى فِى حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِى عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِى عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِى عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِى عَنْ ابْنِ إِلَى عَنْ ابْنِ إِلَى عَنْ ابْنِ عَالِمِي وَيُقَالُ ابْنُ عَبْسٍ الْجُهَنِيُّ [انظر: ٢٧٧٧٧]

(۳۲۸) کام) گذشتہ حدیث ابوعاصم سے بھی مروی ہے، امام احمہ بھٹائیا کے صاحبز ادے گہتے ہیں کہ مراداس سے حضرت عقبہ بن عامر ڈٹائٹو ہیں۔

(۱۷٤۲۹) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسَلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ عَنُ الْقَاسِمِ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا الْوَلِيدُ بُرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نَقَبٍ مِنْ تِلْكَ النَّقَابِ إِذْ قَالَ لِى يَا عُقْبَ آلَا تَرْكَبُ قَالَ فَاشْفَقْتُ أَنُ الْأَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَرْكَبَ مَرْكَبُهُ ثُمَّ قَالَ يَا عُقَبُ أَلَا تَرْكُبُ قَالَ فَاشْفَقْتُ أَنُ تَكُونَ مَعْصِيةً قَالَ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبْتُ هُنَيَّةً ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ قَالَ يَا عُقَبُ أَلَا تَكُونَ مَعْصِيةً قَالَ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبْتُ هُنَيَّةً ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ قَالَ يَا عُقَبُ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبْتُ هُنَيَّةً ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ قَالَ يَا عُقَبُ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبْتُ هُنَيَّةً ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ قَالَ يَا عُقَبُ أَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَ أَبِهِمَا النَّاسُ قَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلَ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ ثُمَّ أَقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ بِهِمَا ثُمَّ مَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَكُلَّمَا قُمْتَ [صححه ابن حزيمة (٢٥٥، و٥٥٠). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٦٤١، النسائي: ٢٥/٥، و٢٥٠)]. [راجع: ٢٥٥).

(١٢٣٩) حفرت عقبہ بن عام ر التخاب مروی ہے كہ ايك مرتبہ ميں كسى رائے ميں نبى عليه كى سوارى ك آ كے آ كے چل رہا

# الشَّا الشَّامِيِّين الشَّامِيِّين ﴾ الله الشَّامِيِّين ﴿ مُنالًا الشَّامِيِّين ﴾ الشَّامِيِّين ﴿ اللهُ السَّالُ الشَّامِيِّين ﴾

تھا، اچا تک نبی طیا نے مجھ سے فر مایا اے عقب! تم سوار کیوں نہیں ہوتے؟ لیکن مجھے نبی طیا کی عظمت کا خیال آیا کہ ان کی سواری پر میں سوار ہوں، تھوڑی دیر بعد نبی طیا نے پھر فر مایا اے عقب! تم سوار کیوں نہیں ہوتے، اس مرتبہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ ''نا فر مانی'' کے زمرے میں نہ آئے، چنانچہ جب نبی طیا ارتبار سے میں سوار ہوگیا، اور تھوڑی ہی دور چل کراتر گیا۔

نی ملیظا دوبارہ سوار ہوئے تو فرمایا اے عقب! کیا میں تنہیں ایسی دوسورتیں نہ سکھا دوں جوان تمام سورتوں سے بہتر ہوں جولوگ پڑھتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ! چنانچہ نبی ملیظانے مجھے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کیں، پھر نماز کھڑی ہوئی، نبی ملیلیا آگے بڑھ گئے اور نماز میں بہی دونوں سورتیں پڑھیں، پھر میرے پاس سے گذرتے ہوئے فرمایا اے عقب! تم کیا سمجھے؟ بیدونوں سورتیں سوتے وقت بھی پڑھا کرواور بیدار ہوکر بھی پڑھا کرو۔

( ١٧٤٣ ) حَلَّنَنَا حُسَنُ بُنُ مُوسَى حَلَّنَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَابِسِ الْجُهَنِيَّ آخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ عَابِسِ آلَا الرَّحْمَنِ آخْبَرُكَ بِأَفْضَلِ مَا تَعَوَّذُ الْمُتَعَوِّذُونَ قَالَ قُلْتُ بَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ [راجع: ٢٥٥٥ ].

(۳۳۰) حضرت ابن عابس رفائق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیائے مجھ فر مایا اے ابن عابس! کیا میں تہمیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات کے بارے نہ بتاؤں جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیوں نہیں، فر مایا دوسور تیں ہیں سور و فلق اور سور و ناس۔

( ١٧٤٣١) حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو عُشَّانَةَ آنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ مَنْ آثَكُلَ ثَلَاثَةً مِنْ صُلِّهِ فَاحْتَسَبَهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ آبُو عُشَّانَةَ مَرَّةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلُهَا مَرَّةً أُخْرَى وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ

(۱۷۳۳) کُفِیْرت عقبہ ڈٹائٹٹے مروی ہے کہ نبی طلیطانے ارشاد فر مایا جس شخص کے تین حقیقی بچے فوت ہو جا کیں اور وہ اللہ کے سامنے ان پرصبر کا مظاہرہ کرے تو اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔

( ١٧٤٣٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَتُ عَلَى سُورَتَانِ فَتَعَوَّذُوا بِهِنَّ فَإِنَّهُ لَمُ يُتَعَوَّذُ بِمِثْلِهِنَّ يَعْنِى الْمُعَوِّذُتِيْنِ [صححه مسلم (٤ ١٨١]]. [انظر: ١٧٤٣، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٥٠، ١٧٥٠٥].

(۱۷۳۴) حضرت عقبہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا مجھ پر دوسور تیں نازل ہوئی ہیں، تم ان سے اللہ کی پناہ حاصل کیا کرو، کیونکہ ان جیسی کوئی سورت نہیں ہے مراد معوذ تین ہے۔

( ١٧٤٣٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

#### هي مُنالًا اَخْرَانُ بل يَنظِ مَتْرًا كُولُ الشَّامِيِّين ﴿ مُنالًا الشَّامِيِّين ﴾ الشَّامِيِّين ﴿

الْكَاذُرُقِ عَنْ عُقْبَةَ بَنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُدُخِلُ النَّهُ النَّهُ عَنْ عُفْبَةً بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ الْجُنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالْمُمِدَّ بِهِ وَالرَّامِي بِهِ وَقَالَ ارْمُوا وَارْكَبُوا وَانْ كُلُّ شَيْءٍ يَلُهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلًا إِلَّا رَمْيَةَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ وَأَنْ تَرْمُوا أَخَبُ إِلَي مِنْ أَنْ تَرْكُبُوا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَلُهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلًا إِلَّا رَمْيَةَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ وَالْمُوسَةُ وَمُلَاعَبَتَهُ الْمُرَاتَّةُ فَإِنَّهُ وَمِنْ الْحَقِّ وَمَنْ نَسِي الرَّمْيَ بَعْدَمَا عُلِّمَهُ فَقَدْ كَفَرَ الَّذِي عُلْمَهُ إِلَيْ اللهِ وَمُولِ وَلَا جَل عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهُ فَقَدْ كَفَرَ اللّذِي عُلْمَهُ وَالْمُولِ وَمَالَ اللهُ وَمُولِ اللهِ وَمُولِ اللهِ اللهُ وَمُل اللهُ عَلَى اللهِ وَمُولِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا جَل فَي اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا جَل فَي اللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(١٧٤٣٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدٌ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثِنِي كَعُبُ بُنُ عَلْقَمَةَ عَنْ أَاللَّهِ عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَقَارَةُ النَّذُرِ أَبِي الْخَيْرِ مَرْثَدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَقَارَةُ النَّذُرِ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَقَارَةُ النَّذُرِ مَرْثَدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ قَالَ الترمذي: حسن صحيح غريب [انظر: ١٧٤٥، ١٧٤٥، ١٧٤٥، ١٧٤٥، عنه الله عنه الله عنه المُعْمَلِي الله عنه عنه الله عنه الله

(۱۷۳۵) حضرت عقبہ والنظام مروی ہے کہ جناب رسول الله مالی الله مالی تمام شرائط میں پورا کیے جانے کی سب سے زیادہ حق واروہ شرط ہے جس کے ذریعے تم اپنے لیے عورتوں کی شرمگاہ کو حلال کرتے ہو۔

(١٧٤٣٦) حَلَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَلَّثَنِى قَيْسٌ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُنْزِلَتُ عَلَى آيَاتٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قُلُ آعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ وَقُلُ آعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ [راجع: ٢٧٥٥٧].

(۱۷۳۳) حضرت عقبہ ظافظ سے مروی ہے کہ نبی طلیظ نے ارشاد فر مایا مجھ پرالی دوسور تیں نازل ہوئی ہیں، کہان جیسی کوئی سورت نہیں ہے، مراد معوذ تین ہے۔

# هي مُنالًا اَحْدُن بَل يَنظِ مَتْزًى كُوْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(١٧٤٣٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ هِ شَامِ الدَّسُتُوائِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ بَعْجَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بُن عَامِرٍ جَذَعَةً فَسَأَلَ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ ضَحِّ بِهَا [صححه البحارى (٤٧٥)، ومسلم (١٩٦٥)، وابن حزيمة النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ ضَحِّ بِهَا [صححه البحارى (٤٧٥)، ومسلم (١٩٦٥)، وابن حزيمة (١٩٦٥)]. [انظر: ١٧٥٦].

(۱۷۲۳ عند الله عَلَيْهِ وَمَعَنَا عُقْبَةُ بُنُ عَلَيْهِ قَالَ خَدَّتُنَا ابْنُ عَلَيْهِ وَمَعَنَا عُقْبَةُ بُنُ عَلَيْهِ قَالَ خَوْمَكَ اللّه مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَمَّنَا فَقَالَ لَا إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُولُ مَنْ أَمَّ النَّاسَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُولُ مَنْ أَمَّ النَّاسَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُولُ مَنْ أَمَّ النَّاسَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُولُ مَنْ أَمَّ النَّاسَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُولُ مَنْ أَمَّ النَّاسَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُولُ مَنْ أَمَّ النَّاسَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُولُ مَنْ أَمَّ النَّاسَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَمَّا فَقَالَ لَا إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهِ وَسَلّمَ السَلّمَ فَالله وَسَلّمَ السَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْكَالمَ وَالْكُولُ مَالُولُولُ مَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْهُ وَلَهُ اللّهُ الْعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَمُ وَلَو الْعَلَمُ وَلَوْمَ الْعَلَمُ وَلَوْمَ الْعَلَمُ وَلَوْمُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَمُ وَلَا

نا الاسمان) ابوعلی ہمرانی براشہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر پر روانہ ہوا، ہمارے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر رہ النہوں نے ان سے عرض کیا کہ اللہ تعالی کی رحمیں آپ پر ہموں، آپ بی مالیہ کے صحابی ہیں، البذا آپ ہماری امامت کیجے، انہوں نے انکار کر دیا اور فر مایا کہ میں نے نبی مالیہ کو بیٹر ماتے ہوئے سنا ہے جو شخص الوگوں کی امامت کرے، بروقت اور کھمل نماز پڑھائے تواسے بھی اور اس ملی اور جو شخص اس میں کوتا ہی کرے گاتواس کا وبال اس پر ہوگا، مقتلہ یوں پڑئیں ہوگا۔ تواسے بھی اور جو شخص اس میں کوتا ہی کہ کہ تواسی کے گانواں کی بہوگا، مقتلہ یوں پڑئیں ہوگا۔ اللہ بن زخو عن آبی سعید الر عمینی عن عمیر الر عمینی عن عمیر الر عمینی عن عمیر الر عمینی عن عمیر الر عمینی عن اللہ بن مالیہ اللہ بن مالیہ اللہ بن مالیہ اللہ اللہ میں مالیہ اللہ اللہ میں مالیہ اللہ اللہ میں مالیہ اللہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو اللہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کو

(۱۷۳۹) عبداللہ بن مالک مُواللہ سے مروی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر طَاللہ کی بھشیرہ نے پیدل چل کر دو پنداوڑ ھے بغیر بھی کرنے کی منت مانی تھی ،حضرت عقبہ طاللہ نے نبی علیا ہے اس کے متعلق پو چھا تو نبی علیا نے فر مایا اللہ تعالی تمہاری بہن کی تختی کا کیا کرے گا؟ اسے تھم دو کہ وہ دو پنداوڑھ کرسوار ہوکر جائے ،اور تین روزے رکھ لے۔

( ١٧٤٤٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ آخُبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ آخُبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْخَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ

هي مُنزا) اَمَرُن بَل اِنظَامَ مُن الشَّامِيِّين ﴾ ١٨٠ ﴿ هُمُ الشَّامِيِّين ﴾ هي مُنزا) الشَّامِيِّين ﴾

مَثَلَ الَّذِى يَعْمَلُ السَّيِّنَاتِ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَلِ رَجُلِ كَانَتُ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيِّقَةٌ قَدُ خَنَقَتُهُ ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَانْفَكَّتُ حَلَقَةٌ أُنُورَى حَتَى يَخُرُجَ إِلَى الْأَرْضِ

(۱۷۳۴۰) حضرت عقبہ رفائق ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فرمایا جو شخص گناہ کرتا ہو، پھرنیکی کے کام کرنے لگے تو اس کی مثال اس شخص کی ہے، جس نے اتن تنگ قبیص پہن رکھی ہو کہ اس کا گلا گھٹ رہا ہو، پھروہ نیکی کا ایک عمل کرے اور اس کا ایک حلقہ کھل جائے یہاں تک کہ وہ اس ہے آزاد ہو کرز مین برنکل آئے۔ حلقہ کھل جائے یہاں تک کہ وہ اس ہے آزاد ہو کرز مین برنکل آئے۔

(١٧٤١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ مُلَيُلِ السَّلِيحِيُّ وَهُمْ إِلَى قُضَاعَةَ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي قَالَ كُنْتُ مَعَ عُقْبَةَ بْنِ عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُلَيُلِ السَّلِيحِيُّ وَهُمْ إِلَى قُضَاعَةَ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي قَالَ كُنْتُ مَعَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ جَالِسًا قَرِيبًا مِنْ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَخَرَجَ مُحَمَّدُ بْنُ آبِي حُلَيْفَةَ فَاسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ فَخَطَبَ النَّاسَ عَامِرٍ جَالِسًا قَرِيبًا مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ وَكَانَ مِنْ أَقْرَإِ النَّاسِ قَالَ فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنِّي ثَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْقُرَآنَ الْقُرْآنَ رِجَالٌ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمُرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَةِ

(۱۳۲۱) عبدالملک بن ملیل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن میں منبر کے قریب حفرت عقبہ ڈاٹٹو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ،محد بن ابی حذیفہ آئے اور منبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے گئے ، پھر قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھی اور وہ کھترین قاری ہتے ، حضرت عقبہ ڈاٹٹو کہنے گئے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کی فر مایا ، میں نے نبی علیہ اس کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ قرآن پڑھیں گے جن کے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کی فر مایا ، میں نے نبی علیہ اس طرح نکل جا کہ ہوئے سنا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ قرآن پڑھیں گے جن کے حلق سے وہ آگے نہ جائے گا ، وہ دین سے اس طرح نکل جا کی گئے ہوئے سے تیر شکار سے نکل جا تا ہے۔ (۱۷۶٤۲) حکد قنا عَدُن فر اللّهِ عَدْن اللّهِ عَدْن اللّهِ عَدْن اللّهُ عَدْن اللّهِ عَدْن اللّهُ عَدْن اللّهِ عَدْن اللّهُ عَدْن اللّهِ عَدْن اللّهُ عَدْنَ اللّهُ عَدْن اللّه عَدْن اللّهُ عَدْنَ اللّهُ عَدْنَ اللّهُ عَدْنَ اللّهُ عَدْنَ اللّهُ عَدْنَ اللّهُ عَدْنَ اللّهُ عَدْنُ اللّهُ عَدْنَ اللّهُ عَدْنَ اللّهُ عَدْنَ اللّهُ عَدْنَ اللّهُ عَدْنُ اللّهُ عَدْنُ اللّهُ عَدْنَ اللّهُ عَدْنُ اللّهُ عَدْنُ اللّهُ عَدْنَ اللّهُ عَدْنُ اللّهُ عَدْنُ اللّهُ عَدْنُ اللّهُ عَدْنُ اللّهُ

(۱۷۳۲) حضرت عقبہ طافئ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے مجھے زکو ہ وصول کرنے کے لئے بھیجا، میں نے زکو ہ کے جانوروں میں سے کھانے کی اجازت ما مگل تو آپ مالی تی آئے آئے نے میں اجازت دے دی۔

(١٧٤٤٣) حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ عَيْلَانَ قَالَ حُدَّثَنَا رِشْدِينُ يَغْنِى ابْنَ شَغْدٍ قَالَ حَدَّثِنِى عَمْرٌ وَ يَغْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ ابْنَ الْحَلْيَةِ أَبِى عُشَانَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَ الْحِلْيَةِ وَالْحَرِيرِ وَيَقُولُ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا [قال الالباني: صحيح والْحَريرِ وَيَقُولُ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا [قال الالباني: صحيح (النسائي: ١/٥٥٨)].

(۱۲۳۳) حضرت عقبه والنظرات مروى ب كه نبي اليلاات الله خانه كوزيورات اورريشم منع فرماتے تھے، اور فرماتے تھے

هي مُنالِهُ احَدُن شِل مِينَةِ مَتْحُم ﴾ الما يُحين الما يُحين الما يُحين الما يُحين الما يُحين الما يمنين الشاعيين الما

که اگرتهبیں جنت کے زیورات اور ریشم محبوب ہیں ، تو دنیا میں انہیں مت پہنو۔

(۱۷٤٤٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيْلانَ قَالَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدِ أَبُو الْحَجَّاجِ الْمَهْرِيُّ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ اللَّهُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدِ أَبُو الْحَجَّاجِ الْمَهْرِيُّ عَنْ عَفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا النَّعْبِيقِي عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عُمْ عُلِيهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُو السِيْدُرَاجُ ثُمَّ تَلا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا الْعَبْدُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُو السِيْدُرَاجُ ثُمَّ تَلا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكُرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ جَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذُنَاهُمْ بَعْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ نَسُوا مَا ذُكُرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ جَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذُنَاهُمْ بَعْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ نَسُوا مَا ذُكُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَلَيْ اللهِ عَلَى مَعْوَلِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ الْمُولُ الْحَرَالِ الْمُهُولُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُعْمَلُولُ مَنْ اللهُ مُعْمَلُولُ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا وَالْمَ عَلَى اللّهُ وَاللهُ اللهُ الْمُعْرَالُ الْمَالِ وَلَا مَعْرَالُ مِلْ الْمَالِي وَلَا مَعْرَالُ الْمَالِي وَلَا مَا عَلَيْهُ الْمُ الْمَالِي وَلَمُ اللهُ الْمُولُ اللّهِ وَلَى اللّهُ اللهُ الْمُولُ الْمَالِمُ اللهُ الْمُولُ الْمُ اللّهُ الْمُولُ الْمُ اللّهُ الْمُولُ الْمُ الْمُولُ الْمُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُولِ الْمُلْلُولُ مُنْ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

( ١٧٤٥ ) حَدَّثَنَا قُتَيْمَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي عُشَّانَةَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْجَبُ رَبُّكُمُ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي شَظِيَّةٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُقِيمُ [انظر: ١٧٥٧٩].

(١٧٤٤٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتُ بِسِبَابٍ عَلَى أَحَدٍ وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وَلَدُ آذَمَ النَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتُ بِسِبَابٍ عَلَى أَحَدٍ وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وَلَدُ آذَمَ طَفَّ الصَّاعِ لَمْ تَمْلُوهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضُلَّ إِلَّا بِاللَّينِ آوْ عَمَلٍ صَالِحٍ حَسَّبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيًّا بَذِيًّا بَذِيًّا بَذِيلًا جَبَانًا وَانظر: ١٧٥٨٣].

(۱۲۳۲) حضرت عقبہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ایکائے ارشاد فرمایا تنہارے بینب نامے کسی کے لئے عیب اور طعنہ نہیں ہیں، تم سب آ دم کی اولا دہو، اور ایک دوسرے کے قریب ہو، دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کوکسی پرکوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، انسان کے فش گوہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ بیہودہ گوہو، بخیل اور برز دل ہو۔

( ١٧٤٤٧ ) حَكَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بُنُ سُوَّاوٍ قَالَ حَكَّثَنَا لَيْثُ عَنُ مُعَاوِيَةً عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ جَبَيْرِ بَنِ نُقَيْرٍ وَرَبِيعَةُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ وَعَبْدُ الْوَهَابِ بَنْ بُخْتٍ عَنْ اللَّيْثِ بَنِ سُلَيْمِ الْجُهَنِيِّ كُلُّهُمُ وَرَبِيعَةُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ وَعَبْدُ الْوَهَابِ بَنُ بُخْتٍ عَنْ اللَّيْثِ بَنِ سُلَيْمِ الْجُهَنِيِّ كُلُّهُمُ يُكُلُّهُمُ يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةً بَنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ قَالَ عُفْبَةُ كُنَّا نَخُدُمُ أَنْفُسَنَا وَكُنَّا نَتَدَاوَلُ رَعِيَّةَ الْإِبِلِ بَيْنَنَا فَأَصَابَنِي رَعِيَّةُ الْإِبِلِ فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ فَأَذُر كُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو قَائِمٌ يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَذُر كُتُ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو قَائِمٌ يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَذُر كُتُ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَشَّا فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فَيَوْ كُعُ رَكُعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَهُو يَقُولُ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَشَّا فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فَيَوْكُعُ رَكُعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ

#### هي مُنالِي اَمْرُن شِل يُؤْمِن مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ الشَّامِيِّين ﴿ مُنالِي الشَّامِيِّين ﴾ الشَّامِيِّين ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّلْمُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ

وَوَجُهِدِ إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَغُفِرَ لَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَجُودَ هَذَا قَالَ فَقَالَ قَائِلٌ بَيْنَ يَدِى الَّتِي كَانَ قَبْلَهَا يَا عُقْبَةُ أَجُودُ مِنْهَا فَنَظُرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ قَالَ فَقُلْتُ وَمَا هِى يَا أَبَا حَفْصِ قَالَ إِنَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِى مَا عُقْبَةُ أَجُودُ مِنْهَا فَنَظُرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ قَالَ فَقُلْتُ وَمَا هِى يَا أَبَا حَفْصِ قَالَ إِنَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِى مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَتَوَضَّا فَيُسْبِغُ الْوُصُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَّهُ لَا شَوِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فَيَسِبِغُ الْوُصُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَّهُ لَا شَوِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فَيُصِعُونَا أَنْ الْعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَحُدَّهُ لَا شَوِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُولُ اللَّهُ وَحُدَّهُ لَا اللَّهُ وَحُدَّهُ لَا شَوِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُولُهُ إِلَّا فَيَعْتُ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَةِ يَلُحُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ [صححه مسلم (٢٣٤)، وابن حزيمة (٢٢٢)، وابن حبان (١٠٥٠)]. [انظر: ٢٧٥١].

(۱۷۳۲۷) حضرت عقبہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ہم لوگ اپنے کام خود کرتے تھا ورآپس میں اونٹوں کو چرانے کی باری مقرر کر لیے تھے، ایک دن جب میری باری آئی اور میں انہیں دو پہر کے وقت لے کر چلا، تو میں نے نبی طابھ کولوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کرتے ہوئے دیکھا، میں نے اس موقع پر جو پچھ پایا، وہ یہ تھا کہتم میں سے جو محف وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر کھڑ اہو کر دور کعتیں پڑھے جن میں وہ اپنے دل اور چرے کے ساتھ متوجہ رہے تو اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور اس کے ساتھ متوجہ رہے تو اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔

میں نے کہا کہ یہ کتی عمدہ بات ہے، اس پر جھے ہے آگے والے آدی نے کہا کہ عقبہ! اس سے پہلے والی بات اس سے بھی عمرہ تھی ، میں نے ویکھا اے ابوحف ! وہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے آنے کی میں نے دیکھا تھے ، میں نے بوچھا اے ابوحف ! وہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے آنے کہ نہا نہی ایکھانے یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے جوشن وضوکرے اور خوب اچھی طرح کرے ، پھر یوں کہ اُ شُہَدُ تَمُ مِن کے اُ شُہَدُ وَ رَسُولُهُ تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جا کیں گے کہ جس دروازے سے جا ہے ، داخل ہوجائے۔

( ١٧٤٤٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ اللَّهِ مِلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ شِفَاءٌ فَفِي شَرُطَةٍ مُحْجِمٍ أَوُ شَرْبَةٍ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٍ تُصِيبُ أَلْمًا وَأَنَا أَكُرَهُ الْكُنَّ وَلَا أُحِبَّهُ [احرحه ابويعلى شِفَاءٌ فَفِي شَرُطَةٍ مُحْجِمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٍ تُصِيبُ أَلْمًا وَأَنَا أَكُرَهُ الْكُنَّ وَلَا أُحِبَّهُ [احرحه ابويعلى (١٧٦٥) قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا سند حسن في المتابعات والشواهد].

( ۴۲۸ کا ) حضرت عقبہ ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ نبی الیکائے ارشاد فر مایا اگر کسی چیز میں شفاء ہو سکتی ہے تو وہ تین چیزیں ہیں ہیں گل لگانے والے کا آلہ، شہد کا ایک گھونٹ اور زخم کو واغنا جس سے تکلیف پہنچے ہیکن جمھے داغنا پہند تہیں ہے۔

(١٧٤٤٩) حَدَّثَنَا عَلِى ۚ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ٱلْحَبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَينِي يَزِيدُ أَنَّ أَبَا الْحَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ يُخْتَمُ عَلَيْهِ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ يَوْمٍ إِلَّا وَهُو يُخْتَمُ عَلَيْهِ فَسَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ يَوْمٍ إِلَّا وَهُو يُخْتَمُ عَلَيْهِ فَإِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ قَالَتُ الْمَلائِكَةُ يَا رَبَّنَا عَبُدُكَ فَلَانٌ قَدْ حَبَسْتَهُ فَيَقُولُ الرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ اخْتِمُوا لَهُ عَلَى مِثْلِ عَمَلِهِ حَتَّى يَبُرَأَ ٱوْ يَمُوتَ

#### هي مُنالِهَ اَخْرِينَ بَلِ مِينِهِ مَرْمُ الشَّامِيِّينِ ﴾ الله الشَّامِيِّين ﴾ الله الشَّامِيِّين ﴿

(۱۷۳۹) حفرت عقبہ اللہ علیہ مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا دن مجر کا کوئی عمل ایسانہیں ہے جس پرمہر نہ لگائی جاتی ہو، چنانچہ جب سلمان بیار ہوتا ہے تو فرضتے بار گاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار! تونے فلاں بندے کوروک دیا ہے؟ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اس کے تندرست ہونے تک جیسے اعمال وہ کرتا ہے، ان کی مہر لگاتے جاؤ، یا یہ کہ وہ فوت ہوجائے۔

( ١٧٤٥٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابُنُ الْمُبَارَكِ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّهِ وَتَعَاهَدُوهُ وَتَعَنُّوا بِهِ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّهِ وَتَعَاهَدُوهُ وَتَعَنُّوا بِهِ فَي سَمِعْتُ عُقْبَةً بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّهِ وَتَعَاهَدُوهُ وَتَعَنُّوا بِهِ فَي الْعَقُلِ [صححه ابن حبان (١٩٩). قال شعيب: اسناده صحح الله الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الل

(۵۰) حضرت عقبہ و اللہ علی ہے کہ جناب رسول اللہ علی ارشاد فرمایا کتاب اللہ کاعلم حاصل کیا کرو، اسے مضبوطی سے تھا مواور ترنم کے ساتھ اسے پڑھا کرو، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، بیقر آن باڑے میں بندھے ہوئے اونٹوں سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ لکل جاتا ہے۔

(١٧٤٥١) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قَبِيلِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى الْكِتَابَ وَاللَّبَنَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ اللَّبَنِ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ اللَّبَنِ قَالَ أَنَاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبَنَ الْكَتَابِ قَالَ يَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ ثُمَّ يُجَادِلُونَ بِهِ اللَّذِينَ آمَنُوا فَقِيلَ وَمَا بَالُ اللَّبَنِ قَالَ أَنَاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبَنَ اللَّبَنَ قَالَ اللَّبَنِ قَالَ أَنَاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبَنَ قَالَ اللَّبَنِ قَالَ أَنَاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبَنَ قَالَ أَنَاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبَنَ قَالَ فَقِيلَ وَمَا بَالُ اللَّبَنِ قَالَ أَنَاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبَنَ اللَّبَنَ قَالَ اللَّبَنِ قَالَ أَنَاسٌ يَعِبُّونَ اللَّبَنَ قَالَ اللَّبَنَ قَالَ اللَّبَنِ قَالَ أَنَاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبَنَ قَالَ اللَّبَنِ قَالَ أَنَاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبَنَ قَالَ أَنَاسٌ يَعِبُونَ اللَّبَنَ قَالَ أَنَالُ اللَّبَنِ قَالَ أَنَاسٌ يَعِبُونَ اللَّهُ مُعَاتِ [صححه الحاكم (٢٧٤/٢). قال شعب: حسن]. [انظر:

(۱۷۵۱) حفرت عقبہ فاٹن سے مروی ہے کہ نبی ایکھانے ارشاد فر مایا جھے اپنی امت کے متعلق کتاب اور دودھ سے خطرہ ہے، کسی نے پوچھایار سول اللہ! کتاب سے خطرے کا کیا مطلب؟ فر مایا کہ اسے منافقین سیکھیں گے اور اہل ایمان سے جھاڑا کریں گے، پھرکسی نے پوچھا کہ دودھ سے خطرے کا کیا مطلب؟ فر مایا کہ پھھلوگ'' دودھ'' کو پسند کرتے ہوں گے اور اس کی وجہ سے جماعت سے نکل جائیں گے اور جعد کی نمازیں چھوڑ دیا کریں گے۔

(١٧٤٥٢) حَدَّثَنَا حَسَنَ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا كَعْبُ بَنُ عَلْقَمَةً عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ شِمَاسَةً عَنْ آبِي الْنَحْيُرِ عَنْ عُقْبَةَ بَنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَةُ النَّذُو كَفَّارَةُ النَّدُو كَفَّارَةُ النَّيْرِ كَفَّارَةُ النَّيْرِ كَفَّارَةُ النَّيْرِ كَفَّارَةُ النَّيْرِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَةُ النَّذُ كَا كَفَارِه جَيْرِ المَعِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُجِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعُلَ مَعْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُجِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعُلَا أَمْدَا السَاد أَمْنَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُجِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعُلَا اللَّهِ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُجِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعُلَا أَمْدَا السَاد أَمْنَا فَالُوا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدَّيْنُ [احرحه ابويعلى (١٧٣٩). قال شعب: حسن وهذا اسناد

ضعيف]. [انظر: ٢٧٥٤].

(۱۷۵۳) حضرت عقبہ بن عامر مٹائٹۂ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ٹاٹٹٹٹانے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو پرامن ہونے کے بعد خطرے میں مبتلانہ کیا کرو،لوگوں نے یو جھایارسول اللہ!وہ کیسے؟ فرمایا قرض لےکر۔

(١٧٤٥٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِى خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ كَانَ عُقْبَةً يَأْتِينِى فَيَقُولُ اخْرُجُ بِنَا نَرْمِى فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ تَثَاقَلْتُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةً الْجَنَّة صَانِعَهُ الْمُحْتَسِبَ فِيهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِى بِهِ وَمُنْبِلَهُ فَارْمُوا وَارْكَبُوا وَلَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُ إِلَى مَنْ أَنْ تَرْكُبُوا وَلَيْسَ مِنْ اللَّهُ عِلَيْهُ الرَّهُلِ الْمُرَاتَةُ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَرَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَمَنْ عَلَمَهُ اللَّهُ الرَّمْقَ فَتَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُو إِلَّا ثَلَاثُ مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ الْمُرَاتَةُ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَرَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَمَنْ عَلَمَهُ اللَّهُ الرَّمْقَ فَتَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ اللَّهُ الرَّمُ اللَّهُ الرَّمُ إِلَى مَنْ أَنْ تَرَكُمُ وَالْحَاكُم (١٧٥٦) فَالَ الترمذي: حسن صحيح، قال الألباني ضعيف (ابو داود: ٢٥١٣) النسائي: فَيْهُمَةً كَفَرَهُا [والحاكم (٢/٥٥) ) قال شعيب حس بمحموع طرقه وشواهده]. [انظر: ٢٨ ٢٥ ٢١) قال شعيب حس بمحموع طرقه وشواهده]. [انظر: ٢٨ ٢٥ ٢٢) قال شعيب حس بمحموع طرقه وشواهده]. [انظر: ٢٨ ٢٥ ٢٢)

(۱۷۵۳) خالد بھی زید کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر ڈائٹؤ میرے یہاں تشریف لاتے تھے اور فرماتے سے کہ ہمارے ساتھ چلو، تیرا ندازی کی منفق کرتے ہیں ، ایک دن میری طبیعت بوجھل تھی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی ملیٹی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تیرکی وجہ سے تین آ دمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا ، ایک تو اسے بنانے والا جس نے اچھی نیت سے اسے بنایا ہو، دوسر ااس کا معاون اور تیسر ااسے چلانے والا ، للبذا تیرا ندازی بھی کیا کرواور گھڑ سواری بھی ، اور میر ہے زد دیک گھڑ سواری سے زیادہ تیرا ندازی پیندیدہ ہے ، اور ہروہ چیز جو انسان کو غفلت میں ڈال دے ، وہ باطل ہے سوائے انسان کے تیر کمان میں ، گھوڑے کی دیکھ بھال میں اور اپنی بیوی کے ساتھ دل گی میں مصروف ہونے کے ، کہ یہ چیزیں برخی ہیں ، اور جوشی تیرا ندازی کافن سیکھنے کے بعدا سے بھلا دے تو اس نے اپنے سکھائے والے کی ناشکری کی۔

( ١٧٤٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُ بِالْمُعَوِّ ذَتَيْنِ فَإِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ بِمِثْلِهِمَا [انظر، ، ، ١٧٥].

(۱۷۳۵۵) حضرت عقبہ ڈاٹن سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے مجھ سے ارشا وفر ما یا معو ذیکیں پڑھا کرو کیونکہ تم ان جیسی کوئی سورت نہیں مزھو کے۔

( ١٧٤٥٦) حَدَّثَنَا إِشْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَظَافٌ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرُمَلَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرُمَلَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ عَنْ عُبْدِ الْمُعْبَةِ بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ آئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِى فَإِنْ صَلَّى الصَّكَةَ لِوَقْتِهَا وَلَمْ يُتِمُّوا صَلَّوْا الصَّكَاةَ لِوَقْتِهَا وَلَمْ يُتِمُّوا وَلَمْ يُتِمُّوا الصَّكَاةَ لِوَقْتِهَا وَلَمْ يُتِمُّوا وَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا الصَّكَاةَ لِوَقْتِهَا وَلَمْ يُتِمُّوا وَكُمْ يَتَمُّوا السَّكُودَ عَلَيْهِمْ وَالشَّجُودَ فَهِي لَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا الصَّكَاةَ لِوَقْتِهَا وَلَمْ يُتِمُّوا وَكُمْ يَتُمُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالشَّجُودَ فَهِي لَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ لَمْ يُصَلَّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَلَمْ يُتِمُّوا وَلَا سُجُودَهَا فَهِي لَكُمْ وَعَلَيْهِمْ [انظر: ١٧٤٣٨].

#### هُ مُنلِهُ المَّيْنِ شَرِي السَّامِيِّينِ اللهِ السَّالُ الشَّامِيِّينِ ﴾ الشَّامِيِّين ﴿ اللهِ اللهُ السَّلُ الشَّامِيِّينِ اللهُ السَّلُ الشَّامِيِّينِ اللهُ السَّلُ الشَّامِيِّينِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

(۱۷۳۵۱) حفزت عقبہ بن عامر ڈلائٹؤ سے مردی ہے کہ میں نے نبی علیکا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے عفریب میرے بعدتم پر پچھ تحکمران آئیں گے،اگروہ بروفت نماز پڑھیں اور رکوع و بچودکمل کریں تو وہ تمہارے اوران کے لئے باعث ثواب ہے،اوراگر وہ بروفت نماز نہ پڑھیں اور رکوع بچودکمل نہ کریں تو تمہیں اس کا ثواب مل جائے گا اور وہ ان پروبال ہوگا۔

( ١٧٤٥٧) حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ مَرُثَدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقُولُ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَإِنِّى أَعْطِيتُهُمَا مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ ﴿ [احرحه ابويعلى (١٧٣٥). قال شعيب: صحيح لغيره]. [انظر: ١٧٥٨].

(۱۷۵۷) حضرت عقبہ والنوں ہے کہ بی مالیں نے مجھ سے فر مایا سور ہ بقرہ کی آخری دوآ بیتیں پڑھا کرو، کیونکہ مجھے سے دونوں آبیتی عرش کے بنیج سے دی گئی ہیں۔

١٧٤٥٨) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ يَعْنِى انْنَ زِبَادٍ حَدَّثَنَا عَنْدُ اللَّهِ يَعْنِى انْنَ الْمُبَارَكِ آخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثِنِى كَعْبُ بْنُ عَلِي كَعْبُ بْنُ عَلِي كَعْبُ بْنُ عَلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلْقَمَةً أَنَّهُ سَمِعْتُ عُقْبَةً بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَفَّارَةُ النَّذُرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ [راحع: ١٧٤٣٤].

(۱۷۵۸) حضرت عقبہ ڈاٹنے سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مَاکَاتِیَم کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نذر کا کفارہ بھی وہی ہے جوتشم کا کفارہ ہے۔

( ١٧٤٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الْخِفَافُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرَ أَنَّ قَيْسًا الْجُفَامِيَّ حَدَّتَهُ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَغْتَقَ رَقَبَةً مُوْمِنَةً فَهِىَ فِكَاكُهُ مِنْ النَّارِ [اخرجه الخيرة الله عنه]. [انظر: ١٧٤٩]: الطيالسي (١٠٠٩) و ابويعلي (١٧٦٠) قال شعبب: صحيح لغيرة اسنادة ضعيف]. [انظر: ١٧٤٩]:

(۱۷۳۵۹) حضرت عقبہ فالنوا سے مروی ہے کہ نبی طایقانے ارشادفر مایا جو خص کسی مسلمان غلام کوآ زاد کرتا ہے، وہ اس کے لئے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جائے گا۔

( ١٧٤٦.) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ الْمِصْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ شِمَاسَةَ التَّجِيبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى مِنْبَرِ مِصْرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرِيءٍ يَبِيعُ عَلَى بَيْعٍ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَهُ [انظر ما بعده].

(۱۷۲۰) حضرت عقبہ اللہ علیہ مرتبہ مصر کے منبر سے ارشا وفر مایا کہ میں نے جناب رسول الله طَالِيَّةِ اَکو بيفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی شخص کے لئے اپنے بھائی کی بیچ پر بیچ کرنا حلال نہیں ہے ، اللہ بیکہ وہ چھوڑ دے۔

( ١٧٤٦١ ) حَدَّثَنَا يَغَقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

هي مُنلاً احَدُن ثَبل مِنظِيم مَرْم كُول مُنظاً الشّامِيّين في

شِمَاسَةَ التَّجِيبِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَبِحلُّ لِامْرِيءٍ مُسُلِمٍ يَخُطُّبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتُرُكُ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتُرُكُ وَسحمه مسلم (١٤١٤)]. والجعرما بعده].

(۱۲ ۲۱) حضرت عقبہ رفائظ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللّه کا اللّه کا اللّه کا اللّه کا اللّه کا کہ می مخص کے لئے اللّه اللّه اللّه کا کہ بیام نکاح پر اپنا پیغام نکاح پھیجنا حلال نہیں ہے تا آ نکہ وہ اسے چھوڑ دے، اس طرح اس کی بھی پر بھی کرنا حلال نہیں ہے، اللّه یہ کہ وہ چھوڑ دے۔

(۱۷٤٦٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بَنُ أَبِي حَبِيبِ الْمِصْرِيُّ عَنْ مَرْفَدِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزِيِّي وَيَزَنُ بَطُنَّ مِنْ حِمْيَرَ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا أَنُو أَيُّوبَ خَالِدُ بُنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْرَ غَازِيًا وَكَانَ عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ بِنِ عَبْسِ الْمُجْهِنِيُّ أَمَّرُهُ عَلَيْنَا مُعَاوِيةً بُنُ أَبِي سُفْيَانَ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْرَ غَازِيًا وَكَانَ عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ بِنِ عَبْسِ الْمُجْهِنِيُّ أَمَّرُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَصُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمُغْرِبَ أَمَا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُلِّى الْمُغْرِبَ أَمَا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُلِّى الْمُغْرِبَ أَمَا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُلِّى الْمُغْرِبَ أَمَا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُلِّى الْمُغْرِبَ أَمَا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُلَى الْمُغْرِبَ أَمَا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ قَالَ فَقَالَ أَبُو أَيُوبَ أَمَا وَاللَّهِ مَا بِي إِلَّا أَنْ يَظُنَّ النَّاسُ اللَّكَ رَأَيْتَ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ هَلَا [صححه ان عزيمة (٣٣٩)، والحاكم (١/٠٩١) قال الألباني وسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ هَذَا [صححه ان عزيمة (٣٣٩)، والحاكم (١/٠٩١) قال الألباني حسن صحيح (ابو داود: ١٨٤). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ٣٣٩١)، والحاكم (١/٠٩١) قال الألباني حسن صحيح (ابو داود: ١٨٤). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ٣٣٩١) والحاكم (١٩٠١) والمَاكِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَعُ عَلَيْهُ الْهُ عَلَيْهِ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلَةُ الْمُعْرِقِيْهُ الْمُ

(۱۲۲۲) مرفد بن عبداللہ یزنی پُینیلیہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مصر میں نی علیلا کے صحابی حضرت ابوابوب انصاری ڈاٹٹؤ جہاد کے سلسلے میں تشریف لائے ، اس وقت حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹؤ نے ہمارا امیر حضرت عقبہ بن عامر جہنی ڈاٹٹؤ کو مقرر کیا ہوا تھا، ایک دن حضرت عقبہ ڈاٹٹؤ کو نماز مغرب میں تاخیر ہوگئی ، نماز سے فراغت کے بعد حضرت ابوابوب ڈاٹٹؤ ان کے پاس گئے اور فرمایا اے عقبہ ڈاٹٹؤ کو نماز مغرب ای طرح کرچے ہوئے ویکھا ہے؟ کیا آپ نے نبی علیلا کو نماز مغرب ای طرح کرچے ہوئے ویکھا ہے؟ کیا آپ نے نبی علیلا کو بی فرمایت ہوئے ہوئے مناز مغرب کو ستاروں کے نکلنے تک مؤخز نہیں کرے گی جسزت موجوز کے مغرب کو ستاروں کے نکلنے تک مؤخز نہیں کرے گی جسزت کو وہ نماز مغرب کو ستاروں کے نکلنے تک مؤخز نہیں کرے گی جسزت معرب کو ستاروں کے نکلنے تک مؤخز نہیں کرے گی جسب تک وہ نماز مغرب کو ستاروں کے نکلنے تک مؤخز نہیں کرے گی جسب کے کہ شاید آپ نے نبی علیلا کو بھی معمروف تھا حضرت ابوابوب ڈاٹٹؤ نے فر مایا بخدا! میرا تو کوئی مسئر نہیں ، لیکن لوگ سیمھیں گے کہ شاید آپ نے نبی علیلا کو بھی اس کا طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(١٧٤٦٣) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَوَادَةَ عَنْ آبِي سَعِيدٍ جُعُثُلِ الْقِتْبَانِيِّ عَنْ آبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتُ فِي ابْنٍ لَهَا لَتَحُجَّنَ حَافِيَةً بِغَيْرٍ خِمَارٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ

#### هي مُنالِهُ امْرُينَ بل يَنْ مِنْ مُن الشَّاصِين اللَّهِ مِنْ مُن الشَّاصِين الشَّاصِين الشَّاصِين اللهِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَحُجُّ رَاكِبَةً مُخْتَمِرَةً وَلْتَصُمْ [راحع: ١٧٤٢٣].

(۱۷۳۷)عبداللہ بن مالک مُیشنی ہے مروی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رفائن کی ہمشیرہ نے پیدل چل کر دو پٹہ اوڑ ھے بغیر ج کرنے کی منت مانی تھی ،حضرت عقبہ رفائن نے نبی علیا ہے اس کے متعلق بوچھا تو نبی علیا نے فرما یا اللہ تعالی تمہاری بہن کی تخی کا کیا کرے گا؟اہے تھم دوکہ وہ دو پٹہ اوڑھ کرسوار ہوکر جائے ،اور تین روز بے رکھ لے۔

( ١٧٤٦٤) حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ عَنْ عَنْ عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَتَرَ مُؤْمِنًا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْؤُدَةً مِنْ قَبْرِهَا عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَتَرَ مُؤْمِنًا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْؤُدَةً مِنْ قَبْرِهَا إِنظَ بِعِدهَ.

(۱۲۳ م) حضرت عقبہ بن عامر ٹلاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا جوشنص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے کسی زندہ درگور کی ہوئی بڑی کوئی زندگی عطاء کردی ہو۔

( ١٧٤٦٥) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَمُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا كَعْتُ بُنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مَوْلَى لِعُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ فَالْاَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا كَعْتُ بُنُ عَلْقِمَةً عَنْ مَوْلًى لِعُقْبَةً بُنَ عَامِرٍ فَالْحَبُرُتُهُ أَنَّ لَنَا جِيرَاناً يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ قَالَ دَعُهُمْ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُقْبَةً وَيُحَلَّكَ دَعُهُمْ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُقْبَةً وَيُحَلَّكَ دَعُهُمْ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَخْيَا مَوْؤُ دَةً مِنْ قَبْرِهَا [راجع ما قبله].

(۱۷۳۱۵) حضرت عقبہ ڈاٹھڑا کے آزاد کردہ غلام ابوکٹیر کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت عقبہ بن عامر دفاٹھڑا کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ ہمارے کچھ پڑوی شراب پیتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ انہیں ان کے حال پرچھوڑ دو، پچھوڑ دو، کیونکہ اور کہنے لگا کہ بیں ان کے حال پرچھوڑ دو، کیونکہ اور کہنے لگا کہ بیں ان کے حال پرچھوڑ دو، کیونکہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرمایا ہے کہ جو تخص کسی مسلمان کی پردہ پوٹی کرے، دہ ایسے ہے جیسے اس نے کسی زندہ در گور کی ہو۔ یونی بڑی کوئی زندگی عطاء کردی ہو۔

( ١٧٤٦٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بُنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنا حَرْمَلَةُ بُنُ عِمْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدُ بُنَ أَبِي حَبِيبٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَّا الْحَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ كُنُ الْمُرِيِّ فِي ظِلِّ صَلَقَةِهِ حَتَّى يُفْصَلِ بَيْنَ النَّاسِ أَوْ قَالَ يُخْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ يَزِيدُ وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُحْرِقُنُهُ يَوْمُ إِلَّا تَصَدَّقَ فِيهِ بِشَيْءٍ وَلَوْ كَعُكَةً أَوْ بَصَلَةً أَوْ كَذَا

(۲۲۹۱) حضرت عقبہ نظافئے مروکی ہے کہ میں نے نبی الیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر خص اپنے صد نے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان حساب کتاب اور فیصلہ شروع ہوجائے، راوی ابوالخیر کے متعلق کہتے ہیں کہ دہ کوئی دن ایسانہیں جانے دیتے تھے جس میں کوئی چیز ' خواہ میٹھی روٹی یا بیاز ہی ہو' صدقہ نہ کرتے ہوں۔

هي مُنالاً اَمَارُيْنَ بْلِ يَنِيْ مَرْمُ الشَّا مِينِينَ مَرْمُ الشَّامِيِّينِ ﴾ ١٨٨ ﴿ اللَّهُ الشَّامِيِّينِ اللَّهُ المِنْسِلُ الشَّامِيِّينِ اللَّهُ المُنْسِلُ الشَّامِيِّينِ اللَّهُ المُنْسِلُ الشَّامِيِّينِ اللَّهُ المُنْسَالُ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ المُنْسَالُ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالِيلُولِ الللَّهُ اللَّهُ ا

(١٧٤٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُعِيْرَةِ حَدَّثَنَا مُعَانُ بُنُ رِفَاعَةَ حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ يَزِيدَ عَنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ قَالَ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابْتَدَأَنَهُ فَأَخَذَتُ بِيدِهِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَجَاةً هَذَا الْكُمْرِ قَالَ يَا عُقْبَةُ احْرُسُ لِسَانَكَ وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ قَالَ ثُمَّ لَقِينِي رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابْتَدَأَنِي فَأَخَذَ بِيدِى فَقَالَ يَا عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ أَلَا أُعَلِّمُكَ خَيْرَ ثَلَاثِ سُورٍ أُنْزِلَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابْتَدَأَنِي فَأَخَذَ بِيدِى فَقَالَ يَا عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ أَلَا أُعْلَمُكَ خَيْرَ ثَلَاثِ سُورٍ أُنْزِلَتُ وَلَا لَيْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ ثُلُو اللَّهُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرْقَانِ الْعَظِيمِ قَالَ قُلْتُ مُلَى جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ فَقُولَ أَيْ فَو اللَّهُ أَلَى اللَّهُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرْقَانِ الْعَظِيمِ قَالَ قُلْ يَا عُقْبَةُ لَا تَنْسَاهُنَّ وَمَا لِنَّا لَلْهُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ الْفَاقِ وَقُلُ آعُودُ بَرِبِّ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ يَا عُقْبَةُ لَا تَنْسَاهُنَّ وَمَا بِتُ لِللَّهُ قَلْ عَقْبَهُ لَا تَسْسَاهُنَّ وَمَا بِتُ لِللَّهُ قَطْ حَتَى الْفَواعِلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْ يَعْفَالَ يَا عُقْبَةً عَلَى اللَّهِ الْحَالِي فَقَالَ يَا عُقْبَةً وَسُلَمْ فَالَالَى وَالْمَانَى وَالْمَلَى وَالْمَالَى اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْعَلَى وَالْمُ الْمُلْكَ وَالْمُولُ الْفَالَ يَا عُقْبَةً وَالْمَالَى اللَّهُ الْمَلْكَ وَالْمُلِكَ وَالْمُلَامَلَى وَالْمَلِكَ وَالْمُلَى وَالْمَلْمُ وَالْمَلَى وَالْمَلْ فَقَالَ يَا عُقْبَالُ اللَّهُ الْمُلَى وَالْمُلْكَ وَالْمُلْكَ وَالْمُلْلُولُولُ الْفَالَ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ الْفُلْولُ الْمُلْعَلِيمِ الللَّهُ الْمُلْكَ وَالْمُلْكَ وَلَا اللَّهُ الْمُلْكَ وَلَى الْمُلْلُولُولُ الْمُلْكُ وَلُولُولُولُ الْمُلْكُ وَلَمُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْفُولُ الْمُلْعُلُولُ الْ

۲٤٠٦). قال شعید: حسن اسناده ضعیف، [راجع ۲۵۰۲]. (۱۲۲۲۵) حفرت عقبه نالفوس مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری طاقات نبی علیا سے ہوئی تو میں نے آ کے بڑھ کر نبی علیا کا

دست مبارک تھام لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! مؤمن کی نجات کس طرح ہوگی؟ نبی علیا اے عقبہ! اپنی زبان کی حفاظت کرو،اینے گھرکواینے لیے کافی سمجھو،اوراینے گناہوں پرآ ہوبکاء کرو۔

کی حرصہ بعد دوبارہ ملاقات ہوئی، اس مرتبہ نبی طائیہ نے آگے بڑھ کرمیرا ہاتھ پکڑلیا اور فرمایا اے عقبہ بن عامر! کیا میں تہہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن کی تین سب سے بہتر سورتیں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ جھے آپ پر نثار کرے، کیوں نہیں، چنانچہ نبی طائیہ نے جھے سورہ اخلاص، سورہ فلتی اور سورہ ناس پڑھا کیں اور فرمایا عقبہ! انہیں مت بھلانا اور کوئی رات ایسی نہ گذارنا جس میں بیسورتیں نہ پڑھو، چنانچہ میں نے اس وقت سے انہیں بھی بھو لئے نہیں دیا، اور کوئی رات انہیں پڑھے بغیر نہیں گذاری۔

پچھ مرصے بعد پھر ملاقات ہوئی تو میں نے آگے بڑھ کرنبی علیہ کا دست مبارک تھام لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے سب سے افضل اعمال کے بارے بتا ہے؟ نبی علیہ نے فرما یا عقبہ! رشتہ تو ژنے والے سے رشتہ جوڑو، محروم رکھنے والے کوعطاء کرو، اور ظالم سے درگذراور اعراض کرو۔

( ١٧٤٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ عَنْ آبِي سَلَامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ عَنْ آبِي سَلَامٍ عَنْ خَرَجَ بِي خَالِدِ بُنِ زَيْدٍ الْآنْصَارِكَى قَالَ كُنْتُ مَعَ عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ وَكَانَ رَجُلًا يُحِبُّ الرَّمْيَ إِذَا خَرَجَ بِي خَوْلَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَعَهُ فَدَعَانِي يَوْمًا فَٱبْطَأْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ تَعَالَ أَقُولُ لِكَ مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْحِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةً نَفَرٍ حَدَّتَنِي سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدُحِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةً نَفَرٍ حَدَّى سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدُحِلُ بِالسَّهُ مِ الْوَاحِدِ فَلَاتَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدُولُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَنَ وَجَلَّ يُدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا لِلْهُ عَلَيْهُ وَلُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ الْمُ الْولَا لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَقُولُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ عَلَيْهُ إِلَى الللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلْمُ ا

#### هي مُناهَ احَذِينَ بل يَنْ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ (١٨٩ له ١٨٩ كي هي مُسنَثُ الشَّامِيِّين ليُّ

الْجَنَّةَ صَانِعَهُ الْمُحْتَسِبَ فِي صَنَعْتِهِ الْحَيْرَ وَالرَّامِي بِهِ وَمُنْبِلَهُ وَقَالَ ارْمُوا وَارْكَبُوا وَلَآنُ تَرْمُوا آحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ تَرْكُوا وَلَيْسَ مِنْ اللَّهُو إِلَّا ثَلَاثٌ تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتُهُ امْزَأْتَهُ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَمَنْ تَرَكَ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا وَلَيْسَ مِنْ اللَّهُو إِلَّا ثَلَاثٌ تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتُهُ امْزَأْتَهُ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمِي وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عُلْمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا [راجع: ٤٥٤٧].

(۲۲۸) خالد بن زید کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر فٹاٹیڈ میرے یہاں تشریف لاتے تھا ورفر ماتے تھے کہ ہمارے ساتھ چلو، تیرا ندازی کی مشق کرتے ہیں ، ایک دن میری طبیعت بوجمل تھی تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تیری وجہ سے تین آ دمیوں کو جنت میں داخل فر مائے گا ، ایک تو اسے بنانے والا جس نے اچھی نیت سے اسے بنایا ہو، دوسر اس کا معاون اور تیسر ااسے چلانے والا ، البذا تیرا ندازی بھی کیا کرواور گھڑ سواری بھی ، اور میر بے نز دیک گھڑ سواری سے زیادہ تیرا ندازی پہندیدہ ہے ، اور ہروہ چیز جو انسان کو خفلت میں ڈال دے، وہ باطل ہے سوائے انسان کے تیر کمان میں ، گھوڑ ہے کی دکھیے چیزیں برحق ہیں ، اور جو خض کمان میں ، گھوڑ ہے کی دکھیے چیزیں برحق ہیں ، اور جو خض تیرا ندازی کافن سیکھنے کے بعدا سے بھلا دے تو اس نے اپنے سکھانے والے کی ناشکری کی۔

( ١٧٤٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ آبِي سَلَّامٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عُلْمَ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عُلِّمَ الرَّمْىَ ثُمَّ تَرَكَّهُ بَعُدَمَا عُلِّمَهُ فَهِى يَعْمَهٌ عُلْمَ الرَّمْىَ ثُمَّ تَرَكَّهُ بَعُدَمَا عُلِّمَهُ فَهِى يَعْمَهُ كَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عُلِّمَ الرَّمْىَ ثُمَّ تَرَكَّهُ بَعُدَمَا عُلِّمَهُ فَهِى يَعْمَهُ كَالِمُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عُلِّمَ الرَّمْى ثُمَّ تَرَكَّهُ بَعُدَمَا عُلْمَهُ فَهِى يَعْمَهُ كَالِمُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عُلِّمَ الرَّمْى ثُمَّ تَرَكَّهُ بَعُدَمَا عُلْمَهُ فَهِى يَعْمَهُ كُولَ مَنْ عُلْمَ الرَّمْى ثُمَّ تَرَكَّهُ بَعُدَمًا عُلْمَهُ فَهِى يَعْمَهُ كُلُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْمَ الرَّمْى فَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ مَنْ عُلِمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ مَنْ عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَمْ الرَّمْى ثُلُمَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَمْهُ فَهِي لِعُمَةً لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلِهُ وَاللَّمَ عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعُولُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمِنْ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُسْلِمَ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

(۲۹ ۱۷) حضرت عقبہ بن عامر ڈاٹٹٹ ہے مروی ہے کہ نبی ط<sup>یب</sup> نے ارشاد فرمایا جو محض تیراندازی کافن سکھنے کے بعداہے بھلا دیتواس نے اس نعت سکھانے والے کی ناشکری کی۔

( ١٧٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ سَلَّامٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَزْرَقِ قَالَ كَانَ عُقْبَةُ بْنُ عَاهِ الْجُهَنِيُّ يَخُرُجُ فَيَرُمِي كُلَّ يَوْمٍ وَكَانَ يَسْتَبْعُهُ فَكَانَّهُ كَاذَ أَنُ يَمَلَّ فَقَالَ آلَا أَخْبِرُكَ بِمَا سَمِعْتُهُ بَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدُخِلُ بِمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدُخِلُ بِمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدُخِلُ بِمَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَى قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدُخِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفُرٍ الْجَنَّةُ صَاحِبَهُ اللَّذِى يَحْتَسِبُ فِي صَنْعِتِهِ الْخَيْرَ وَالَّذِى يُجَهِّزُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفُرٍ الْجَنَّةُ صَاحِبَهُ اللَّذِى يَحْتَسِبُ فِي صَنْعِتِهِ الْخَيْرَ وَالَّذِى يُحْهِمُ بَاطِلًا إِلَّا ثَلَاثًا رَمُينَةً عَنْ قَوْسِهِ وَكَأُوبِيهُ فَرَسُهُ وَمُوا خَيْرٌ مِنْ أَنُ تَرْكَبُوا وَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ يَلُهُو بِهِ وَالَّذِى يَرْمِى بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالَ الرَّمُوا وَارْكَبُوا وَإِنْ تَرْمُوا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا وَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ يَلُهُو بِهِ وَالَّذِى يَرْمِى بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالَ الرَّمُوا وَارْكَبُولُ وَالْعَرْمُ وَلَا أَنْ تَرْكَبُوا وَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ يَلُهُ وَلِهُ الْمَعْتَى وَلِي اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ وَقَالَ الْعَلَقُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَى الْمَعْدِ (ابن ماحة: ١٨١١) الترمذى: ١٦٣١). قال شعيب: حسن بطرقه وشواهده. وهذا اسناد ضعيف]. [راحع: ١٧٤٣] .

( • ٢٥٠ ) خالد بن زيد كت بين كه حضرت عقبه بن عام ر فالتؤمير ، يهال تشريف لات تصاور فرمات تص كه مار عاته

#### هي مُنالِهُ احْدِينَ بْلِ يَسْدِمُ كُورِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ السَّالُ الشَّامِيِّين ﴾ مُنالُهُ الشَّامِيِّين ﴾

چلو، تیراندازی کی مشق کرتے ہیں، ایک دن میری طبیعت بوجسل تھی توانہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے تین آ دمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، ایک تو اسے بنانے والا جس نے اچھی نیت سے اسے بنایا ہو، دوسر ااس کا معاون اور تیسر ااسے چلانے والا، للہذا تیراندازی بھی کیا کرواور گھڑ سواری بھی ، اور میر سے نزدیک گھڑ سواری سے زیادہ تیراندازی پہندیدہ ہے، اور ہروہ چیز جو انسان کو غفلت میں ڈال دے، وہ باطل ہے سوائے انسان کے تیر کمان میں، گھوڑ ہے کی دیکھ بھال میں اور اپنی بیوی کے ساتھ دل گئی میں مصروف ہونے کے، کہ یہ چیزیں برحق ہیں، اور جو شخص تیراندازی کافن سکھنے کے بعداسے بھلاد ہے واس نے اپنے سکھانے والے کی ناشکری کی۔

( ١٧٤٧١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ آبِي سَلَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَزْرَقِ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةً الْجَنَّةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ آراحع: ١٧٤٣٣].

#### (اعام) گذشته حدیث اس دوسری سندی بھی مردی ہے۔

(١٧٤٧٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِي ابْنَ آبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِدٍ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالَ انْطَلَقَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى لِيُصَلِّى فِيهِ فَاتَبَعَهُ نَاسٌ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكُمْ الشَّامِ قَالَ انْطُلُقَ عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى لِيُصَلِّى فِيهِ فَاتَبَعَهُ نَاسٌ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكُمْ قَالُوا صُحْبَتُكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ قَالَ انْزِلُوا فَصَلُّوا فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ فَنَالَهُ مَنْ أَلُوا فَصَلَّى وَصَلَّوْا مَعَهُ فَقَالَ حِينَ سَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ فَنَالَ عَيْلُوا الْمَسْرِكُ بِهِ شَيْئًا لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ إِلَّا ذَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الْجَنَّةِ شَاءَ [قال البوصيرى: يَلْقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُشُولُ بِهِ شَيْئًا لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ إِلَّا ذَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الْجَنَّةِ شَاءَ [قال البوصيرى: يَلْقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُشُولُ مُ بِهِ شَيْئًا لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ إِلَّا ذَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الْجَنَّةِ شَاءَ [قال البوصيرى: الناده صحيح، ان كان عبد الرحمن سمع من عقبة فقد قيل ان روايته عنه مرسلة. قال الألباني، صحيح (ابن ماحة: النظر: ٢٦١٨)]. [انظر: ٢١٧٥]. [انظر: ٢٦١٥].

(۱۷۲۲) عبدالرحمان بن عائد بینات کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عقبہ بن عامر رات کی کے دانہ ہوئے کے لئے روانہ ہوئے تو بچھے بولئے ،حضرت عقبہ رات کے بی اور آپ کو انہوں نے بتایا کہ آپ نے چونکہ بی عالیہ کی بہنشین کا شرف پایا ہے، اس لئے ہم آپ کے ساتھ چانا چاہے ہیں اور آپ کو سلام کرنے کے لئے آئے ہیں، حضرت عقبہ رات عقبہ رات واور نماز بڑھو، چنا مچے سب نے اثر کرنماز بڑھی، سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے قرمایا کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جو بندہ بھی اللہ تعالی سے اس حال ہیں ملاقات کرے کہ اس کے ساتھ کی کہ میں نہ نہ بی ایک کہ بی دروازے شریک نہ نہ ہو اے اجازت ہوگی کہ جنت کے جس دروازے سے جا ہے، اس میں داخل ہوجائے۔

( ١٧٤٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا كَعُبُ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ

### هي مُنالِهَ اَمَٰوِن بَالِ يَنْفِي مَرَّمُ كَلِي هِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الرَّحْمَنِ بُنَ شِمَاسَةَ يَقُولُ أَتَيْنَا أَبَا الْحَيْرِ فَقَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا النَّذُرُ يَمِينٌ كَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ [راحع: ١٧٤٣٤].

(۱۷۳۷) حضرت عقبہ ر النظام مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مَالَيْظِيَّ کو سیار شاوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نذر کا کفارہ مجمی وہی ہے جوقتم کا کفارہ ہے۔

( ١٧٤٧٤) حَدَّثَنَا هَاشُمْ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ آبِي عِمْرَانَ آسُلَمَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ الْمُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو رَاكِبٌ فَوضَعْتُ يَدَى عَلَى قَدَمَيْهِ فَقُلُتُ أَفُرِ نُنِي مِنْ أَنَّهُ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو رَاكِبٌ فَوضَعْتُ يَدَى عَلَى قَدَمَيْهِ فَقُلُتُ أَفُرِ نُنِي مِنْ أَنَّهُ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو رَاكِبٌ فَوضَعْتُ يَدَى عَلَى قَدَمَيْهِ فَقُلُتُ أَفُرُ فَي مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ [قال الألباني: صحيح سُورَةِ يُوسُفَ فَقَالَ لَنْ تَقُرَأَ شَيْعًا ٱللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٥٥/٢) و ١٥٥/٨). [راحع: ١٥٥٢].

(۱۷۲۷) حضرت عقبہ والنظ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طابقا کے پیچھے چلا، نبی طابقا سوار تھے، میں نے آپ خال فیا کے مرتبہ میں نبی طابقا کے ورد کا اللہ کے زود کی سورہ فلق سے زیادہ مبارک قدموں پر ہاتھ رکھ کرعرض کیا کہ مجھے سورہ کو سف پڑھا دیجے، نبی طابقا نے فرمایا اللہ کے زود کی تم سورہ فلق سے زیادہ بلغ کوئی سورت نہ بڑھو گے۔

( ١٧٤٧٥) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بُنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا بَحِيرُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نَفَيْرٍ عَنْ عُفَرَةً بُنِ عَامِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَتُ لَهُ بَغْلَةٌ شَهْبَاءُ فَرَكِبَهَا فَأَخَذَ عُقْبَةً يَقُودُهَا فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُقْبَةَ اقْرَأُ فَقَالَ وَمَا أَقْرَأُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُقْبَةَ اقْرَأُ فَقَالَ وَمَا أَقْرَأُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُ فَقَالَ وَمَا أَقُرَا أَي لَمُ أَفْرَحُ بِهَا جِدًّا فَقَالَ لَعَلَّكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ حَتَّى قَرَأَهَا فَعَرَفَ أَنِّى لَمُ أَفْرَحُ بِهَا جِدًّا فَقَالَ لَعَلَّكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقُرأُ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ حَتَّى قَرَأَهَا فَعَرَفَ أَنِّى لَمُ أَفُورَ عَلِهَا جِدًّا فَقَالَ لَعَلَى اللَّهُ عَرَفَ أَنِّى لَمُ أَفْرَحُ بِهَا جِدًّا فَقَالَ لَعَلَى اللَّهُ عَرَفَ أَنِّى لَمُ أَفْرَحُ بِهَا جِدًّا فَقَالَ لَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَفَ أَنِي اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْه

(۵۷۲۵) حضرت عقبہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی علیہ کی خدمت میں کہیں سے سفیدرنگ کا ایک فچر ہدیہ میں آیا،
نی علیہ اس پرسوار ہوئے اور حضرت عقبہ ڈاٹھ اسے ہا تکنے گئے، نبی علیہ نے ان سے فر مایا پڑھو، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ!
کیا پڑھوں؟ نبی علیہ نے فر مایا سور و علق پڑھو، چنا نچہ انہوں نے نبی علیہ کے سامنے اسے پڑھ دیا، تا ہم نبی علیہ سمجھ گئے کہ میں
اس سے بہت زیا وہ خوش نہیں ہوا، چنا نچے فر مایا شاید ہے مجمعی کم معلوم ہور ہی ہو؟ تم سورہ فلق سے زیادہ بینے کوئی سورت نماز میں
نہ بڑھو گے۔

( ١٧٤٧٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وهَاشِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْتٌ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ آبِي الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ أُهُدِى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ 
نَزُعًا عَنِيفًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَا يَنْبَغِى هَذَا لِلْمُتَّقِينَ [راجع: ٢٥٤١].

#### الشَّا مِنْ اللَّهُ اللَّاللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

(۱۷۲۷) حضرت عقبہ بن عامر نگائظ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کی خدمت میں کہیں سے ایک رکیٹی جوڑا ہدیہ میں آیا، نبی علیہ اے اس پہن کر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوکر نبی علیہ نے اسے بے چینی سے اتارا اور فر مایا متقبوں کے لئے بدلباس شایان شان نہیں ہے۔

(۱۷٤۷۷) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنُ آبِي الْحَيْرِ عَنْ عُقْمَةً بَنِ عَامِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى آهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّ انْ عَامِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى آهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمُيْتِ ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا أَخُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا أَخُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُنْوَلِ الْكُومِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ إِنِّى وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشُوكُوا بَعْدِى وَلَكِنِّى أَعُولُكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا [صححه البحارى (١٣٤٤)، ومسلم (٢٩٦٦)، وابن حبان (١٩٩٩)]. [انظر:

(۷۷۷) حضرت عقبہ ناٹیٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی ملیٹا کیلے اور اہل احد کی قبروں پر پہنچ کرنما زینازہ پڑھی، پھروالیس آ کرمنبر پر رونق افروز ہوئے اور فر مایا میں تمہاراا تنظار کروں گا اور میں تمہارے لیے گوائی دوں گا، بخدا میں اس وقت بھی اپنے حوش کود کیور ہا ہوں، یا در کھو! مجھے زمین کے فزانوں کی چاہیاں دی گئی ہیں، بخدا! مجھے تمہارے متعلق بیا ندیشنہیں ہے کہ میرے پیچھے تم شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے بیاندیشہ ہے کہ تم دنیا میں منہمک ہوکرا یک دوسرے سے مسابقت کرنے لگو گے۔

( ١٧٤٧٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنُ أَبِي الْخَيْرِ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ تَبْعَثْنَا فَتَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقُرُونَا فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلطَّيْفِ فَاقْبَلُوا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُدُوا مِنْهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلطَّيْفِ فَاقْبَلُوا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُدُوا مِنْهُمْ حَقَّ الطَّيْفِ الْقَبْلُوا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا هَخُدُوا مِنْهُمْ حَقَّ الطَّيْفِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلْتُمْ بِقُومٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلطَّيْفِ وَالْعَلَيْدِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلطَّيْفِ فَاقْبَلُوا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُدُوا مِنْهُمْ حَقَى الطَّيْفِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلْتُمْ بِعَلْوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَعْنِي لِلطَّيْفِ وَالْعَلَيْقِ الْفَالِلُولُوا وَإِنْ لَمْ يَقُومُ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَعْنِي لِلطَّيْفِ وَالْقَلْوا وَإِنْ لَمْ يَقُولُوا فَيْوا لِلللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ (١٧٢٤)، وابن حبان (٢٨٨٥).

(۸۷٪ ۱۷ حضرت عقبہ ٹائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے بارگا و نبوت میں عرض کیا کہ بعض اوقات آپ ہمیں کہیں ہیجیج بیں، ہم ایسی قوم کے پاس پہنچتے ہیں جو ہماری مہمان نوازی نہیں کرتی تو اس سلسلے میں آپ کی کیارائے ہے؟ نبی ملیٹانے فرمایا اگرتم کسی قوم میں مہمان بن کر جاؤاور وہ لوگ اس چیز کا تھم دے دیں جوایک مہمان کے لئے مناسب حال ہوتی ہے تو اسے قبول کرلو، اور اگروہ والیا تہ کریں تو تم خودان سے مہمان کا مناسب حق وصول کر سکتے ہو۔

(۱۷٤۷۹) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُدٍ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنُ آبِي الْحَيْوِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ أَنَّ لَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُطَاهُ غَنَمًا فَقَسَمَهَا عَلَى أَصْحَابِهِ صَحَايَا فَبَقِى عَتُودٌ مِنْهَا فَذَكَرَهُ لِسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ [صححه البحاري (۲۳۰) ومسلم (۱۹۲۵) وابن حان (۱۹۸۸)] لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ [صححه البحاري (۲۳۰) ومسلم (۱۹۲۵) وابن حان (۱۹۸۸)] لوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ [صححه البحاري (۲۳۰) ومسلم (۱۹۲۵) وابن حان (۱۹۸۹)]

#### هي مُنزانا احَدِينَ بل يَنظِ مُرْقِي كُلُّ الشَّا مِيِّين ﴿ مُنزَانا احْدَى الشَّا مِيِّين ﴾ الشَّا مِيِّين ﴿ ا

مرے حصی بس چھاہ کا ایک بچہ آیا، بس نے نبی علیہ است اسکے متعلق قربانی کا تھم پو پھا تو نبی علیہ نے فرمایاتم اس کی قربانی کراؤ۔ (۱۷٤٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا لَیْتُ حَدَّثَنِی یَزِیدُ بُنُ آبِی حَبِیبٍ عَنْ آبِی الْخَیْرِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اَفْرَأَیْتَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِیَّاکُمُ وَاللَّهُ خُولَ عَلَی النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ یَا رَسُولَ اللَّهِ اَفْرَأَیْتَ الْحَمُو قَالَ الْحَمُو الْمَوْتُ [صححه البحاری (۲۳۲)، ومسلم (۲۱۷۲)]. [انظر: ۱۷۵۳].

(۱۵۲۸) حضرت عقبه تالین سے مروی ہے کہ نی ملینا نے فر مایا عورتوں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ ، ایک انساری نے بوجھایارسول اللہ او بورکا کیا حکم ہے؟ فر مایا و بورتو موت ہے۔

(١٧٤٨١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرِ الطَّمْرِيِّ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الرُّعَيْنِيُّ يَحْدَدُ اللَّهِ بُنِ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ آخْبَرَهُ أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتُ أَنْ تَمْشِى حَافِيةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُقْبَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُرْ أُخْتَكَ فَلْتُرْكَبُ وَلْتَحْمَرُ وَلْتَصُمُ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ [راحع: ١٧٤٢٣].

(۱۷۴۸) عبداللہ بن مالک میشند سے مروی ہے کہ حصرت عقبہ بن عامر مثانی کی بمشیرہ نے پیدل جل کر دو پٹہ اوڑ ھے بغیر ج لرنے کی منت مانی تھی ،حضرت عقبہ مثانی نے نبی مالیکا ہے اس کے متعلق پوچھا تو نبی ملیکا نے فرما یا اللہ تعالی تمہاری بہن کی تحق کا کیا کرے گا؟ اسے تھم دو کہ وہ دو پٹہ اوڑ ھے کرسوار ہو کر جائے ،اور تین روزے رکھ لے۔

(۱۷٤٨٢) حَدَّثَنَا سُویْدُ بُنُ عَمْرِو الْکُلْبِیُ وَیُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا اَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ آنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْكُحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأُوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأُوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأُوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ [احرحه الطبراني في الكبير (٥٩٩) اسناده ضعيف]. منهمَم قَالَ آبِي وَقَالَ يُونُسُ وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ [احرحه الطبراني في الكبير (٩٥٩) اسناده ضعيف]. (١٧٨٢) حضرت عقبه وَالنَّهُ عَلَيْهِ فَي الرَّاوْلِ مِنْ وَجَهُمُ مُولًا الرَّكُولُ لِللَّالَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَهُ عَلَيْهِ وَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَقَالَ يُعِلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمَعُ عَلَيْهُ عَلَيْقًا عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ

(۱۷٤۸۳) حَدَّثَنَا زَيُدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ الْحَادِثِ عَنُ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عُفْيَةَ بُنِ عَامِدٍ قَالَ كُنْتُ الْقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافَتَهُ قَالَ فَقَلَ لِي مُعْلِيهِ مَا قَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافَتَهُ قَالَ فَقَلَ لِي مُعْلِيهِ مَا قَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافَتُهُ قَالَ لِي مُعْلِيهِ مَا قَلْمُ الْمُؤَلِّ بِمِعْلِهِ مَا قُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافَعَهُ قَالَ لِي كَيْفَ رَأَيْتَ يَا عُقْبَةُ [راحع: ٢٩٤١]. الْفَلَقِ فَلَمْ يَونِي أَعْجِبْتُ بِهِمَا فَلَمَّا نَوْلَ الصَّبْحَ فَقَرَآ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ لِي كَيْفَ رَأَيْتَ يَا عُقْبَةُ [راحع: ٢٩٤١]. الْفَلَقِ فَلَمْ يَونِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا فَلَمَّا نَوْلَ الصَّبْحَ فَقَرَآ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ لِي كَيْفَ رَأَيْتَ يَا عُقْبَةُ [راحع: ٢٩٤١]. الْفَلَقِ فَلَمْ يَونِي اللهِ كَيْفَ رَأَيْتَ يَا عُقْبَةُ [راحع: ٢٩٤١]. الْفَلَقِ فَلَمْ يَونِي أَيْكُ مِنْ الْحَلْمُ مَرَى مُولِي عَلَيْهِ مَا فَلَمَّا مَرَى السَّالِ الْعَلْمُ مُنْكُولُ الْمُعْلَقِ فَلَمْ عَلَى الْعَلَقِ فَلَمْ مِنْ إِلَى الْعَلَقُ مِنْ الْعَلْمُ مُنْ عَلَى الْعَلَقِ فَلَمْ عَلَى اللَّهُ مَالَعُولُ مَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَى الْعَلَقِ فَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَا عَلَى الْفَالَقِي الْفَالِقُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ الْعَلَمُ اللّهُ ع

#### هي مُنلاً احَدُن شِل مِيدِ مِنْ مِي الشّامِيّين ﴾ ١٩٢ ﴿ مُنلاً احْدُن شِلْ الشّامِيّين ﴾

رسول الله! چنا نچیه نبی طلیقی نے مجھے سور 6 فلق اور سور 6 ناس پڑھا کیں ، پھر نماز کھڑی ہوئی ، نبی طلیقی آ گے بڑھ گئے اور نماز فجر میں یبی دونوں سورتیں پڑھیں ، پھرمیرے پاس سے گذرتے ہوئے فر مایا اے عقبہ! تم کیا سمجھے؟ (بید دونوں سورتیں سوتے وفت بھی پڑھا کرواور بیدار ہوکر بھی پڑھا کرو)۔

( ١٧٤٨٤ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ أَوْ مَبَارِكِ الْإِبِلِ [انظر بعده].

(۱۷۳۸ س) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا وفر مایا بکر یوں کے باٹرے میں نماز پڑ کے لیا کروہلیکن اونٹوں کے باڑے میں نماز ندیڑھا کرو۔

( ١٧٤٨٥ ) و قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْمَةً بُنِ عَامِرٍ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْمَةً بُنِ عَامِرٍ الْحُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ [راحع ما قبله]

( ۱۷۸۵ ) گذشته حدیث ای دوسری سند سے حضرت عقبه نظافظ ہے بھی مروی ہے۔

. (١٧٤٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ و حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الطَّحَّاكِ بُنِ مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عَفْهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرُثَدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُفْبَةً بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ أُهْدِى إِلَى رَسُّولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ بِالنَّاسِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ أُهْدِى إِلَى رَسُّولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ نَزَعَهُ نَزْعًا عَنِيفًا ثُمَّ ٱلْقَاهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ لَبِسْتَهُ وَصَلَّيْتَ فِيهِ قَالَ إِنَّ هَذَا لَا يَنْجَعَى لِلْمُتَّفِينَ [راجع: ١٧٤٢٥].

(۱۷۴۸۲) حضرت عقبہ بن عامر والنظاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا کی خدمت میں کہیں سے ایک ریشی جوڑ اہدیہ میں آیا، نبی علیا نے اس بہن کر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی ،نماز سے فارغ ہو کر نبی علیا نے اسے بے چینی سے اتارا اور فر مایا متقیوں کے لئے بیلہاس شایان شان نہیں ہے۔

( ١٧٤٨٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شِمَاسَةَ قَالَ سَمِعْتُ مَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شِمَاسَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدُخُلُ صَاحِبُ مَنْ عَامِرِ الْجُهَنِيَ لَقُولُ لَا يَدُخُلُ صَاحِبُ مَكْسِ الْجَنَّةَ يَعْنِي الْعَشَّارَ [راحع: ٢٧٤٢٦].

(۱۷۸۷) حضرت عقبہ والنظی سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے میکس وصول کرنے میں ظلم کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔

( ١٧٤٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ الْجُهُنِيِّ الْجُهُنِيِّ الْجُهُنِيِّ الْجُهُنِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَ عَلَيَّ آيَاتٌ لَمْ أَلَ مِثْلَهُنَّ الْمُعَوِّذَتِيْنِ ثُمَّ قَرَأَهُمَا [راجع: ١٧٤٣]

#### هي مُنالاً امَّةُ رَضَّ الشَّامِيِّين ﴾ ١٩٥ ﴿ ١٩٥ ﴿ مُنالاً الشَّامِيِّين ﴾ منالاً الشَّامِيِّين الشَّامِيِّين

(۱۷۸۸) حضرت عقبہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا مجھ پر دوالی سورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان جیسی کوئی سورٹ نہیں ہے۔ مرادمعو ذیتین ہے۔

( ١٧٤٨٩) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ آبِي الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ جَاءً رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمِّى مَاتَتُ وَإِنِّى أُرِيدُ أَنُ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ أَمَرَتُكَ قَالَ لَا تَالَ أَمَرَتُكَ قَالَ أَمَرَتُكَ قَالَ لَا قَالَ أَمَرَتُكَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمِّى مَاتَتُ وَإِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ أَمَرَتُكَ قَالَ لَا مَوْدَا إِنْ اللهُ عَلْمُ وَاللهِ ١٧٥٧٤ مَ ١٧٥٧٤].

(۱۷۳۸۹) حفرت عقبہ رہا گئے سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں ان کی طرف سے پھے صدقہ کرنا چاہتا ہوں؟ نبی علیا نے اس سے پوچھا کہ کیا انہوں نے تنہیں اس کا تھم دیا تھا؟ اس نے جواب دیانہیں، نبی علیا نے فرمایا تو پھر نہ کرو۔

( ١٧٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ قَيْسِ الْجُذَامِيِّ عَنْ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آغَتَقَ رَقَبَةً مُسُلِمَةً فَهِي فِذَاؤُهُ مِنْ النَّارِ [راحع: ٥٥٤ ١].

(۱۷۹۰) حضرت عقبہ رٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا جو خص کسی مسلمان غلام کوآ زاد کرتا ہے، وہ اس کے لئے جہنم ہے آ زادی کا ذریعہ بن جائے گا۔

( ١٧٤٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُهُدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعُ لِيَالٍ قَالَ قَتَادَةُ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ ثَلَاثُ لِيَالٍ [انظر: ٩ ١٧٥١، ٢٥٥١]

(۹۹ کا) حضرت عقبہ اللفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلَا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلْمَ عَلَيْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوالِمِ عَلَيْكُوالِمِ عَلَيْ اللّٰ عَلْ

(۱۷٤٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا مِشْرَحٌ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ فَإِنَّهُ يَقُولُ كُلُّ مَيْتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُجْرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مَيْتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُجْرَى لَكُونُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهِ فَإِنَّهُ يَجْرَى لَنُونَ وَهِذَا اسناد حسن]. [انظر: لَهُ أَجُرُ عَمَلِهِ حَتَّى يُبْعَثَ [احرجه الدارمي (۲٤٣٠). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. [انظر: ١٧٥٧١، ١٧٤٩٣].

(۱۷۳۹۲) حضرت عقبہ نگاٹھئاسے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله منگاٹینٹو کو پیفر ماتے ہوئے ساہے کہ ہرمیت کے نامہ عمل پرمبرلگا دی جاتی ہے، سوائے اس شخص کے جوراہ خدامیں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں دوبارہ زندہ ہونے تک ثواب لکھا جا تارہے گا۔

( ١٧٤٩٣ ) حَدَّثَنَا قُتنبَةً قَالَ فِيهِ وَيُوَّمَّنُّ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ [راحع ما قبله].

( ٢٩٣ ) گذشته مديث قنيد سے بھى مروى ہادراس ميں بياضا فه بھى ہے كداسے قبر كامتحان سے محفوظ ركھا جائے گا۔ ( ١٧٤٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَظُنَّهُ عَنْ مِشْرَحٍ عَنْ عُفْبَةً بْنِ عَامِرٍ أَنَّ

#### هي مُناهَامَيْنَ بل يَوْمِنْ الشَّاعِينِين ﴿ ١٩١ ﴿ هُولِ اللَّهِ مُناهَامَيْنِ الشَّاعِينِينِ ﴾ الشّاعِينين ﴿ ا

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعُمَ آهُلُ الْيَئِتِ آبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأُمُّ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ

(۱۷۳۹۳) حضرت عقبہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیا استاد فر مایا بہترین اہل خاند ابوعبد اللہ ام عبد اللہ اورعبد اللہ (ابن معدد دلائٹی) ہیں۔

(١٧٤٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا قَبَاثُ بُنُ رَزِينِ الْلَّخُمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيٌّ بُنَ رَبَاحِ اللَّخُمِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيٌّ بُنَ رَبَاحِ اللَّخُمِيَّ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ نَقْراً الْقُرْآنَ فَلَا حَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَلَيْنَا فَرَدُذْنَا عَلَيْهِ السَّكَامَ ثُمَّ قَالَ تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّهِ وَاقْتَنُوهُ قَالَ وَحَسِبْتُهُ قَالَ وَتَعَنَّوا بِهِ فَوَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّكَامَ أَنْ الْمُخَاضِ مِنْ الْعُقُلِ [راحع: ١٧٤٥].

(۱۷۳۹۵) حضرت عقبہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ میحد میں بیٹھے قر آن کریم کی تلاوت کررئے متے کہ ٹی علیظا ہمارے پاس تشریف لے آئے ،اور ہمیں سلام کیا، ہم ئے جواب دیا، پھر جناب رسول الله مَالِیُوَ اِنْ اَسْاوفر مایا کتاب اللہ کاعلم حاصل کیا کرو، اسے معنبوطی سے تھا مواور ترخم کے ساتھ اسے پڑھا کرو، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں مجمد (مثل اُلیُوَالِم) جان ہے، یہ قرآن باڑے میں بندھے ہوئے اونٹوں سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ مکل جاتا ہے۔

( ١٧٤٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ وهَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِى حَبِيبٍ عَنْ آبِى الْحَيْرِ مَرْ قَلِد بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ آحَقَ الشَّرُوطِ آنُ تُوَقُّوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلُتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ [راحع: ١٧٤٣٥]

(۱۷۳۹۲) حضرت عقبہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ تالیّہ اسٹا وفر مایا تمام شرائط میں پورا کیے جانے کی سب سے زیادہ حق داروہ شرط ہے جس کے ذریعے تم اینے لیے عور توں کی شرمگاہ کو حلال کرتے ہو۔

( ١٧٤٩٧) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنُ سَعِيدِ بْنِ آبِي أَيُّوبَ حَلَّثَنِي زُهُرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَمِّ لَهُ آخِي آبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتُ لَهُ ثَمَانِيَةُ إِلَى السَّمَاءِ) وَاللَّهُ مِنْ آلِيهَا شَاءَ [قال الألباني: صعيف (ابو داود: ١٧٠). قال شعيب: صحيح دون ((نم رفع السَمَاءِ))].

(۱۷۳۹۷) حضرت عقبہ واللہ است مردی ہے کہ نی ملیہ نے فر مایا جو محض وضوکر اور خوب اچھی طرح کرے، پھر آسان کی طرف د کیے کر یوں کے آشہ کُ اُنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَخُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تَوَاس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے کہ جس دروازے سے جا ہے، داخل ہوجائے۔

( ١٧٤٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةٌ حَدَّثَنَا مِشْرَحُ بُنُ هَاعَانَ أَبُو مُصْعَبِ الْمَعَافِرِيُّ قَالَ

#### 

سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفُضَّلَتُ سُورَةُ الْحَجِّ عَلَى سَائِرِ الْقُرْآنِ بِسَجْدَتَيْنِ قَالَ نَعُمْ فَمَنْ لَمْ يَسُجُدُهُمَا فَلَا يَقُرَأُهُمَا [انظر: ٢٧٥٤٧].

(۱۷۳۹۸) حضرت عقبہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مرتبہ میں نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ اکیا پورے قرآن میں سورہ کچ ہی کی پیفضیلت ہے کہ اس میں دو تجدے ہیں؟ نبی طلیبا نے فرمایا ہاں! اور جو شخص پیدونوں تجدین کرتا گویا اس نے پیسورت پڑھی ہی نہیں۔

( ١٧٤٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا مِشُرَحٌ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ جُعِلَ فِي إِهَابٍ ثُمَّ أُلِّقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ [انظر: ١٧٥٥، ١٧٥٤،]

(۱۷۳۹۹) حفزت عقبہ ڈٹاٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَاٹیو کی ارشاد فر مایا اگر قر آن کریم کوکسی چمڑے میں لیپیٹ کر مجمی آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے جلائے گئیس۔

( ١٧٥٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا مِشْرَحٌ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَإِنَّكَ لَا تَقُرَأُ بِمِثْلِهِمَا [راجع: ٢٧٥٥٥].

(۱۷۵۰۰) حضرت عقبہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نی مالیا آنے مجھ سے ارشاد فر مایا معو ذ تیں پڑھا کرو کیونکہ ان جیسی کوئی سورت نہیں ہے۔

(١٧٥.١) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا مِشْرَحٌ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا [انظر: ٥٤٥،١٧٥٤].

( ١٧٥.٢) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيةٌ بُنُ صَالِحٍ عَنْ بَحِيرِ بُنِ سَعُدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنْ كَثِيرِ بُنِ مُوَّةً عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنْ كَثِيرِ بُنِ مُوَّةً عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْجُاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ [انظر: ١٧٥٨، ١٠ ١٧٩٤].

(۱۷۵۰۲) حفرت عقبہ فَرُافُونا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ مَافِیْتُوا نے ارشاد فرمایا بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا علانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے اور آ ہت آواز ہے قرآن پڑھنے والا تحقیہ طور پرصدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔

( ١٧٥.٣ ) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَٰنِ قَالَ اَبِي كَانَ حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ حَافِظًا وَكَانَ يُحَدِّثُنَا وَكَانَ يَعِيْطُ كَتَبْتُ عَنْهُ آنَا وَيَخْيَى بْنُ مَعِيْنِ

(۱۷۵۰۳) امام احمد میشند فرماتے ہیں کہ حماد بن خالد حافظ الحدیث تھے، وہ ہمیں جدیث بھی پڑھاتے تھے اور درزی کا کام بھی کرتے تھے، میں نے اور پیکیٰ بن معین نے ان سے حدیثیں کھی ہیں۔

## هي مُنالِهِ المَوْرِضِ لِيَوْمِ مَنْ الشَّامِيِّينِ ﴾ ١٩٨ ﴿ هُ ﴿ مُنالِهِ الشَّامِيِّينِ ﴾ الشَّالشَّامِيِّين

( ١٧٥.٤) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا شَهُرُ بُنُ حَوْشَبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلٌ يُحَدِّدُ عَنْ عَفْهَ بُنِ عَامِرٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَفِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ اللَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَفِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ تَحِلُّ لَهُ الْجَنَّةُ أَنْ يَرِيحَ رِيحَهَا وَلَا يَرَاهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو رَيْحَانَةَ وَاللَّهِ يَا خَرُدُلٍ مِنْ كَبْرٍ تَحِلُّ لَهُ الْجَمَّالَ وَأَشْتَهِيهِ حَتَّى إِنِّى لَأُحِبَّهُ فِي عَلَاقَةِ سَوْطِي وَفِي شِرَاكِ نَعْلِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ ذَاكَ الْكِبُرُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى يَعِنْ الْجَمَالَ وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَعَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَعَلَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ لَيْسَ ذَاكَ الْكِبْرُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ سَفِهَ الْحَقَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ ذَاكَ الْكِبُرُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ سَفِهَ الْحَقَ

(۱۷۵۰) حضرت عقبہ بن عامر اللظ عند مردی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ مرتے وقت جس مخض کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبیر ہوتو اس کے لئے جنت کی خوشبوطال ہے اور نہ ہی وہ اسے دکھے سکے گا، ایک خوض کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبیر ہوتو اس کے لئے جنت کی خوشبوطال ہے اور میں اس بات کو پہند کرتا ہوں در کیا ہے تھی تکبر ہے؟) نبی علیہ نے فر مایا ہے تکبر نہیں ہے، اللہ تعالی خوبصورت ہوں کہ میری سے اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پہند فر ما تا ہے جگہر ہے کہ انسان جی بات کو قبول نہ کرے اور اپنی نظروں میں لوگوں کو حقیر سمجھے۔

سورت نہیں ہے۔مرادمعو ذیتین ہے۔

( ١٧٥.٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي عُشَّانَةَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَعْجَبُ مِنْ الشَّابُ لَيْسَتُ لَهُ صَبُوَةٌ [احرحه ابويعلى (١٧٤٩). قال شعيب: حسن لغيره].

(۱۷۵۰۲) حضرت عقبہ والنظ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے خوش ہوتا ہے جس میں جوانی کی نادانی نہیں ہوتی۔

( ١٧٥.٧ ) حَدَّثَنَا قُسِيَّةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ أَبِي عُشَّانَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ [احرحه الطبراني في الكبير (٢٥٨). قال شعيب: حسن].

(۱۷۵۰۷) حضرت عقبہ ولائن سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن سب سے پہلے پیش ہونے والے دو فریق بروی ہوں گے۔

( ١٧٥.٨ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي عُشَّانَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### هي مُنلاً احَدُّن بَل مِنظِيمَ مَرْم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَسَلَّمَ لَا تُكُوهُوا الْبَنَاتِ فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ الْغَالِيَاتُ [احرجه الطبراني في الكبير (٨٥٦). اسناده ضعيق. واورده ابن الحوزي في العلل المتناهية].

(٥٠٨ الم ١٤٥٠) حضرت عقبه ولي الشخص مروى ب كه نبي عليه في ارشاد فرمايا بينيون كوبرانة مجها كرو، كه وه انتهائي كرانقذ وغمنوار موتى مين.

- (١٧٥.٩) حَدَّثَنَا الْنَحَكُمُ بُنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشِ عَنْ ضَمْضَم بُنِ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بُنِ عُبَيْدٍ الْحَضُرَمِيِّ عَمَّنُ حَدَّثَهُ عَنْ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ عَظْمٍ مِنْ الْحَضُرَمِيِّ عَمَّنُ حَدَّثَهُ عَنْ عُلْمَ أَنُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ عَظْمٍ مِنْ الْخَصْرَمِيِّ عَمَّنُ حَدَّثَهُ عَلَى الْأَفُواهِ فَخُذُهُ مِنْ الرِّجُلِ الشِّهَالِ [احرجه الطبراني في الكبير (٩٢١). قَال شعيب: حسن لغيره دون: ((من الشمال))]
- (9 120) حضرت عقبہ اللہ فائن سے مروی ہے کہ نبی علیہ انسان اوفر مایا جس دن منہ پر مہرلگادی جائے گی توسب سے پہلے انسان کے جسم کی جوہڈی بولے گی ، وہ اس کی بائیں ران ہوگی۔
- ( ١٧٥١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخْبَرَهُ آنَّ عَجْبَدُ عَنْ عُبَيْد اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ آنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ يَزِيدُ الرُّعَيْنِيُّ آخْبَرَهُ آنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ آخْبَرَهُ آنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ آخْبَرَهُ آنَّهُ سَالًا بْنِ زَحْرٍ آنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ سَالًا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ آنُ تَمْشِى حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ آنُ تَمْشِى حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُخْتِ لَهُ نَذَرَتْ آنُ تَمْشِى حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَانَةَ آيَّامٍ [راجع: ٢٧٤٢٣].
- (۱۵۱۰) عبداللہ بن مالک بیشیہ سے مروی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر والٹی کی ہمشیرہ نے پیدل چل کر دو پٹہ اوڑ ھے بغیر حج کرنے کی منت مانی تھی ،حضرت عقبہ والٹیؤنے نبی ملیلاسے اس کے متعلق پوچھا تو نبی ملیلانے فرمایا اللہ تعالی تمہاری بہن کی تخق کا کیا کرے گا؟ اسے تھم دو کہ وہ دو پٹہ اوڑھ کرسوار ہوکر جائے ،اور تین روزے رکھ لے۔
- (١٧٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرُثَدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آحَقَ الشُّرُوطِ آنْ يُوَفَّى بِهِ الْيَرَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آحَقُ الشُّرُوطِ آنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ [راجع: ١٧٤٣].
- (۱۷۵۱) حضرت عقبہ طُانُون مروی ہے کہ جناب رسول الله طُلَانُونِی ارشاد فر مایا تمام شرا لَط میں پورا کیے جانے کی سب سے زیادہ می داردہ شرط ہے جس کے ذریعے تم آپنے لیے مورتوں کی شرمگاہ کو حلال کرتے ہو۔
- (١٧٥١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بُنِ عَلِيٍّ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّى فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَوْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغُرُبَ [صححه مسلم (٨٣١)، وابن حبان (١٥٤٦)]. [انظر: ١٧٥١٧].

#### 

(۱۷۵۱۲) حفرت عقبہ ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ تین اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے یا مردوں کوقبر میں دفن کرنے سے نبی طیس ہمیں منع فر مایا کرتے تھے، ① سورخ طلوع ہوتے وقت، یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے ۞ زوال کے وقت، یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے ۞ غروب آفتاب کے وقت، یہاں تک کہ وہ غروب ہوجائے۔

( ١٧٥١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسٍ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَتُ عَلَىَّ آيَاتٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ أَوْ لَمْ نَرَ مِثْلَهُنَّ يَعْنِى الْمُعَوِّذَتَيْنِ [راجع: ٢٧٥٥٧].

(۱۷۵۱۳) حضرت عقبہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نجی علیا نے ارشادفر مایا آج رات مجھ پردوسورتیں نازل ہوئی ہیں،ان جیسی کوئی سورت نہیں ہے۔ سورت نہیں ہے۔

( ١٧٥١٤ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عَلِيٍّ عَنُ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَآيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا آهُلَ الْإِسْلَامِ وَهُنَّ آيَّامُ آكُلِ وَشُرُبِ [صححه ابن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَآيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا آهُلَ الْإِسْلَامِ وَهُنَّ آيَامُ آكُلِ وَشُرُبِ [صححه ابن عليه (٢١٠ )، وابن حيان (٣٦٠٣)، والحاكم (٢١٤ ) قال الترمذي: حسن صحح قال الألباني: صحح (ابو داود: ٢٥١٩)، الترمذي: ٧٧٣، النسائي: ٢٥٢٥). [انظر: ١٧٥١٨].

(۱۷۵۱۳) حضرت عقبہ ٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی اکرم ٹائٹو کے ارشاد فرمایا یوم عرفہ، دس ذی الحجہ ( قربانی کا دن ) اور ایام تشریق ہم مسلمانوں کی عید کے دن ہیں، اور کھانے پینے کے دن ہیں۔

(١٧٥١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ أُسَامَةً بُنِ زَيْدٍ عَنُ مُعَاذِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ خُبَيْبٍ عَنْ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِمٍ قَالَ سَكُنْتُ وَكِيعٌ عَنْ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِمِ قَالَ سَكُنْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَذَعِ فَقَالَ ضَعِّ بِهِ لَا بَأْسَ بِهِ [صححه ابن حبان قال سَاده حسن].

(١٤٥١٥) حفرت عقبہ جل فی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی ملیا سے چھ ماہ کے بیچ کے متعلق قربانی کا تھم پوچھا تو نبی ملیا نے فرمایاتم اس کی قربانی کرلوکوئی حرج نہیں۔

( ١٧٥١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ قِالَ سَمِعْتُ مُوسَى بُنَ عَلِيٍّ بُنِ رَبَاحِ اللَّخْمِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلَّىَ فِيهِنَّ

#### هي مُنالِهَ احْدُن شِل يَنْ مَرْمُ كَلْ الشَّا مِينِين كِي المَّالُ الشَّامِينِين كِي المُسْلَكُ الشَّامِينِين كِي

وَأَنُ نَقُبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَعِنْدَ قَائِمِ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَأَنُ نَقُبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَعِنْدَ قَائِمِ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَأَنِي لَغُرُبُ [رانحع: ١٧٥١٦].

(۱۷۵۷) حضرت عقبہ و النظام مروی ہے کہ تین اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے یامردوں کوقبر میں دفن کرنے سے نبی علیا اسلام منع فر مایا کرتے تھے، ﴿ مورج طلوع ہوتے وقت، یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے ﴿ زوال کے وقت، یہاں تک کہ وہ عروب ہوجائے۔ سورج دھل جائے ﴿ غروب الله عروب الله عر

( ١٧٥١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُوسَى يَغُنِى ابْنَ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَأَيَّامَ النَّشُرِيقِ هُنَّ عِيدُنَا أَهُلَ الْإِسُلَامِ وَهُنَّ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَأَيَّامَ النَّشُرِيقِ هُنَّ عِيدُنَا أَهُلَ الْإِسُلَامِ وَهُنَّ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ وَالْحَرْ ٤ ١٧٥١٤]

(۱۷۵۱۸) حضرت عقبہ بھٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی اکرم ملکی پیانے ارشاد فرمایا یوم عرفیہ، دس ذی الحجہ ( قربانی کا دن ) اور ایام تشریق ہم مسلمانوں کی عید کے دن ہیں، اور کھانے پینے کے دن ہیں۔

( ١٧٥١٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةً بَٰنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثٌ [راحع: ١٧٤٩١].

(١٧٥١) حفرت عقبه التَّوَّات مروى به كه جناب رسول اللهُ كَالَيْمُ فَيْ المُحسَنِ عَنْ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْحَسَنِ عَنْ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ [راحع: ١٧٤٩]

(۱۷۵۲۰) حضرت عقبہ رہا تھئے ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُؤَلِّيْ اِنْ الله عَلَيْمُ في ارشاد فرما یا غلام کی ذ مدداری تین دن تک رہتی ہے۔

(۱۷۵۲۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكُو قَالَا آنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخُبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ آبِي آيُّوبَ آنَّ يَوْبِدَ بْنَ آبِي حَبِيبٍ آخُبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْحَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ آنَّهُ قَالَ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتُ آنُ تَمْشِي إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَآمَرَتُنِي آنُ آسَتَفْتِي لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتُونَ عُلْبَةً [صححه البحارى (۱۸۹۳) ومسلم (۱۹۶۵)].

(۱۷۵۲۱) ابوالخیر پُینی سے مروی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر ڈاٹٹو کی ہمشیرہ نے پیدل چل کر جج کرنے کی منت مانی تھی، حضرت عقبہ والی منتعلق بوجھا تو نبی علیا نے فرمایا اسے تھم دو کہ وہ سوار ہوکر جائے۔

( ١٧٥٢٢ ) حَلَّثَنَا رَوْحٌ حَلَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَلَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع ما قبله].

#### هي مُنلهَا مَذِينَ بل يَنظِيهُ مَرْمَ كُورِ اللهِ السَّالِ الشَّامِيِّين ﴾ مسنگ الشَّامِيِّين ﴿ اللهِ

(۱۷۵۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٧٥٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى خَبِيبٍ عَنْ مَرُفَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزِنِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَ اللَّهِ الْيَزِنِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ أَحَدُهُمَا لِيبَايِعَهُ وَاللَّهِ الْحَدُهُمَا لِيبَايِعَهُ قَالَ فَلَمَّا رَآهُمَا قَالَ كِنْدِيَّانِ مَذُحِجِيَّانِ حَتَّى أَتَيَاهُ فَإِذَا رِجَالٌ مِنْ مَذُحِجٍ قَالَ فَلَمَّا إِلَيْهِ آحَدُهُمَا لِيبَايِعَهُ قَالَ فَلَمَّا أَخَذَ بِيدِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ رَآكَ فَآمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ مَاذَا لَهُ قَالَ طُوبَى لَهُ قَالَ فَلَمَا أَخَذَ بِيدِهِ فَانْصَرَفَ ثُمَّ أَقْبَلَ الْآخَرُ حَتَّى أَخَذَ بِيدِهِ لِيبَايِعَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ آمَنْ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ مَاذَا لَهُ قَالَ طُوبَى لَهُ ثَمَّ الْمَنْ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَبُعَكَ مَاذَا لَلَهُ أَرَأَيْتَ مَنْ آمَنْ بِكَ فَى اللَّهِ أَرَايْتَ مَنْ آمَنْ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَبُعَكَ مَاذَا لَهُ قَالَ طُوبَى لَهُ ثُمَّ طُوبَى لَهُ قَالَ فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ وَلَمْ مَلَى عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ وَلَا طُوبَى لَهُ ثُمَّ طُوبَى لَهُ قَالَ فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ

(۱۷۵۲۳) حضرت ابوعبدالرحن جہنی ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ ایک دن ہم لوگ نبی علیہ کے پاس بیٹے ہوئے سے کہ دوسوار آئے ہوئے دکھائی دیے ، نبی علیہ نے انہیں دیکھ کرفر مایا کہ ان کا تعلق قبیلہ کندہ کیطن ند ج سے ، جب وہ قریب پنچ تو واقعی وہ مدجی سے ، ان میں سے ایک شخص نبی علیہ سے بیعت کے لئے آگے بڑھا، اور نبی علیہ کا دست مبارک ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگا میارسول اللہ! بیہ بتا ہے کہ جس شخص نے آپ کی زیارت کی ، آپ پرایمان لایا، آپ کی تصدیق کی اور آپ کی بیروی کی ، تو اس یارسول اللہ! بیہ بتا ہے کہ جس شخص نے آپ کی زیارت کی ، آپ برایمان لایا، آپ کی تصدیق کی اور آپ چلاگیا، پھر کیا سے گا؟ نبی علیہ نے فرمایا اس کے لئے خوشخری ہے، اس نے نبی علیہ اس کے بنے تھا ماتو کہنے لگایا رسول اللہ! بیہ بتا ہے کہ آگر کوئی شخص آپ پر دوسرے نے آگر بڑھ کر نبی علیہ کا دست مبارک بیعت کے لئے تھا ماتو کہنے لگایا رسول اللہ! بیہ بتا ہے کہ آگر کوئی شخص آپ پر انمان لائے ، آپ کی تھدیق اور بیروی کر لیکن آپ کی زیارت نہ کر سکے تو اسے کیا ملے گا؟ نبی علیہ نبی علیہ کے دست مبارک پر ہاتھ کے بھیرا اورواپس چلاگیا۔

( ١٧٥٢٤) حَذَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَابِسِ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرُكُ بِأَفْضَلِ مَا تَعَوَّذَ عَابِسِ الْجُهَنِيُّ أَخْبَرُكُ بِأَفْضَلِ مَا تَعَوَّذَ بِرَبِّ النَّاسِ وَأَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَأَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَأَعُوذُ بِرَبِّ الْفَالِقِ هَاتَيْنِ الشَّورَتَيْنِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١/٥٥٢)]. [انظر: ٢٧٥٥٧].

(۱۷۵۲۲) حضرت ابن عابس التلقظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا اے ابن عابس! کہا میں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات کے بارے نہ بتا اول جن سے تعوذ کرتے والے تعوذ کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایکوں نہیں، فرمایا دوسور تیں ہیں سور و فلق اورسور و ناس۔

( ١٧٥٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ هَمَّارٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ اكْفِنِي أَوَّلَ النَّهَارِ بِأَرْبَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ اكْفِنِي أَوَّلَ النَّهَارِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَكْفِلِكَ بِهِنَّ آخِرَ يَوْمِكَ [احرحه ابويعلى (١٧٥٧) قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٧٩٤٧].

# هُ مُنْ لِهُ الْمُؤْنِّ لِيُؤْمِنَّ الشَّامِيِّينَ مَنْ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنْ لِهُ الشَّامِيِّينَ ﴾

(۱۷۵۲۵) حضرت عقبہ طالق سے مروی ہے کہ نبی طیاب نے فر مایا اللہ تعالی فرما تا ہے اے ابن آ دم! دن کے پہلے جھے میں تو جار رکعت پڑھ کرمیری کفایت کر، میں ان کی برکت سے دن کے آخر تک تیری کفایت کروں گا۔

( ١٧٥٢٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعْدٍ الْأَعْمَى يُحَدِّثُ عَطَاءً قَالَ رَحَلَ أَبُو أَيُّوبَ إِلَىٰ عُقْبَةَ بَنِ عَامِرٍ فَأَتَى مَسْلَمَةَ بُنَ مَخْلَدٍ فَخَرَجَ إِلَيْهِ قَالَ دُلُّونِى فَأَتَى عُقْبَةَ فَقَالَ حَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَتَرَ عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَتَرَ عَلَى مَوْمِنٍ فِى الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَتَى رَاحِلَتَهُ فَرَكِبَ وَرَجَعَ [احرجه الحميدى (٣٨٤). قال شعب: مُؤْمِنٍ فِى الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَتَى رَاحِلَتَهُ فَرَكِبَ وَرَجَعَ [احرجه الحميدى (٣٨٤). قال شعب:

المرفوع منه صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۷۵۲۹) عطاء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ابوب انصاری واللظ سفر کر کے حضرت عقبہ واللظ کے باس آئے ، کیکن وہ حضرت سلمہ واللؤ کے باس بہنج گئے ، حضرت ابو ابوب واللؤ نے ان سے فرمایا کہ جمھے حضرت عقبہ واللؤ کا بعتہ بتا دو، چنا نجہ وہ حضرت عقبہ واللؤ کے باس بہنچ اور کہنے لگے کہ جمیں وہ حدیث ساسیے جو آپ نے نبی علیا سے خود تی ہے اور اب کو کی شخص اس کی ساعت کرنے والا باتی نہیں رہا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیا کہ عوب بر پر دہ ڈال دے گا؟ میرحدیث س کروہ اپنی سواری کے بھائی کے سی عیب کو چھپا لے ، اللہ تعالی تیا مت کے دن اس کے عوب بر پر دہ ڈال دے گا؟ میرحدیث س کروہ اپنی سواری کے بیاس آئے ، اس پر سوار ہوئے اور واپس چلے گئے۔

( ١٧٥٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى عَنُ مُعَاوِيَةَ يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنُ الْعَلَاءِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ الْقَاسِمِ مَوْلَى مُعَاوِيَةً عَنُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ أَقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاحِلَتَهُ فِى السَّفَرِ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ أَلَا أُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرِثَتَا قُلْتُ بَلَى قَالَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَلَمَّا نَزَلَ عُقْبَةُ أَلَا أُعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَلَمَّا نَزَلَ صَلَّى بِهِمَا صَلَاةَ الْفَدَاةِ قَالَ كَيْفَ تَرَى يَا عُقْبَةُ [راجع: ٢٧ ٥٥٠].

(۱۷۵۲۷) حضرت عقبہ بن عامر ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں کسی رائے میں نبی طیا کی سواری کے آگے آگے چل رہا تھا، اچا کک نبی طیا نے جھے سے فر مایا کیا میں تہمیں ایسی دوسور تیں نہ سکھا دوں، جن کی مثل نہ ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ! چنا نچہ نبی طیا نے مجھے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کمیں، پھر نماز کھڑی ہوئی، نبی طیا آگے بڑھ گئے اور نماز فخر میں یہی دونوں سورتیں پڑھیں، پھر میرے پاس سے گذرتے ہوئے فر مایا اے عقبہ! تم کیا سمجھے؟ (بددونوں سورتیں سوتے وقت بھی پڑھا کر داور بیدارہ وکر بھی پڑھا کرو)۔

( ١٧٥٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ الْخَوْلَائِيِّ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَتُ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَجَاءَتُ عَامِرٍ قَالَ كَانَتُ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَجَاءَتُ نَوْبَتِى فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِى فَآذُرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَآذُرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ

المُن الله المَوْرَانِ بِل يَسِيدُ مِنْ اللهُ الللهُ اللهُ ا

مَا مِنْ مُسُلِمٍ يَتُوصَاً فَيُحْسِنُ الْوُصُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكَعَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَقُلْتُ مَا أَجُودَ هَذِهِ فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَى يَقُولُ النِّي قَبْلَهَا أَجُودُ مِنْهَا فَيَطُونُ فَإِذَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَابِ فَلَ اللَّهُ فَلَا إِنِّي قَلْدُ اللَّهُ الْمُؤْدَ وَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْدَ وَلَيْهُ الْمُؤْدَ وَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدِة وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَحَدَّ اللَّهُ اللَّهُ وَحَدُهُ لَا شَوِيعُ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَحَدَّ اللَّهُ وَحَدَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَحَدَّ اللَّهُ وَحَدَّ اللَّهُ وَحَدَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَحَدَّ اللَّهُ وَحَدَلُهُ لَا اللَّهُ وَحَدَّ اللَّهُ وَحَدَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَحَدَّ اللَّهُ وَحَدَّهُ لَا اللَّهُ وَحَدَّهُ لَا اللَّهُ وَحَدَّ اللَّهُ وَحَدَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ

( ١٧٥٢٩) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا لَيْكُ حَدَّثَنَا قَبَاثُ بُنُ رَزِينِ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَدَارَسُ الْقُرُآنَ قَالَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاقْتَنُوهُ قَالَ قَبَاثٌ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَتَعَنَّوا بِهِ فَإِنَّهُ آشَدُّ تَقَلَّتًا مِنْ الْمَخَاضِ فِي عُقْلِهَا [راحع: ١٧٤٥].

(۱۷۵۲۹) حضرت عقبہ ڈھٹٹ مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مجد میں بیٹے قرآن کریم کی تلاوت کررہے تھے کہ نبی ملیٹ ہمارے پاس تشریف لے آئے ،اورہمیں سلام کیا،ہم نے جواب دیا، پھر جناب رسول اللّٰد کا گھٹے نے ارشاد فر مایا کتاب الله کاعلم حاصل کیا کرو،اے مضبوطی سے تھا مواور ترنم کے ساتھ اسے پڑھا کرو،اس ذات کی فتم جس کے دست قدرت میں مجمد (مُثَالِّتُونِّم) جان ہے، یہ قرآن باڑے میں بندھے ہوئے اونٹوں سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ نگل جاتا ہے۔

( ١٧٥٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطِ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي الْهَيْهُمِ عَنْ 
دُخَيْنِ كَاتِبِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ لِغُقْبَةَ إِنَّ لَنَا جِيرَانًا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشَّرَطَ فَيَأْخُذُوهُمُ 
فَقَالَ لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ عِظْهُمْ وَتَهَدَّدُهُمْ قَالَ فَفَعَلَ فَلَمْ يَنْتَهُوا قَالَ فَجَاءَةَ دُخَيْنٌ فَقَالَ إِنِّي نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا 
وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشَّرَطَ فَقَالَ عُقْبَةً وَيُحَكَ لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ 
سَتَرَ عَوْرَةً مُؤْمِنٍ فَكَأَنَّمَا اسْتَحْيَا مَوْؤُدَةً مِنْ قَبْرِهَا [قد ذكر ابو سعيد بن يونس انه حديث معلول. قال الألباني:

#### 

ضعيف (ابو داؤد: ٤٨٩١)].

(۱۷۵۳۰) و خین ' و حضرت عقبه دان کا تب تھا' سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عقبہ دان کا تب عض کیا کہ ہمارے پروی شراب پینتے ہیں، میں پولیس کو بلانے جار ہا ہوں تا کہ وہ آ کرانہیں پکڑ لے، حضرت عقبہ دان کا نیا ایسانہ کرو، ملک انہیں ہم کا اور ڈراؤ۔ ایک میں میں پولیس کو بلانے جار ہا ہوں تا کہ وہ آ کرانہیں ہم جھا وَ اور ڈراؤ۔

کا تب نے ایبا ہی کیالیکن وہ بازند آئے ، چنانچہ دخین دوبارہ حضرت عقبہ ڈٹاٹٹؤ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے انہیں منع کیالیکن وہ بازند آئے ، اور اب تو میں پولیس کو بلا کر رہوں گا، حضرت عقبہ ڈٹاٹٹؤ نے فر مایا افسوس! ایبا مت کرو، کیونکہ میں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے بنا ہے کہ جو محض کسی مسلمان کے عیوب پر پر دہ ڈالٹا ہے، گویا وہ کسی زندہ در گور کی ہوئی پچی کو پچا لیتا ہے۔

( ١٧٥٣١) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ عَنُ آبِي الْحَيْرِ مَرُثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنُ عُفْمَةً بَنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَاللُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌّ مِنُ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ آفَرَآیْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ [راجع: ١٧٤٨٠].

(۱۷۵۳۱) حضرت عقبہ بڑ تھ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا عورتوں کے پاس جانے سے اپٹے آپ کو بچاؤ ، ایک انصاری نے یو چھایارسول اللہ! ویورکا کیا تھم ہے؟ فر مایا دیورتو موت ہے۔

( ١٧٥٣٢) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْنَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنُ آبِي الْحَيْرِ عَنُ عُفْبَةَ بُنِ عَامِ الْجُهَنِيِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى آهُلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ خَرَجَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِلَى عَوْضِى الْآنَ وَإِنِّى قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَ أَثِنِ الْأَرْضِ إِنِّى فَرَظٌ لَكُمْ وَآنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ أَنُ تُشُورِكُوا بَعْدِى وَلَكِنِّى آخَافُ عَلَيْكُمْ أَنُ تَنَافُسُوا فِيهَا [راحع: ١٧٤٧٧].

(۱۷۵۳۲) حضرت عقبہ نگافتا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملینا انظے اور اہل احد کی قبروں پر بھنج کرنماز جنازہ پڑھی، پھروالیں آ کرمنبر پررونق افروز ہوئے اور فر مایا میں تمہارا انظار کروں گا اور میں تمہارے لیے گواہی دوں گا، بخدا میں اس وقت بھی اپنے حوض کود کیور ہا ہوں، یا در کھوا مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، بخدا! مجھے تمہارے متعلق بیا ندیشہ ہی کہ میرے چھھے تم شرک کرنے لگو گے، ملکہ مجھے بیاندیشہ ہے کہ تم و نیا میں منہمک ہوکرا یک دوسرے سے متابقت کرنے لگو گے۔

(١٧٥٣٣) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ سَلَّامٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ الْأَزْرَقِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَتَانِ إِحْدَاهُمَا يُحِبُّهَا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَالْأُخْرَى يُبُغِضُهَا اللَّهُ وَمَخِيلَتَانِ إِحْدَاهُمَا يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْأُخْرَى يُبُغِضُهَا اللَّهُ الْغَيْرَةُ فِي الرَّمُيَةِ يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْفَيْرَةُ فِي غَيْرِهِ يُبْغِضُهَا اللَّهُ وَالْمَخِيلَةُ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ يُحِبُّهَا اللَّهُ

#### هي مُنزلًا اكَفَرَن شِل يَنظِيم مُنزلًا الشَّامِيِّين ﴿ ٢٠١ ﴾ ﴿ ٢٠١ أَنْ الشَّامِيِّين ﴿ ٢٠١

والمُمنِعيلَةُ فِي الْكِبُو يَنْغِضُهَا اللَّهُ [صححه ابن حزيمة (٢٤٧٨). قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(١٤٥٣٣) حفرت عقبه بن عامر ظُلْمُوَّ عن مروى ہے كه ني عليه ارشاد فر مايا غيرت كی دوسميں بيں جن ميں سے ايك الله تعالى كو پينداوردوسرى ناپيند ہے، اور فخر كی بھی دوسميں بيں جن ميں سے ايك الله تعالى كو پينداوردوسرى ناپيند ہے، شك ك موقع پرغيرت الله كو پيند ہے، فير الله كے معاطم ميں غيرت الله كونا پيند ہے، صدقه كرنے والے آدى كافخر الله كو پيند ہے، اور كافخر الله كو پيند ہے، اور كركافخر الله كونا پيند ہے۔

( ١٧٥٣٤ ) وَقَالَ ثَلَاثٌ مُسْتَجَابٌ لَهُمْ دَعُوتُهُمْ الْمُسَافِرُ وَالْوَالِدُ وَالْمَظْلُومُ

(۱۷۵۳۳) اور فرمایا تین قتم کے لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں ،مسافر ، والداور مظلوم ۔

(١٧٥٣٥) وَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يُدُخِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ الْجَنَّةُ ثَلَاثَةً صَانِعَهُ وَالْمُمِدَّ بِهِ وَالرَّامِى بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ١٧٥٣٥) ورفر ما يا الله عَزَّوجَلَّ بيل واخل فرمائي گا، ايك تواس بنائے والا دوسرااس كا معاون اور تيسرااس علانے والا۔

( ١٧٥٣٦) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ الْاَسْلَمِيُّ عَنْ آبِي عَلِيٍّ الْمِضْرِيِّ قَالَ سَافَرْنَا مَعْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ فَحَضَرَتُنَا الصَّلَاةُ فَٱرْدُنَا أَنْ يَتَقَدَّمَنَا قَالَ قُلْنَا آنْتَ مِنْ آصُحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آمَّ قَوْمًا فَإِنْ آتَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آمَّ قَوْمًا فَإِنْ آتَمَ فَلَهُ التَّمَامُ وَلَهُمُ التَّمَامُ وَلَهُمُ التَّمَامُ وَلَهُمُ التَّمَامُ وَعَلَيْهِ الْإِثْمُ [راجع ١٧٤٣٨]

(۱۷۵۳۷) ابوعلی ہمدانی میشند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر پر دوانہ ہوا، ہمارے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر اللہ بھی تھے، ہم نے ان سے عرض کیا کہ آپ ہماری امامت کیجئے ، کہ آپ ہی بالیا کے صحابی ہیں، انہوں نے (انکار کر دیا اور) فرمایا کہ یس نے نی ملینا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے جو محض لوگوں کی امامت کرے، بروقت اور مکمل نماز پڑھائے تو اسے بھی تو اب ملے گا اور مقتدیوں کو بھی، اور جو محض اس میں کوتا ہی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، مقتدیوں پڑہیں ہوگا۔

(۱۷۵۳۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ حَيُوةَ بْنِ شُرَيْحِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِى حَبِيبٍ عَنْ آبِى الْحَيْرِ عَنْ عُفَةً بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أَحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالْمُودِّ عِ عَلْيَكُمْ شَهِيدٌ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْحَوْضُ وَإِنِّى لَأَنْظُرُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَنْ عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْحَوْضُ وَإِنِّى لَأَنْظُرُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَسْتُ آخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشُورِكُوا أَوْ قَالَ تَكْفُرُوا وَلَكِنُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا [راحع: ١٧٤٧٧].

(۱۷۵٬۳۷) حضرت عقبہ ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طالیہ نظے اور اہل احد کی قبروں پر پہنچ کرآٹھ سال کے بعد نما نے جنازہ پڑھی ، ایسا لگتا تھا کہ نبی طلیہ زندوں اور مردوں سب کورخصت کر رہے ہیں ، پھر واپس آ کرمنبر پر رونق افروز ہوئے اور فر مایا میں تنہارا انتظار کروں گا اور میں تنہار نے لیے گواہی دوں گا ، بخدا میں اس وقت بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں ، یا در کھو! جھے

#### هي مُنالاً اَخْرُن بُل يَنْ سُرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

زمین کے نزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، بخدا! مجھے تمہارے متعلق بیاندیشہ ہے کہ میرے پیچھے تم شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے بیاندیشنہیں ہے کہتم دنیا میں منہمک ہوکرایک دوسرے سے مسابقت کرنے لگو گے۔

( ١٧٥٣٨) حَدَّثَنَا أَبُوعَبُدِالرَّحُمَنِ عَبُدُاللَّهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ عِمْرَانَ حَدَّتَنِى أَبُوعُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَتُ وَقَالَ مَرْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَتُ وَقَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ فَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنْ النَّارِ مَاحَة المُعَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنْ النَّارِ وصحح الوصيرى اسناده قال الألباني: صحيح (ابن ماحة : ٣٦٦٩)].

(۱۷۵۳۸) حضرت عقبہ وٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے جس شخص کی تین بچیاں ہوں، اور وہ ثابت قدمی کے ساتھ انہیں محنت کر کے کھلائے، پلائے اور پہنائے تو وہ اس کے لئے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن حاکم گی۔

( ١٧٥٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ٱخْبَرَنَا حَيُوةً ٱخْبَرَنَا خَالِدُ بُنُ عُبِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مِشْرَحَ بْنَ هَاعَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتُمَّ اللَّهُ لَهُ وَصحه ابن حان (٢٠٨٦)، والحاكم (٢١٦/٤). قال شعيب: حسن وهذا المعادم بن عبد المعادم بن عبد الله عليه المعادم بن عبد المعدد المعدد

(۱۷۵۳۹) حضرت عقبہ رفائظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیدار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو مخص ' تمیمہ' (تعویذ) لٹکائے ، اللہ اس کے ارادے کو تام (مکمل) نہ فرمائے اور جو' ورویہ' (سمندر پارسے لاکی جانے والی سفید چیز جونظر بدکے اندیشے سے بچوں کے گلے میں لٹکائی جاتی ہے) لٹکائے ، اللہ اسے سکون عطاء نہ فرمائے۔

( ١٧٥٤ ) حَلَّثُنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَلَّثَنَا حَيُوةً حَلَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَمْرِو أَنَّ مِشْرَحَ بُنَ هَاعَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنُ عَامِرٍ يَقُولُ مَنْ بَعْدِى نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ كَانَ مِنْ بَعْدِى نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ [صححه الحاكم (٥/٣)]. قال الألباني: حسن (الترمذي: ٣٦٨٦)].

( ۲۰۵ ) حضرت عقبہ ڈالٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی مایٹ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ڈالٹو ہوتے۔

#### هي مُنزلاً احَذِينَ بْلِ يَهِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٠٨ لهم كل ١٠٨ كيم الشَّامِيِّين ليُّ

(١٧٥٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ إِلرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيُوةً أَخْبَرَنِى بَكُرُ بُنُ عَمْرٍو أَنَّ شُعَيْبَ بُنَ زُرْعَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ حَدَّثَنِى عُفُواً عَمُّرِهِ أَنَّ شُعَيْبَ بُنَ زُرْعَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ حَدَّثِنِى عُفُواً أَنْفُسَكُمْ أَوُ عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ لَا تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمْ أَوُ قَالَ اللَّامُ وَمَا نُخِيفُ أَنْفُسَنَا قَالَ اللَّهُنَ [راجع: ٥٣ ١٧٤].

(۱۷۵ مرت عقبہ بن عامر ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ٹاٹٹٹ کے ارشاد فرمایا آپ آپ کو پر امن ہونے کے بعد خطرے میں مبتلانہ کیا کرو،لوگوں نے یو چھایارسول اللہ!وہ کیسے؟ فرمایا قرض لےکر۔

(١٧٥٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَنَحْنُ فِى الصُّقَّةِ فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنُ يَغُدُو إِلَى يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَنَعْنَ فِي الصَّقَّةِ فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغُدُو إِلَى يُعْدُو اللَّهِ عَيْرِ إِنْمٍ وَلا قَطْعِ رَحِمٍ قَالَ قُلْنَا بُطْحَانَ أَوْ الْعَقِيقِ فَيَأْتِي كُلُّ يَوْم بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ زَهْرَاوَيْنِ فَيَأْخُذَهُمَا فِي عَيْرِ إِنْمٍ وَلا قَطْعِ رَحِمٍ قَالَ قُلْنَا فَلْنَا فَي اللَّهُ عَيْرٍ إِنْمٍ وَلا قَطْعِ رَحِم قَالَ قُلْنَا فَاللَّهُ عَيْرٍ إِنْمِ وَمَا لَا يَعْدُو اللَّهِ يَعْدُو اللَّهِ يَعْدُو اللَّهِ يَعْدُو اللَّهِ يَعْدُو اللَّهُ عَيْرٍ إِنْمٍ وَلا قَطْعِ رَحِم قَالَ قُلْنَا فَلَانَ يَغُدُّو اَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ كُنُو اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَيْرٍ إِنْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَيْرٍ إِنْ الْمَعْولِ اللَّهِ يَعْدُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَنْولَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ آيَتِيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الْمِي وَمِنْ آغُدَادِهِنَّ مِنْ الْإِيلِ [صححه مسلم (١٠٨٥]

(۱۷۵۴۳) حفرت عقبہ نگا تھئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ''صفہ' پر بیٹے ہوئے تھے کہ ٹی طابطا وہاں تشریف لے آئے اور فرمایا کہ تم جس سے کون شخص اس بات کو پہند کرتا ہے کہ وہ مقام بطحان یا عقیق جائے اور روزانہ دو بڑے کو ہائوں اور روثن بیشا نیوں والی اونٹیاں بغیر کسی گناہ اور قطع رحی کے اپنے ساتھ لے آئے؟ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم میں سے ہر شخص اسے پیٹا نیوں والی اونٹیاں نے فرمایا تم میں سے جو شخص محبہ میں آ کر کتاب اللہ کی دو آ بیتن سکھ لے، وہ اس کے لئے ندکورہ دو اونٹیوں سے بہتر ہے، تین آیتوں کا سکھنا تین اونٹیوں سے اور چار آیات کا سکھنا چار اونٹیوں سے بہتر ہے، ای طرح درجہ بدرجہ آیات اور اونٹیوں کی تعداد بڑھاتے جاؤ۔

( ١٧٥٤٤) حَلَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَلَّثَنَا أَبُنُ لَهِيعَةَ حَلَّثَنِي مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ أَبُو الْمُصْعَبِ الْمَعَافِرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ فِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ فِي إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ فِي إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ فِي إِلَيْهِ مَا الْحَتَرَقَ [راجع: ١٧٤٩٩].

(۱۷۵ ۳۳) حضرت عقبہ ٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله منافی آئے کو بیدار شادفر ماتے ہوئے سا ہے کہ اگر قرآن کریم کوکسی چمڑے میں لپیٹ کر بھی آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے جلائے گی نہیں۔

( ١٧٥٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِى أَبُو الْمُصْعَبِ قَالَ سَمِعْتُ تَعْفَبَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱكْثَرُ مُنَافِقِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قُرَّاؤُهَا [راجع: ١٧٥٠١].

(۱۷۵۳۵) حضرت عقبہ خاتوں ہے کہ میں نے جناب رسول الله مَا لَيْ اللهُ عَالَيْ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الللهُ عَل

#### هي مُنالاً الأَيْن بَل يُسْتِدُ مَنْ فَي اللَّهِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ مُنالاً الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ مُنالاً الشَّامِيِّين ﴾ ﴿

( ١٧٥٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْحُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا مِشْرَحُ بُنُ هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ أَكْثَرَ مُنَافِقِي هَذِهِ الْأُمَّةِ لَقُرَّاؤُهَا [راجع: ١٧٥٠].

(۱۷۵۲۷) حضرت عقبه رنالٹی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنالینی ارشاد فرمایا میری امت کے اکثر منافقین قراء ہوں گے۔

( ١٧٥٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفُضَّلَتُ سُورَةُ الْحَجِّ عَلَى الْقُرْآنِ بِأَنْ جُعِلَ فِيهَا سَجُدَتَانِ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسُجُدُهُمَا فَلَا يَقُرَأُهُمَا اللَّهِ أَفُضَّلَتُ سُورَةُ الْحَجِّ عَلَى الْقُرْآنِ بِأَنْ جُعِلَ فِيهَا سَجُدَتَانِ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسُجُدُهُمَا فَلَا يَقُرَأُهُمَا اللَّهِ أَفُضَّلَتُ سُورَةُ الْحَجِّ عَلَى الْقُرْآنِ بِأَنْ جُعِلَ فِيهَا سَجُدَتَانِ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسُجُدُهُمَا فَلَا يَقُرأُهُمَا اللَّهِ الْعَضَالَ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَالِقُونَ الْمُ

(۱۷۵۴۷) حضرت عقبہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کیا پورے قرآن میں سورہ جج ہی کی بیفنیلت ہے کہ اس میں دو مجدے ہیں؟ نبی طیکھانے فرمایا ہاں! اور جو محض بید دونوں مجدے نہیں کرتا گویا اس نے بیسورت پڑھی ہی نہیں۔

( ١٧٥٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱسْلَمَ النَّاسُ وَآمَنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي

(۱۷۵۴۸) حضرت عقبہ ڈلٹنے سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اور عمر و بن عاص ڈلٹنؤا کیان لائے ہیں۔

(۱۷۵۲۹) حَلَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَلَّثَنَا مُوسَى يَغْنِى ابْنَ أَيُّوبَ الْغَافِقِيَّ حَلَّثَنِى عَمِّى إِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ سَمِغْتُ عُفْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتُ فَسَبِّحُ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمُ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمُ السَّادِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمُ السَّادِهِ السَّمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمُ السَّادِهِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمُ وَالسَّمَ رَبِّكَ اللَّهُ الْمَعْلَى قَالَ الْمُعَلَى قَالَ الْمُعَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمُ وَلَيْقًا نَزَلَتُ سَبِّحُ السَمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ الْجَعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمُ فَلَمَّا نَزَلَتُ سَبِّحُ السَمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ الْجَعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمُ السَّامَ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْجَعَلُوهَا فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْكُ الْعَلَيْمِ وَسَلَّمَ الْمُولُ اللَّهِ مِلْكُولُهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلَّى اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(١٥٥٥) ابِقِبِل سے سندامروی ہے کہ میں نے حضرت عقبہ ڈاٹٹؤ سے صرف ذیل کی حدیث تی ہے۔ (١٧٥٥١) قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَدَّثَنِيهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ

#### الشَّاعَةُ وَمُن الشَّاعِينِينَ مَن اللَّهِ السَّالُ الشَّاعِينِينَ السَّالُ الشَّاعِينِينَ ﴾ الشَّاعِينِينَ الشَّاعِينِينَ الشَّاعِينِينَ السَّالُ السَّالُ السَّاعِينِينَ السَّالُ السَّاعِينِينَ السَّالُ السَّاعِينِينَ السَّالُ السَّاعِينِينَ السَّالُ السَّاعُةُ السَّالُ السَّاعِينِينَ السَّاعُ السَّالُ السَّاعِينِينَ السَّاعُ السَّالُ السَّاعُ السَّالُ السَّاعِينَ السَّاعُ السَّا

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَلَاكُ أُمَّتِى فِى الْكِتَابِ وَاللَّبَنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكِتَابُ وَاللَّبَنُ قَالَ يَتَعَلَّمُونَ الْقُرُآنَ فَيَتَأُوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيُحِبُّونَ اللَّبَنَ فَيَدَّعُونَ الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمَعَ وَيَبْدُونَ

(۱۷۵۵۱) حفرت عقبہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے اپنی امت کے متعلق کتاب اور دود ہے سنا ہے کہ مجھے اپنی امت کے متعلق کتاب اور دود ہے سے خطرہ ہے، کسی نے بوچھا یا رسول اللہ! کتاب اور دود ہے خطرے کا کیا مطلب؟ فر مایا کہ اسے منافقین سیاسیں گے اور اہل ایمان سے جھڑا کریں گے ، اور 'دود ہے' کو پہند کرتے ہوں گے اور اس کی وجہ سے جماعت سے نکل جا تمیں گے اور جمد کی نمازیں چھوڑ دیا کریں گے۔

(۱۷۵۵۲) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَغْنِي ابُنَ آبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمَغْرِبِ قَالَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ لَهُ أَلَا أُعَجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمِ الْجَيْشَانِيِّ يَرْكُعُ رَكُعَتَيْنِ قَلْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنُ أَغْمِصَهُ قَالَ عُقْبَةُ أَمَا إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِه وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا يَمْنَعُكَ الْآنَ قَالَ الشَّغُلُ [صححه المحارى (۱۸۵۶)]

(۱۷۵۵۲) ابوالخیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ابوتمیم جیشانی پیشیا کونما زمغرب کی اذان سننے کے بعد دور کعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، تو حضرت عقبہ اٹاٹیؤ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ ابوقمیم کی اس حرکت ہے آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ وہ نما زمغرب سے قبل دور کعتیں پڑھتے ہیں، میرامقصد ابوقمیم کو حضرت عقبہ اٹاٹیؤ کی نظروں میں گرانا تھا، کیکن حضرت عقبہ اٹاٹیؤ کہنے کے کہ بیاکام تو ہم بھی نی عایدہ کے دور باسعادت میں کرتے تھے، میں نے بوچھا کہ پھراب کیوں نہیں کرتے ؟ فر مایام صروفیت کی وجہ ہے۔

( ١٧٥٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرُّعَيْنِيُّ وَأَبُو مَرُحُومٍ عَنْ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْقَرْشِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعُوِّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَّاقٍ [صححه ابن حزيمة (٥٥٥). قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٥٥٣) الترمذي: ٢٩٠٣ النسائي: ٦٨/٣)] [انظر: ٢٩٩٥].

( ١٧٥٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ ثَنَا حَيُوةٌ وَابُنُ لَهِيعَةَ قَالَا سَمِعْنَا يَزِيدَ بُنَ آبِي حَبِيبٍ يَقُولُ حَدَّثَنِى آبُو عِمْرَانَ آنَهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ تَعَلَّقُتُ بِقَدَمٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آقُرِئُنِى سُورَةَ هُودٍ وَسُورَةَ يُوسُّفَ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُقْبَةُ بُنَ عَامِرٍ إِنَّكَ لَمْ تَقْرَأُ شُورَةً

#### 

آحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا أَبْلَغَ عِنْدَهُ مِنْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قَالَ يَزِيدُ لَمْ يَكُنُ أَبُو عِمُرَانَ يَدَعُهَا وَكَانَ لَا يَزَالُ يَقُرَوُهَا فِي صَلَاةِ الْمَغُرِبِ [راجع: ٧١٥٥١]

(۱۷۵۵) حفرت عقبہ رہ اللہ اللہ علی مرتبہ میں نبی علیہ کے بیچھے چلا، نبی علیہ سوار سے، میں نے آپ می اللہ کے مبارک قدموں پر ہاتھ رکھ کرعرض کیا کہ مجھے سورہ ہوداور سورہ یوسف پڑھا دیجئے، نبی علیہ نے فر مایا اے عقبہ بن عامر! اللہ کے خرد یک تم سورہ فلت سے زیادہ بلیغ کوئی سورت نہ پڑھو گے۔

( ١٧٥٥٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُضِيفُ

(۵۵۵) حَضرت عَقْبُهُ مُنْ النَّاسِ مروی ہے کہ نبی ملیّلا نے ارشاد فر مایا اس شخص میں کوئی خیرنہیں جومہمان نوازی نہیں کرتا۔

( ١٧٥٥٦) حَدَّثَنَا حَجَّا هُ حَدَّثَنَا انْنُ لَهِيعُةَ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ الْمَعَافِرِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ كَانَ الْقُرْآنُ فِي إِهَابٍ مَا مَسَّتُهُ النَّارُ (راجع: ٩٩ ١٧٤)

(۱۷۵۵۲) حفرت عقبہ ٹٹائٹی ہے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ مُنائٹی کی کا سے ہوئے سنا ہے کہ اگر قرآن کریم کو کسی چیڑے میں لیپیٹ کر بھی آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے جلائے گینیں۔

(١٧٥٥٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثِنِي أَبُو السَّمْحِ حَدَّثِنِي أَبُو قَبِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي اثْنَتَيْنِ الْقُرْآنَ وَاللَّبَنَ أَمَّا اللَّبَنُ فَيَبْتَغُونَ الرِّيفَ وَيَتَبِعُونَ الشَّهُوَاتِ وَيَتُرُكُونَ الصَّلُواتِ وَأَمَّا الْقُرُآنُ فَيَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ فَيُجَادِلُونَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ [راحع: ١٧٤٥].

(۱۷۵۵) حضرت عقبہ و الفظ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے ارشاد فر مایا بھے اپنی امت کے متعلق دو چیز وں کتاب اور دورہ سے خطرہ ہے، کتاب سے خطرے کا مطلب میہ کہ اسے منافقین سیکھیں گے اور اہل ایمان سے جھٹڑا کریں گے، اور دورہ سے خطرے کا مطلب میہ ہے کہ اسے منافقین سیکھیں گے اور اہل ایمان سے جھٹڑا کریں گے، اور دورہ سے خطرے کا مطلب میہ ہے کہ پھلوگ' دورہ' کو پہند کرتے ہوں گے اور اس کی وجہ سے جماعت سے نکل جائیں گے اور جمعہ کی نمازیں چھوڑ دیا کریں گے۔

( ١٧٥٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ دُخَيْنٍ الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهُطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً الْحَجْرِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهُطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَتَرَكُتَ هَذَا قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً فَأَدُخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا وَآمُسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكُتَ هَذَا قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً فَأَدُخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَاللَهُ مَنْ عَلَيْهِ تَمِيمَةً فَقَدُ أَشُرَكَ [صححه الحاكم (٢١٩/٤). قال شعب: اسناده قوى]

(۱۷۵۵۸) حضرت عقبہ را تلفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ کی خدمت میں (دس آ دمیوں کا) ایک وفد حاضر ہوا، نبی علیظ نے ان میں سے نو آ دمیوں کو بیعت کرلیا اور ایک سے ہاتھ روک لیا ، انہوں نے پوچھایار سول اللہ! آپ نے نو کو بیعت کرلیا اور

#### المُن الم

اس شخص کوچھوڑ دیا؟ نی الیکھانے فرمایا اس نے تعویذ بہن رکھا ہے، یہن کراس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کراس تعویذ کو ککڑے مکڑے کمکڑے کمکڑے کردیا،اور نبی الیکھانے اس سے بھی بیعت لے لی،اور فرمایا جوشض تعویذ لئکا تا ہے وہ شرک کرتا ہے۔

- ( ١٧٥٥٩ ) حَكَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَكَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ حَكَّثَنَا كَعُبُ بُنُ عَلْقَمَةَ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شِمَاسَةَ عَنُ الْبَعْ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّذُرُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ أَبِى الْمَحْيُرِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّذُرُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ [راجع: ١٧٤٣٤].
- (١٧٥٦) حضرت عقبه و المنظمة ال
- (۱۷۵۲۰) حفرت عقبہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی مایشائے اپ ساتھیوں کے درمیان قربانی کے جانور تقسیم کیے تو میرے حصے میں چھ ماہ کا ایک بچیر آیا، میں نے نبی ملیشا سے اس کے متعلق قربانی کا تھم پوچھا تو نبی ملیشائے اس کی قربانی کرلو۔
- ( ١٧٥٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثِنِي الْآسُلَمِيُّ حَدَّثِنِي آبُو عَلِيٌّ الْهَمُدَانِيُّ عَنْ عُقُبَةً بُنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ فِي مَخْرَج خَرَجْنَاهُ فَحَانَتُ صَلَاةٌ فَسَالْنَاهُ أَنْ يَوُمَّنَا فَأَبَى عَلَيْنَا وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَعَ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ فِي مَخْرَج خَرَجْنَاهُ فَحَانَتُ صَلَاةٌ فَسَالْنَاهُ أَنْ يَوُمَّنَا فَأَبَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَوُمُّ عَبْدٌ قَوْمًا إِلَّا تَوَلَّى مَا كَانَ عَلَيْهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ إِنْ آخَسَنَ فَلَهُ وَإِنْ آسَاءَ فَعَلَيْهِ [راجع: ٣٤٤٨].
- (۱۲۵۱) ابوعلی ہمدانی مُیالیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر پر روانہ ہوا، ہمارے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر وٹائیہ بھی تھے، ہم نے ان سے عرض کیا کہ آپ ہماری امامت سیجے، کہ آپ نی مالیہ انہوں نے (انکار کر دیااور) فرمایا کہ میں نے بی مالیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص لوگوں کی امامت کرے، ہروفت اور کممل نماز پڑھائے تو اسے بھی ثواب ملے گا اور مقتد یوں کہیں ،اور جو شخص اس میں کوتا ہی کرے گا تو اس کا دہال اسی پر ہوگا، مقتد یوں پنہیں ہوگا۔
- (١٧٥٦٢) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْكُيِّ وَكَانَ يَكُرَهُ شُرْبَ الْحَمِيمِ وَكَانَ إِذَا اكْتَحَلَ اكْتَحَلَّ اكْتَحَلَّ الْكَتَحَلَّ الْكَتْحَلَ الْكَتَحَلَّ الْعَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْكَتِيرِ (١٣٢). قال شعيب: حسين صحيح] [انظر: وثُورًا والحرحه الطبراني في الكبير (٩٣٢). قال شعيب: حسين صحيح] [انظر: ١٧٥٦٣].
- (۱۷۵۲۲) حضرت عقبہ ٹالٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے داغنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ مُلَا الْفَائِم م پانی پینے کونا پسند فرماتے تھ، جب سرمدلگاتے توطاق عدد میں اور جب وحونی دیتے تووہ بھی طاق عدد میں دیتے تھے۔

#### هي مُنالِا اَمَةُ رَضَ بل مِنظِ مَتْرَا الشّامِيّين ﴾ ١١٣ ﴿ مُنالِا الشّامِيّين ﴾

- (١٧٥٦٣) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ عَبُّدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرُ وِتُرًّا وَإِذَا اكْتَحَلَ فَلْيَكْتَحِلُ وِتُرًّا [راجع: ١٧٥٦٢].
- (۱۷۵۷۳) حفرت عقبہ رٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی دھونی دیے تو طاق عدد میں اور سرمہ لگائے تووہ بھی طاق عدد میں لگائے۔
- ( ١٧٥٦٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اكْتَحَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْتَحِلُ وِتُواً وَإِذَا اسْتَجْمَرَ فَلْيَسْتَجْمِرُ وِتُوا [راحع: ٢٥٥٦].
- (۱۷۵۲۴) حضرت عقبہ دلانٹیز سے مردی ہے کہ نبی ملائلا نے ارشاد فر مایا جب تم میں ہے کوئی دھونی دیو طاق عدد میں اور سرمہ نگائے تو وہ بھی طاق عدد میں لگائے ۔
- ( ١٧٥٦٥ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ مِثْلَهُ سَوَاءً قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَهُ أَنَّ مَوْلَى لِشُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةً بُنَ عَامِرٍ وَحُذَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُ مَا رَدَّتُ عَلَيْكَ قَوْسُكَ [انظر: ٢٣٦٨٢، ٢٣٦٨٢، ٢٣٦٨٢].
- (۱۷۵۲۵) حضرت عقبہ ڈٹاٹنڈ اور حذیفہ بن بمان ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا آنے ارشاد فر مایا تمہارا تیرجس چیز کوشکار کر کے تمہارے پاس کے اسے کھالو۔
- (١٧٥٦٦) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ مَوْلَى شُولَى شُرَحْبِيلَ ابْنِ خَسَنَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ وَحُدَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ
- (۱۷۵۲۲) حضرت عقبہ ٹاٹٹو اور حذیف بن ممان ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نی علیہ نے ارشاد فرمایا تمہارا تیرجس چیز کو شکار کر کے تمہارے پاس لے آئے ،اسے کھالو۔
- ( ١٧٥٦٧) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَأَظُنَّ أَنِّى سَمِعْتُهُ مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِى عَمْرُو آنَّ هِ هَشَامَ بُنَ أَبِى رُفَيَّةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بُنَ مَخْلَدٍ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُو يَقُولُ يَا هِشَامَ بُنَ أَبِى رُفَيَّةَ جَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ مَسْلَمَة بُنَ مَخْلَدٍ وَهُو قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُو يَقُولُ يَا أَيُّهُ النَّاسُ أَمَا لَكُمْ فِى الْعَصَبِ وَالْكَتَّانِ مَا يَكْفِيكُمْ عَنُ الْحَرِيرِ وَهَذَا رَجُلٌ فِيكُمْ يُخْبِرُ كُمْ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ يَا عُقْبَةً فَقَامَ عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ وَآنَا ٱسْمَعُ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ يَا عُقْبَةً فَقَامَ عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ وَآنَا ٱسْمَعُ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

#### 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذِبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَٱشْهَدُ أَنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا حُرِمَهُ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ

(۱۷۵۱۷) ہشام بن ابی رقیہ میشار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مسلمہ بن خلد رفائی منبر پر بیٹے خطبہ دے رہے تھے اور میں بھی من رہا تھا، انہوں نے فر مایا لوگو اکیاریٹم سے عصب اور کتان تہاری کفایت نہیں کرتے ؟ بیا یک صحابی والٹو تم میں موجود ہیں جو حتمہیں نبی علیقا کی حدیث بتا کیں گے، عقبہ! کھڑے ہوجا ہے، چنا نبچہ حضرت عقبہ والٹو کھڑے ہوئے اور میں نے انہیں بیا کہ جو نے سنا کہ میں نے نبی علیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو خص میری طرف جھوٹی نسبت کر کے کوئی بات بیان کرے، وہ اپنہ لیے لیے جہنم میں ٹھکا نہ بنا لے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی علیقا کو بیفر ماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ جو شخص دنیا میں ریٹم بہتر ہے۔ وہ آخرت میں اسے کہ جو شخص دنیا میں ریٹم پہتر ہے۔ وہ آخرت میں اسے کہ جو شخص دنیا میں ریٹم

( ١٧٥٦٨) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ وَسُرِيُحٌ قَالَا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ وَهُبِ قَالَ سُرَيْحٌ عَنْ عَمْرٍ وَقَالَ هَارُونُ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ ثُمَامَةً بْنِ شُفَيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةً بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ وَهُو عَلَى الْمِنْسِ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ وَآلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوْلَةَ الرَّمْيُ [صححه مسلم (١٩١٨)].

(۱۷۵۲۸) حفرت عقبہ و النظام سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیک کو برسرمنبراس آیت "واعدوا لھم ما استطعتم من قوة" کی علاوت کر کے پیفر مایا۔

( ١٧٥٦٩ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ وَسُرَيْجُ بُنُ مَعْرُوفٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ عَلِي عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ وَيَكُفِيكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ وَيَكُفِيكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ وَيَكُفِيكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَرُيْجٌ ثُمَامَةَ بُنِ شُفَى [صححه مسلم (١٩١٨)].

(۱۷۵۲۹) حضرت عقبہ بڑا تھا ہے کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ عنقریب تمہارے سامنے بہت ہی سرزمینیں مفتوح ہو جا کیں گی ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری کفایت فرمائے گا، لہذا کسی شخص کواپنے تیروں میں مشغول ہونے سے عاجز نہیں آنا جائے۔

( ١٧٥٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ مِنْ فَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ [احرحه الطراني في الكبير (٨٨١). قال شعيب: حسن لغيره اسناده ضعيف].

(١٧٥٧) حفرت عقبه بن عامر التَّفَيْت مروى م كن علينا في مايا ' وَات الْجَنب ' ناى يَارى مِن مرف والأَحْص شهيد م (١٧٥٧) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ

## هي مُنالاً اَمْرِينَ بل يَسِيدُ مَتُومُ ﴾ ٢١٥ ﴿ ١٥ ﴿ مُسْلَكُ الشَّاحِيِّينِ ﴾

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ مُوابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أُجُوِى عَلَيْهِ أَجُوهُ [راجع: ١٧٤٩]. (١٤٥٤) حضرت عقبه وللَّهُ عَلَيْهِ عُمْ مَاتَ مُوابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أُجُورِى عَلَيْهِ أَجُورُهُ [راجع: ١٧٤٩]. (١٤٥٤) حضرت عقبه وللَّهُ عَن مروى ہے كہ ميں نے جناب رسول الله كالله الله على ا

( ١٧٥٧٢) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَأَبُو سَعِيدٍ وَيَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ قَالَ يَحْيَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُجْرَى عَلَيْهِ أَجْرُ عَمَلِهِ حَتَّى يَبْعَنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۷۵۷۲) حفزت عقبہ رفائق ہے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مَثَاثِیَّا کَو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ہرمیت کے نامهٔ عمل پرمہر لگا دی جاتی ہے، سوائے اس شخص کے جوراہ خدا میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کے نامهٔ اعمال میں دوبارہ زندہ ہونے تک ثواب لکھا جاتا رہے گا۔

( ١٧٥٧٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى وَمُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ آبِي الْمُحَاقُ بِنِ عَامِرٍ أَنَّ غُلَامًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ سَأَلَ رَجُلَّ الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ غُلَامًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ سَأَلَ رَجُلَّ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى مَاتَتُ وَتَرَكَتُ حُلِيًّا أَفَأَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا قَالَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى مَاتَتُ وَتَرَكَتُ حُلِيًّا أَفَأَتُصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا قَالَ أَمُّكَ إِرَاحِع: ١٧٤٨٩].

(۱۷۵۷) حفزت عقبہ ڈٹائٹٹا سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی ملیٹی کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے پچھز بورات چھوڑے ہیں، کیا میں انہیں صدقہ کر دوں؟ نبی ملیٹی نے اس سے بوچھا کہ کیا انہوں نے حتمہیں اس کا تھم ویا تھا؟اس نے جواب دیانہیں، نبی ملیٹی نے فرمایا تو بھرا پی والدہ کے زیورات سنجال کررکھو۔

( ١٧٥٨٤ ) حَدَّثَنَاه أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَغْنِي الْمُقْرِءَ

(۵۷۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۷۵۷) حضرت عقبہ وٹائٹٹا سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہواا در کہنے لگا کہ میری والدہ کا انتقال ہوگیا ہے اور انہوں نے ہوگیا ہے اور انہوں نے بھی تجھزیورات چھوڑے ہیں، کیا میں انہوں نے متہبیں اس کا حکم دیا تھا؟اس نے جواب دیانہیں، نبی علیا نے فرمایا تو پھراپی والدہ کے زیورات سنجال کررکھو۔

#### الله المناه المن

(١٧٥٧٦) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُشَّانَةَ حَيُّ بُنُ يُؤُمِنَ الْمَعَافِرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ مَنْ يَبُلُغُ مَنْ يَلُكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَدُنُو الشَّمْسُ مِنْ الْأَرْضِ فَيَعُوقُ النَّاسُ فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَبُلُغُ عَرَقُهُ عَقِيمَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ إِلَى يَصْفِ السَّاقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ إِلَى رُكُبَيَّةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ الْعَجُزَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ الْعَجُزَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ عُنْقَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ وَسَطَ فِيهِ وَآشَارَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ عُنْقَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ وَسَطَ فِيهِ وَآشَارَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ عُنْقَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ وَسَطَ فِيهِ وَآشَارَ بِيكِهِ فَٱلْجَمَهَا فَاهُ رَآيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ هَكَذَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْظَيهِ عَرَقُهُ وَضَرَبَ بِيكِهِ إِشَارَةً [احرجه الطبرانى فى الكبير (١٤٤). قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف].

(۱۷۵۷) حضرت عقبہ ٹھ اُٹھ نے مروی ہے کہ میں نے نبی الیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے قیامت کے دن سورج زمین کے انتہائی قریب آجائے گاجس کی بناء پرلوگ پسینہ بہوجائیں گے چنانچ کسی کا پسینہ اس کی ایڑیوں تک ہوگا، کسی کا اضف پنڈلی تک ، کسی کا گھٹنوں تک ، کسی کا گردن تک اور کسی کا پسینہ منہ کے درمیان تک ہوگا اور لگام کی طرح اس کے منہ میں ہوگا، میں نے نبی ملیا کو اشار ہ کر کے بتاتے ہوئے دیکھا، اور کوئی اپنے بینے میں کمل ڈوبا موادہ گا

(۱۷۵۷۷) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُشَانَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَتَبَ لَهُ كَاتِبَاهُ أَوْ كَاتِبُهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَالْقَاعِدُ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ وَيُكْتَبُ مِنْ الْمُصَلِّينَ مِنْ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَالْقَاعِدُ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ وَيُكْتَبُ مِنْ الْمُصَلِّينَ مِنْ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمُسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَالْقَاعِدُ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ وَيُكْتَبُ مِنْ الْمُصَلِّينَ مِنْ الْمُصَلِّينَ مِنْ الْمُصَلِّينَ مِنْ الْمُصَلِّينَ مِنْ يَبْعِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ [صححه ابن عزيمة (١٩٥٢). قال شعيب: كسابقه]. [انظر: ٩٩ ١٧٥٠، ١٧٥٩ عَنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ [صححه ابن عزيمة (١٩٥٦). قال شعيب: كسابقه]. [انظر: ٩٩ ١٧).

(۱۷۵۷۸) حضرت عقبہ والنوائے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے جھے زکو ہ وصول کرنے کے لئے بھیجا، میں نے زکو ہ کے جانورون میں سے کھانے کی اجازت ما کلی تو آپ مُلیکا ٹی آ نے جھے اجازت دے دی۔

( ١٧٥٧٩) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُشَّانَةَ عَنُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعْجَبُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَاعِى غَنَمٍ فِى رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَدِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّى

## هي مُنالاً اَحَدُرَى فِيل مِينَةِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴿ مُنالاً الشَّامِيِّين ﴿ مُنالاً الشَّامِيِّين ﴿ مُنالاً الشَّامِيِّين الشَّامِيِّين ﴿ مُنالاً الشَّامِيِّين الشَّامِيِّينِ السَّالُ السَّالِ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالِ السَّالِ السَّالُ السَّالُ السَّالِ السَّالِ السَّالُ السَّالُ السَّالِ السَّالِ السَّالُ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالُ السَّالِ السَّالِ السَّالُ السَّالُ السَّالِ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ

فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى هَذَا يُؤَدِّنُ وَيُقِيمُ يَخَافُ شَيْنًا قَدُ غَفَرْتُ لَهُ وَأَدُخَلْتُهُ الْجَنَّةَ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٢٠٣، النسائي: ٢٠/٢)]. [راجع: ١٧٤٤٥].

(۱۷۵۷) حضرت عقبہ والتق مروی ہے کہ میں نے نبی تلیا کو پیفر ماتے ہوئے ساہے کہ تمہارارب اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے جو کسی ویرانے میں بکریاں چراتا ہے، اور نماز کا وقت آنے پر اذان دیتا نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو جواذان دیتا اور اقامت کہتا ہے، اسے صرف میراخوف ہے، میں نے اسے پخش دیا اور جنت میں داخل کردیا۔

( ١٧٥٨ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِه بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِه بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَنَّهُ عَلَى عُمْرِه بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَنَّا أَنَّهُ قَالَ عُمْرَاتُ لَهُ فَأَذْ خَلْنَهُ الْجَنَّةَ [راحع: ٥٤٤٧] يَخَافُ مِنِّي قَدُّ غَفَرْتُ لَهُ فَأَذْ خَلْنَهُ الْجَنَّةَ [راحع: ٥٤٤٧]

(۵۸۰) گذشته حدیث اس دوسری سندیم مردی ہے۔

(١٧٥٨١) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ بَحِيرِ بَنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرُ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ [راحع: ١٧٥٠٢]

(۵۸۱) حَضرت عقبہ ﷺ عروی ہے کہ جناب رسول الله ملاقظ الله علانيہ صدقہ کرنے وازے قرآن پڑھے والا علانيہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔

(١٧٥٨٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِى الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ اقْرَوُّوا هَاتَيْنِ الْآيَتُيْنِ اللَّيْنُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ اقْرَوُّوا هَاتَيْنِ الْآيَتُيْنِ اللَّيْنُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَعْطَاهُنَّ آوُ أَعْطَانِيهِنَّ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ [راحع: ١٧٤٥٧].

(۱۷۵۸۲) حضرت عقبہ ڈٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیانے مجھ سے فرمایا سورۃ بقرہ کی آخری دوآ بیتیں پڑھا کرو، کیونکہ مجھے بیہ دونوں آ بیتی عرش کے بنچے سے دی گئی ہیں۔

(١٧٥٨٢) حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ الْحَارِثِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِمَسَبَّةٍ عَلَى آخَدٍ كُلُّكُمْ بَنُو الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِمَسَبَّةٍ عَلَى آخَدٍ كُلُّكُمْ بَنُو آدَمَ طَفُّ الصَّاعِ لَمْ تَمُلَتُوهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى آحَدٍ فَضُلَّ إِلَّا بِدِينٍ آوُ تَقُوى وَكَفَى بِالرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ بَذِيًّا وَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ أَحَدٍ فَضُلَّ إِلَّا بِدِينٍ آوُ تَقُوى وَكَفَى بِالرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ بَذِيًّا فَعَلَى آبَدِيلًا فَاحِشًا [راحع: ١٧٤٦٦].

(۱۷۵۸۳) حضرت عقبہ والتقاسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشا دفر مایا تنہارے بینب تا ہے کسی کے لئے عیب اور طعنہ نہیں

## هي مُنالًا اَحَدُن شِل يَسْدِ مَتْمَ كُو هِ اللهِ الشَّامِيِّين ﴾ ٢١٨ كي هي الشَّامِيِّين هي الشَّامِيِّين هي

ہیں ہتم سنب آ دم کی اولا دیو، اور ایک دوسرے کے قریب ہو، دین پاعمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، انسان کے فخش گوہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ بیہودہ گوہو، بخیل اور ہز دل ہو۔

( ١٧٥٨٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ آخُبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَّةَ حَدَّثِنِي مَوْلَى لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَالَ مَا ٱسْتُرُ عَلَيْهِمْ أُرِيدُ أَنْ آذُهُبَ آجِيءَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِنَّ لَنَا جِيرَانًا يَشُوبُونَ الْخَمْرَ قَالَ اسْتُرْ عَلَيْهِمْ قَالَ مَا ٱسْتُرُ عَلَيْهِمْ أُرِيدُ أَنْ آذُهُبَ آجِيءَ بِالشَّرَطِ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ لَهُ عُقْبَةً وَيْحَكَ مَهُلًا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ اسْتَحْيَا مَوْؤُدَةً مِنْ قَبْرِهَا [انظر: ١٧٥٣،].

(۱۷۵۸۴) وُخِين'' جوحفرت عقبه دُلاَفَهُ کا کا تب تھا'' سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حفرت عقبہ ڈلاُفؤ سے عرض کیا کہ ہمازے پڑوی شراب پیتے ہیں، میں پولیس کو بلانے جار ہا ہوں تا کہ وہ آ کرانہیں پکڑ لے، حضرت عقبہ ڈلاُفؤ نے فر مایا ایسانہ کرو، بلکہ انہیں سمجھا و اور ڈراؤ۔

کا تب نے ایسا ہی کیالیکن وہ بازنہ آئے ، چنانچے ذخین دوبارہ حضرت عقبہ جھٹھٹے یاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے انہیں منع کیالیکن وہ بازنہ آئے ، اوراب تو میں پولیس کو بلا کررہوں گا، حضرت عقبہ ملاکٹٹ نے فرمایا افسوس! ایسا مت کرو، کیونکہ میں نے نبی ملیلٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشن کی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالٹا ہے، گویا وہ کسی زندہ درگور کی ہوئی بچی کو بچا لیتا ہے۔

( ١٧٥٨٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بَكُرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ رَجِلٍ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ قَيْسِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى غَيْرَ سَاهٍ وَلَا لَاهٍ عُفِرَ لَاهٍ عُفِرَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى عَيْرَ سَاهٍ وَلَا لَاهٍ عُفِرَ لَاهُ عُفِرَ مَا كَانَ قَبْلَهَا مِنْ سَيِّنَةٍ [احرحه الطبراني في الكبير (٩٠٢). قال شعيب: صحيح لغيره]. [انظر بعده].

(۱۷۵۸۵) حفرت عقبہ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَعْمَا عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ عَلَى مَعْمَا عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى مَعْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَعْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَعْمَا عَلَيْهُ عَلَى مَعْمَا عَلَيْهُ عَلَى مَعْمَا عَلَيْهِ عَلَى مَعْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى مُعَلّمُ عَلَيْهِ عَلَى عَل

(۱۷۵۸ ) حضرت عقبہ ٹائٹڈ سے مروی ہے کہ ہیں نے نبی علیا کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جُوخص وضوکر ہے اور اچھی طرح کرے، پھراس طرح نماز پڑھے کہ اس میں بھولے اور نہ ہی غفلت برتے تواس کے گذشتہ سارے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ (۱۷۵۸۷) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ إِسْحَاقَ السِّيْلَحِينِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ رُزَيْقٍ الثَّقَفِیِّ وَقَتْنَبَهُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ رُزَيْقٍ الثَّقَفِیِّ وَقَتْنَبَهُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ رُزَيْقٍ الثَّقَفِیِّ وَقَتْنَبَهُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ رُزَيْقٍ الثَّقَفِیِّ وَقَتْنَبَهُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِ عَلَى اللَّهُ اللَل

#### الله المناه الشاميين الشاميين المناه المناه

لَهِيعَةَ عَنْ رُزَيْقِ النَّقَفِيِّ عَنْ ابْنِ شِمَاسَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ رُخُصَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الذُّنُوبِ مِثْلُ جبَال عَرَفَةَ

(۱۷۵۸۷) حضرت عقبہ و النظر اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والی رخصت کو قبول منہیں کرتا، اسے عرفات کے بہاڑوں کے برابر گناہ ہوتا ہے۔

( ١٧٥٨٩) حَدَّثَنَا حُسَيُنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاشٍ عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَيْدِ الرَّحْمَنِ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُحَاهِدٍ اللَّخُمِیِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَقِیتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِی یَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَآغُطِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ

(۱۷۵۸۹) حضرت عقبہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری ملاقات نبی علیا سے ہوئی تو نبی علیا نے مجھ سے فر مایا عقبہ! رشتہ تو ڑنے والے سے درگذرا وراعراض کرو۔

( ١٧٥٩٠) قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ أَمْلِكُ لِسَانَكَ وَابْكِ عَلَى خطيئتِكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ

(۱۷۵۹۰) حضرت عقبہ رہا تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ پھرمیری ملاقات نبی علیا ہے ہوئی تو نبی علیا نے مجھے سے فر مایا اے عقبہ! اپنی زبان کی حفاظت کرد، اپنے گھر کواپنے لیے کافی سمجھو، اور اپنے گنا ہوں پر آہ و دبکاء کرو۔

(١٧٥٩١) قَالَ ثُمَّ لِقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي يَا عُقْبَةُ بُنَ عَامِرٍ أَلَا أُعَلِّمُكَ سُورًا مَا أُنْزِلَتُ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي النَّبُورِ وَلَا فِي الْمِأْرِقِيلِ وَلَا فِي الْفُرُقَانِ مِثْلُهُنَّ لَا يَأْتِيَنَّ عَلَيْكَ لَيْلَةٌ إِلَّا قَرَأْتَهُنَّ فِيهَا قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قَالَ عُقْبَةٌ فَمَا أَتَتُ عَلَيْ لِيَلِّهُ إِلَّا قَرَأْتَهُنَّ فِيهَا وَحُقَّ هُو اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قَالَ عُقْبَةً فَمَا أَتَتُ عَلَى لَيْلُةً إِلَّا قَرَأْتَهُنَّ فِيهَا وَحُقَّ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فَوْوَةٌ بُنُ مُجَاهِدٍ إِذَا حَدَّتُ بِهَذَا لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فَرُوةٌ بُنُ مُجَاهِدٍ إِذَا حَدَّتُ بِهَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فَرُوةٌ بُنُ مُجَاهِدٍ إِذَا حَدَّتُ بِهَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فَرُوةٌ بُنُ مُجَاهِدٍ إِذَا حَدَّتُ بِهَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فَرُوةٌ بُنُ مُجَاهِدٍ إِذَا حَدَّتُ بِهَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسَعُهُ بَيْنَهُ [راحِع: ٢٥٥٥].

(۱۷۵۹۱) حضرت عقبہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ پھر میری ملاقات نبی ملیٹا ہے ہوئی تو نبی علیٹا نے مجھ سے فر مایا اے عقبہ بن عامر! کیا میں تمہیں ایس سورتیں نہ بتاؤں جن کی مثال تورات ، زبور ، انجیل اور قرآن میں بھی نہیں ہے ، پھر نبی ملیٹا نے مجھے

### الشَّاعِيِّين الشَّاعِيِّين اللَّهُ السَّالُ الشَّاعِيِّين اللَّهُ السَّالُ الشَّاعِيِّين اللَّهُ اللَّهُ المّ

سور کا خلاص، سور کافل اور سور کانس پڑھا کیں اور فر مایا عقبہ! انہیں مت بھلانا اور کوئی رات ایسی نہ گذار نا جس میں بیسورتیں نہ پڑھو، چنانچہ میں نے اس وقت ہے انہیں بھی بھونے نہیں دیا ، اور کوئی رات انہیں پڑھے بغیرنہیں گذاری۔

( ١٧٥٩٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ذُو الْبِجَادَيْنِ إِنَّهُ أَوَّاهٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ كَثِيرَ اللَّـكُرِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآن وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فِي الدُّعَاءِ

(۱۷۵۹۲) حضرت عقبہ ڈٹاٹیڈے مروی ہے کہ نبی نالیا نے '' ذوالبجا دین' ٹامی ایک آ دمی کے متعلق فرمایا وہ بڑا آ ہو بکاء کرنے والا ہے، وہ خض قرآن کی تلاوت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا تھا، اور بلند آ واز سے دعاء کرتا تھا۔

(١٧٥٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَرَكِبَ أَبُو آيُّوبَ إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِلَى مِصْرَ فَقَالَ إِنِّى سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يَبْقَ مِمَّنُ حَضَرَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَا وَأَنْتَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ فِى سَنْرِ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ فِى سَنْرِ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ سَتَرَّ مُؤْمِناً فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ سَتَرَ مُؤْمِناً فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَزَقٍ سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَقٍ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَا حَلَّ رَحْلَهُ يَعُولُ مَنْ سَتَرَ مُؤْمِنا فِى اللَّهُ عَلَى عَوْرَةٍ سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَا حَلَّ رَحْلَهُ يَعْمَ اللَّهُ عَلَى عَوْرَةٍ سَتَرَهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَا حَلَّ رَحْلَهُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ سَتَرَ مُؤْمِنا فِى اللَّهُ عَلَى عَوْرَةٍ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَى عَوْرَةٍ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَوْرَةٍ سَتَرَاهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِينَةِ الْمَدِينَةِ وَسُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَمِ اللَّهُ الْمَدِينَةِ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

(۱۷۵۹) عطاء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری ڈاٹٹؤ سفر کر کے حضرت عقبہ ڈاٹٹؤ کے پاس آئے ، لیکن وہ حضرت سلمہ ڈاٹٹؤ کے پاس پہنچ گئے ، حضرت ابو ایوب ڈاٹٹؤ نے ان سے فر مایا کہ مجھے حضرت عقبہ ڈاٹٹؤ کا پنہ بتا دو، چنا نچہ وہ حضرت سلمہ ڈاٹٹؤ کے پاس پہنچ اور کہنے لگے کہ ہمیں وہ حدیث سنا ہے جو آپ نے بی علیظا سے خود تی ہے اور اب کو کی شخص اس کی ساعت کرنے والا باقی نہیں رہا؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیظا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے کی ساعت کرنے والا باقی نہیں رہا؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیظا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے کہا گئے۔

پاس آئے ، اس پرسوار ہوئے اور واپس چلے گئے۔

( ١٧٥٩٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا لَيْتٌ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ آبِي عِمْرَانَ عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ آنَّهُ قَالَ اتَّبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدِى عَلَى قَدَمِهِ فَقُلْتُ ٱقْرِئْنِي سُورَةً هُودٍ آوُ سُورَةً يُوسُفَ فَقَالَ لَنْ تَقُراً شَيْئًا ٱبْلَغَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قُلُ ٱعُوذُ بِرَبُّ الْفَلَقِ [راجع: ٢٧٥٥١].

(۱۷۹۹) حضرت عقبہ اللفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی علیا کے پیچے چلاء نی علیا سوار سے، میں نے آ بِ مُلَّ اللهُ اِللهُ کے مایا اللہ کے نزدیکتم سورہ فلق مبارک قدموں پر ہاتھ رکھ کرعرض کیا کہ مجھے سورہ ہوداور سورہ یوسف پڑھا دیجتے ، نی علیا نے فرمایا اللہ کے نزدیکتم سورہ فلق سے زیادہ بلیغ کوئی سورت نہ پڑھو گے۔

( ١٧٥٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ شَيْحٍ مِنْ مَعَافِرَ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ

#### المَّا اَمُرِينَ بْلِيَ الشَّامِيِّينَ اللَّهِ الْمُعَالِينَ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ السَّالُ الشَّامِيِّينَ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ السَّالُ الشَّامِيِّينَ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّلِي الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِي اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللِلْمُ اللَّلْمُ اللِي اللَّلْمُ اللِي اللِّلِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّال

يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تَوَضَّا الرَّجُلُ فَأَتَى الْمَسْجِدَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخُطُوهَا عَشُرَ حَسَنَاتٍ فَإِذَا صَلَّى فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ فَعَدَ فِيهِ كَانَ كَالصَّائِمِ الْقَانِتِ حَتَّى لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخُطُوهَا عَشُرَ حَسَنَاتٍ فَإِذَا صَلَّى فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ فَعَدَ فِيهِ كَانَ كَالصَّائِمِ الْقَانِتِ حَتَّى يَرُجعَ [انظر: ١٧٥٧٧].

(۱۷۹۹) حضرت عقبہ رہ انسان وضوکر کے نماز کے خیارے نہی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب انسان وضوکر کے نماز کے خیال سے مسجد آتا ہے تو ہروہ قدم جووہ مسجد کی طرف اٹھا تا ہے ، فرشته اس کے لئے ہر قدم کے عوض دس نیکیاں لکھتا جاتا ہے ، اور بیٹھ کرنماز کا انتظار کرنے والا نماز پڑھنے والے کی طرح ہوتا ہے ، یہاں تک کہ وہ والیس چلا جائے۔

( ١٧٥٩٦) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُشَّانَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ لَا أَقُولُ الْيَوْمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ عَلَىَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ عَلَىَّ مَا لَمْ يَقُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ عَلَىَّ مَا لَمْ أَقُلُ فَلْيَتَهُوا أَبَيْنًا مِنْ جَهَنَّمَ

(۱۷۹۹) حضرت عقبہ بن عامر والنظامے مروی ہے کہ میں نبی الیا کی طرف نسبت کر کے کوئی ایس ہات نہیں کہوں گا جوانہوں نے نہ کہی ہو، میں نے نبی الیا کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ جو شخص میری طرف جھوٹی نسبت کر کے کوئی ہات بیان کرے، وہ اینے لیے جہنم میں شھکانہ بنا لے۔

(١٧٥٩٧) وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِى يَقُومُ أَحَدُهُمَا مِنْ اللَّيْلِ فَيُعَالِجُ نَفُسَهُ إِلَى الطَّهُورِ وَعَلَيْهِ عُقَدٌ فَيَتَوَخَّا أَفِإِذَا وَضَّا يَدَيْهِ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ وَإِذَا مَسِحَ رَأْسَهُ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ وَإِذَا وَضَّا رِجُلَيْهِ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَ وَضَّا وَجُهَهُ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ وَإِذَا وَضَّا رِجُلَيْهِ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَيَقُولُ الرَّبُ عَزَ وَجَلَّ لِلَّذِينَ وَرَاءَ الْحِجَابِ انْظُووا إِلَى عَبْدِى هَذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ مَا سَأَلَنِى عَبْدِى هَذَا فَهُو لَهُ [احرحه الطرانى فى الكبير (٨٤٣). قال شعيب: صحيح]. [انظر: ١٧٩٤٣، ١٧٩٤٤].

(۱۷۹۷) اور میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ میری امت کے دوآ دی ہیں، جن میں ہے ایک شخص رات کے دقت بیدار ہوکراپنے آپ کو وضوکرتا ہے، جب وہ وقت بیدار ہوکراپنے آپ کو وضوکرتا ہے، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرم میں گی ہوتی ہیں، چنانچہ وہ وضوکرتا ہے، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرم محل جاتی ہے، مرکامسے کرتا ہے تو ایک اور کر مکل جاتی ہے، اور اللہ تعالی ان لوگوں سے فرما تا ہے جونظر نہیں آت کہ میرے اس بندے کو دیکھوجس نے اپنیس کے ساتھ مقابلہ کیا، میر ایہ بندہ جھ سے جو مانگے گا، وہ اسے ملے گا۔

( ١٧٥٩٨) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو قَبِيلِ عَنُ آبِي عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيِّ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمُسْجِدِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخُطُوهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَالْقَاعِدُ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ وَيُكْتَبُ مِنْ الْمُصَلِّينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ [راجع: ١٧٥٧٧].

هُ مُنْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۱۷۵۹۸) حضرت عقبہ و اللہ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جب انسان وضوکر کے نماز کے خیال سے مسجد آتا ہے تو ہروہ قدم جووہ مسجد کی طرف اٹھا تا ہے ، فرشتہ اس کے لئے ہرقدم کے عوض دس نیکیاں لکھتا جاتا ہے ، اور بیٹھ کرنماز کا انظار کرنے والانماز پڑھنے والے کی طرح ہوتا ہے ، اور اسے نمازیوں میں لکھا جاتا ہے ، یہاں تک کہوہ واپس چلا جائے۔

( ١٧٥٩٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عُشَّانَةَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فَلَذَكَرَ مِثْلَهُ [راحع: ١٧٥٧٧]

(۱۷۵۹۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٦.٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِى أَبُو قَبِيلٍ عَنْ أَبِى عُشَّانَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع ١٧٥٧٧]

(۲۰۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

#### ثائث مىنى ائتامىن

## حَدِيثُ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِ يُ رَالِنَّهُ مَصَلَمَةَ الْفِهْرِ يُ رَالِنَّهُ مَصَلَمَةً الْفِهْرِ عُرِيات حضرت حبيب بن مسلمة فهرى والنَّهُ كي مرويات

(۱۷۲۱) حضرت حبیب بن مسلمہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے خمس کے بعد تہائی میں سے انعام بھی عطاء فر مایا۔

( ١٧٦.٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زِيَادِ بُنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيبِ بُنِ مَسْلَمَةَ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثَّلُثُ

(۱۷۹۰۳) حَشَّرَت صِبِيَب بن سلمه اللَّشَوَّ مِ مروى بَه كُه بِي اللَّهِ فَ مِير مِ سامَتُ سَ كَ بِعدتَها فَي مِينَ مِن عِطاء فر مايا ـ (۱۷۹۰۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا آبُنُ جُوَيْجٍ حَدَّثَنِى زِيَادٌ يَعْنِى آبُنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زِيَادٍ بُنِ جَارِيةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى حَبِيبُ بُنُ مَسْلَمَةً قَالَ شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

## هُ مُنزَلُمُ المَّذِينَ بِل مُنظِينَ مِنْ مِن مِن الشَّامِينِينَ مَن المُن الشَّامِينِينَ فَي مُنزَلُمُ الشَّامِينِينَ فَي مُنزَلُمُ الشَّامِينِينَ فَي مُنزَلُمُ الشَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّمُ السَّامُ السَّمُ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَامِ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّا

(١٧٦٠٤) حفرت حبيب بن مسلم و المنظم المنظر المنظم المنظر ا

(۱۷۹۰۳) حضرت حبیب بن مسلمہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ابتداء میں خس کے بعد چوتھائی حصہ انعام میں دیا ،اور واپسی پڑس کے بعد تہائی میں سے انعام عطاء فرمایا۔

(١٧٦.٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثَّلُتَ بَعْدَ الْخُمُسِ

(۱۷۹۰۵) حفرت حبیب بن مسلمه النفوز سے مروی ہے کہ نبی طلیکا نے خس کے بعد تہائی میں سے انعام بھی عطاء فرمایا۔

( ١٧٦.٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثَّلُثُ بَعْدَ الْخُمُسِ

(۲۰۷ کا) حضرت حبیب بن مسلمہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی ملیکھ نے میرے سامنے س کے بعد تہائی میں ہے انعام بھی عطاء فر مایا۔

( ١٧٦.٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثَّلُثُ بَعْدَ الْخُمُسِ

(۲۰۷) حضرت حبیب بن مسلمہ ن اللہ ہے مروی ہے کہ نبی علیظ نے نمس کے بعد نہائی میں سے انعام بھی عطاء فر مایا۔

(۱۷٦.۸) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى عَنُ زِيَادِ بَنِ جَارِيَةَ عَنُ حَبِيبِ

بُنِ مَسْلَمَةً قَالَ شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الرُّبُعَ فِى الْبَدُأَةِ وَالثَّلُثَ فِى الرَّجْعَةِ قَالَ أَبُو

عَبْد الرَّحْمَنِ سَمِعْت أَبِى يَقُولُ لَيْسَ فِى الشَّامِ رَجُلٌ أَصَحُّ حَدِيثًا مِنْ سَعِيدِ بَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِى التَّنُوجِيّ

عَبْد الرَّحْمَنِ سَمِعْت أَبِى يَقُولُ لَيْسَ فِى الشَّامِ رَجُلٌ أَصَحُّ حَدِيثًا مِنْ سَعِيدِ بَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِى التَّنُوجِيّ

عَبْد الرَّحْمَنِ سَمِعْت أَبِى يَقُولُ لَيْسَ فِى الشَّامِ رَجُلٌ أَصَحُّ حَدِيثًا مِنْ سَعِيدِ بَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِى التَّنُوجِيّ

والله مَا الله عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ مِنْ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللهُ مِنْ سَعِيدِ بَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِى التَّنُوجِيّ اللهُ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ مَا اللهُ مَعْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن سَعِيدِ اللهُ عَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

#### حَدِيثُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مَا لَيْهُمُ

#### متعدد صحابه ثفأتثم كي روايت

( ١٧٦.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو يَعْنِى ابْنَ أَبِي مَوْيَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

#### الشَّامَةُ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ الشَّامِيِّينِ مَنْ السَّالُ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

(۱۷۹۰۹) متعدد صحابہ نظر سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر ما یا عقریب تمہارے ہاتھوں شام فتح ہوجائے گا، جب تمہیں وہاں کسی مقام پرتھر نے کا اختیار دیا جائے تو'' دمشق''نامی شہر کا انتخاب کرنا، کیونکہ وہ جنگوں کے زمانے میں مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوگا اور اس کا خیمہ (مرکز)'' غوط''نامی علاقے میں ہوگا۔

## حَديثُ كَعْبِ بْنِ عِياضٍ وَلَكُنْهُ مَا مُعْدِ اللهُ وَلَكُنْهُ مَا مُعْدِيثِينَ حَصْرِتُ كَعِديثِينَ

( ١٧٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بُنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَفْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حُبَيْرِ بُنِ عُبَدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حُبَيْرِ بُنِ عَيْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً بُنِ نَفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كَعْبِ بُنِ عِيَاضٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَيَنَا فَي الْمَالُ إِصححه ابن حبان (٣٢٢٣). قال الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألابني: صحيح والترمذي: ٢٣٣٦)]

(۱۱۰) حضرت کعب را مت کی آز ماکش ہے کہ میں نے نبی ملیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے ہرامت کے لئے ایک آز ماکش رہی ہے اور میری امت کی آز ماکش مال ہے۔

(١٧٦١١) حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ كَثِيرِ الشَّامِيُّ مِنْ آهُلِ فِلَسْطِينَ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فُسَيْلَةُ قَالَتُ سَمِعْتُ آبِى يَقُولُ سَٱلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آمِنُ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُحِبُّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ مِنُ الْعَصَبِيَّةِ آنْ يُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلُم [راحع: ١٧١١].

(۱۲۱۱) فسیلہ نامی خاتون اپنے والد سے قل کرتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ سے پوچھایار سول اللہ! کیا یہ بات بھی عصبیت میں شامل ہے کہ انسان اپن قوم سے مجت کرے؟ نبی علیہ نے فرمایانہیں ،عصبیت یہ ہے کہ انسان اللم کے کام پر اپنی قوم کی مدد کرے۔

#### حَدِيثُ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ طَالْتُو

#### حفرت زياد بن لبيد رفاتن كي حديث

( ١٧٦١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ زِيَادِ بُنِ لَبِيدٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا فَقَالَ وَذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ

## هي مُنالاً امَرُانَ بل يَوْدِ مَنْ الشَّامِيِّين ﴿ مُنالاً الشَّامِيِّين ﴾ منالاً الشَّامِيِّين ﴾

الْقُرْآنَ وَنُقُرِئُهُ أَبْنَائَنَا وَيُقُرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَائُهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ أُمِّ لِبِيدٍ إِنْ كُنْتُ لَآرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ أَوْلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقُرؤُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَا يَنْتَفِعُونَ مِمَّا فِيهِمَا مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ أَوْلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقُرؤُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَا يَنْتَفِعُونَ مِمَّا فِيهِمَا بِشَيْءٍ [قال البوصيرى: هذا اسناد رحاله ثقات الا انه منقطع. قال الألباني، صحيح (ابن ماحة: ٤٨ ٠٤١)]. [انظر: 1٨٠٨٣،١٨٠]

(۱۷۱۲) حضرت زیاد بن لبید بران شد بروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ بیعلم ضائع ہونے کے وقت ہوگا، ہم نے عرض کیایا رسول اللہ! ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، پھروہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، پھروہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، پھروہ اپنے بچوں کو بھاتے ہیں اور پیسلسلہ یونہی قیامت تک چلتارہے گا تو علم کسے ضائع ہوگا؟ نبی علیا نے فرمایا اے ابن ام لبید! تیری ماں تھے گم کرکے روئے، میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت مجھدار آ دمی ہو، کیا یہ یہود ونصاری تو رات اور انجیل نہیں پڑھتے ؟ دراصل یہ لوگ اس میں موجود تعلیمات سے معمولی سافا کہ ہم تھی نہیں اٹھاتے۔

# حَديثُ يَزِيدَ بُنِ الأَسُودِ العَامِرِيِّ مِمَّنُ نَزَلَ الشَّامَ حَديثُ يَزِلَ الشَّامَ حَضرت يزيد بن اسود عامرى وللنَّوُ كى حديثين

(۱۷۱۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِى جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْآسُودِ الْعَامِرِيُّ عَنُ آبِيهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ قَالَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةً الْفَجْوِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُو بِرَجُلَيْنِ فِي آخِوِ الْمَسْجِدِ لَمْ يُصَلِّيا مَعَهُ فَقَالَ عَلَى بِهِمَا فَأَتِى بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا قَالَ مَا صَلَاتَهُ إِذَا هُو بِرَجُلَيْنِ فِي آخِوِ الْمَسْجِدِ لَمْ يُصَلِّيا مَعَهُ فَقَالَ عَلَى بِهِمَا فَأَتِى بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا قَالَ مَا مَنَعَكُمَا آنُ تُصَلِّيا مَعَنَا قَالا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ كُنَّا صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا فَي رَحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا فَي رَحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثَنْ مَكُنَا مَعُهُمُ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ قَالَ أَبِي وَرُبَّمَا قِيلَ لِهُشَيْمٍ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ثُمَّ مَنْ مَكَانِهِ قَلَى مَعَهُمُ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ قَالَ أَبِي وَرُبَّمَا قِيلَ لِهُ شَيْمٍ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ تَعْمَا فَي مُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لَكُمَا نَافِلَةٌ قَالَ أَبِي وَرُبَّمَا قِيلَ لِهُ شَيْمٍ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ تَعْمُ فَا لَاللَّهُ مَعُهُمُ فَإِنَّهُا لَكُمَا نَافِلَةٌ قَالَ آبِي وَرُبُّهَا قِيلَ لِهُمَا فَيَقُولُ تَعَرُفَ عَنْ مَكَانِهِ [صححه ابن حزيمة: (٢٧٩ القراء ١٦٧٨) وقال الترمذي: ١٩٥٩ الله الألباني: صحيح (ابو داود: ٥٥ و ٢٧٥ و ١٦٤، الترمذي: ٢١٩ النسائي: ١٩٧٦) و ١٧٦٧). [انظر:

(۱۷۱۳) حضرت بزید بن اسود ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ میں ججۃ الوداع کے موقع پر نی علیا کے ساتھ شریک ہوا تھا، میں نے فجر
کی نماز نبی علیا کے ہمراہ مسجد خیف میں پڑھی، نبی علیا جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے آخر میں دوآ دی بیٹے ہیں
اور نماز میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، نبی علیا نے فرمایا ان دونوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ، جب انہیں لایا گیا تو وہ خوف
کے مارے کا نب رہے تھے، نبی علیا نے پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! ہم
اپ خیموں میں نماز پڑھ چکے تھے، نبی علیا نے فرمایا ایسانہ کیا کرو، اگرتم اپنے خیموں میں نماز پڑھ چکے ہو، پھر مسجد میں جماعت

### هي مُنالِهَ مَنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

کے وقت پہنچوتو نماز میں شریک ہوجایا کروکہ یہ نمازنفلی ہوگ۔

( ١٧٦١٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مَهْدِئَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسُودِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ بِمِنَّى فَانْحَرَفَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ وَرَاءَ النَّاسِ فَدَعَا بِهِمَا فَجِىءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ فَقَالَا قَدْ كُنَّا صَلَّيْنَا فِى الرِّحَالِ قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِى رَحُلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ

(۱۲۱۲) حفرت بزید بن اسود برات می مروی ہے کہ میں جون الوداع کے موقع پر نبی علیا کے ساتھ شریک ہوا تھا، میں نے فجر
کی نماز نبی علیا کے ہمراہ مبجد خیف میں پڑھی، نبی علیا جب نمازے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ مبجد کے آخر میں دوآ دئی بیٹے ہیں
اور نماز میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، نبی علیا نے فر ما یا ان دونوں کو میرے پاس بلا کرلاؤ، جب انہیں لا یا گیا تو وہ خوف
کے مارے کا نب رہے ہے، نبی علیا نے بوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم
ایٹ خیموں میں نماز پڑھ بچے تھے، نبی علیا نے فر ما یا ایسانہ کیا کرو، اگر تم اپنے خیموں میں نماز پڑھ بچے ہو، پھر مبجد میں جماعت
کے وقت پہنچوتو نماز میں شریک ہوجا یا کرو کہ یہ نماز نگلی ہوگی۔

(١٧٦١٥) حَدَّثَنَا بَهُوْ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْآسُودِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الُودَاعِ قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الشَّاسِ وَهُ بُهِهِ فَإِذَا هُو بِرَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ لَمُ الصَّبِّ وَمُهِهِ فَإِذَا هُو بِرَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ لَمُ الشَّعْبِ قَالَ النَّونِي بِهِهَا يُنْ الرَّجُلَيْنِ قَالَ النَّاسِ بِوَجُهِهِ فَإِذَا هُو بِرَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ لَمُ يَصَلِّيا مَعَ النَّاسِ فَقَالَ النَّونِي بِهِهَا يُنْ الرَّجُلَيْنِ قَالَ فَأَتِى بِهِمَا تَوْعَدُ فَوَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَ النَّاسِ فَقَالَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ كُنَّا صَلَّيْنَ فِي الرِّحَالِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُا إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم فِي رَحُلِهِ ثُمَّ مَعَ النَّاسِ قَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْتَعْفِرُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاسْتَغْفَر لَهُ أَدُرَكَ الصَّلَى أَحَدُكُمُ السَّعْفِرُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاسْتَغْفَر لَهُ أَوْلَكُ الصَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَن يَدُولُكُ الصَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمُعْتُهَا إِمَّا وَهُ مَنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُو مَعْتُهُا وَسُلَمَ قَالَ وَهُو مَعْتُهُا إِمَّا وَهُو مَعْتُهُم وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ وَهُو مَعْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَلَوْ مَنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ فَصَا وَالَعُولُ الْمُولَ الْهُ الْمُؤْمِ وَلَوْ مَا وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِه

(۱۱۵ کا) حضرت بزید بن اسود رفانتی سے مروی ہے کہ میں جوۃ الوداع کے موقع پر نبی طیسے کے ساتھ شریک ہواتھا، میں نے فجر کی نماز نبی طیسے کے ہمراہ سجد خیف میں پڑھی، نبی طیس جہۃ الوداع ہوئے تو دیکھا کہ مجد کے آخر میں دوآ دی بیٹھے ہیں اور نماز میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے ، نبی طیسے نے فرمایا ان دونوں کومیرے پاس بلا کرلاؤ، جب انہیں لایا گیا تو وہ خوف کے مارے کا نب رہے تھے، نبی علیس نے پڑچھا کہتم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! ہم

#### هي مُنالاً احَيْرَ مَنْ لِي الشّامِيِّينِ مَرْمُ لِي السّالُ الشّامِيِّينِ ﴾ ٢١٧ ﴿ السَّالُ الشَّامِيِّينِ ﴿ ا

اپ خیموں میں نماز پڑھ چکے تھے، نبی علیہ نے فرمایا ایسانہ کیا کرو،اگرتم اپ خیموں میں نماز پڑھ چکے ہو، پھر مبحد میں جماعت کے وقت پہنچوتو نماز میں شریک ہوجایا کرو کہ بینماز نفلی ہوگی پھران میں سے ایک نے کہایا رسول اللہ! میرے لیے بخشش کی دعاء کرد ہی جب نبی بین بین اس کے لئے دعاء کردی، پھرلوگ اٹھا ٹھ کرنبی علیہ کی طرف جانے لگے، میں بھی ان کے ساتھ اٹھ گیا، میں اس وقت بڑا مضبوط نو جوان تھا، میں رش میں اپنی جگہ بنا تا ہوا نبی علیہ کے پاس پہنچ گیا اور نبی علیہ کا دست مبارک کے بین بین کر کراسے اپ چرے یا سینے پر ملنے لگا، میں نے نبی علیہ کے دست مبارک سے زیادہ مہک اور ٹھنڈک رکھنے والا کوئی ہاتھ نہیں دیکھا، اس وقت نبی علیہ مبحد خیف میں تھے۔

( ١٧٦١٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَوَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَشُغْبَةُ وَشَرِيكٌ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ آبِيهِ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِى مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ قَالَ شَرِيكٌ فِى حَدِيثِهِ فَقَالَ آحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِى قَالَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ

(۲۱۲ کا) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٧٦١٧) حَدَّثَنَا آَسُودُ بْنُ عَامِرٍ وَآبُو النَّضُرِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آبُو النَّضُرِ عَنَ يَعْلَى بَنِ عَطَاءٍ وَقَالَ آسُودُ السُّوَاثِيَّ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى آخُبَرَنِى يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ الْآسُودِ السُّوَاثِيُّ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ قَارَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ بِيَدِهِ يَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ قَالَ فَأَخَذُتُ بِيَدِهِ فَمَسَحُتُ بِهَا وَجُهِى فَوَجَدُتُهَا آبْرَدَ مِنُ الثَّلْجِ وَٱطْيَبَ رِيحًا مِنْ الْمِسْكِ

(۱۲۷۵) گذشتہ حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔ پھران بیس سے ایک نے کہا یا رسول اللہ ابیرے لیے بخشش کی دعاء کر دی بھرلوگ اٹھ اٹھ کر دی بچنے ، چنا نچہ نبی بلیلی نے اس کے لئے دعاء کر دی ، پھرلوگ اٹھ اٹھ کر ذبی علیلی کی طرف جانے لگے ، بیں بھی ان کے ساتھ اٹھ گیا ، بیس اس وقت بڑا مضبوط نو جوان تھا ، بیس رش بیس آپی جگہ بنا تا ہوا نبی علیلی کے پاس پہنی گیا اور نبی علیلی کا دست مبارک پکڑ کراسے اپنے چہرے یا سینے پر ملنے لگا ، بیس نے نبی علیلی کے دست مبارک سے زیادہ مہنک اور شعندک رکھنے والا کوئی ہاتھ نہیں دیکھا ، اس وقت نبی علیلی معبد خیف میں تھے۔

( ١٧٦١٨) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ الْآسُودِ عَنْ آبِيهِ آنَهُ صَلَّى اللَّهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصَّبْحِ بِمِنَّى وَهُو غُلامٌ شَابٌ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا فَدَعَا بِهِمَا فَجَىءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ لَهُمَا مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعْنَا قَالَا قَدُ صَلَّيْنَا فِى رِحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلا إِذَا صَلَّيْتُمْ فِى رِحَالِكُمْ ثُمَّ آدُر كُتُمُ الْإِمَامَ لَمْ يُصَلِّى فَصَلِّيا مَعْدُ فَهِى لَكُمْ نَافِلَةٌ

(١٨١٨) حضرت يزيد بن اسود بالنظاسة مروى بى كميس جمة الوداع كموقع يرنبي مليا كساته شريك بواتها، بس في فجر

## هي مُنالَا اَحْدُنُ شِل مِينِهِ سَرْمُ كَلْ الشّامِتِين كَهُ ﴿ ٢٢٨ لِهِ اللَّهُ الشَّامِتِين كَهُ اللَّهُ الشَّامِتِين كَهُ

کی نماز نبی الیشا کے ہمراہ مجد خیف میں پڑھی، نبی طیشا جب نمازے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ مجد کے آخر میں دوآ دی بیٹے ہیں اور نماز میں ان کے ساتھ شرکی نہیں ہوئے ، نبی طیشا نے فرمایا ان دونوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ، جب انہیں لایا گیا تو وہ خوف کے مارے کا نب رہے تھے، نبی طیشانے پوچھا کہتم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی ؟ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم ایٹ نیموں میں نماز پڑھ بچکے تھے، نبی طیشانے فرمایا ایسانہ کیا کرو، اگرتم اپنے نیموں میں نماز پڑھ بچکے ہو، پھر مجد میں جماعت کے وقت پہنچوتو نماز میں شریک ہوجایا کروکہ یہ نماز فلی ہوگی۔

#### حَدِيثُ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةً وَلَا تُعَدُّ

#### حفرت زيدبن حارثه طالفك كي حديث

( ١٧٦١٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ زَيْدٍ بَنِ حَارِثَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوَصْوري وَهذا اسناد الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ الْوُضُوءِ أَخَذَ غَرُفَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ [قال الوصيري: وهذا اسناد ضعيف، قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٢٦٤). قال شعيب: ضعيف].

(۱۷۲۹) حضرت زید بن حارثہ رہا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیا کے پاس حضرت جبریل علیا جب پہلی وی لے کرآ ئے تو انہیں وضوا ورنما ز کا طریقہ بھی سکھایا اور وضو سے فارغ ہو کرا کیے چلو پانی لیا اور اپنی شرمگا ہ پرچھڑک لیا۔

## حَدِيثُ عِيَاضِ بْنِ حِمَادٍ الْمُجَاشِعِيِّ وَالْتُوَا حفرت عياض بن حمار مجاشعي والنو كي حديثين

( ١٧٦٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنَا حَالِدٌ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخِيرِ عَنْ آخِيهِ مُطُرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخِيرِ عَنْ آخِيهِ مُطُرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخِيرِ عَنْ وَجَدَ لُقُطَةً فَلْيُشْهِدُ ذَوَى عَدُلٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ لُقُطَةً فَلْيُشْهِدُ ذَوَى عَدُلٍ وَلَيْحُفَظُ عِفَاصَهَا وَوِكَائِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلَا يَكُتُمُ وَهُو آحَقٌ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَجِىءُ صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ مَالُ اللَّهِ يَوْمُلُونَ عِفَاصَهَا وَيَقُولُونَ عِفَاصَهَا قَالَ عِفَاصَهَا يَوْمُ لَوْنَ عِفَاصَهَا وَيَقُولُونَ عِفَاصَهَا وَيَقُولُونَ عِفَاصَهَا قَالَ عِفَاصَهَا بِاللهُ اللَّهِ بِاللهَاهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ يَشَاءُ قَالَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(۱۲۹۰) حضرت عیاض بڑا ٹیٹ ہے مروی ہے کہ نبی الیا نے ارشاد فرمایا جوآ دمی کوئی گری پڑی ہوئی چیز پائے تو اسے چاہئے کہ اس پر دوعا دل آ دمیوں کو گواہ بنا لے، اور اس کی تھیلی اور منہ بند کواچھی طرح ذبن میں محفوظ کر لے، پھرا گراس کا مالک آ جائے تو اسے مت چھپائے کیونکہ وہی اس کا زیادہ حقد ارہے، اور اگر اس کا مالک نہ آئے تو وہ اللہ کا مال ہے، وہ جسے چاہتا ہے دے

مَنْ الْمُأْ اَمَٰذِينَ بِلَ يَعِيْدِ مِنْ الشَّامِيِّينِ ﴾ ﴿ ٢٦٩ ﴿ هُلَكُ الشَّامِيِّينِ ﴾ ﴿ مُنْ الشَّامِيِّينِ ﴾ ﴿

يتاہے۔

(۱۷۲۲۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَادٍ الْمُجَاشِعِيِّ وَكَانَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهْدَى لَهُ هَدِيَّةً قَالَ أَحْسَبُهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهْدَى لَهُ هَدِيَّةً قَالَ أَحْسَبُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهْدَى لَهُ هَدِيَّةً قَالَ أَحْسَبُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهُ لَهُ هُدِيَّةً قَالَ أَحْسَبُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهُ لَهُ هُدِيَّةً قَالَ أَحْسَبُهَا إِلَّا لَا نَقْبَلُ زَبْدَ الْمُشْوِكِينَ قَالَ وَلَهُ مُعَوِيتُهُمُ هَدِيَّتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشُوكِينَ قَالَ إِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبْدَ الْمُشُوكِينَ قَالَ وَلَهُمُ هَدِيَّتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ وَقَالَ إِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبْدَ الْمُشُوكِينَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ لَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ مَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُو

( ١٧٦٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضٍ بُنِ حِمَارٍ قَالَ قُلْتُ يَا رُسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِى يَشْتُمُنِى وَهُوَ دُونِى عَلَىَّ بَأْسٌ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهُ قَالَ الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ [صححه ابن حبان (٢٢٦٥). قال شعيب اسناده صحيح] [انظر: ١٧٦٢٨].

(۱۲۲۲) حفرت عیاض ڈٹاٹٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! میری قوم کا کوئی آ دمی جھے گالی دیتا ہے اور جھے سے فروتر بھی ہے، اگر میں اس سے بدلہ لیتا ہوں تو کیا اس میں گناہ ہوگا؟ نبی مالیان مخص جوایک دوسرے کوگالیاں دیتے ہیں، وہ دونوں شیطان ہوتے ہیں جو کہ بکواس اور جھوٹ بولتے ہیں۔

الله وَسَلَّمَ خَطَبَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ فِي خُطْيَةِ إِنَّ قَتَادَةُ عَنْ مَطَرِّفٍ عَنْ عِياضٍ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ فِي خُطْيَةِ إِنَّ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ أَمَرِنِي أَنُ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْنَهُ مِمَّا عَلَمنِي فِي يَوْمِي هَذَا كُلُّ مَالِ نَحَلُتُهُ عِبَادِي حَلَالٌ وَإِنِّي حَلَقْتُ عِبَادِي حُنفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَنُ يُشُورِكُوا بِي مَا لَمُ أُنزَلُ بِهِ سُلُطَانًا ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ نَظُرَ إِلَى أَهُلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَجَمِيَّهُمْ وَآمَرَتُهُمْ أَنُ يُشُورِكُوا بِي مَا لَمُ أُنزَلُ بِهِ سُلُطَانًا ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ مَعْجَمِيَّهُمْ وَمَرَتَهُمُ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ وَقَالَ إِنَّمَا بَعَضُكُ لِلْبَعَلِيكَ وَجَلَّ مَعْجَمِيَّهُمْ وَعَرَبِيَّهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ وَقَالَ إِنَّمَا بَعَضُكُ لِلْبَعَلِيكَ وَجَلَّ مَعْجَمِيَّهُمْ وَعَرَبِيَّهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ وَقَالَ إِنَّمَا بَعَضُكُ لِلْبَعَلِيكَ وَالْمَلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمُولُ وَالْمَلُ الْمَاءُ تُقُرُوهُ فَالْمَا الْمَتَعْرِجُهُمْ كُمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمُولُ الْمَعْتَ عَلَيْكُ وَالْمَكُ عَنْ عَلَيْكُ وَالْمَكُ جَمُنَا أَلْمَا وَيَقُطُانًا ثُمَّ إِنَّ اللَّهُ عَرَّ وَجُلَّ الْمَعْمُ وَقَالَ السَّعْوَجُهُمْ كَمَا السَعْوَرَجُولَ فَاعُرُهُمْ الْمُعَلِى وَالْمَلُ الْمَعْلِ وَمَعْلِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَقَاتِلَ مِعْمُ وَقِيلُ الْمَاعِلَ مَالُمُ وَمُلْكُ وَالْمُلُ وَالْمُكُولُ وَالْمُلُ الْمَعْلِ الْمَاعِلَ وَالْمُلُ الْمَاعِلُ وَالْمَلُ الْمَعْمَ عَلَيْهُمُ وَالْمُهُمْ وَالْمُلُومِ وَالْمُولِ وَالْمُلْولِ وَالْمُلْ الْمَاعِلُ وَالْمُلُ النَّالِ حَمْسَةً الْمُولِي وَالْمُلْ وَلَا مَالُولُ وَمُعْلِلُ وَلَا مَالِكُ وَمُعْلِ اللهُ اللَّذِي لَلَهُ اللَّذِيلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَالِمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُولُ وَلَا مَالِكُ وَمُعُلُولُ وَالْمُعُلُ وَالْكُومِ وَالْمُولُ وَلَا مُلْكُومُ وَلَا اللَّهُ عِلْمُ وَالْمُولُ وَلَا مُلْكُ وَلَا مُلْكُومُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

#### ﴿ مُنْ اللَّهُ السِّينَ الشَّاعِينِينَ ﴾ ﴿ مُنْ الشَّاعِينِينَ لَهُ ﴿ مُنْ الشَّاعِينِينَ لَهُ السَّالُ الشَّاعِينِينَ لَهُ

[انظر: ۲۲۲۷، ۲۲۲۷، ۲۸۰۸، ۲۰۸۹، ۲۰۸۱، ۲۰۸۱].

(۱۲۲۳) حضرت عیاض ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ آیک مرتبہ نبی طائیا نے خطبہ دیتے ہوئے ارشادفر مایا میرے رب نے مجھے تھم دیا ہے کہ اس نے آج جو باتیں مجھے سکھائی ہیں، اورتم ان سے ناواقف ہو، میں تہیں وہ باتیں سکھاؤں، (چنا نچہ میرے رب نے فر مایا ہے کہ) ہروہ مال جو میں نے اپنے بندوں کو ہبہ کر دیا ہے، وہ طلال ہے، اور میں نے اپنے تمام بندوں کو ' حنیف' رسب سے یکسو ہوکر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا) بنایا ہے، لیکن پھر شیاطین ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکا دیتے ہیں، اور میں نے جو چیزیں ان کے لئے طلال کی ہیں انہوں نے وہ چیزیں ان پرحرام کی ہیں اور انہوں نے انہیں ہے کہ دیا ہے کہ میرے ساتھ الی چیزوں کو شرک میں خراکیں جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اہل زمین پر نظر فرمائی تو سوائے اہل کتاب کے چند باقی مائدہ لوگوں کے وہ سب ہی عرب وعجم سے ناراض ہوا، اور فرمایا (اے محمد اِمَنَا اَلْمَیْمُ مِی مِن نے آپ کو بھیجا تا کہ آپ کو آز ماؤں اور آپ کے ذریعے دوسروں کو آز ماؤں اور میں ہوں کے آپ پرایک ایس کتاب نازل فرمائی جسے یانی نہیں دھوسکتا اور جسے آپ خواب اور بیداری دونوں میں ملاوت کریں گے۔

پھراللہ تعالی نے جھے تھم دیا کہ قریش کوجلا دوں، میں نے عرض کیا کہ پروردگار! وہ تو میر بے سرکو کھائی ہوئی روٹی بنادیں گے؟ اللہ تعالی نے فرمایا تم انہیں میدان میں آنے کی دعوت دینا جیسے وہ تہمیں دعوت دیں گے، پھرتم ان سے جہاد کرنا، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، تم اپنے مجاہدین پرخرچ کرنا، تم پرخرچ کیا جائے گا اور اپنالشکرروانہ کرنا، ہم اس کے ساتھ پانچ گنالشکر حریدروانہ کردیں گے، اور اپنے مطیعین کو لے کرنا فرمانوں سے قال کرنا۔

اورانل جنت تین طرح کے ہوں گے، ایک وہ منصف بادشاہ جوصد قد وخیرات کرتا ہواور نیکی کے کاموں کی تو فیق اسے ملی ہوئی ہو، دوسراوہ مہر بان آ دمی جو ہر قریبی رشتہ داراور مسلمان کے لئے نرم دل ہو، اور تیسراوہ فقیر جوسوال کرنے سے بچاور خودصد قد کرے، اورانل جہنم پانچ طرح کے لوگ ہوں گے، وہ کمزور آ دمی جس کے پاس مال ودولت نہ ہواور وہ تم میں تا بع شار ہوتا ہو، جو اہل خانداور مال کے حصول کے لئے محنت بھی نہ کرتا ہو، وہ خائن جس کی خیانت کی سے ڈھی جھی نہ ہو، اور وہ معمولی چیزوں میں بھی خیانت کرے، وہ آ دمی جو میں وشام صرف تھہیں تمہارے اہل خانداور مال کے متعلق دھو کہ دیتار ہتا ہو، نیز نبی مالیہ انداور مال کے متعلق دھو کہ دیتار ہتا ہو، نیز نبی مالیہ انہوں کر اور بیرودہ گوئی کا بھی تذکرہ فر مایا۔

( ١٧٦٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ و قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ وَالشِّنْظِيرُ الْفَاحِشُ قَالَ وَذَكَرَ الْكَذِبَ أَوْ الْبُخْلَ

( ۱۲۴ کا ) گذشتهٔ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٦٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِثْمُ الْمُسْتَبَيْنِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِىءِ حَتَّى يَعْتَدِىَ الْمَظْلُومُ ٱوْ إِلَّا أَنْ يَعْتَدِى

## 

الْمُظُلُومُ شَكَّ يَزِيدُ [احرحه الطبراني في الكبير (١٠٠٣). قال شعيب: اسناده صحيح][انظر: ١٨٥٣٢،١٨٥٢٧] (١٤٢٢٥) حضرت عياض تُنْ تَنْ الشَّرَ عَيْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ ال

(١٧٦٢٦) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَكَاذَبَانِ وَيَتَهَاتَوَانِ [احرحه الطبراني في الكبير (١٠٠٢) والبحاري في الأدب المفرد (٢٧١). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٨٥٣٢،١٨٥٢٧].

(۲۲۲) حضرت عیاض بڑا ٹھا سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا وہ دو شخص جوایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، وہ دونوں شیطان ہوتے ہیں جو کہ بکواس اور جھوٹ بولتے ہیں۔

(١٧٦٢٧) حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ يَزِيدَ أَحِى مُطَرِّفٍ عَنْ عِياضٍ بُنِ حِمَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِثْمُ الْمُسْتَبَيِّنِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِيءِ مَا لَمْ يَعْتَدِ قَالَ عَفَّانُ أَوْ حَتَّى يَغْتَدِى الْمَظْلُومُ [راجع: ١٧٦٢٥].

( کا ۲ کا ) حضرت عیاض را تفظی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَلَ تَفَیْنِ نے ارشاد فر مایا جب دوآ دی گالی گلوچ کرتے ہیں تو اس کا گناہ آغاز کرنے والے پر ہوتا ہے ،الا میر کہ مظلوم بھی صدے آگے بڑھ جائے۔

( ١٧٦٢٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ وَحَدَّثَ مُطَرِّفٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَشْتُمُنِى وَهُوَ ٱنْقَصُ مِنِّى نَسَبًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَشْتُمُنِى وَهُوَ ٱنْقَصُ مِنِّى نَسَبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ [راحع: ١٧٦٢٢].

(۱۲۲۸) حضرت عیاض الله ایمروی ہے کہ ایک مرتبہ کی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول الله ایمری قوم کا کوئی آدمی جھے گالی دیتا ہے اور جھ سے فروتر بھی ہے ، اگریس اس سے بدلہ لیتا ہوں تو کیا اس میں گناہ ہوگا ؟ نبی طیس نے فر مایا وہ دو شخص جوا یک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں ، وہ دونوں شیطان ہوتے ہیں جو کہ بکواس اور جھوٹ بولتے ہیں۔

( ١٧٦٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ آخُبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشَّخْيرِ عَنْ عِيَاضِ بُنِ حِمَادٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمْرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ فَذَكَرَ أَنَّ نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمْرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ اللَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْغُونَ أَهْلًا وَذَكَرُ الْكَذِبَ وَالْبُخُلَ قَالَ سَعِيدٌ قَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ الْعَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ اللَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْغُونَ أَهْلًا وَذَكَرُ الْكَذِبَ وَالْبُخُلَ قَالَ سَعِيدٌ قَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ قَتَادَةَ الشَّيْظِيرُ الْفَاحِشُ [راحع: ١٧٦٢٣].

(۲۲۹) حدیث نمبر (۲۲۳) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### وَ مُنْ الْمُ الْمُرْنِ لِيُوْمِرُ اللَّهِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٦٦ ﴿ مُنْ الشَّامِيِّين ﴿ وَ مُنْ الشَّامِيِّين ﴿ وَ

## حَديثُ أَبِي رِمْقَةَ التَّيْمِيِّ وَيُقَالُ التَّمِيمِيِّ رَّلُّمُنَّ كَاللَّهُ وَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَ

( ١٧٦٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو رِمُثَةَ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِى ابْنٌ لِى فَقَالَ هَذَا ابْنُكَ قُلْتُ نَعَمُ أَشْهَدُ بِهِ قَالَ لَا يَجْنِى عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِى عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِى عَلَيْهِ قَالَ لَا يَجْنِى عَلَيْكَ وَلَا تَتَجْنِى عَلَيْهِ قَالَ وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ أَحْمَرَ [راجع: ١٠٩].

(۱۲۲۳) حفرت رمده النَّهُ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بینے کوساتھ لے کرنبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو بی علیہ نے پوچھا کیا بیتہ ادا بیٹا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! میں اس کی گواہی ویتا ہوں، نبی علیہ نے فر مایا اس کے کی جرم کا ذمد دارا سے نہیں بنایا جائے گا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ٹبی علیہ کے سرخ وسفید بال ویکھے۔ ذمہ دار تنہیں یا تہارے کی جرم کا ذمہ دارا سے نہیں بنایا جائے گا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ٹبی علیہ الله کے سرخ وسفید بال ویکھے۔ (۱۷۹۳۱) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بُنُ عُینُدَةً حَدَّثَنِی عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ ٱبْجَرَ عَنْ إِیَادِ بُنِ لَقِیطٍ عَنْ آبِی دِمُفَةً قَالَ ٱنَیْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم مَعَ آبِی فَرَاْی الّیہ بِظَهْرِهِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّهِ آلَا اُعَالِجُهَا لَكَ فَالِنِّی طَبِیبٌ قَالَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَیْهِ وَلَا یَجْنِی عَلَیْهِ وَلَا یَا اسْهُ آبِی وَمُفَةً رِفَاعَةُ بُنُ یَعْرِیمٌ [راجع: ۲۱۹].

(۱۳۲۱) حضرت ابورم شرق النظائے مروی ہے کہ میں آپنے والد کے ساتھ نبی علیا کی خدمت میں صاضر ہوا، نبی علیا کی مبارک پشت پر انہوں نے جب مہر نبوت دیکھی تو کہنے گئے یا رسول اللہ! کیا ہیں آپ کا علاج نہ کروں؟ کہ میں طبیب ہوں، نبی علیا نے فر مایا تم تو رفیق ہو، طبیب اللہ ہے، پھر فر مایا بی تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا ہے اور میں اس پر گواہ ہوں، نبی علیا نے فر مایا یا در کھو! یہ تمہارے کسی جرم کا اور تم اس کے کسی جرم کے فرمدوار نہیں ہو۔

( ١٧٦٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطِ السَّدُوسِيِّ عَنْ آبِي رِمْقَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ آبِي حَتَّى أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ بِرَأْسِهِ رَدُعَ حِنَّاءٍ وَرَأَيْتُ عَلَى كَتِفِهِ مِثُلَ النَّفَّاحَةِ قَالَ حَتَّى أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ بِرَأْسِهِ رَدُعَ حِنَّاءٍ وَرَأَيْتُ عَلَى كَتِفِهِ مِثُلَ النَّفَّاحَةِ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِى آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِى عَلَيْهِ وَسَلَّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ أَمَا إِنَّهُ لَا يَعْمُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَ

(۱۷۲۳) حضرت ابورم النفظ مروی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی طابھ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے نبی طابھ کے سر پرمہندی کا اثر دیکھا، اور کندھ پر کبوتری کے انڈے کے برابرم ہر نبوت دیکھی تو میرے والد کہنے لگے یا رسول اللہ! کیا میں آپ کا علاج نہ کروں؟ کہ میں طبیب ہوں، نبی طابھ نے فر مایا اس کا طبیب اللہ ہے، جس نے اسے بنایا ہے پھر فر مایا یہ تمہارے ساتھ تمہارا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! نبی طابھ نے فر مایا یا در کھو! بیتمہارے کسی جرم کا اور تم اس کے کسی جرم کے

#### هي مُنالِم اَمَوْن شِبل يَيْوَ مَرَّم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ذ مه دار بیں ہو۔

( ١٧٦٣٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ إِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمْفَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُّبُ وَيَقُولُ يَدُ الْمُعْطِى الْعُلْيَا أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأَخْتَكَ وَأَخَاكَ وَأَخَاكَ وَأَذَناكَ فَاذْناكَ قَالَ فَذَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخُطُّبُ وَيَقُولُ يَدُ الْمُعْطِى الْعُلْيَا أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأَخْتَكَ وَأَخَاكَ وَأَذَناكَ قَالَ فَذَخَلَ نَفَرٌ مِنْ يَنْ يَوْبُوعِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَوُلَاءِ النَّفَرُ الْيُرْبُوعِيُّونَ الَّذِينَ قَتَلُوا فَكُولَ وَمُولَ اللَّهِ مَلْكُم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لَا تَحْنِى نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى مَرَّتَيْنِ [راحع: ٢١٠٥]

(۱۲۹۳) حضرت ابورم فران موری ہے کہ میں نبی طایقا کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ منافیق خطبہ دیتے ہوئے فر مار ہے سے کہ در سے دور کے اس کا انتخاب کے در سے دور کا کہ انتخاب کے در سے دور کا کہ انتخاب کے در سے دور کا کہ انتخاب کے اللہ میں ہونگا ہے۔ اپنی والدہ ، والد، بہن بھائی اور درجہ بدرجہ قریبی رشتہ داروں کو دیتے رہا کرو، اسی اثناء میں بنونگلبہ بن پر بوع کے بچھلوگ آگئے ، جنہیں دکھر کرایک انصاری کہنے لگا یا رسول اللہ! بیروی پر بوع لوگ ہیں جنہوں نے فلاں آ دمی گونل کیا ہے، نبی علیقانے دومر شبفر مایا یا در کھو! کسی خض کے جرم کا ذمہ دار کوئی دوسر انہیں ہوسکتا۔

(١٧٦٣٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ هُوَ ابْنُ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ الْاَسَدِيُّ عَنْ إِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ عَنْ آبِي وَأَنَا خُلامٌ فَأَتَيْنَا رَجُلًا فِي الْهَاجِرَةِ جَالِسًا فِي ظِلِّ بَيْتٍ عَلَيْهِ بُرْدَانِ عَنْ آبِي وَمُثَةً قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ آبِي وَأَنَا خُلامٌ فَأَتَيْنَا رَجُلًا فِي الْهَاجِرَةِ جَالِسًا فِي ظِلِّ بَيْتٍ عَلَيْهِ بُرْدَانِ آبُولُ أَبِي وَمُثَةً قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ آبِي وَأَنَا خُلامٌ فَأَلَى لِي آبِي أَتَدُرِى مَنْ هَذَا فَقُلْتُ لَا قَالَ هَذَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكُرَهُ [راجع: ٢١٩].

(۱۷۹۵) حضرت ابورمد و النظام مروی ہے کہ میں نبی علیہ کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوا، ہم نے و یکھا کہ نبی خان کا النظام النظام کے مساتھ حاضر ہوا، ہم نے و یکھا کہ نبی خان خان کھیہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا النظام نبیرے والد نے بوجھا کیا تم انہیں جانتے ہو؟ میں نے کہانہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ نبی علیہ میں سے پھر داوی نے بودی حدیث ذکری۔

( ١٧٦٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا آبُو سُفْيَانَ الْحِمْيَرِيُّ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا الطَّحَاكُ بْنُ حَمْزَةَ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعِ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطِبُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَكَانَ شَعْرُهُ يَبُلُغُ كَتِفَيْهِ أَوْ مَنْكِبَيْهِ [انظر: ١٧٦٣، ١٧٦٣٩].

(۱۷۳۲) حضرت ابورمی شافظ سے مروی ہے کہ نبی ملی مہندی اور وسمہ سے خضاب لگاتے تھے اور آ پ مالیکا کے بال

هي مُنلاً احَدُن بَل يَنْهُ مِنْ الشَّا مِينِين ﴾ ٢٣٣ ﴿ مُنلاً احْدَن بِل الشَّا الشَّامِينِين ﴾

مبارك كندهول تك آتے تھے۔

( ١٧٦٣٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبْجَرَ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمُثَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي وَلَهُ لِثَمَّةٌ بِهَا رَدْعٌ مِنْ حِنَّاءٍ وَذَكَرَهُ

(۱۷۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سندیم بھی مروی ہے۔

( ١٧٦٢٨) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ الشَّيْبَانِيِّ عَنُ النَّيْبَانِيِّ عَنُ النَّيْبَانِيِّ عَنُ النَّيْبَانِيِّ عَنُ النَّدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ابْنُ لَهُ فَقَالَ ابْنُكَ إِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ قَالَ حَدَّثِنِي آبُو رِمُثَةَ آنَّهُ دَخَلَ عَلَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ابْنُ لَهُ فَقَالَ ابْنُكَ هَذَا قَالَ نَعُمْ قَالَ آمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ [راحع: ١٧١].

(۱۲۳۸) حضرت رمند والنواسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر نبی علیقائی فدمت میں حاضر ہوا، تو نبی علیقائے نوچھا کیا بی تبہارا بیٹا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں (میں اس کی گواہی دیتا ہوں)، نبی علیقائے فرمایا اس کے کسی جرم کا ذمہ دار تنہیں یا تبہارے کسی جرم کا ذمہ دارا سے نہیں بنایا جائے گا۔

( ١٧٦٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْحِمْيَرِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ حَمْزَةَ عَنْ غَيْلَانَ بَنِ جَامِعِ عَنْ إِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمُثَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَكَانَ شَعَرُهُ يَبُلُغُ كَتِفَيْهِ أَوْ مَنْكِبَيْهِ شَكَّ أَبُو سُفْيَانَ مُعَادُّ [راحع: ١٧٦٣٢].

(۱۲۳۹) حضرت ابورم فی فی این مروی ہے کہ نی ماید مدی اور وسمہ سے خضاب لگاتے تھے اور آپ ما فی ایک بال مبارک کندھوں تک آتے تھے۔

# حَدِيثُ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ الْأَشْعَرِيِّ الْأَثْنَةُ كَلَّامُ اللَّهُ عَرِيْ اللَّهُ عَرِيْ اللَّهُ

#### هي مُنالِهَ احْدِينَ بل يُنظِيم اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَن اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۱۷۲۰) حضرت ابوعامر ر النظام مروی ہے کہ نی ملیکانے ارشادفر مایا بنواسداور اشعریین بہترین قبیلے ہیں، جومیدانِ جنگ سے بھاگتے ہیں اور میں ان سے بول۔ سے بھاگتے ہیں اور نہ بی خیانت کرتے ہیں، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے بول۔

حضرت ابوعام ر والنظر کو اور اور عام کہتے ہیں کہ میں نے بیصدیث حضرت امیر معاویہ والنظر کو سنائی تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں کہ نہیں فرمایا تھا باکہ ''والتی'' فرمایا تھا ، عامر نے کہا کہ میرے والدصاحب نے اس طرح بیان نہیں کیا بلکہ بھی فرمایا وَ أَنَا مِنْهُمْ تو حضرت امیر معاویہ والنظر نے فرمایا کہ اپنے والدی حدیث تم زیادہ بہتر جانے ہوگے۔

( ١٧٦٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ عَامِرٍ أَوْ أَبِي عَامِرٍ أَوْ أَبِي مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ فِيهِ أَصُحَابُهُ جَائَةً جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فِي غَيْرِ صُورَتِهِ يَحْسِبُهُ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ وَضَعَ جِبُرِيلُ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَىٰ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ أَنْ تُسْلِمَ وَجُهَكَ لِلَّهِ وَتَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ قَالَ نَعَمُ ثُمَّ قَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ بَغْدَ الْمَوْتِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْعِسَابِ وَالْمِيزَان وَالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ ۚ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَهُوَ يَرَاكَ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْسَنْتُ قَالَ نَعَمْ وَيَسْمَعُ رَجْعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَلَا يَرَى الَّذِى يُكَلِّمُهُ وَلَا يَسْمَعُ كَلَامَهُ قَالَ فَمَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ خَمْسٌ مِنْ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْلَرْحَامِ وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ بِأَيِّ ٱرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَ السَّائِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ شِنْتَ حَدَّثُتُكَ بِعَلاَمَتَيْنِ تَكُونَان قَبْلَهَا فَقَالَ حَدَّثْنِي فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْمَامَةَ تَلِدُ رَبَّهَا وَيَطُولُ آهُلُ الْبُنْيَانِ بِالْبُنْيَانِ وَكَانَ الْعَالَةُ الْجُفَاةُ رُنُوسَ النَّاسِ قَالَ وَمَنْ أُولِئِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعَرِيبُ قَالَ ثُمَّ وَلَّى فَلَمْ يُرَ طَرِيقُهُ بَغْدُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثًا جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِيتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا جَاءَ لِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَّا آَعْرِفُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَرَّةُ [راجع: ١٧٢٩].

#### هي مُنالاً احَدِّن بل مِينِدِ مَنْ أَلْ الشَّامِيِّين ﴿ ٢٣٧ ﴿ مُنَالُ الشَّامِيِّين ﴾ مُسنَكُ الشَّامِيِّين ﴿ ا

نے فرمایا اپنے آپ کواللہ کے سامنے جھکا دو، لا الدالا اللہ کی گواہی دواور یہ کہ مشکل کے اللہ کے بندے اوراس کے رسول ہیں، نماز قائم کرواورز کو قدو، انہوں نے بوچھا کہ جب میں یہ کام کرلوں گا تو مسلمان کہلاؤں گا؟ نبی علیہ نے فرمایا ہاں!

پھرانہوں نے بوچھا کہ''ایمان' سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا کہ اللہ پر، یوم آخرت، ملائکہ، کتابوں، نبیوں، موت اور حیات بعد الموت، جنت وجہنم، حساب ومیزان اور ہراچھی بری تقدیراللہ کی طرف سے ہونے کا یقین رکھو، انہوں نے یوچھا کہ جب میں بیکام کرلوں گا تومؤمن بن جاؤں گا؟ نبی علیہ نے فرمایاباں!

پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ! احسان سے کیا مراد ہے؟ نبی ملیشا نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کہ گویا تم اسے دیکھر ہے ہو، اگر بیتصور نہیں کر سکتے تو پھر بہی تصور کرلو کہ دہ تہہیں دیکھر ہا ہے، انہوں نے پوچھا کہ اگر میں ایسا کرلوں تو میں نے ''احسان'' کا درجہ حاصل کرلیا؟ نبی ملیشا نے فرمایا ہاں، راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی ملیشا کے جوابات تو سن رہے تھے لیکن وہ خض نظر نہیں آر ہا تھا جس سے نبی علیشا گفتگوفر مارہے تھے اور نہ ہی اس کی بات سنائی دے رہی تھی۔

پھر سائل نے پوچھا یا رسول اللہ! قیامت کب آئے گ؟ نبی علیہ نے فرمایا سجان اللہ اغیب کی پانچ چیزیں الی ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، (پھریہ آیت تلاوت فرمائی) بیشک قیامت کاعلم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی ہارش برسا تا ہے، وہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے؟ کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا؟ اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا، بیشک اللہ براجانے والا باخبرہے۔

پھرسائل نے عرض کیا یارسول اللہ! اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دوعلامتیں بتا سکتا ہوں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گ؟ نبی علیظانے فر مایا بتا کو ،اس نے کہا جب آپ دیکھیں کہ باندی اپنی مالکن کوجنم دے رہی ہے اور ممارتوں والے ممارتوں میں ایک دوسرے پرفخر کررہے ہیں اور ننگے افراد لوگوں کے سردار بن گئے ہیں (تو قیامت قریب آ جائے گی) راوی نے پوچھا یا رسول اللہ! یکون لوگ ہوں گے؟ فر مایا دیباتی لوگ۔

پھروہ سائل چلا گیااور ہمیں بعد میں اس کاراستہ نظر نہیں آیا، پھرنی علیا نے تین مرتبہ سجان اللہ کہد کرفر مایا ہے جبریل تھے جولوگوں کوان کے دین کی تعلیم دینے کے لئے آئے تھے،اس ذات کی تیم جس کے دست قدرت میں مجمد (مُثَالِّیُمُ) کی جان ہے، جبریل میرے یاس'' اس مرتبہ بیں کی جان ہے، جبریل میرے یاس'' اس مرتبہ بیں بیچان سکا۔

(١٧٦٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنِي شَهُرُ بُنُ حَوِّشَبٍ عَنِ آبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ أَصْنَافِ النِّسَاءِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ١٧٣٠،].

(۱۳۲ کا) حضرت ابن عباس ر الفئيسے مروى ہے ہے کہ نبی علیظ نے مختلف عورتوں سے ابتداء نکاح کرنے سے منع کردیا تھا۔ فائدہ: حدیث کی ممل وضاحت کے لئے حدیث نمبر ۲۹۲۳ ملاحظہ سیجئے۔

( ١٧٦٤٣ ) مُلْصِقًا بِهِ قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا فَأَتَى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَجَلَسَ بَيْنَ

#### هي مُنالاً اَحَدُرُن بَل يُعِيدُ مِنْ الشَّاعِيِّين ﴿ مُنالاً الشَّاعِيِّين ﴿ مُنالاً الشَّاعِيِّين ﴿ مُ

يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ بِمَعَالِمَ لَهَا دُونَ فَلِكَ قَالَ أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَحَدَّثُنِى وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ وَلَدَتْ رَبَّتَهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٧٣٠].

(۱۲۲۳) حدیث نمبر (۱۷۲۹۹) ایک دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

## حَديثُ أَبِي سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ مَلَاثَيْلِمُ

#### حضرت ابوسعيد بن زيد رالله كاحديث

( ١٧٦٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ آشُهَدُ عَلَى آبِي سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ [انظر: ١٩٢٤٩].

(۱۷۲۳) امام شعمی مینانیهٔ فرماتے ہیں کہ میں گوائی ویتا ہوں کہ میں نے حضرت ابوسعید بن زید ڈٹاٹیئے سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٰ اسے تقریب سے کوئی جنازہ گذراتو آپ کالٹیٹم کھڑے ہوگئے۔

## حَدِيْثُ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ رُالْتُهُ

#### حضرت عبشي بن جناده سلولي نظفظ كي حديثين

(۱۷٦٤٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ وَابُنُ آبِى بُكُيْوٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ آبِى إِسْحَاقَ عَنُ حُبْشِى بْنِ بَعْنَادَةً قَالَ يَعْمِى بْنُ آدَمَ السَّلُولِيُّ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ مِنْ وَأَنَا مِنْهُ وَلَا يُؤَدِّى عَنِي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ وَقَالَ ابْنُ أَبِي بُكِيْوٍ لَا يَقْضِى عَنِي وَأَنَا مِنْهُ وَلَا يُؤَدِّى عَنِي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ وَقَالَ ابْنُ أَبِي بُكِيْوٍ لَا يَقْضِى عَنِي وَاللَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي وَقَالَ ابْنُ أَبِي بُكِيْوٍ لَا يَقْضِى عَنِي وَاللَّ الْأَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْ الللَّهُ وَلِي الللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ الللَّهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمَنْهُ وَمِنْ مَا مِنْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمِنْ الللَّهُ الْمُولِ اللللَّهُ وَلَيْهُ وَمِنْ مَا مِنْ اللَّهُ وَلِي الللَّالِ الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مِعْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَعُلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُولِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا الللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَا عَا

( ١٧٦٤٦ ) حَدَّثَنَا الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ مِثْلَهُ

(۱۷۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سندستے بھی مروی ہے۔

( ١٧٦٤٧ ) و حَدَّثَنَاه يَعْنِي الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حُبْشِيٍّ بْنِ جُنَادَةَ مِثْلَهُ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي

### هي مُنالِمَ المَرْبِينَ بِنَيْدِ مِنْ الشَّاحِيِّين ﴾ ٢٣٨ ﴿ مُنالِمُ الشَّاحِيِّين ﴾ الشَّاحِيِّين ﴿

إِسْحَاقَ إِنِّي سَمِعْتُ مِنْهُ قَالَ وَقَفَ عَلَيْنَا عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي مَجْلِسِنَا فِي جَبَّانَةِ السّبيع

- ( ۱۲۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔
- ( ١٧٦٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ وَيَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ حُبُشِيِّ بُنِ جُنَادَةَ قَالَ يَحْيَى وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ
- (۱۲۸۷) حضرت جبثی و النواسے مروی ہے کہ نبی طائیں نے دعاء کرتے ہوئے فبر مایا اے اللہ! حلق کرانے والوں کو معاف فرما، صحابہ وی کنی نائیں نے عرض کیا یا رسول اللہ! قصر کرانے والوں کے لئے بھی دعاء فرما ہے، نبی طائیں نے پھر حلق کرانے والوں کے لئے دعاء فرمائی۔ دعاء فرمائی اور تیسری مرتبہ قصر کرنے والوں کے لئے دعاء فرمائی۔
- ( ١٧٦٤٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ وَيَخْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حُبْشِتَى بْنِ جُنَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ مِنْ ظَيْرٍ فَقْرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ
- ( ۱۷۲۹) حضرت حبشی ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ ٹبی نے فر مایا جو تھی فقر و فاقہ کے بغیر سوال کرتا ہے، وہ جہنم کے انگار کھا تا ہے۔
- ( ١٧٦٥ ) حَدَّثَنَا اللهِ الْحَمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسُرَاثِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ حُبُشِى بُنِ جُنَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقُو فَذَكَرَ مِثْلَهُ
  - (۱۵۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔
- ( ١٧٦٥١ ) حَدَّثَنَا ٱلْمُودُ بْنُ عَامِرٍ ٱخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلِيٌّ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ وَلَا يُؤَدِّى عَنِّى إِلَّا أَنَا ٱوْ عَلِيٌّ [راجع: ١٧٦٤].
- (۱۷۹۵) حضرت مبثی بن جنا دہ ڈٹاٹنڈ (جوشر کاءِ ججۃ الوداع میں سے ہیں) سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللّم کُلیّنے کو یہ اس سے ہیں) سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللّم کُلیّن کے نام تھا) یہ ارشا دفر ماتے ہوئے سناہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں ، اور میر بے حوالے سے یہ پیغام (جومشر کین کے نام تھا) میں خود پہنچا سکتا ہوں یا پھر علی پہنچا سکتے ہیں۔
- ( ١٧٦٥٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آذَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حُبْشِيِّ بُنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلِيٌّ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ وَلَا يُؤكِّى عَنِّى إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ قَالَ شَرِيكٌ قُلْتُ لِسَوْلَ اللَّهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلِيٌّ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ وَلَا يُؤكِّى عَنِّى إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ قَالَ شَرِيكٌ قُلْتُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ قَالَ مَوْضِعَ كَذَا وَكَذَا لَا أَحْفَظُهُ
- (۱۵۲ کا) حضرت حبثی بن جنادہ ڈاٹٹؤ (جوشر کاءِ ججۃ الوداع میں سے ہیں) سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله تُلْقِیْم کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور میرے حوالے سے بیاپیغام (جومشر کین کے نام تھا) میں خود پہنچا سکتا ہوں یا پھر علی پہنچا سکتے ہیں۔

#### هي مُنالاً امَيْن شِل اللهِ مَرْم كِلْ هِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(۱۷۲۵۳) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ وَلَا يُؤَدِّى عَنِّى إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ وَلَا يُؤَدِّى عَنِى إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ وَلَا يُؤَدِّى عَنِى إِلَا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ مِنْ وَلَا يَوْدَى عَنِى إِلَا أَنَا أَوْ عَلِيْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَالْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَيْ يَعْلَى وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَى وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا مَعْلَا مِنْ وَلِيلُولُولُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَالَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَل

### حَدِيثُ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمِنْهَالِ الْمُنْفَا حضرت ابوعبدالملك بن منهال الله في كاحديث

( ١٧٦٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آنَسِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ الْمِنْهَالِ عَنْ آبِيهِ قَالَ أَمَوْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَيَّامِ الْبِيضِ فَهُو صَوْمُ الشَّهْرِ [صححه اس حان (٣٦٥١). قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ١٧٠٧، النسائي: ٢٢٤٤). قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٢٤٥، ٢٠٥٨)

(سا ۱۷ ۲۵) حضرت منہال ڈاٹنے سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ہمیں ایا م بیض کے روز ہے''جو کہ تواب میں پورے مہینے کے برابر ہیں''رکھنے کا تھم دیا ہے۔

( ١٧٦٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ سِيرِينَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ قَتَادَةَ بُنِ مِلْحَانَ الْعَبْسِيِّ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ قَتَادَةَ بُنِ مِلْحَانَ الْعَبْسِيِّ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ قَتَادَةَ بُنِ مِلْحَانَ الْعَبْسِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِصِيامٍ فَلَاكْرَهُ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٩ ٢ ٤ ٢ ٢ ، ابن ماحة: ١٧٠٧ ، النسائي: ٢٢٤/٤). قال شعيب: كسابقه]. [انظر: ٢٠٥٨٦].

(۱۷۷۵۵) گذشته حدیث اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

## حَدِيثُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثَالَاثَةُ

#### حضرت عبدالمطلب بن ربيعه بن حارث رالنظ كي حديثين

( ١٧٦٥٦) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ عَنُ يَزِيدَ بُنِ آبِي زِيَادٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ بُنِ رَبِيعَةَ قَالَ دَخَلَ الْعَبَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَحُرُجُ فَنَرَى قُرَيْشًا تَحَدَّثُ فَإِذَا رَأَوْنَا سَكَّتُوا فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَرَّ عِرْقٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا يَدُخُلُ قَلْبَ امْرِىءٍ إِيمَانٌ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِقَرَائِتِي [انظر بعده].

## هي مُناهُ امَّن شِل عَنْ سِرْم الله الشَّامِيِّين ﴾ ٢٣٠ لهم الله الشَّامِيِّين لا الله الشَّامِيِّين الله

(۱۷۱۷) حضرت عبدالمطلب بن رہیدہ و النظامی مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس والنظاء نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اہم لوگ اپنے گھر سے نگلتے ہیں تو قریش کو با تیں کرتے ہوئے د کیھتے ہیں لیکن جب وہ ہمیں قریب آتے ہوئے د کیھتے ہیں تو خاموش ہوجاتے ہیں؟ اس پر نبی علیہ کو سخت عصر آیا اور دونوں آئکھوں کے درمیان پیشانی پر موجودرگ پھولئے گی اور فر مایا اللہ کی تئم ایک شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوسکتا جب تک وہ اللہ کی رضاء کے لئے اور میری قرابت داری کی وجہ سے تم سے محت نہیں کرتا۔

(۱۷٦٥٧) حَدَّقَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِى ابْنَ عَطَاءٍ عَنُ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ آبِي زِيَادٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ دَحَلَ الْعَبَّاسُ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ دَحَلَ الْعَبَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا فَقَالَ لَهُ مَا يُغْضِبُكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا وَلِقُرَيْشٍ إِذَا تَلَاقُوا بَرُجُوهٍ مُبْشِرَةٍ وَإِذَا لَقُونَا بِغَيْرِ ذَلِكَ فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَنْهُمْ تَلَاقُوا بِوُجُوهٍ مُبْشِرَةٍ وَإِذَا لَقُونَا بِغَيْرِ ذَلِكَ فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْمُعَلِّمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ إِذَا غَضِبَ السَّتَدَرَّ فَلَمَّا سُرِّى عَنْهُ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى الْمُعَلِّمِ وَكَانَ إِذَا غَضِبَ السَّتَدَرَّ فَلَمَّا سُرِّى عَنْهُ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى الْمُعَلِّمِ وَكَانَ إِذَا عَضِبَ السَّتَدَرَّ فَلَمَّا سُرِّى عَنْهُ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى الْمُعْرَةِ وَكِنَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ إِذَا عَضِبَ السَّتَدَرَّ فَلَمَّا سُرِّى عَنْهُ قَالَ وَالَذِى نَفْسِى الْمُعْرِ بِيَدِهِ أَوْ قَالَ وَالَذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِوسُولِهِ ثُمَّ اللَّهُ مَا النَّاسُ مَنْ آذَى الْعَبَّاسَ فَقَدُ آذَانِى إِنَّهَا عَمَّ الرَّجُلِ صِنُو أَبِيهِ إِقَالَ التَرَمذَى: حسن صحيح وقال الألباني ضعيف دون آخره (الترمذى: ٢٥٥٥). [راحع: ٢٧٧١، ٢٧٧١، ٢٥٠٥].

(۱۵۷۵) حفرت عبدالمطلب بن ربیعہ ڈٹاٹٹؤ نے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حفرت عباس ڈٹاٹٹؤ غصے کی حالت میں نی علیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! ہم لوگ اپنے گھر سے ٹکلتے ہیں تو قریش کو ہا تیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن جدب وہ ہمیں قریب آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خاموش ہوجاتے ہیں؟ اس پر ٹی علیق کو سخت عصد آیا اور دونوں آتھوں کے درمیان پیٹانی پرموجودرگ بھو لنے گلی اور فر مایا اللہ کی قتم! کسی محض کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوسکتا جب تک وہ اللہ کی رضاء کے لئے اور میری قر ابت داری کی وجہ سے تم سے محبت ٹہیں کرتا پھر فر مایا لوگو! جس نے عباس کو ایڈ اء پہنچائی اس نے مجھے ایڈ اء پہنچائی ، کیونکہ انسان کا پچااس کا باب کے قائمقام ہوتا ہے۔

(١٧٦٥٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْقَلِ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ أَتَى نَاسٌ مِنْ الْآنُصَارِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّا لَنَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ إِنَّمَا مِثْلُ مُحَمَّدٍ مِثْلُ نَخْلَةٍ نَبَتَثُ فِي كِنَاءٍ قَالَ حُسَيْنَ الْكَبَاءُ الْكَبَاءُ الْكَنَاسَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ أَنَا قَالُوا أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ أَنَا قَالُوا أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ أَنَا قَالُوا أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ أَنَا قَالُوا أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ أَنَا قَالُوا أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ وَسَلَّمَ قَالُ أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ فَمَا سَمِعْنَاهُ قَطُّ يَنْتَمِى قَبْلَهَا أَلَا إِنَّ اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ قَالُ خَلَقَهُ فَجَعَلَنِى مِنْ خَيْرِ خَلْقِهِ ثُمَّ فَرَّقَهُمْ فِرُقَتَيْنِ فَجَعَلَنِى مِنْ خَيْرِ الْفُولُقَيْنِ ثُمَّ جَعَلَهُمْ فَبَائِلَ

هي مُنالِهَ مَنْ الشَّاصِيِّينِ مَنْ الشَّاصِيِّينِ مَنْ الشَّاصِيِّينِ ﴾ المسلَّكُ الشَّاصِيِّينِ المُسلِّكُ الشَّاصِيِّينِ المُسلِّكُ الشَّاصِيِّينِ المُسلِّكُ الشَّاصِيِّينِ المُسلِّكُ الشَّاصِيِّينِ المُسلِّكُ السَّلَّةُ السَّلِينِ المُسلِّكُ الشَّاصِيِّينِ المُسلِّكُ السَّالُ الشَّاصِيِّينِ المُسلِّكُ السَّلِينِ المُسلِّكُ السَّلِينِ السَّلِينِينِ السَّلِينِينِ السَّلِينِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِينِ السَّلِينِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِينِ السَّلِينِ السَّلِينِينِ السَّلِينِينِ السَّلِينِينِ السَّلِينِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِينِ السَّلِينِ السَّلِينِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ

فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفُسًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(١٤٦٥٨) حضرت عبدالمطلب بن ربيعه والتنظ سے مروی ہے كه ايك مرتبه كھ انصاري لوگ نبي عليه كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور کینے گلے کہ ہم آ کی قوم سے بہت ی باتیں سنتے ہیں، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ مُرمَّنا اللَّهٰ اللَّهُ اس درخت کی س ہے جوکوڑا کرکٹ میں اگ آیا ہو، نبی ملیکھ نے فر مایا لوگو! میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آیا اللہ کے پیغیبر ہیں، نبی ملیکھ نے فر مایانسبی طور یر میں محد بن عبدالله بن عبدالمطلب مول ، "مم نے نبی علیا کواس سے قبل اس طرح نسبت کرتے موئے نہیں ریکھا تھا''اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جب پیدا کیا تو مجھے سب سے بہترین مخلوق میں رکھا، پھراسے دوحصوں میں تقسیم کیا اور مجھے ان میں سے بہترین جھے میں رکھا، پھرانہیں قبیلوں میں تقسیم کیااور مجھےسب سے بہترین قبیلے میں رکھا، پھرانہیں خانوادوں میں تقسیم کیااور مجھے سب سے بہترین گھرانے میں رکھا،اور میں گھرانے اور ذات کے اعتبار سے تم سب سے بہتر ہوں مُثَاثَیّٰتِا۔ ( ١٧٦٥٩ ) حَلَّثْنَا يَحْيَى مُنُ آدَمَ حَلَّثْنَا ابُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْقَلِ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ هُو وَالْفَضْلُ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُزَوِّجُهُمَا وَيَسْتَغُمِلَهُمَا عَلَى الصَّدَقَةِ فَيُصِيبَان مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَحْمِيَةَ الزُّبَيْدِيِّ زَوِّجُ الْفَضُلَ وَقَالَ لِنَوْقَلِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ زَوِّجُ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بُنَ رَبِيعَةَ وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ بُنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَغْمِلُهُ عَلَى الْأَخْمَاسِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُدِقُ عَنْهُمَا مِنْ الْخُمُسِ شَيْنًا لَمْ يُسَمِّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ وَفِي آوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ عَلِيًّا لَقِيَهُمَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْتَعُمِلُكُمَا فَقَالَا هَذَا حَسَدُكَ فَقَالَ أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقَوْمِ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَنْظُرَ مَا يَرُدُّ عَلَيْكُمَا فَلَمَّا كَلَّمَاهُ سَكَتَ فَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلَوِّحُ بِعَوْبِهَا

آنته فی حَاجَتِکُمَا [صححه مسلم (۱۰۷۲)، وابن حزیمه: (۲۳٤۲ و ۲۳٤۲)]. [انظر بعده]. (۲۵۹ محرت عبد النظر بعده]. (۲۵۹ محرت عبد النظر بعده] که ایک مرتبه وه اورفنل نبی بلیها کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکه نبی بلیها ان کی شادی بھی کردادیں اورانہیں زکو قوصول کرنے کے لئے مقرر کردیں تاکه انہیں بھی پھیل جائے، نبی بلیها نے ارشاد فر مایا کہ بیصد قات اوگوں کے مال کامیل پھیل ہوتے ہیں اس لئے محد (مَنَا اللَّهِ عَلَمُ اور آل محمد (مَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّ

پھرنبی طین نے محمیہ زبیدی سے فر مایا کہ اپنی بیٹی کا نکاح فضل سے کر دو، اور نوفل بن حارث سے فر مایا کہتم اپنی بیٹی کا نکاح عبدالمطلب بن ربعیہ سے کر دو، پھرمحمیہ ' جنہیں نبی علیہ نے نمس پر مقر رفر مارکھا تھا'' سے فر مایا کہ انہیں نمس میں سے است پیسے دے دو کہ یہ مہرا داکر سکیں ، اور اس حدیث کے آغاز میں یہ تفصیل بھی ہے کہ حضرت علی ڈاٹٹو کی ان دونوں سے ملا قات ہوئی

#### هي مُنالاً امَيْن شِل بِينِي سَرِّم اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تو حضرت علی ڈاٹٹو نے فرمایا کہ نبی علیا تہمیں بھی بھی زکوہ وصول کرنے کے لئے مقررتہیں فرمائیں گے، وہ کہنے لگے کہ بہتمہارا حسد ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں ابوص ہوں، میری رائے مقدم ہوتی ہے، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک یہ ندد کھیلوں کہ نبی علیا تمہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ چنا نچہ جب ان دونوں نے نبی علیا سے بات کی تو نبی علیا خاموش ہو گئے اور حضرت زینب ڈاٹھا اینے کیڑے وہ ہاکر اشارہ کرنے گئیں کہ نبی علیا تمہارا کام کردیں گے۔

نَوْقُلِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ الْدُهْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بُنَ رَبِيعَة بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمَلْكِ اللَّهِ مَلْ الْمُطَلِبِ الْمُطَّلِبِ الْمَلْكِ وَاللَّهِ لَوْ بَعَثْنَا هَلَيْنِ الْعُلَامِيْنِ فَقَالَ لِي وَلِلْفَصْلِ بْنِ عَبْسِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرُهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَأَقَى مَا يُؤَدِّى النَّاسُ مِنْ الْمُنْفَعَةِ فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيَّ بُنُ أَبِى طَالِبٍ فَقَالَ مَا وَاللَّهِ مَا هُو بِفَاعِلِ فَقَالَ لِيَ مَنْ الْمَنْفَقِة وَاللَّهِ مَا هُو بِفَاعِلِ فَقَالَ لِيَ تَصْنَعُ هَذَا فَمَا هَذَا مَنْكَ إِلَّا نَفَاسَةٌ عَلَيْنَا وَلَالَّهِ مَا هُو بِفَاعِلِ فَقَالَ لِيَ مَصْنَعُ هَذَا فَمَا هَذَا مِنْكَ وَاللَّهِ مَا مُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَكَ عَلَيْكَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَكَ عَلَيْكَ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعْ مَا يُصِيبُ النَّاسُ مِنْ الْمُنْفَعَةِ وَلُوكَى إِلَيْكَ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْعُمْرِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْعُمْ وَالْعَلَى فَقَالَ الْمُحْمَدِ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْعُمْ وَالْحَالُ اللَّهُ عَلَى الْعُمْ وَالْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْسُ وَالْعَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْسُ وَالْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْعُلْسُ وَالَعُلْلُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُمُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْ

(١٧٢٠) حضرت عبد المطلب بن ربيعه اللط التي مروى ہے كه نبى الله في أيا محميه ' جنهيں نبى الله في في في مقرر فرمار كھا تھا''اورا بوسفيان بن حارث كو بلاكران سے فرمايا كه انہيں خمس ميں سے استے پسے دے دوكه بيم هرا داكر سكيں۔

ایک مرتبد بیعد بن حارث اورعباس بن عبدالمطلب جمع ہوئے اور کہنے گئے کہ ان دوٹوں لڑکوں کو نبی علیہ اس بھیجنا حارث ورکنے ہے کہ ان دوٹوں لڑکوں کو نبی علیہ کے باس بھیجنا حارث ہوتے ، چنا نچہ انہوں نے مجھے اورفضل کو بلا کر کہا کہ نبی علیہ کے باس چلے جاؤ ، وہ تنہیں زکو ق کی وصولی پر مقرر کر دیں گے ، تم لوگوں کی طرح ذمہ داری ادا کرو ، اورلوگوں کی طرح منفعت حاصل کرو ، اس دوران حضرت علی بڑا تھ کے ، انہوں نے بوجھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے اپنا ارادہ بتایا ، حضرت علی بڑا تھ نے نہ مایا ایسانہ کرو۔

نبی ﷺ تنہیں بھی بھی زکو ہ وصول کرنے کے لئے مقررنہیں فرمائیں گے، وہ کہنے لگے کہ بیتمہارا حسد ہے، انہوں نے

## هي مُنالِهُ احْدِينَ بل يُهِيَّذِ مَرَّم كَا الشَّامِيِّين كَلَّهُ الشَّامِيِّين كَلَّهُ الشَّامِيِّين كَلَّهُ

فرمایا کہ میں ابوصن ہوں، میری رائے مقدم ہوتی ہے، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گاجب تک بینہ دیکھالوں کہ نبی علیق تہہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ چنانچہ جب ان دونوں نے نبی علیقا سے بات کی تو نبی علیقا خاموش ہو گئے اور حضرت زینب بھی اپنے کپڑے کو ہلا کراشارہ کرنے لگیں کہ نبی علیقا تمہارا کا م کردیں گے، نبی علیقانے ارشاد فرمایا کہ بیصد قات لوگوں کے مال کا میل کچیل ہوتے ہیں اس لئے محمد (مَنَافِیْنِم) اور آلِ محمد (مَنَافِیْم) کے لئے حلال نہیں ہے۔

الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْسُحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُحَالِّ وَابْنُ رَبِيعَةَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَابْنُ رَبِيعَةَ الْحَارِثِ قَالَ اجْتَمَعَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَابْنُ رَبِيعَةَ الْحَارِثِ قَالَ اجْتَمَعَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَابْنُ رَبِيعَة الْحَارِثِ فِي الْمَسْجِدِ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ 

بْنِ الْحَارِثِ فِي الْمَسْجِدِ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ

(۲۷۱۱) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

## حَديثُ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنِ النَّبِيِّ مَالِيِّيْمُ

#### حضرت عباوبن شرصبيل والفئة كي حديث

(۱۷۹۲۲) حَدَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي بِشُو قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بُن شُرَحْبِيلَ وَكَانَ مِنَا مِنْ بَنِي عُبَرَ قَالَ أَصَابَتُنَا سَنَةٌ فَآتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَا حَلُتُ حَانِطًا مِنْ حِيطانِهَا فَأَحَدُتُ سُنْبِلًا فَفَرَكُتُهُ وَأَكَلْتُ مِنْهُ وَحَمَلْتُ قَالَ مَا فَلَ أَصَابَتُنَا سَنَةٌ فَآتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا عَلَيْهُ وَالْمَا أَوْ مَانَ سَاغِبًا أَوْ جَانِعًا فَرَدَّ عَلَى اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا عَلَيْهُ وَسُلّمَ فَقَالَ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُونَ أَوْ وَسُقٍ عَلَيْهُ وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ سَاغِبًا أَوْ جَانِعًا فَرَدَّ عَلَى اللّهُ مِلْ الْقُوبَ وَأَمَو لِي بِيصُفِ وَسُقٍ أَوْ وَسُقٍ عَلَيْهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ سَاغِبًا أَوْ جَانِعًا فَرَدَّ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسُقٍ أَوْ وَسُقٍ مَا عَلَيْهُ وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ سَاغِبًا أَوْ بَعْمِ سَعِلْ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُقٍ أَوْ وَسُقٍ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِي عَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا

## حَدِيثُ خَوَشَةَ بُنِ الْحَارِثِ وَكَانَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَالَيْكُمُ

## حفرت خرشه بن مارث طالفة كى مديث

( ١٧٦٦٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنُ خَرَشَةَ بُنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مِنْ الْمَارِثِ وَكَانَ مِنْ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ خَرَشَةَ بُنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مِنْ السَّعِي مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشْهَدَنَّ أَحَدُكُمْ قَتِيلًا لَعَلَّهُ أَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشْهَدَنَّ أَحَدُكُمْ قَتِيلًا لَعَلَّهُ أَنْ

## هي مُنالًا احذُن بل يَنظِيم اللهِ عَلَيْهِ مِنْ الشَّا مِينِين اللهُ الشَّامِينِين اللهُ اللهُ السَّالُ الشَّامِينِين اللهُ

يَكُونَ قَدُ قُتِلَ ظُلُمًا فَيُصِيبَهُ السَّخَطُ

(۱۷۶۳) حضرت خرشہ ر النظائے مروی ہے کہ نبی علیظ نے ارشاد فرمایاتم میں سے کوئی شخص کسی مقتول کے پاس (اسے قل کرتے وقت) موجود ندر ہاکرے، کیونکہ ممکن ہے وہ مظلوم ہوننے کی حالت میں مارا گیا ہواور وہاں حاضر ہونے والوں کو بھی اللّٰد کی ناراضگی مل حائے۔

# حَدِيثُ الْمُطَّلِبِ عَنْ النَّبِيِّ مَلَّ اللَّهِيِّ مَلَّ اللَّهِيِّ مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهُ المُ

( ١٧٦٦٤) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ آنَسِ بْنِ آبِي آنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْمُطَّلِبِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ مَنْنَى مَثْنَى مَثْنَى وَنَشَهَّدُ فِى كُلِّ رَكْعَتُنِ وَتَبَالَّسُ وَتَمَسْكُنُ وَتُقْنِعُ يَدَكَ وَتَقُولُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى وَتَشَهَّدُ فِى كُلِّ رَكْعَتُنِ وَتَبَالَّسُ وَتَمَسْكُنُ وَتُقْنِعُ يَدَكَ وَتَقُولُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ وَلَكَ فَهِى خِذَاجٌ وَقَالَ حَجَّاجٌ وَتَقْنِعُ يَدَيْكَ

(۱۷۲۲) حضرت مطلب ن منافظ سے مروی ہے کہ نبی طبیلانے ارشاد فر مایا (نقلی ) نماز کی دودور کعتیں ہوتی ہیں، ہردور کعتوں پر تشہد پڑھو، اپنی ضرورت اور عاجزی ظاہر کرواور اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ،اور''اے اللہ!اے اللہ!'' کہد کر دعاء ما گلو، جوشن ایسا ند کرے،اس کی نماز نامکمل ہے۔

(١٧٦٦٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ شُغْبَةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بُنَ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ آنَسِ بُنِ آبِي آنَسٍ مِنْ أَلِي مِنْ الْمُعْلِيِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ الْمُطَّلِيِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ الصَّلَاةُ مَنْنَى مَثْنَى فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۱۷۲۵) گذشته حدیث ال دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٧٦٦٦) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْفَضُلِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْفَضُلِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ مَنْنَى مَثْنَى مَثَقَلَ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ وَتَضَرَّعُ وَتَعُشَّى مُ وَتَسَلَعَ مُنَ لَمْ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثَنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثَلُولِ اللّهَ مِنْ مَنْ مَلْمُ مِنْ مُ مِنْ مَنْ مَلْلَمُ وَمِهِ مَا وَجُهِكَ وَتُقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ ثَلَاقًا فَمَنْ لَمْ مَنْ مَنْ لَمْ مِلْ اللّهِ مَنْ لَمْ مَا لَكُونَ مِنْ مَلَا هُوَ عِنْدِى الصَّوابُ [راجع: ١٧٩٩].

(۲۲۲) حضرت مطلب رفاتش سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا (نفلی) نماز کی دودور کعتیں ہوتی ہیں، ہر دور کعتوں پر تشہد پڑھو، اپنی ضرورت اور عاجزی ظاہر کرواور اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ،اور''اے اللہ!اے اللہ!'' کہدکر دعاء مانگو، جوشخص ایسا

#### کی مُنلاً امَیْن شِی مِنظِی مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الشّامِیّین کی منظل الشّامِیّین کی منظل ہے۔ نہ کرے،اس کی نماز نامکمل ہے۔

( ١٧٦٦٧) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُونٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ عِيَاضٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ آبِي أَنَسٍ عَنْ عَبُدِ
اللَّهِ بُنِ نَافِعِ بُنِ آبِي الْعَمْيَاءِ عَنُ الْمُطَّلِبِ بُنِ رَبِيعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّاةُ اللَّيْلِ
مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُلْحِفُ فِي الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ إِذَا دَعَا فَلْيَتَسَاكَنُ
وَلْيَتَبَاّسُ وَلْيَتَضَعَّفُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَذَاكَ الْحِدَاجُ أَوْ كَالْحِدَاجِ [انظر: ١٧٦٦٤].

(۱۲۲۷) حضرت مطلب رقافی مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشادفر مایا (نقلی ) نماز کی دودور کعتیں ہوتی ہیں ، ہردور کعتوں پر تشہد پڑھو، اپنی ضرورت اور عاجزی ظاہر کروادر اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ ، اور ''اے اللہ! اے اللہ! '' کہہ کر دعاء مانگو، جو شخص ایسا نہ کرے ، اس کی نماز نامکمل ہے۔

( ١٧٦٦٨) حَلَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي شُفْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ حَلَّلَهُ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَادَى مُنَادِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ مَطَرٍ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ [قال الألباني: صحيح الاسناد (النسائي: ١٤/٢)]. [انظر: ١٩٢٥، ٢٣٥٢٨، ٢٣٥٥٤].

(۲۲۸) ایک شخص کو نبی مایشا کے موّذ ن نے بتایا کہ ایک دن بارش ہور ہی تھی ، نبی مایشا کے منادی نے نداء لگائی کہلوگو! آپنے خیموں میں ہی نماز پڑھاد۔

( ١٧٦٦٩) حَلَّاثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ شُعْبَةُ ٱخْبَرَنِى عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِى أَنْسٍ مِنْ آهْلِ مِصْرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْمُطَّلِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى وَتَشَهَّدُ وَتُسَلِّمُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَبَأْسُ وَتَمَسْكُنُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ وَتَقُولُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَهِي خِدَاجٌ [راحع: ١٧٦٦٤].

(۱۲۹) حضرت مطلب نُتَّافَئُ ہے مردی ہے کہ نبی ملیّائے ارشاد فر مایا (نقلی) نماز کی دودور کعتیں ہوتی ہیں، ہر دور کعتوں پر تشہد پڑھو، اپنی ضرورت اور عاجزی ظاہر کرواور اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اور 'اے اللہ! اے اللہ!'' کہہ کر دعاء مانگو، جو شخص ایسا خدکرے،اس کی نماز نامکمل ہے۔

( ١٧٦٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ آبِي آنَسٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نَافِعِ ابْنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ الْمُطَّلِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى تَشَهَّدُ فِي كُلِّ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ الْمُطَّلِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ عَلَيْهِ كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُمَ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمَ عَلَى اللَّهُمَ عَلَيْهِ كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ عَلَى اللَّهُمَ عَلَى اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ عَلَيْهِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَ

( ۱۷ ۱۷ ) حضرت مطلب ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیقانے ارشا دفر مایا ( نفلی ) نماز کی دودور کعتیں ہوتی ہیں ، ہر دور کعتوں پر

## 

(١٧٦٧١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلَّهِلِ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ شِبَاكٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا قَلَمْ يُرَخِّصُ لَنَا فَقُلْنَا إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ فَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصُ لَنَا فِي الدَّبَّاءِ فَلَمْ يُرَخِّصُ لَنَا فِيهِ سَاعَةً وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي الدَّبَّاءِ فَلَمْ يُرَخِّصُ لَنَا فِيهِ سَاعَةً وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي الدَّبَاءِ فَلَمْ يُرَخِّصُ لَنَا فِيهِ سَاعَةً وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي الدَّبَاءِ فَلَمْ يُرَخِّصُ لَنَا فِيهِ سَاعَةً وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي الدَّبَاءِ فَلَمْ يُرَخِّصُ لَنَا فِيهِ سَاعَةً وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَطَلِيقُ رَسُولِهِ وَكَانَ أَبُو بَكُرَةً خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حِينَ حَاصَرَ الطَّائِفَ فَأَسُلَمَ [انظر: ١٧٦٧، ١٩٨٤]

(۱۷۲۷) ایک تقفی صحابی تفاقظ سے مروی ہے کہ ہم نے ٹی طیسے سے تین چیزوں کی درخواست کی تھی لیکن نی علیسے نے ہمیں مرخصت وے دیں، رخصت نہیں وی ،ہم نے نی علیسے عرض کیا کہ ہماراعلاقہ بہت شخندا ہے ،ہمیں نماز سے قبل وضونہ کرنے کی رخصت وے دیں، لیکن نبی علیسے نے اس کی اجازت نہیں دی ، پھر ہم نے کدو کے برتن کی اجازت ما تکی تواس وقت اس کی بھی اجازت نہیں دی ، پھر ہم نے کدو کے برتن کی اجازت ما تکی تواس وقت اس کی بھی اجازت نہیں دی ، پھر ہم نے کدو کے برتن کی اجازت ما تکی تواس وقت اس کی بھی اجازت نہیں دی ، پھر ہم نے درخواست کی کہ ابو بکر ہ کو ہمار ہے والے کردیں ؟ لیکن نبی علیسے نے انکار کردیا اور فر مایا وہ اللہ اور اس کے رسول کا آزاد کر وہ علی ہے ، دراصل نبی علیسے نے جس وقت طائف کا محاصرہ کیا تھا تو حضرت ابو بکرہ ڈوائٹ نے وہاں سے نکل کراسلام قبول کر لیا تھا۔ (۱۷۷۷۲) حک دُوئٹ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَحُوهُ أَر راحع: ۱۷۹۷۱].

(١٤٢٤) گذشته حديث ال دوسرى سند سے بھى مروى ب-

## حَدِيثُ أَبِي إِسْرَائِيلَ عَنْ النَّبِيِّ مَالَّيْتُمْ مَا النَّبِيِّ مَالَّيْتُمْ مَا النَّيْمُ مَا النَّيْمُ مَا النَّيْمُ النَّمْ النَّمِ النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّمِ النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّمِ النَّمْ النَّمُ النَّمْ النَّمُ النَّمُ النَّمُ النَّمْ النَّمُ النِي النِّمُ النَّمُ الْمُعْمَلُولُ النِّمُ النِّمُ النَّمُ الْمُعْمِلُ النِيْعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُمُ الْمُعْمُ الْمُعِمِي الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعِمِي الْمُعْمُ الْم

(١٧٦٧٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ آخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِى ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي إِسْرَائِيلَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَٱبُو إِسُرَائِيلَ يُصَلِّى فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ وَلَا يَسْتَظِلُّ وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ فَقَالَ مَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقُعُدُ وَلَا يُكَمِّدُ وَلَا يُكُمِّ النَّاسَ وَلَا يَسْتَظِلُّ وَهُو يُرِيدُ الصِّيَامَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقُعُدُ وَلَيْكُلِّمُ النَّاسَ وَلَيْسَتَظِلَّ وَلَيْكُمُ مَ

و مُنزا المَّهُ مِن بَل مِيلِيهِ مَرْمُ الصَّالِي اللهِ اللهُ الشَّامِيِّينِ اللهُ السَّالُ الشَّامِيِّينِ اللهِ

(۱۷۱۷) حفرت ابواسرائیل ڈاٹھ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ مجد نبوی میں داخل ہوئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے،
کی شخص نے نبی علیظ سے عرض کیا یارسول اللہ! یہ ہے وہ آدی ہے جو بیٹھتا ہے اور نہ ہی لوگوں سے بات کرتا ہے یا سائے میں
بیٹھتا ہے اور روزے رکھنا چاہتا ہے، نبی علیظ نے فر مایا اسے چاہئے کہ بیٹھا کرے، لوگوں سے بات چیت کیا کرے، سامیلیا ،
کرے، اور روز ہمجی رکھا کرے۔

## 

(١٧٦٧٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ حَالِدٍ قَالَ وَنَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ عِنْدَهُ وَسَلَّمَ أَنَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ أَبْطَأَ هَذَا الْمَحَى مِنْ تَمِيمٍ عَنْ هَذَا الْأَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ أَبْطَأَ هَذَا الْمَحَى مِنْ تَمِيمٍ عَنْ هَذَا الْأَمْ فَقَالَ رَجُلٌ آبِطَا هَذَا الْمَحَى مِنْ تَمِيمٍ عَنْ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُزَيْنَةَ فَقَالَ مَا أَبْطَأَ قَوْمٌ هَوُلَاءِ مِنْهُمْ وَقَالَ رَجُلٌ يَوْمًا أَبْطَأَ فَوْمٌ هَوُلًاءِ مِنْهُمْ وَقَالَ رَجُلٌ يَوْمًا أَبْطَأَ هَوْلًا وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُزَيْنَةَ فَقَالَ مَا أَبْطَأَ قَوْمٌ هَوُلًاءِ مِنْهُمْ وَقَالَ رَجُلٌ يَوْمًا أَبْطَأَ هَوْلًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ لَا تَعْلُ لِبَنِى تَمِيمٍ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ لَا تَقُلُ لِبَنِى تَمِيمٍ فَقَالَ لَا تَعُلُ لِبَنِى تَمِيمٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ لَا تَقُلُ لِبَنِى تَمِيمٍ إِلَّا خَيْرًا فَإِلَا مُؤلِدُ النَّاسِ رِمَاحًا عَلَى الدَّجَالِ

(۱۷۹۷) ایک مرتبه عکر مدین فالد میشد کی موجودگی میں کی شخص نے بؤتمیم کے ایک آدمی کے بوئی کی تو عکر مدنے اسے مارنے کے لئے مشی میں جرکز کئریاں اٹھالیں، چرکہنے لگے کہ جھے ہا کی سحانی ڈٹٹٹٹ نے بیر حدیث بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیق کے سامنے بوئمیم کا ذکر ہونے لگا، تو ایک آدمی کہ نوٹمیم کے اس قبیلے نے ایمان تبول کرنے میں بوی ستی کی، نبی علیق نے قبیلہ مزید کی طرف و کھے کرفر مایا کہ ان کی نبیت تو ان سے زیادہ کسی قوم نے تا خیر نہیں کی، ای طرح ایک مرتبہ ایک محص کہنے لگا کہ بوئمیم کے اس قبیلے نے زکو ڈ کی ادائیگی میں بڑی تا خیر کردی ہے، پھی میرسے بعد بوئمیم کے سرخ وسیاہ جانور آئی میں بڑی تا خیر کردی ہے، پھی می موجودگی میں بوئمیم کے مرتبہ کی شخص نے نبی علیق کی موجودگی میں بوئمیم کے مرتبہ کی شخص نے نبی علیق کی موجودگی میں بوئمیم کا ہمیشدا چھے انداز میں بی تذکرہ کیا کرو، کیونکہ دجال کے خلاف سب جولے کے تو نبی علیق نے فرمایا بوئمیم کا ہمیشدا چھے انداز میں بی تذکرہ کیا کرو، کیونکہ دجال کے خلاف سب جولے کے دو نبی علیق نے فرمایا بوئمیم کا ہمیشدا چھے انداز میں بی تذکرہ کیا کرو، کیونکہ دجال کے خلاف سب جولے کے دو نبی علیق نے فرمایا بوئمیم کا ہمیشدا چھے انداز میں بی تذکرہ کیا کرو، کیونکہ دجال کے خلاف سب جولے کے دو نبی علیق نے فرمایا بوئمیم کا ہمیشدا چھے انداز میں بی تذکرہ کیا کرو، کیونکہ دجال کے خلاف سب جولے کے دو نبی علیق کے ہوں گے۔

## حَدِيثُ الْأَسُودِ بَنِ خَلَفٍ عَنْ النَّبِيِّ مَثَالَيْدُمُ حَفرت اسور بن خلف رَثَالُثُو كَي حديث

( ١٧٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ

الشَّا عَدْنَ بْلِ مِينَا مِنْ الشَّا عِينَا مِنْ الشَّاعِينِ مِنْ الشَّاعِينِينِ فَي اللَّهِ السَّالُ الشَّاعِينِينِ فَي اللَّهِ السَّالُ الشَّاعِينِينِ فَي اللَّهِ اللَّ

خَلَفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ الْأَسُودَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ جَلَسَ عِنْدَ قَرُنِ مَصْقَلَةَ فَبَايَعَ النَّاسَ عَلَى الْإِسُلَامِ وَالشَّهَادَةِ قُلْتُ وَمَا الشَّهَادَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْأَسُودِ يَعْنِى ابْنَ خَلَفٍ أَنَّهُ بَايَعَهُمْ عَلَى الْإِسُلَامِ وَالشَّهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٩ . ٥٥ . ].

(۱۷۲۵) حضرت اسود ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیظا کوفتح مکہ کے دن لوگوں سے بیعت لیتے ہوئے دیکھا، نبی علیظا اس وقت مسقلہ کی چوٹی پرتشریف فرمانتھ، اور لوگوں سے اسلام اور شہادت پر بیعت لے رہے تھے، راوی نے پوچھا کہ'شہادت' سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جھے محمہ بن اسود بن خلف نے بتایا ہے کہ نبی علیظا لوگوں سے اللہ پر ایمان اور اس بات کی شہادت پر بیعت لے رہے تھے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمل اللہ کے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمل اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔

# حَدِيثُ سُفْيَانَ بَنِ وَهُبٍ الْحَوْ لَانِيِّ عَنْ النَّبِيِّ سَلَالْيَا مُ النَّبِيِّ سَلَالْيَا مُ النَّبِيِّ مَا النَّبِيِ

(١٧٠٠١) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِى أَبُو عُشَانَةَ أَنَّ سُفَيَانَ بُنَ وَهُبِ الْبَعُوْلَانِيَّ حَدَّثَهُ أَلَّهُ كَانَ تَحْتَ ظِلِّ رَاحِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بَلَغْتُ فَظَنَنَا أَنَّهُ يُرِيدُنَا فَقُلْنَا نَعُمُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بَلَغْتُ فَظَنَنَا أَنَّهُ يُرِيدُنَا فَقُلْنَا نَعُمُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بَلَغْتُ فَظَنَنَا أَنَّهُ يُرِيدُنَا فَقُلْنَا نَعُمُ ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بَلَغْتُ فَظَنَنَا أَنَّهُ يُرِيدُنَا فَقُلْنَا نَعُمُ ثُمَّ أَعَلَى اللَّهِ عَيْرٌ مِنْ اللَّهُ غَيْرٌ مِنْ اللَّهُ فَي سَبِيلِ اللَّهِ عَيْرٌ مِنْ اللَّهُ نَا اللَّهُ عَيْرٌ مِنْ اللَّهُ نَا اللَّهُ عَيْرٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهَ وَعَلْمَ عَرَّمَ هَذَا الْيُومَ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالَهُ وَنَفُسُهُ حَرَّمَةٌ كَمَا حَرَّمَ هَذَا الْيُومَ خَرَامٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالَهُ وَنَفُسُهُ حَرَّمَةً كُمَا حَرَّمَ هَذَا الْيُومَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ نَا اللَهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْعَلَامُ وَمَا لَهُ وَلَا اللهُ عَلَى الْكَبِيرِ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عُلَمُ عَرَامُ عُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ

(۲۷۲۷) حضرت سفیان بن وہب بڑا تو سمروی ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پروہ نبی بلیا کی سواری کے سائے سلے سے بواب نبی بلیا ایک بلند جگہ سے خطاب فر مارہ ہے ہے، نبی بلیا نے فر مایا کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ ہم سمجھ گئے کہ نبی بلیا ہم سے جواب مانگ رہے ہیں چٹا نچے ہم نے کہد دیا ''تی ہاں' 'نبی بلیا نے تین مرتبہ اس جملے کو دہرایا ، اس موقع پر نبی بلیا نے جو با تیں فر مائی مقلی رہے ہیں چٹا نچے ہم نے کہد دیا ''تی ہاں' 'نبی بلیا نے تین مرتبہ اس جملے کو دہرایا ، اس موقع پر نبی بلیا ہے جو با تیں فر مائی مقلی سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ کے راست میں ایک شام کے لئے نگلنا دنیا و ماعلیہا ہے بہتر ہے اور ایک صبح کے لئے اللہ کے راست میں نکلنا دنیا و ماعلیہ اے بہتر ہے اور ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزیت و آبر و ، مال و دولت اور جان کا احترام ای طرح ضروری ہے جیسے آجے دن کی حرمت ہے۔

## عي مُنلِهُ المَّرِينَ بل يُنظِيهُ مِنْ الشّامِتِين ﴾ ٢٣٩ في مُنلِهُ الشّامِتِين ﴾

#### 

(۱۷۲۷۷) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ سَوَادَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ حِبَّانَ بْنِ بُحِّ الصَّدَائِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ قَوْمِى كَفَرُوا فَأُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَّزَ الْبُهِمْ جَيْشًا فَٱتَبُعْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ قَوْمِى عَلَى الْإِسُلامِ فَقَالَ ٱكَذَلِكَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاتَبُعْتُهُ لَيْلِيتِي إِلَى الصَّبَاحِ اللَّهِمْ جَيْشًا فَٱتَيْتُهُ فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّا فَقَالَ أَلَيْتُ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّا فَلْيَتَوَضَّا فَتَوَضَّانَتُ وَصَلَّيْتُ وَالْمَا أَصْبَحْتُ وَآعُطَانِي إِنَاءً تَوَضَّا فَلَيْتَوَضَّا فَتَوَضَّانَتُ وَصَلَّيْتُ وَالْمَرْنِي عَلَيْهِمْ وَآعُطانِي الْإِنَاءِ فَانَفَجَرَ عُيُونًا فَقَالَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَوَضَّا فَلْيَتُوصَا فَتَوَضَّافَتُ وَصَلَّيْتُ وَصَلَّيْتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدَقَة وَعَلَ مَا سَعِعْتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُو مَا سَعِمْتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُو مَا سَعِمْتَ عَنْ الْوَالُونُ وَقَالَ مَا سَلَمْتَ وَقَالَ مَا سَلَعْتَ الْمُرَتِي وَصَدَقَتِى فَقَالَ مَا سَعِعْتَ فَقَالَ مَا سَلَيْكَ عَلَيْهِ وَمَدَى الْمَالُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ لَتُ مَنْ سَعِعْتَ وَاللَّهُ مَا سَعِعْتَ فَقَالَ هُو مَا سَعِمْتَ عَلَيْهِ وَقَدْ لَا مَا سَلَعُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا سَعِمْتَ الْمَالِقُ فَي الْمَالِقُ الْمَالُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا سَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَالِلَةُ اللَّهُ الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْتَ الْمَالِمُ الْمُعْتَ

(۱۷۲۷) حضرت حبان ڈاٹھ نے مروی ہے کہ میری قوم کے لوگ کا فریخے، جھے پید چلا کہ نبی علیہ ان کی طرف ایک انگر بھیجنے
کی تیاری کر رہے ہیں، میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری قوم اسلام پر قائم ہے، نبی علیہ نے فر ما یا کیا
واقعی حقیقت بہی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! پھر شبح تک وہ رات میں نے ویمیں گذاری، شبح ہوئی تو میں نے اذان دی،
نبی علیہ ایک برتن دیا جس سے میں نے وضو کیا، پھر نبی علیہ نے اپنی انگلیاں اس برتن میں ڈال دیں اور اس سے چشے
ایل بڑے، نبی علیہ نے فرمایاتم میں سے جو شحص وضو کرنا جا بتا ہے وہ وضو کر لے، چنا نجے میں نے بھی وضو کیا اور نماز پڑھی۔

نی طینان بھے ان کا امیر مقرر کردیا اور ان کا صدقہ بھے دے دیا ،اسی دور ان ایک آدی کھڑا ہوا اور نی طینا ہے کہنے لگا کہ فلاں نے جھے پرظلم کیا ہے، نی طینا نے فر مایا کہ مسلمان کے لئے امیر مقرر ہونے میں کوئی فائدہ اور خیر نہیں ہے، پھرایک آدی صدقہ کا سوال کرتے ہوئے آیا تو نی طینا نے اس سے فر مایا کہ صدقہ تو سر میں درداور بیٹ میں جلن پیدا کردیا ہے، بین کرمیں نے اپنی امارت اور صدقہ واپس کردیا ، نی طینا نے فر مایا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ سے جو باتیں تی ہیں ، ان کی موجود گی میں انہیں کیے قبول کرسکتا ہوں؟ نی طینا نے فر مایا حقیقت وہی ہے جو تم نے سی ہے۔

## حديثُ زِياد بن الحارِثِ الصَّدَائِيِّ الْمُنْظَ الْمُعْدَائِي الْمُنْظَ الْمُعْدَائِي الْمُنْظَ كَلَ مديثين

( ١٧٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ زِيَادٍ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زِيَادٍ بْنِ الْحَارِثِ

## الشَّا مِنْ اللَّهُ اللَّ

الصُّدَائِيِّ أَنَّهُ أَذَّنَ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَخَا صُدَاءٍ إِنَّ الَّذِي أَذَّنَ فَهُو يُقِيمُ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٤، ١٥، ابن ماجة: ٧١٧، الترمذي: ١٩٩)].

( ١٧٦٧٩) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِى عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ زِيَادٍ الْإِفْرِيقِى عَنْ زِيَادٍ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ وَلِكَ (١٧٦٧ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ الْحَارِثِ الصَّدَاءِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنُ يَا آخَا صُدَاءٍ قَالَ فَأَذَّنُ وَذَلِكَ زِيَادٍ بْنِ الْحَارِثِ الصَّلَاةِ فَالَ قَالَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَارَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُ أَخُو صُدَاءٍ فَإِنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُو يُقِيمُ

(۱۷۹۷) حضرت زیاد بن حارث والنظی سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ طلوع فجر کے وقت نبی علیا نے انہیں اذان دینے کا تھم دیا، چنانچہ میں نے اذان دی، جب نبی علیا وضو کر کے نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو اقامت کے وقت حضرت بلال والنائلان نے اقامت کہنا جابی، نبی علیا نے فر مایا صدائی بھائی اقامت کے کیونکہ جوشن اذان دیتا ہے، وہی اقامت بھی کہتا ہے۔

## حَدِيثُ بَغْضِ عُمُومَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَهُو ظَهِيرٌ عَنُ النَّبِيِّ مَالَّيْكُمُ حضرت رافع بن خدت الله المُن كَالْمُنْ كَالِيكِ جِهِا (طَهِير طَالْفَيُّ) كى روايت

( ١٧٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّلُثِ وَالرَّبُعِ أَوْ طَعَامٍ مُسَمَّى قَالَ فَأَتَانَا بَعْضُ عُمُومَتِى فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا وَالْفَعُ قَالَ قَلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْفَعُ لَنَا وَأَنْفُعُ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضُ فَلْيَزُرَعُهَا أَوْ لِيُزُرِعُهَا أَخَاهُ وَلَا يُكَارِيها بِثُلُثٍ وَلَا رُبُعٍ وَلَا يَطُعَامٍ مُسَمَّى قَالَ قَتَادَةُ وَهُو ظَهِيرٌ [راج: ١٩٥٠].

الدام الدام المام المام

## کی مُنلاً اَمَٰرُینَ بِلِ بَینِدِ مِنْ مِی اِن مِی اِن کِ اِن کِ کِیا اللهٔ اِن کِ کِیا حضرت طهیر داللهٔ اِن کے کیا حضرت طهیر داللهٔ اِن کے کیا حضرت طهیر داللهٔ عقرت الله ایک اِن کے کیا حضرت طهیر داللهٔ عقرت ا

## حَدِيثُ أَبِي جُهَيْمِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الصِّمَّةِ اللَّهُ

#### حضرت ابوجهيم بن حارث بن صمته والثين كي حديثين

(١٧٦٨١) قَرَأُتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ آبِى النَّضُرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بُنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ ٱرْسَلَهُ إِلَى أَبِى جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَارِّ بَيْنَ يَدَىٰ يَدَىٰ يَدَىٰ الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىٰ يَدَىٰ الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ ٱرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُو بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّصُرِ لَا أَدْرِى أَقَالَ أَرْبَعِينَ عَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُو بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّصُرِ لَا أَدْرِى أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَكُومُ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُو بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّصُرِ لَا أَدُرِى أَقَالَ أَرْبَعِينَ عَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُو اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُو اللهِ عَلَى أَنْ يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ سَنَّهُ وَاللّهُ إِلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاللّهُ مِنْ أَنْ يَعْلَ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهُوا أَوْ أَرْبَعِينَ شَاعِلَا إِلَّا لَهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ لِكُونَ أَلُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى أَوْلُونَ أَلَى أَوْلَا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهُوا أَوْ أَرْبَعِينَ سَعِيدَ عَلْ أَلُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا لَهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۱۸۱ کا) بسر بن سعید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جھے حضرت زید بن خالد طالع اللہ علیہ عضرت ابوجہم طالع ہیں وہ حدیث پوچھنے

کے لئے بھیجا جو انہوں نے نمازی کے آگے ہے گذرنے والے مخص کے متعلق من رکھی تھی، انہوں نے فرمایا میں نے نبی طالعہ کو

میفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ انسان کے لئے نمازی کے آگے ہے گذرنے کی نسبت زیادہ بہتر ہے کہ وہ چالیس سے کھڑا

رہے، یہ جھے یا ذہیں رہا کہ نبی طالیہ نے دن فرمایا، مہینے یا سال فرمایا؟

(۱۷۲۸۲) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبْسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِى عَبْسِ قَالَ ٱقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمٍ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِنْرِ جُهَيْمٍ أَقْبَلَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسُولُ وَلَمَةً وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَةً وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَةً وَسَلَمَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُولُ وَلَمَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُلُولُ وَلَمَ وَسُولُ وَالْعَرَاقِ وَسَلَمَ وَسُولُ وَالْعَرَاقِ وَالْمَالَمُ وَالْعَرَاقِ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَاللَّهُ وَلَمُ لَمَ وَالْعُوالِ وَالْعَرَاقِ وَالْعَرَاقِ وَالْعَرَاقِ وَالْعَرَاقِ وَالْعَرَاقِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَرَاقِ وَلَا لَمُعَالِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالَعُوا وَالْعَلَمُ ا

(۱۲۹۸۲) عمیر''جوحفرت ابن عباس ٹاٹٹو کے آزاد کردہ غلام ہیں'' کہتے ہیں کہ ہیں اور عبداللہ بن بیار''جوحفرت میمونہ ٹاٹٹو کے آزاد کردہ غلام بیٹ ' کہتے ہیں کہ ہیں اور عبداللہ بن بیار''جوحفرت میمونہ ٹاٹٹو کے آزاد کردہ غلام بیٹ مرتبہ بی علیا ہی برجمل کی طرف سے آزاد کردہ غلام بیٹ محصرت ابوجہیم بن حارث ٹاٹٹو کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ بی علیا ہی برجمل کی طرف میں ایک آدمی سے ملاقات ہوگئی، اس نے سلام کیا لیکن نبی علیا نے جواب نہیں دیا، بلکہ ایک دیوار کی طرف متوجہ ہوئے اور چرے اور ہاتھوں پراس سے تیم کیا اور پھراسے سلام کا جواب دیا۔

( ١٧٦٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةً أَخْبَرَنِي بُسُرُ بَنُ سَعِيدٍ



#### الشَّا مَرْنَ السَّا مُنْ السَّا مُنْ السَّالُ السَّا مُنْ السَّالُ السّلِي السَّالُ السّلِي السَّالِي السَّالِي السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السّلِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَالِي السَّالِي السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ الس

قَالَ حَلَّثَنِى أَبُو جُهَيْمٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِى آيَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ فَقَالَ هَذَا تَلَقَّيْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْقُرْآنِ يُقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَا النَّهِ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَا النَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَا النَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْقُرْآنِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْقُرْآنِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۱۷۸۳) حضرت الوجهيم و التحقيق مروى ہے كه ايك مرتبة قرآن كريم كى ايك آيت كے حوالے سے دوآ دميوں كے درميان اختلاف ہو گيا ، ايك كى رائے يقى كه بيس نے اب احتلاف ہو گيا ، ايك كى رائے يقى كه بيس نے اب نبی عليہ سے اس طرح حاصل كيا ہے ، بالآ خرانہوں نے نبی عليہ سے پوچھا تو نبی عليہ نے فر مايا قرآن كريم كوسات حرفوں پر برخ حاصل كيا ہے ، بالآ خرانہوں نے نبی عليہ سے بوچھا تو نبی عليہ نے فر مايا قرآن كريم كوسات حرفوں پر برخ حاصل كيا ہے ، بالآ خرانہوں نے نبی علیہ سے بوچھا تو نبی عليہ اللہ من جھرا كوك كوسات حرفوں پر برخ حاصل كيا ہے ، بالآ خرانہوں نبی تو تو كار كوك كوسات حرفوں پر برخ حاصل كيا ہے ، بالآ خرانہوں نبی علیہ ہو تو كار كوك كوسات حرفوں پر برخ حاصل كيا ہے ، بالآ خرانہوں نبی میں جھرا نا كفر ہے۔

# حَديثُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ عِن أَبِيه

### حفرت ابوابراجيم انصاري يُنالله كي اپنه والديروايت

(١٧٦٨٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ الْعَظَّارَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي إِبْواهِيمَ شَيْخٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِيَّا اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِيَّنَا وَمُنْتِنَا وَكَبِيرِنَا وَصَغِيرِنَا وَفَكِرِنَا وَأَنْثَانَا وَصَاهِدِنَا وَغَالِبِنَا [قال الترمذى: حسن صحيح وقال الإلباني: لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَكَبِيرِنَا وَصَغِيرِنَا وَفَرْكُونَا وَأَنْثَانَا وَصَاهِدِنَا وَغَالِبِنَا [قال الترمذى: ٢٣٨٩، ١٧٦٨، ٢٣٨٩]. صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف إلى انظر: ١٧٦٨٥، ٢٧٦٨، ٢٣٨٩]. صحيح العرب صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف إلى انظر: ١٧٦٨٥، ١٧٦٨، ١٧٦٨٦]. المائن الوابراجيم وَعَشَدُ اللهِ والدينَ قَلَ كُرِيّ عَيْلَ اللهِ المَائِنَ بِنَازَهِ بِرَامِ وَمُونَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المائن عَلَى اللهُ المائن عَنْ اللهُ اللهُ المائن اللهُ المائن عَنْ اللهُ المائن اللهُ اللهُ المائن اللهُ المائن ال

( ١٧٦٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ هِشَامِ عَنْ يَحْمَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ آبِى إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَخَائِبِنَا وَذَكُرِنَا وَأَنْفَانَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا

(۱۷۸۵) حضرت ابوابراہیم میکا این والدے نقل کرتے ہیں کہ بی طیا جب نماز جنازہ پڑھتے تو یہ دعاء فرماتے تھے کہ اے اللہ ایمارے زندہ اور فوت شدہ بروں اور بچوں ،مردوں اور عورتوں اور موجود و غائب سب کی بخشش فرما۔

( ١٧٦٨٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِيهِ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمُيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَاثِبِنَا وَذَكْرِنَا وَأَنْثَانَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا

(١٤٩٨١) حطرت ابوابراتيم مينية اپنه والدين فل كرتے بين كه ني ملي جب نماز جنازه پر هنة توبيد عاء فرماتے تھے كها ب

# هي مُنالِهُ اللهِ اللهِ

الله! بهار بيزنده اور فوت شده برول اور بچول، مردول اورغور تول اورموجود وغائب سب كى بخشش فرما

( ١٧٦٨٧) قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ فِيهِ اللَّهُمَّ مَنْ ٱحْيَيْتَهُ مِنَّا فَٱحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيمَان

( ١٨٢ ١٥) گذشته حديث مين ايك دوسرى سندسے بياضافه جمى منقول ہے كدا ب الله! جم مين سے جے زندگى عطاء فرما، اسلام پرعطاء فرمااور جيموت عطاء فرماات ايمان برعطاء فرما۔

(١٧٦٨٨) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ آخُبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنُ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَسَمِعَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِمِنَا وَاللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِمِنَا وَعَائِمِنَا وَمَا لَيْ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَسَمِعَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِمِنَا وَصَالِمَ مَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ الْكَلِمَانِ الْكَلِمَانِ وَأَنْفَانَا قَالَ وَحَدَّقِنِي أَبُو سَلَمَةً بِهَوْلُاءِ الثَّمَانِ الْكَلِمَانِ وَزَادَ كَلِمَتَيْنِ مَنْ أَحْيَيْتُهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ وَالحَرِهِ وَاللَيلة (١٠٨٦) مِنَّا فَأَحْدِهِ عَلَى الْإِيمَانِ وَاللَّهُ مَا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ وَالحَرِهِ وَاللَيلة (١٠٨٦) مَنَّا فَأَحْدِهِ عَلَى الْإِيمَانِ الطَوم والليلة (١٠٨٦).

( ۱۸۸۸) حضرت ابوابراہیم میشنیا پنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیا جب نماز جناز ہ پڑھتے تو بیردعاء فرماتے تھے کہ اے اللہ! ہمارے زندہ اور فوت شدہ بڑوں اور بچوں ،مردوں اورعور توں اورموجو دوغائب سب کی بخشش فرما۔

گذشته حدیث میں ایک دوسری سندہے بیاضافہ بھی منقول ہے کہ اے اللہ! ہم میں سے جسے زندگی عطاء فر ما، اسلام پر عطاء فر ما اور جسے موت عطاء فر ما اے ایمان برعطاء فر ما۔

( ١٧٦٨٩ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا أَبَانُ حَلَّثَنَا يَحْمَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

(۱۷۸۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ يَعْلَى بُنِ مُرَّةَ التَّقَفِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَلَّالَيْمِ مَلَّالَيْمِ مَلَّالِيْمِ مَلَّالِيْمِ

( ١٧٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا مَا رَآهَا أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا يَرَاهَا أَحَدٌ بَعْدِي لَقَدْ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي سَفَرٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ مَرَزُنَا بِامْوَأَةٍ جَالِسَةٍ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي سَفَرٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ مَرَزُنَا بِامْوَأَةٍ جَالِسَةٍ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَرَّةً قَالَ نَاوِلِينِيهِ فَرَفَعَتْهُ إِلَيْهِ فَجَعَلْتُهُ هَذَا صَبِيٌّ أَصَابَهُ بَلَاءٌ وَأَصَابَنَا مِنْهُ بَلَاءٌ يُؤْخَذُ فِي الْيَوْمِ مَا أَذْرِى كُمْ مَرَّةً قَالَ نَاوِلِينِيهِ فَرَفَعَتْهُ إِلَيْهِ فَجَعَلْتُهُ مَنَّةً وَاللَّهِ إِنَا عَبْدُ اللَّهِ اخْسَا عَدُو اللَّهِ فَعَنْهُ إِلَيْهِ فَجَعَلْتُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاسِطَةِ الرَّحْلِ ثُمَّ فَعَوْ فَاهُ فَنَفَتَ فِيهِ ثَلَاثًا وَقَالَ بِشْمِ اللَّهِ آنَا عَبْدُ اللَّهِ اخْسَا عَدُو اللَّهِ ثُمَ وَاللَّهِ الْمَاعِةِ الرَّحْلِ ثُمَّ فَعَوْ فَاهُ فَنَفَتَ فِيهِ ثَلَاثًا وَقَالَ بِشِمِ اللَّهِ آنَا عَبْدُ اللَّهِ اخْسَا عَدُو اللَّهُ مُا وَلَهُ الْمُ فَيْفَ فَلَا يَالِهُ إِلَى الْمَعْدِي الْمَاعِقِ اللَّهِ الْعَيْمُ اللَّهِ الْمَا عَلْمَا اللَّهِ الْمَالِيقِ الْمَاعِيةِ الرَّافِ الْمَالِيةِ الْمَا عَيْدُ اللَّهِ الْعَلَى الْمَالُولُ اللَّهِ الْمَالِي الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُولُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهِ الْمَالَةُ مَا اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْمَالَقُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمَالَقُ الْمَالَ الْمَالِي الْمَلْعُلِي الْمَلْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالَقُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالَقُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْمِلْلَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ ا

مُنالاً امَّة رَضَ اللهُ اللهُ

إِيَّاهُ فَقَالَ الْقَيْنَا فِي الرَّجْعَةِ فِي هَذَا الْمَكَانِ فَآخُبِرِينَا مَا فَعَلَ قَالَ فَلَهَبْنَا وَرَجَعْنَا فَوَجَدُنَاهَا فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مَعَهَا شِيَاهُ ثَلَاثُ فَقَالَ مَا فَعَلَ صَبِيَّكِ فَقَالَتُ وَالَّذِى بَعَنْكَ بِالْحُقِّ مَا حَسَسْنَا مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى السَّاعَةِ فَاجْتَرِ هُ هَذِهِ الْعَنَمَ قَالَ انْوِلُ فَحُدُ مِنْهَا وَاحِدَةً وَرُدَّ الْبَقِيَةَ قَالَ وَحَرَجُتُ ذَاتَ يَوْمِ إِلَى الْجَبَّانَةِ السَّاعَةِ فَاجْتَرِ هُ هَذِهِ الْعَنَمَ قَالَ انْوُلُ وَيُحَكَ هَلُ تَرَى مِنْ شَيْءٍ يُوارِينِي قُلْتُ مَا أَرَى شَيْئًا يُوارِيكَ إِلَّا شَكَرَ وَيُحَكَ هَلُ تَرَى مِنْ شَيْءٍ يُوارِينِي قُلْتُ مَا أَرَى شَيْئًا يُوارِيكَ إِلَّا شَكُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تُورَو لِيكَ قَالَ الْفَرُ وَيُحَكَ هَلُ تَرَوي مِنْ شَيْءٍ يُوارِينِي قُلْتُ مَا أَرَاهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوكُمَّا أَنْ تَرْجِع كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا فَرَجَعَتُ قَالَ الْمُحَمِّلُ إِنَّ لَهُ لَشَالًا قَالَ فَاجْتَمَعَنَا فَيرَزَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ اذْهَبُ إِلَيْهِمَا فَقُلُ لَعُمَا إِلَى مَكَانِهَا فَرَجَعَتْ قَلَلْ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا فَرَجَعَتْ قَالَ لَعُمَالًا إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأُمُوكُمَا أَنْ تَرْجِع كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا فَرَجَعَتْ قَالَ وَيُحْرَجُتُ الْشُعَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

سب رسون العلی بن مرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کے تین ایسے مجزے دیکھے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نے دیکھے اور نہ بعد میں کوئی دیکھے اپنے مرفتہ میں نبی علیہ کے ساتھ کسی سفر پر نکلا ، دورانِ سفر ہمارا گذرا کی عورت کے دیکھے اور نہ بعد میں کوئی دیکھے اس کے بھی تھا، وہ کہنے گئی یا رسول اللہ! اس بچے کو کوئی نکلیف ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں، دن میں نجانے کتنی مرتبہ اس پر اثر ہوتا ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا سے جھے پکڑا دو، اس نے پکڑا دیا، نبی علیہ نے فرمایا سے جھے پکڑا دو، اس نے پکڑا دیا، نبی علیہ نے اس بچے کو اس میں تین مرتبہ اپنالتا ہے دہمن ڈالا اور فرمایا دورہو، نہم اللہ، میں اللہ کا ہندہ ہوں، اے دہمن خدا! دورہو، نہ کہ کروہ بچہ اس کی مال کے حوالے کیا اور فرمایا جب ہم اس جگہ سے واپس گذریں تو ہارے پاس اے دوبارہ لا نا اور بڑا تا کہ اب اس کی حالت کسے دہی؟

ربہ رہے پی کے جاری ہوت کے ساتھ تین کریاں بھی نظر پھر ہم آ کے چل پڑے، واپسی پر جب ہم دوبارہ وہاں پہنچ تو ہمیں اس جگہ پراس عورت کے ساتھ تین کریاں بھی نظر آ کیں، نی علیا نے پوچھا کہ تمہارا بچہ کیسارہا؟اس نے جواب دیا کہ اس ذات کی شم جس نے آ پوچ کے ساتھ بھیجا ہے،اب تک ہمیں اس کی بیاری محسون نہیں ہوئی ہے (اور میسے جے) یہ بکریاں آ پ لے جائیں، نبی علیا نے فرمایا نیچ اتر کراس میں سے صرف ایک بکری لے لواور باقی اسے واپس لوٹا دو۔

سے سرت میں اور دوبوں سے دوروبوں اور کی معاملی کا معاملی کا اور آئیں کا ایک کا اور کا اور کی مالیاں سے بھی اور کی معاملی کوئی اس طرح ایک دن میں نبی طلیقا کے ساتھ صحراء کی طرف لکلا، وہاں پہنچ کر نبی طلیقا نے دن میں نبی میں اور خت کے علاوہ کوئی الیسی پیز دکھائی دے رہی ہے جو مجھے چھپا سکے؟ (اور آثرین جائے) میں نے عرض کیا کہ مجھے تو اس درخت کے علاوہ کوئی الیسی

هي مُنالاً احَدُرُن بل يَئِيدُ مَرْم الشَّا مِينِينَ مَرْم الشَّا مِينِينَ مَرْم الشَّا مِينِينَ الشَّا مِينِينَ

جگہنیں دکھائی دے رہی اور بظاہر بیدرخت بھی آ ڑنہیں بن سکنا، نبی مالیٹانے پوچھااس کے قریب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس جسیایا اس کے قریب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس جسیایا اس کے قریب قریب ہی ایک اور درخت ہے، نبی مالیٹانے فرمایاتم ان دونوں درختوں کے پاس جا وَاوران سے کہا کہ رسول الله مَالَیْتِ تہمیں تھم دیتے ہیں کہ اللہ کے ادن سے است کھے ہوجاؤ، چنانچہوہ دونوں اسٹھے ہوگئے اور نبی ملیٹانے قضاء حاجت فرمائی، پھرواپس آ کرفر مایاان سے جا کر کہدو کہ نبی ملیٹا تمہیں تھم دیتے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

ای طرح ایک دن میں نبی طینا کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور نبی طینا کے سامنے آکرا پی گردن ڈال دی اور پھراس کی آئکھوں سے آنسو بہنے گئے، نبی طینا نے فر مایا اربے بھٹی! دیکھو، بیاونٹ کس کا ہے؟ اس کا معاملہ عجیب محسوس ہوتا ہے، چنا نچہ میں اس کے مالک کی تلاش میں لکلا، مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک انساری آدی ہے، میں نے اسے بلایا اور نبی طینا کی خدمت میں پہنچا، نبی طینا نے اس سے پوچھا کہ اس اونٹ کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ بخدا! مجھے اور تو بچھ معلوم نبیس، البتدا تی بات ضرور ہے کہ ہم اس پر کام کرتے ہے اور اس پر پانی لا دکر لاتے ہے، کیکن اب بیہ پانی لا نے سے عاجز آگیا تھا، اس لئے ہم نے آج رات میں شورہ کیا کہ اے ذرع کر کے اس کا گوشت تقسیم کردیتے ہیں، نبی طینا نے فر مایا ایسا مت کرو، یہ جمان میں اللہ ایک کہا یا رسول اللہ! بی آبی طینا نے اس پر صدقہ کی علامت لگائی اور اسے ان کے مات تھا تھے۔

(١٧٦٩١) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَال وَكِيعٌ مُرَّةً يَعْنِى النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَعَهَا صَبِى لَهَا بِهِ لَمَمٌ فَقَال النَّقَفِيُّ وَلَمْ يَقُلْ مُرَّةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَ تُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَعَهَا صَبِى لَهَا بِهِ لَمَمْ فَقَال النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَعَها صَبِى لَهَا بِهِ لَمَمْ فَقَال النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اخْرُجُ عَدُوَّ الله أَنَا رَسُولُ الله قَال فَبَرَأَ قَالَ فَأَمْدَتُ إِلَيْهِ كَبْشَيْنِ وَشَيْئًا مِنْ سَمْنٍ قَال فَقَال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم خُلِهِ الْاَقِطَ وَالسَّمْنَ وَأَحَدَ الْكَبْشَيْنِ وَرُدَّ عَلَيْهَا الْأَخْرَ

(۱۹۱۱) حضرت یعلی بن مرہ ڈاٹٹئ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نبی طابیہ کے پاس اپنا ایک بچہ لے کرآئی اور کہنے گی یا رسول اللہ! اس بچے کوکوئی تکلیف ہے جس کی وجہ ہے ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں، نبی طابیہ نے اس کا منہ کھول کر اس میں تین مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا اور فر مایا ''بہم اللہ ، میں اللہ کا بندہ ہوں ، اے دشمن خدا! دور ہو'' وہ بچہای وقت ٹھیک ہوگیا ، اس کی مال نے دومینڈھے، کچھ پنیر اور بچھ کھی نبی طابیہ کی خدمت میں چیش کیا ، نبی طابیہ نے فر مایا پنیر ، کھی اور ایک مینڈھا لے لواور دوسرا واپس کردو۔

( ١٧٦٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عُمَرَ بُنِ يَعْلَى الثَّقَفِيِّ عَنْ يَعْلَى بُنِ مُرَّةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مَسَحَ وُجُوهَ أَصْحَابِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَأَصَبْتُ شَيْئًا مِنْ خَلُوقٍ فَمَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَمَسَحَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوهَ أَصْحَابِهِ وَتَرَكِنِى قَالَ فَرَجَعْتُ وَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِنْتُ إِلَى الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَمَسَحَ

# هي مُنالِهَ احَدِّينَ بل يُسْتِدُم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَجُهِي وَقَالَ عَادَ بِخَيْرِ دِينِهِ الْعُلَا تَابَ وَاسْتَهَلَّتُ السَّمَاءُ

(۱۷۲۹) حضرت یعلی ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیکا جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تھ بیر سے پہلے اپنے ساتھوں کے چیروں پر ہاتھ پھیرا چیروں پر ہاتھ پھیرا کی ہوتے ہوئی ڈاٹٹو کے چیروں پر تو ہاتھ پھیرا کی بیٹو ایس ہے چیروں پر تو ہاتھ پھیرکر کیوں جھے چیوڑ دیا، میں نے واپس جاکراسے دھویا اور دوسری نماز کے وقت حاضر ہوا تو نبی ملیکیا نے میرے چیرے پر ہاتھ پھیرکر فرمایا اچھے دین کے ساتھ واپس آئے ،علا (یعلی ) نے تو بہکر لی اور ان کی آ واز آسان تک پیچی۔

(١٧٦٩٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ ابْنِ يَعْلَى بُنِ مُرَّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ وُجُوهَ الَّذِينَ عَنْ يَمِينِى وَعَنْ يَسَارِى وَتَرَكِنِى وَذَلِكَ أَنِّى كُنْتُ دَخَلْتُ عَلَى أُخْتٍ لِى فَمَسَحْتُ وَجُهِى بِشَىءٍ مِنْ صُفْرَةٍ فَقِيلَ لِى إِنَّمَا يَسَارِى وَتَرَكِنِى وَذَلِكَ أَنِّى كُنْتُ دَخَلْتُ عَلَى أُخْتٍ لِى فَمَسَحْتُ وَجُهِى بِشَىءٍ مِنْ صُفْرَةٍ فَقِيلَ لِى إِنَّمَا تَرَكَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَآى بِوَجُهِكَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى بِنُو فَلَحَلْتُ فِيهَا فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ تَرَكَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَآى بِوَجُهِكَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى بِنُو فَلَحَلْتُ فِيهَا فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ بَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ وَجُهِى وَبَرَّكَ عَلَى وَقَالَ عَادَ بِخَيْدٍ وَيَدْ الْعُكُمُ تَابَ وَاسْتَهَلَّتُ السَّمَاءُ

(۱۷۹۳) حفرت یعلی ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر سے پہلے اپنے ساتھیوں کے چہروں پر ہاتھ پھیرا چہروں پر ہاتھ پھیرا تھے، میں نے'' خلوق' نامی خوشبولگا رکھی تھی للبذا نبی علیہ نے دیگر صحابہ ڈٹاٹٹر کے چہروں پر تو ہاتھ پھیرا کیکن مجھے چھوڑ دیا، میں نے واپس جاکراسے دھویا اور دوسری نماز کے وقت حاضر ہوا تو نبی علیہ نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرکر فرمایا اچھوری نن کے ساتھ واپس آئے ،علا ( یعلی ) نے تو بکرلی اور ان کی آ واز آسان تک پیچی ۔

( ١٧٦٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ آبِي عَمْرِو بُنِ حَفْصٍ أَوْ آبِي حَفْصٍ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ يَعْلَى بُنِ مُرَّةَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَلُوقًا فَقَالَ ٱللَّكَ امْرَأَةٌ قَالَ قُلْتُ عَمْرٍ وَ عَنْ يَعْلَى بُنِ مُرَّةَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَلُوقًا فَقَالَ ٱللَّكَ امْرَأَةٌ قَالَ قُلْتُ كُمْ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُوالِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

( ۲۹۳ که ۱ ) حضرت یعلی و افزات مروی ہے کہ ایک مرحبہ نبی مایشانے بھے پر'' خلوق'' نامی خوشبولگی ہوئی دیکھی تو پوچھا کہ کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیانہیں ،فر مایا تو جا کراہے دھواور دوبارہ مت لگانا۔

( ١٧٦٩٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةً قَالَ أَتَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِي رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ قَالَ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اعْده]. وانظر بعده]. وانظر بعده].

(١٩٤٥) حضرت يعلى الليخاسے مروى ہے كہ ايك مرتبہ نبي عليظانے جھ پرزعفران كے نشان ديكھے تو فرمايا جاكراہے تين مرتبہ

# هي مُنلُهُ المَّهُ رَقَ بِل يُنظِيهُ مَرِّم كِنْ مِن المُنالِق المُنْ الشّامِيّين كِيْ مُنلُهُ الشّامِيّين كِي

دھواور دوبارہ مت لگانا چنانچہ میں نے اسے دھولیا اور دوبارہ نہیں لگایا۔

( ١٧٦٩٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةً قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىَّ صُفْرَةٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدُ قَالَ فَعَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدُ

(۲۹۲) حضرت یعلی ٹٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیکا نے مجھ پرزعفران کے نشان دیکھے تو فر مایا جا کراس تین مرتبہ وھواور دوبارہ میں لگایا۔ وھواور دوبارہ میں لگایا۔

( ۱۷۲۹۷ ) حَدَّثُنَا

(١٩٤٥) جمارے پاس دستیاب نسخ میں یہاں صرف لفظ "حدثنا" کھا ہوا ہے۔

(١٧٦٩٨) حَلَّثَنَا عُبَيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ حَلَّثِنِي عُمَرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَعْلَى بُنِ مُرَّةً عَلَى بُنِ مُرَّةً عَلَى بُنِ مُرَّةً عَلَى الْخَسَلُتُ وَتَخَلَّقْتُ بِخَلُوقٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ وُجُوهَنَا فَلَمَّا دَنَا مِنِي جَعَلَ الْخَسَلُتُ وَتَخَلَّقُتُ بِخَلُوقٍ قَلَمَّا فَرَعُ قَالَ يَا يَعْلَى مَا حَمَلَكَ عَلَى الْخَلُوقِ أَتَزَوَّجْتَ قُلُتُ لَا قَالَ لِى اذْهَبُ يُجَافِى يَدَهُ عَنْ الْخَلُوقِ قَلَمَّا فَرَعُ قَالَ يَا يَعْلَى مَا حَمَلَكَ عَلَى الْخَلُوقِ آتَزَوَّجْتَ قُلُتُ لَا قَالَ لِى اذْهَبُ فَا غَيْدِهُ وَسَلَّمَ قَالَ ثَمَ عَلَى رَكِيَّةٍ فَجَعَلْتُ التَّعْ فِيهَا ثُمَّ جَعَلْتُ أَتَدَلَّكُ بِالنَّرَابِ حَتَّى ذَهَبَ قَالَ ثُمَّ جِمْتُ اللهِ فَا لَعْمَا وَاسْتَهَلَّتُ السَّمَاءُ وَصحه ابن فَلَمَا رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَادَ بِخِيْدٍ دِينِهِ الْعُلَا تَابَ وَاسْتَهَلَّتُ السَّمَاءُ [صححه ابن خريمة: (٢٦٧٥). اسناده ضعيف].

(۱۷۹۸) حضرت یعلی خالفت مروی ہے کہ نی طابقہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تحبیر سے پہلے اپ ساتھیوں کے چیروں پر تو ہا تھ پھیرا چیروں پر تو ہا تھ پھیرا چیروں پر ہاتھ پھیرا کی خوشبولگا رکھی تھی لہٰذا نبی طابقانے دیگر صحابہ خالفتا کے چیروں پر تو ہاتھ پھیرکر لیکن مجھے چھوڑ دیا، میں نے واپس جا کراسے دھویا اور دوسری نماز کے وقت حاضر ہوا تو نبی طابقانے میرے چیرے پر ہاتھ پھیرکر فرمایا اچھودین کے ساتھ واپس آئے ،علا ( یعلی ) نے تو برک فی اور ان کی آ واز آسان تک پینی ۔

( ١٧٦٩٩) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ آبِي اللَّيْثِ حَدَّثَنَا الْأَشْجِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ النَّقَفِیِّ عَنْ آبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ آبُی النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ عَلَیْهِ خَاتَمٌ مِنْ الذَّهَبِ عَظِیمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جَمْرَةٌ عَظِیمَةٌ عَلَیْهِ [احرجه البیهقی فی الکبری (٤/٥٤). اسناده ضعیف حداً].

(۱۹۹۹) خطرت یعلی ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نالیا کی خدمت میں ایک آ دمی حاضر ہوا جس نے سونے کی ایک بہت بردی (بھاری) انگوٹھی پین رکھی تھی، نبی نالیا نے اس سے بوچھا کہ کیا تم اس کی زکو ۃ اوا کرتے ہو؟ اس نے بوچھا یارسول اللہ! اس کی زکو ۃ کیا ہے؟ جب وہ واپس چلا گیا تو نبی نالیا نے فرمایا یہ اس کے لئے ایک بہت بردی چنگاری ہے۔

# هي مُنالِهَ اَخْرِينَ بل يَهِ مِنْ الشَّامِيِّينِ ﴿ مُنالِهَ الْحَامِيِّينِ الشَّامِيِّينِ ﴾ ٢٥٨ ﴿ مُنالُهُ الشَّامِيِّينِ ﴿ مُنالُهُ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّاللَّذِي الللللَّاللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمُلْمِلْمُ الللَّهِ الل

( ١٧٧٠) حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْدَاللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ عَلْهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصِ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ زِيَادٍ جَالِسَا فَأَتِى بِرَجُلٍ فَضَيْلُ عَنْ عَطْهِ لَعَنَّ عَلَى اللَّهُ عَنْ مَعْدَ فَقَالَ لَهُ يَعْلَى أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُمَثِّلُوا بِعِبَادِى قَالَ فَتَرَكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُمَثِّلُوا بِعِبَادِى قَالَ فَتَرَكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُمَثِّلُوا بِعِبَادِى قَالَ فَتَرَكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُمَثِّلُوا بِعِبَادِى قَالَ فَتَرَكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدِي وَسَلَّمَ مَرْدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُمَثِّلُوا بِعِبَادِى قَالَ فَتَرَكَهُ وَسَلَّمَ مَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَقُ وَجَلَّ لَا تُعْرَفُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا يَا عَلَيْهِ وَمِعْ وَلَا عَلَيْكُ وَمِ وَلَا عَلَيْهُ وَمِنْ وَلِي اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُ وَمِ وَلَا عَلَيْكُ وَمِ وَلَا عَلَا مِنْ كَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى مَا عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَا عَلَى عَلَيْكُ وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَي

(١٧٧٠١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُعَقِّبُ حَدَّثَنَا مَرُوانُ يَعْنِى الْفَزَارِى حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ عَنْ آبِي قَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بُنَ مُرَّةَ النَّقَفِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آخَذَ آبِي قَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ يَعُلَى بُنَ مُرَّةَ النَّقَفِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آخَذَ آبُهُ إِلَى الْمَحْشَرِ [احرجه ابن ابي شيئة ٢٥/٦٥، و عبد بن حميد (٢٠١٥). قال شعب: اسناده حسن]. [انظر: ٢٧٧١].

(۱۰۷۱) حضرت یعلی بن مرہ را اللہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ناحق زمین کا کوئی حصہ لیتا ہے، اس شخص کو قیامت کے دن اس بات پرمجور کیا جائے گا کہ وہ اس کی مٹی اٹھا کر میدانِ حشر میں لے کر آئے۔

(۱۷۷.۲) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ بَهُدَلَةَ عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي جُبَيْرَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ سِيَابَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِى حَاجَةً فَآمَرَ وَدُيَتَيْنِ يَعْلَى بُنِ سِيَابَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِى حَاجَةً فَآمَرَ وَدُيتَيْنِ فَانْصَمَّتُ إِخْدَاهُمَا إِلَى الْأَخْرَى ثُمَّ أَمَرَهُمَا فَرَجَعَتَا إِلَى مَنابِتِهِمَا وَجَاءَ بَعِيرٌ فَضَرَبَ بِجِرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ وَاللَّهِ مَا لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوَاهِبُهُ أَنْدُرُونَ مَا يَقُولُ الْبَعِيرُ إِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ صَاحِبَهُ يُرِيدُ نَحْرَهُ فَبَعَتَ إِلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوَاهِبُهُ أَنْتَ لِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي مَالَّ أَحَبُ يُرِيدُ نَحْرَهُ فَبَعَتَ إِلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوَاهِبُهُ أَنْتَ لِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي مَالُّ أَحَبُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوَاهِبُهُ أَنْتَ لِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي مَالًى فَبْرٍ يَعْمَ لِي عَلَى قَبْرٍ يَعْلَى فَقَالَ إِنَّهُ يُعَلِّى فَقَالَ إِنَّهُ يَعْدُو فَقَالَ إِنَّهُ يُعَلِّى فَقَالَ إِنَّهُ يُعَلِّى فَي عَيْرٍ كَبِيرٍ فَآمَرَ بِجَرِيلَةٍ فَوْضِعَتْ عَلَى قَبْرِهِ فَقَالَ عَسَى أَنْ يُخْفَقَلَ عَنْهُ مَا وَاعْرَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ يَعْدُلُ عَسَى أَنْ يُخْفَقَلَ عَنْهُ مَا وَالْمَرَ بِجَرِيلَةً فَوْضِعَتْ عَلَى قَبْرِهِ فَقَالَ عَسَى أَنْ يُخْفَقَلَ عَنْهُ مَا وَاعْمَ وَالْمَ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَاعْمَ وَالْمَالَ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ وَالْمَ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى عَلَى اللَّهُ وَالْمَا عَلَى عَلَى اللَّهُ وَالْمَالَ عَلَى اللَّهُ وَالْمَا عَلَى عَلَى اللَّهُ وَالْمَالَ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالَ فَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَا الْمَالَولُولُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱۷۷۰۲) حضرت یعلی بن مره دان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی نایشا کے ساتھ کسی سفر پر نکلا، نبی علیشانے قضاء حاجت کا ارادہ کیا تو دودرختوں کو تکم دیا، وہ ل گئے، پھر تھم دیا تو اپنی اپنی جگہ پرواپس چلے گئے،

اسی طرح ایک دن میں نبی طائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور نبی طائی کے سامنے آ کراپی گردن

# هي مُنالِهُ امْرُانْ بَلِ يُؤْمِنُ وَ اللَّهُ اللّ

وال دی اور پھراس کی آتھوں ہے آنو بہنے گئے، نبی علیہ نے فرمایا کیاتم جانتے ہوکہ بداونٹ کیا کہدرہاہے؟ بدہدرہاہے کہ
اس کا مالک اسے ذرح کرنا چاہتا ہے، نبی علیہ نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا کیاتم اسے مجھے بہدکرتے ہو؟ اس نے کہایارسول
اللہ! بدیمھے بہت محبوب ہے، نبی علیہ نفر مایا پھراس کے ساتھ اچھاسلوک کرنا ، اس نے کہایارسول اللہ! اب میں اپنے کسی مال
کا اتنا خیال نہیں رکھوں گا جتنا اس کا رکھوں گا، پھر نبی علیہ کا گذر ایک قبر پر ہوا جس میں مردے کوعذ اب ہورہا تھا، نبی علیہ ا فرمایا اسے کسی بوی وجہ سے عذاب نہیں ہورہا، پھر نبی علیہ نے اس کی قبر پر ایک ٹبنی گاڑنے کا تھم دے دیا اور فرمایا ہوسکتا ہے کہ
جب تک یہ مرد ہے ، اس کے عذاب میں تخفیف رہے۔

(٣٧٠٠) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمِ بُنِ بَهْدَلَةَ عَنْ حَبِيبِ بُنِ آبِي جُبَيْرَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ سِيَابَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَنْرٍ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ يُعَذَّبُ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَوَضَعَهَا عَلَى قَبْرِهِ فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً

(۳۰-۱۵۷) حضرت یعلی دانشؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظا ایک قبر کے پاس سے گذر ہے تو فر مایا کہ اس قبر والے کوعذاب ہور ہا ہے، نیکن وہ کسی بڑی وہ سے نہیں ہے، پھر نبی علیظانے ایک نہنی منگوائی اور اسے اس قبر پررکھ دیا اور فر مایا جب تک بیرتر رہے گ، ممکن ہے کہ اس کے عذاب میں اس وقت تک تخفیف رہے۔

(١٧٧٠٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي رَاشِدِ عَنْ يَعْلَى الْعُامِرِيِّ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى طَعَامٍ دُعُوا لَهُ قَالَ فَاسْتَمْثَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَ الْقُوْمِ وَحُسَيْنٌ مَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَطَفِقَ الصَّبِيُّ هَاهُنَا مَرَّةً وَهَاهُنَا مَرَّةً وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَهُ قَالَ فَطَفِقَ الصَّبِيُّ هَاهُنَا مَرَّةً وَهَاهُنَا مَرَّةً وَهَاهُنَا مَرَّةً وَهَاهُنَا مَرَّةً وَهَاهُ وَسَلَّمَ يُطَاحِكُهُ حَتَّى آخَذَهُ قَالَ فَوَضَعَ إِخْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ قَفَاهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَاحِكُهُ حَتَّى آخَذَهُ قَالَ فَوضَعَ إِخْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ قَفَاهُ وَاللَّهُ مَنْ أَخُدَهُ قَالَ فَعَرْمَ عِنْ اللَّهُ مَنْ أَحَبُ اللَّهُ مَنْ أَحَبُ اللَّهُ مَنْ أَخُبُ وَاللَّهُ وَقَالَ خُسَيْنٌ مِنْ وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ أَحْبُ اللَّهُ مَنْ أَحْبُ اللَّهُ مَنْ أَحْبُ اللَّهُ مَنْ أَلُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ خُسَيْنٌ مِنْ عَسَيْنٍ أَحْبُ اللَّهُ مَنْ أَحْبُ اللَّهُ مَنْ أَحْبُ اللَّهُ مَنْ أَحْسَيْنُ مِعْمَاتِهُ وَلَيْهُ وَقَالَ الْالباني: صحيح (ابن ماحة: ١٤٤١ الترمذى: ٣٧٧٥)

سناده ضعیف].

(۱۷۷۰) حفرت یعلی طانع سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ کسی دعوت میں کھانے پرتشریف لے گئے ، نبی علیظ جب ان لوگوں کے پاس پنچے تو دیکھا کہ حضرت امام حسین طانع بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ، نبی علیظ انہیں بکڑنے کے لئے آگے بوصے تو حضرت امام حسین طانع بھر بوصے تو حضرت امام حسین طانع کہ بھا گ جاتے اور بھی ادھر ، نبی علیظ انہیں ہنسانے لگے ، یہاں تک کہ انہیں بکڑلیا ، پھر ایک ہاتھ ان کی گدی کے نیچے رکھا اور دوسر اٹھوڑی کے نیچے ،اور ان کے منہ پر اپنامبارک منہ رکھا اور فر مایا حسین مجھ سے ہواور میں حسین سے موت کرتا ہے، حسین ایک پورا گروہ اور قبیلہ ہے۔

# هي مُنالِهَ امَرُونَ بل يُؤرِّ مِنْ الشَّامِيِّين . ٢١٠ لهم كلي ١٦٠ لهم الشَّامِيِّين . ٢١٠ لهم مُنالُ الشَّامِيِّين .

(١٧٧،٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُنَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى رَاشِدٍ عَنْ يَعْلَى الْعُامِرِيِّ أَنَّهُ جَاءَ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَسْتَبِقَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ جَاءَ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَسْتَبِقَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ الْوَلَدَ مَبْحَلَةٌ مَجْبَنَةٌ وَإِنَّ آخِرَ وَطْأَةٍ وَطِئَهَا الرَّحْمَنُ عَزَّ وَجَلَّ بِوَجِّ [صححه الحاكم فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ الْوَلَدَ مَبْحَلَةٌ مَجْبَنَةٌ وَإِنَّ آخِرَ وَطْأَةٍ وَطِئَهَا الرَّحْمَنُ عَزَّ وَجَلَّ بِوَجِّ [صححه الحاكم (٦٤/٣) وقال الألباني: صحيح محتصراً (ابن ماجة :٣٦٦٦٣). اسناده ضعيف].

(۵۰ ۱۷۷) حضرت یعلی ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرات حسنین ڈٹاٹٹو نبی علیقا کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، نبی علیقا نے انہیں سینے سے لگالیا اور فر مایا اولا دلجنل اور بر دلی کا سبب بن جاتی ہے، اور وہ آخری پکڑ جورحمان نے کفار کی فر مائی، وہ ''مقام وہے'' میں تھی۔

فاندہ: ''وج'' طاکف کے ایک علاقے کا نام تھاجس کے بعد نبی طیا نے کوئی غزوہ نہیں فرمایا۔

(١٧٧.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ يَعْلَى بُنِ مُرَّةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَدُوَّ اللَّهِ آنَا رَسُولُ اللَّهِ آنَتُهُ امْرَأَةٌ بِابْنِ لَهَا قَدُ أَصَابَهُ لَمَمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْرُجُ عَدُوَّ اللَّهِ آنَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَبَرَا فَقَالَ فَهُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا يَعْلَى خُذُ قَالَ فَبَرَا فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا يَعْلَى خُذُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا يَعْلَى خُذُ الْكَهُ مَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَقُلُ يَا يَعْلَى إِراحِع:

الْآفِطُ وَالسَّمْنَ وَخُذُ أَحَدَ الْكَبْشَيْنِ وَرُدَّ عَلَيْهَا الْآخَرَ و قَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً عَنْ آبِيهِ وَلَمْ يَقُلُ يَا يَعْلَى [راحع:

(۱۷۵۰۱) حضرت یعلی بن مره التلائی مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نبی طایشا کے پاس اپنا ایک بچہ لے کرآئی اور کہنے لگی یارسول اللہ! اس بچے کوکوئی تکلیف ہے جس کی وجہ ہے ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں، نبی طایشا نے اس کا منہ کھول کر اس میں تین مرتبہ اپنالعا ہے دہمن ڈالا اور فر مایا ''بسم اللہ ، میں اللہ کا ہندہ ہوں ، اے دشمن خدا! دور ہو'' وہ بچہا ہی وقت ٹھیک ہوگیا ، اس کی مال نے دومینڈ ھے، بچھ پنیراور بچھ تھی نبی طایشا کی خدمت میں پیش کیا ، نبی علیشا نے فر مایا اے بیعلی! پنیر، تھی اور ایک مینڈ ھالے لواور دومراوالیس کردو۔

(٧٠٧٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَعَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ لِى اثْتِ تِلْكَ الْأَشَائَتَيْنِ فَقُلْ لَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَعَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ لِى اثْتِ تِلْكَ الْآشَائَتَيْنِ فَقُلْ لَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَنْ تَجْتَمِعًا فَآتَيْتُهُمَا فَقُلْتُ لَهُمَا ذَلِكَ فَوَثَبَتُ إِخْدَاهُمَا إِلَى الْأَخْرَى فَاجْتَمَعَتَا فَخَرَجَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَتَوَ بِهِمَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ وَثَبَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى مَكَانِهَا [ضعف النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَتَوَ بِهِمَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ وَثَبَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى مَكَانِهَا [ضعف البوصيرى اسناده وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٣٩) اسناده ضعيف].

(۱۷۷۰۷) حضرت یعلی بن مرہ رہ النظامین سے مروی ہے کہ ایک دن میں نبی علیا کے ساتھ صحراء کی طرف نکلاء ایک مقام پر بی گئی کر نبی علیا نے فرمایا تم ان دونوں درختوں کے پاس جاؤاوران سے کہا کہ رسول الله ظافی تی تاہیں تھم دیتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے

### 

ا کشے ہوجاؤ، چنانچہوہ دونوں اکشے ہوگئے اور نبی ملایا نے قضاء حاجت فرمائی، پھرواپس آ کرفر مایاان سے جاکر کہددوکہ نبی ملایا تمہیں تھم دیتے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ، چنانچہ ایساہی ہوا۔

قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ رَأَيْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مُعَهُ إِذْ مَرَوْنَا بِبَعِيرٍ يُسْنَى عَلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ الْبَعِيرُ عَمْهُ إِذْ مَرَوْنَا بِبَعِيرٍ يُسْنَى عَلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ الْبُعِيرُ جَرْجَرَ وَوَضَعَ جِرَانَهُ فَوَقَفَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ فَجَاءَ فَقَالَ بِعْنِيهِ فَقَالَ لَا بَلُ أَهَبُهُ لَكَ فَقَالَ لَا بِعْنِيهِ قَالَ لَا بَلُ أَهْبُهُ لَكَ وَإِنَّهُ لِأَهْلِ بَيْتٍ مَا لَهُمْ مَعِيشَةٌ غَيْرُهُ قَالَ أَمَا إِذْ ذَكُونَ هَذَا مِنْ أَهْرِهِ فَقِالَ لَا بَلُ أَهْبُهُ لَكَ فَقَالَ لَا بَلُ أَهْبُهُ لَكَ وَإِنَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْيِشَةً عَيْرُوا لِللَّهِ قَالَ ثُمَّ سِرْنَا فَمَرَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِى شَجْرَةٌ الْمُعَلِّقُ وَجَلَّ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَرْقِ وَلَيْ فَعَالَ الْحُرْجُ إِنِّى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ سِرْنَا فَلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحُرْجُ إِنِّى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ سِرْنَا فَلَمَاهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولَةُ الْمَوالَةُ الْمَاعِ وَاللَّهُ الْمُولُولُ وَلَا الْمُولُولُ وَلَا الْمُؤْلُقُ الْمُولُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُكُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

(۱۷۷۸) حضرت یعلی بن مرہ ڈاٹٹوے مردی ہے کہ میں نے نبی علیشا کے تبین ایسے بچڑے و کیھے ہیں جو جھے ہیں ہو جھے سے کہا ایک دن میں نبی علیشا کے پاس بیٹیا ہوا تھا کہ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور نبی علیشا کے سامنے آکرا پی گردن ڈال دی اور پھراس کی آئھوں سے آنسو بہنے گئے، نبی علیشا نے فرما یا ارے بھی او کھو، بیاونٹ کس کا ہے؟ اس کا معالمہ عجیب محسوس ہوتا ہے، چنا نچ میں اس کے مالک کی تلاش میں نکلا، جھے معلوم ہوا کہ وہ ایک انصاری آدمی ہے، میں نے اس بلایا اور نبی علیشا کی ضدمت میں پہنچا، نبی علیشا نے اس سے پوچھا کہ اس اونٹ کا کیا معالمہ ہے؟ اس نے کہا کہ بخدا! مجھے اور تبی علیشا کی ضدمت میں پہنچا، نبی علیشا نے اس سے پوچھا کہ اس اونٹ کا کیا معالمہ ہے، لیکن اب بی پانی لا نے اس سے بانی لا نے اس کے ہم نے آج رات بیمشورہ کیا کہا ہے اس کا گوشت تقسیم کردیتے ہیں، نبی علیشا نے فرما یا اللہ! بیآ پ کا ہوا، نبی علیشا نے اس پرصد قد کی علامت الیا اور اسے ان کے ماتھ بھے دیا۔

پھرہم روانہ ہوئے ، ایک مقام پر نبی ملیا نے پڑاؤ کیا ، اور نبی ملیا سو گئے ، ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا لکلا اور نبی ملیا پر سایہ کرلیا ، تھوڑی در بعد والیس چلا گیا ، جب نبی ملیا ہیدار ہوئے تو میں نے اس کا تذکرہ کیا ، نبی ملیا ہے فرمایا اس درخت نے اس کا تذکرہ کیا ، نبی ملیا ہے فرمایا اس درخت نے اس کے تب جھے سلام کرنے کی اجازت مانگی تھی جواللہ نے اسے دے دی۔

# هي مُنافااَمَوْرَيْ بل يَهِيْ مَرْمُ كِي هِي ٢٦٢ كِي هِي ٢٦٢ كِي مُنافااَمَوْرِيْ بل يَهِيْ مَرْمُ الشّامِيّين

پھرہم آ گے چل پڑے، واپسی پر جب ہم دوبارہ وہاں پنچے تو ہمیں اس جگہ پراس عورت کے ساتھ تین بکریاں بھی نظر آ سکی م آئیں، نبی طلیفانے پوچھا کہ تمہارا بچد کیسارہا؟ اس نے جواب دیا کہ اس ذات کی تئم جس نے آپ کوئ کے ساتھ بھیجا ہے، اب تک ہمیں اس کی بیاری محسوس نہیں ہوئی ہے (اور پیچے ہے)۔

( ١٧٧.٩) حَدَّثَنَا يَرِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَعْلَى عَنْ جَدَّتِهِ حُكَيْمَةَ عَنْ آبِيهَا يَعْلَى قَالَ يَزِيدُ فِيمَا يَرُوى يَعْلَى بُنُ مُرَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْتَقَطَ عَنْ آبِيهَا يَعْلَى قَالَ يَزِيدُ فِيمَا يَرُوى يَعْلَى بُنُ مُرَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْتَقَطَ لَعُمَّ أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفُهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ [احرحه الطبراني في الكبير (٧٠٠) اسناده ضعيف].

(۱۷۷۰) حضرت یعلی طانو سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے ارشاد فر مایا جو شخص کوئی گری پڑی چیز''جومقدار میں تھوڑی ہومثلاً درہم یاری وغیرہ'' پائے تو تین دن تک اس کا اعلان کرے،اس سے مزیدا ضافہ کرنا چاہے تو چھدن تک اعلان کرے۔

( ١٧٧١) حَدَّثَنَا ٱللَّوَدُ بُنُ عَامِ حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمُو َةً عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمُو و عَنْ يَعْلَى قَالَ مَا أَظُنُّ ٱنَّ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ رَأَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا دُونَ مَا رَأَيْتُ فَلَكُرَ أَمْرَ الشَّعِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا دُونَ مَا رَأَيْتُ فَلَكُرَ أَمْرَ السَّعِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا دُونَ مَا رَأَيْتُ فَلَكُرَ أَمْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا دُونَ مَا رَأَيْتُ فَلَكُرَ أَمْرَ السَّعِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُعْمَلُ أَنْ تَنْحَرَهُ الطَّهِ عَلَى مَا لِيَعِيلِ لَا يَعْمَلُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَى مَا يَعْمَلُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يَعْمَلُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَمْ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۱۷۷۱) حضرت یعلی ناانظ سے مروی ہے کہ میں نہیں جھتا کہ کی شخص نے نبی طائظ کے ایسے ججزات دیکھے ہوں گے جو میں نے درختوں اور اونٹ کے واقعات بیان کیے، البتہ اس میں ریبھی ہے کہ نبی طائظ نے فرمایا کیا بات کے جہرانہوں نے بچے، درختوں اور اونٹ کے واقعات بیان کیے، البتہ اس میں ریبھی ہے کہ نبی طائظ نے فرمایا کیا بات ہے تہمارا اونٹ تہماری شکایت کر دہا ہے، کیہ تم پہلے اس پر پانی لا دکر لاتے تھے، جب یہ بوڑھا ہو گیا تو ابتم اسے ذرج کر دینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ صحیح فرمار ہے ہیں، اس ذات کی شم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میرا یہی ارادہ تھا، کیکن اب میں ایبانہیں کروں گا۔

( ١٧٧١١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

### هي مُنالًا اَمَٰزُنُ شِلِ يُؤْمِرُ كُوْمِ اللَّهُ عِنْدِي اللَّهُ الشَّاعِيِّين اللَّهُ عِنْدِين اللَّهُ عَلَيْدُ الشَّاعِيِّين اللَّهُ عَلَيْدُ الشَّاعِيْدِين اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلِي عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلِيهُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عِلْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَّا عِلْمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلِيمُ عَلَّا عِلْمُ عَلِيمُ عِلْمُ عَلَّا عِلْمُ عَلِيمُ عِلْمُ عَلَّا عِلْمُ عَلَّا عِلْمُ عَلِيمُ عِلَا عِلْمُ عَلِي عَلِيمُ عِلَّ عَلِي عَلَيْكُمُ عِلِمُ عِلْمُ عَلِي عَلِيمُ عِلَّا عِلْمُ عَلِيمُ عَلَّا عِلْمُ عِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُمَثَّلُوا بِعِبَادِى [احرحه الطبراني في الكبير (٦٩٧). اسناده ضعيف]. [راجع: ١٧٧٠٠].

(۱۷۷۱) حضرت یعلی ٹاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی فر ماتا ہے میرے بندوں کا مثلہ مت کرو۔

(١٧٧١٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ عَبُدُ الَّرِحْمَنِ جَدِّى حَدَّثَنَا أَبُو ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بُنَ مُرَّةَ النَّقَفِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ [راحع: ١٧٧٠].

(۱۷۲۱) حفرت بعلی بن مرہ ڈاٹنؤ کے مروی ہے کہ میں نے نبی طابیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخص ناحق زمین کا کوئی صد لیتا ہے،اس محض کو قیامت کے دن اس بات پرمجور کیا جائے گا کہ وہ اس کی مٹی اٹھا کرمیدانِ حشر میں لے کرآئے۔

(۱۷۷۱۳) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثِنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْصِ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةً قَالَ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا مُتَخَلِّقٌ بِخَلُوقٍ فَقَالَ لِي يَا يَعْلَى مَا هَذَا الْخَلُوقُ أَلَكَ مُرَّةً قَالَ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا مُتَخَلِّقٌ بِخَلُوقٍ فَقَالَ لِي يَا يَعْلَى مَا هَذَا الْخَلُوقُ أَلَكَ الْمَرَآةٌ قَالَ لَكُ مُلَّا الْخَلُوقُ أَلَكَ الْمُرَآةٌ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَاذْهَبْ فَاغْسِلُهُ عَنْكَ ثُمَّ اغْسِلُهُ ثُمَّ اغْسِلُهُ وَلَا تَعُدُ [احرجه الحميدي (٢٢٨). اسناده ضعيف].

(۱۷۷۱) حضرت یعلی ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیّا نے مجھ پر''خلوق'' نامی خوشبولگی ہوئی دیکھی تو پوچھا کہ کیا تہماری شادی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیانہیں،فر مایا تو جا کراہے تین مرتبہد هواور دوبارہ مت لگانا۔

( ١٧٧١٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ وَاللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلِ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَنْ أَيْمَا رَجُلٍ ظُلَمَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبُلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرْضِينَ ثُمَّ يُطُوّقَهُ لِللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبُلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرْضِينَ ثُمَّ يُطُوّقَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقُضَى بَيْنَ النَّاسِ [صححه ابن حبان (١٦٤٥). اسناده ضعيف].

(۱۷۵۷) حضرت یعلی بن مرہ ن اللہ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ناحق زمین کا کوئی حصہ بالش برابر بھی لیتا ہے، اس شخص کو قیامت کے دن اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ اسے ساتویں زمین تک کھودے، پھروہ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہلوگوں کے درمیان فیصلہ ہوجائے۔

( ١٧٧١٥) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَفْصِ بْنَ عَمْرٍو أَوْ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ الثَّقَفِيَّ قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ الثَّقَفِيَّ قَالَ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَلَّقًا فَقَالَ أَلْكُ امْرَأَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ وَلَا تَعُدْ [راحع: ١٧٦٩٤].

# المَّنْ المَنْ السَّنَ الشَّامِينِ مِنْ السَّنَ الشَّامِينِ مِنْ السَّنَ الشَّامِينِ اللهِ السَّنَ الشَّامِينِ اللهِ

(۱۷۷۱) حضرت یعلی ٹاٹٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ ان مجھ پر ''خلوق'' نامی خوشبولگی ہوئی دیکھی تو پوچھا کہ کیا تہاری شادی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیانہیں، فرمایا تو جا کراہے تین مرتبہ دھواور دوبارہ مت لگانا۔

(١٧٧١٦) حَدَّثَنَا سُرِيُحُ بْنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مَيْمُونِ بْنِ الرَّمَّاحِ عَنْ أَبِي سَهْلِ كَثِيرٍ ابْنِ ذِيَادِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَمْرِ وبْنِ عُثْمَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم انْتَهَى إِلَى مَضِيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَهُو عَلَى رَاحِلَتِهِ وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبَلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَر الْمُؤَذِّنَ هُوَ وَهُو عَلَى رَاحِلَتِهِ وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبَلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَر الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئَ إِيمَاءً يَجْعَلُ السَّجُودَ فَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِهِ أَنْ فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئُ إِيمَاءً يَجْعَلُ السَّجُودَة أَنْحَفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ

(۱۷۱۲) حضرت یعلی ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالیا اپنے صحابہ وڈاٹنڈ کے ساتھ ایک تنگ جگہ میں تھے، نبی طالیا سواری پر سوار تھے، او پر سے آ سان برس رہا تھا اور یٹھے سے ساری زمین کیلی تھی، نماز کا وقت آ گیا، نبی طالیا نے مؤذن کو تھم دیا، اس نے اذان دی اور اقامت کبی، نبی طالیا نے اپنی سواری کو آ گے کر لیا اور اس حال میں اشارے کے ساتھ نماز پڑھا دی، اور سجد کے کورکوع کی نسبت زیا دہ جھکتا ہوا کیا۔

# حَدِيثُ عُنْبَةَ بُنِ غَزُوانَ عَنْ النَّبِيِّ مَا لَلْكِيْرَ حضرت عتب بن غزوان رَثْلَاتُونَ كَي حديثين

(١٧٧١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا قُرَّةً بُنُ خَالِدٍ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ خَالِدِ بَنِ عُمَيْرٍ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ سَمِعْتُ عُتْبَةً بْنَ غَزْوَانَ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْخِبَّةِ حَتَّى قَرِحَتُ أَشُدَاقُنَا [انظر: ٢٠٨٨٥، ٢٠٨٨٥].

(کاک) حضرت عتب بن غزوان ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میں نبی طیکا کے ساتھ اسلام قبول کرنے والوں میں سات افراد کا ساتھ اس وقت ہمارے پاس سوائے ببول کے پتوں کے کھانے کے لئے پچھٹیس ہوتا تھا جس کی وجہ سے ہمارے جبڑے چھل گئے تھے۔

( ١٧٧١٨) حَلَّانَنَا بَهُزُ بُنُ أَسَدٍ حَلَّاثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ حَلَّانَنَا حُمَيْدٌ يَغْنِى ابْنَ هِلَالٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ خَطَبَ خَطْبَ عُتْبَةً بْنُ غَزُوانَ قَالَ بَهُزٌ وَقَالَ قَبْلَ هَذِهِ الْمَرَّةِ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّانَيَا قَدْ آذَنَتْ بِصَرْمٍ وَوَلَّتْ حَلَّاءَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّانَيَا قَدْ آذَنَتْ بِصَرْمٍ وَوَلَّتْ حَلَّاءَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ قَلْ ذُكِرَ اللّهِ النَّاقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ قَلْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلُقَى مِنْ شَغِيرٍ جَهَنَّمَ فَيهُوى فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا مَا يُدُرِكُ لَهَا قَعْرًا وَاللَّهِ لَتَمُلُونَهُ أَلَقَى مِنْ شَغِيرٍ جَهَنَّمَ فَيهُوى فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا مَا يُدُرِكُ لَهَا قَعْرًا وَاللَّهِ لَتُمُلُونَهُ أَلَاهُ الْعَجْبُتُمْ وَاللَّهِ

وي مُنالَهُ اللهُ اللهُ

لَقَدُ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مَصَارِعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةَ أَرْبَعِينَ عَامًا وَلَيَأْتِينَّ عَلَيْهِ يَوْمٌ كَظِيظُ الرِّحَامِ وَلَقَدُ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقَ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتُ أَشُدَاقُنَا وَإِنِّى النَّقَطُتُ بُرُدَةً فَشَقَّقُتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدٍ فَأَتْزَرَ بِنِصْفِهَا وَاتْتَزَرْتُ بِنِصْفِهَا فَمَا أَصْبَحَ مِنَّا أَحَدُ الْيَوْمَ إِلَّا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ صَغِيرًا وَإِنِّهَا لَمْ تَكُنْ أَصْبَحَ أَمِيرَ مِصْرٍ مِنْ الْأَمْصَارِ وَإِنِّى آعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا وَعِنْدَ اللَّهِ صَغِيرًا وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ الْمُرَاءَ بَعُدَنَا [صححه مسلم نَوَّةٌ قَطُّ إِلَّا تَنَاسَخَتُ حَتَّى يَكُونَ عَاقِبَتُهَا مُلْكًا وَسَتَبْلُونَ أَوْ سَتَخْبُرُونَ الْأَمْرَاءَ بَعُدَنَا [صححه مسلم نَوَّةً قَطُّ إِلَّا تَنَاسَخَتُ حَتَّى يَكُونَ عَاقِبَتُهَا مُلْكًا وَسَتَبْلُونَ أَوْ سَتَخْبُرُونَ الْأَمْرَاءَ بَعُدَنَا [صححه مسلم

(۲۹۶۷)، وابن حبان (۷۱۲۱)]. [راجع: ۱۷۷۱۷].

(۱۷۷۱) ایک مرتبه حضرت عتبه نظافیانے خطبه دیتے ہوئے شروع میں الله کی حمد وثناء بیان کی اور اما بعد کہه کرفر مایا که دنیااس بات کی خبر دے رہی ہے کہ وہ ختم ہونے والی ہے اور وہ پیٹے چھیر کر جانے والی ہے اور اس کی بقاء اتن ہی رہ گئی ہے جتنی کسی برتن بات کی خبر دے رہی ہے کہ وہ ختم ہونے والی ہے اور وہ پیٹے چھیر کر جانے والی ہے اور اس کی بقاء اتن ہی رہ گئی ہے جسی کسی برتن بات کی خبر دے رہی ہے کہ وہ ختم ہوئے والی ہے اور وہ پیٹے کھی میں انہوں ہے ہیں انہوں ہے ہیں انہوں ہے برائی انہوں ہے برائی انہوں ہے ہیں انہوں ہے برائی ہے برائی انہوں ہے برائی ہے برائی

کی تری ہوتی ہے جو پینے والا چھوڑ دیتا ہے،اور تم ایک ایسے گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہو جے بھی زوال نہیں آئے گا،لنذا

بہترین اعمال کے ساتھ اس گھری طرف منتقل ہو جاؤ، کیونکہ جمیں یہ بات بتائی گئ ہے کہ ایک پھر جہنم کے وہانے سے لڑھکایا جائے گا تو وہ ستر سال تک گرتا جائے گا لیکن اسکی تہہ تک نہیں بیٹی سے گا، بخدا! اے ضرور بھرا جائے گا، کیا تمہیں اس بات سے

Scator

بجب بربہ ہمیں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جنت کے دونوں کناروں کے درمیان چالیس سال کی مسافت واقع ہے،اوراس پر بھی ایک دن ایساضر ورآئے گا کہ دہ رش کی وجہ سے بھری ہوئی ہوگی ،اور میں نے وہ وقت بھی ویکھا ہے جب میں نبی علیظا کے ساتھ اسلام قبول کرنے والوں میں سے ساتواں فردتھا،اس وقت ہمارے پاس سوائے درختوں کے چوں کے کھانے کے لئے کھانے کے لئے کھانے کے لئے کھی ہوئی ہوتا تھا،جس کی وجہ سے ہمارے جبڑے چھل گئے تھے۔

ایک دن مجھے ایک چا در ملی، میں نے اسے اپنے اور سعد کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کرلیا، چنانچہ وہ نصف چا در انہوں نے تبہبند کے طور پر باندھ کی اور نصف میں نے باندھ کی ، اور اب ہم میں سے ہرا کی کئی نہ کئی شہر کا گورنر ہے، میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنی نظروں میں خود کو بڑا عظیم مجھوں جبکہ میں اللہ کے نزدیک تقیر ہوں، اور نبوت کا جو سلسلہ تھا، وہ اب ختم ہوگیا ہے اور اس کا انجام باوشا ہت پر ہوگا اور غقریب تم ہمارے بعدے حکم انوں کو آز ماؤگے۔

# حَديثُ دُكُيْنِ بْنِ سَعِيدِ الْعَثْعَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَالَّيْنِمُ النَّبِيِّ مَالَّيْنِمُ النَّيْمِ مَالَّيْنِمُ النَّيْمَ مَالَّيْنِمُ النَّيْمَ وَلَيْنِ النَّبِي مَالَّالِيْمُ النَّيْمَ وَلَيْنِ النَّالِمَ وَلَيْنِ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّلِ النَّبِيلِ النَّالِمُ النَّلِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّالِمُ النَّلِمُ النَّلِيلِمُ النَّلِمُ الْمُلْمُ النَّلِمُ اللْلِمُ الْمُعِلَمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلِيلِمُ النَّلِمُ النِيلِمُ الْمُلْمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ الْمُ

( ١٧٧١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسِ عَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ قُمُ فَأَعْطِهِمُ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ قُمُ فَأَعْطِهِمُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ قُمُ فَأَعْطِهِمُ قَالَ

# هي مُنالِهَ امْرِينْ بل يَسْدِ مَرْمُ كِي اللهِ ١٦٦ كُولِ اللهُ الشَّامِيِّين ﴾ مناله الشَّامِيِّين كِي

(۱۷۵۱) حضرت دکین ڈاٹھ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طابق کی خدمت میں حاضر ہوئے ،ہم لوگوں کی کل تعداد چار سوچا لیس افراد تھی ،ہم لوگ نبی طابق کے پاس غلہ کی درخواست لے کرآئے تھے، نبی طابق نے حضرت عمر ڈاٹھ سے فرما یا کہ اٹھو اور انہیں غلہ دو، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس صرف اتنا غلہ ہے جو جھے اور بچوں کو صرف چار مہینے کے لئے کا ٹی ہوسکتا ہے، نبی طابق نے اپنا تھم دوہارہ دہرایا ،حضرت عمر ڈاٹھ کینے کئے یا رسول اللہ! جو آپ کا تھم ، میں ابھی پورا کرتا ہوں ، چنا نچے حضرت عمر ڈاٹھ کھرے ہو گئے ،ہم بھی ان کے ساتھ چل پڑے ، وہ بسیں لے کراپنے ایک کمرے میں پہنچے، چا بی نکالی ، وردروازہ کھول دیا ، دیکھا کہ کمرے بیں بری کے بیچ کی طرح مجمود کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ،حضرت عمر ڈاٹھ نے فرما یا جتنا لینا چا جو بوری ہوں کہ میں سے ہو خص نے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق مجمود میں لیس بے آخر میں تھا ، میں نے جو خور کیا تو ایسامحسوس ہوا کہ ہم سب نے مل کر بھی اس میں سے ایک مجمود تک کم نہیں گی۔

( ١٧٧٠) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ دُكَيْنِ بُنِ سَعِيدٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ آتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ رَاكِبًا وَأَرْبَعُ مِائَةٍ نَسْالُهُ الطَّعَامَ فَقَالَ لِعُمَرَ اذْهَبُ فَآعُظِهِمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ رَاكِبًا وَأَرْبَعُ مِائَةٍ نَسْالُهُ الطَّعَامَ فَقَالَ لِعُمَرَ اذْهَبُ فَآعُظِهِمْ قَالَ سَمُعًا وَطَاعَةً قَالَ فَآخُورَ جَعُمَرُ الْمِفْتَاحَ بَقِي إِلَّا آصُعْ مِنْ تَمْوٍ فَقَالَ لِتَأْخُذُوا فَآخَذَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا مَا آحَبَّ ثُمَّ مِنْ تَمْوٍ فَقَالَ لِتَأْخُذُوا فَآخَذَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا مَا آخَبَ ثُمَّ الْمُعَلِيلِ الرَّابِضِ مِنْ تَمْوٍ فَقَالَ لِتَأْخُذُوا فَآخَذَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا مَا آحَبَ ثُمَّ الْمُقَالَ لِتَأْخُذُوا فَآخَذَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا مَا آخَبَ ثُمَّ الْمُعَلِيلِ الرَّابِضِ مِنْ تَمْوٍ فَقَالَ لِتَأْخُذُوا فَآخَذَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا مَا آخَبَ ثُمَّ الْمُعَلِيلِ الرَّابِضِ مِنْ تَمُو فَقَالَ لِتَأْخُذُوا فَآخَذَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا مَا آخَبُ ثُمُ

(۱۵۲۰) حضرت دکین و التفاع مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی الیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ہم لوگوں کی کل تعداد چار سوچالیس افراد تھی ، ہم لوگ نبی الیہ اعلی درخواست لے کرآئے تھے، نبی الیہ نے حضرت عمر والتفات فرما یا کہ التھو اور انہیں غلہ دو، انہوں نے عرض کیا یار سول اللہ! میرے پاس صرف اتنا غلہ ہے جو مجھے اور بچوں کو صرف چار مہینے کے لئے کافی ہوسکتا ہے، نبی علیہ نے اپنا تھم دوبارہ دہرایا ، حضرت عمر والتفاق کہنے گئے یا رسول اللہ! جو آپ کا تھم ، میں اہمی پورا کرتا ہوں ، چنانچہ حضرت عمر والتفاق کھڑے ہو گئے ، ہم بھی ان کے ساتھ چل پڑے ، وہ ہمیں لے کراسپنے ایک کرے میں بنچے، چابی اکالی ، اور دروازہ کھول دیا ، دیکھا کہ کمرے میں بکری کے بچے کی طرح مجبورے ڈھیر گئے ہوئے ہیں ، حضرت عمر والتفائی نے فرما یا جتنا لینا

# هي مُنالِمُ اَمَرُ رَضِ لِينَا مِنْ الشَّامِيِّينِ مِنْ أَلَيْ الشَّامِيِّينِ لَيْ الشَّامِيِّينِ لَيْ

چاہو، لیاد، چنانچہ ہم میں سے ہر خص نے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق مجوری لیاں، میں سب سے آخر میں تھا، میں نے جوغور کیا توابیا محسوس ہوا کہ ہم سب نے مل کر بھی اس میں سے ایک مجورتک کم نہیں گ

( ١٧٧٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ دُكَيْنِ بُنِ سَعِيدٍ الْخَثْعَمِى قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَزْبَعُونَ وَأَرْبَعُ مِائَةٍ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ

(۱۷۲۲) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٧٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۷۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٧٧٢٣) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَمُحَمَّدٌ ابْنَا عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُزَلِّى قَالَ أَتَيْنَا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

( ۱۷۷۲۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَديثُ سُراقةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمْ طَالِثَهُ

# و حضرت سراقه بن ما لك بن جعثم طالتيك كي حديثين

( ١٧٧٢٤) حَدَّثَنَا يَعْلَى آخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمْ عَنْ آبْدِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمْ عَنْ النَّالَةُ مِنْ الْإِبِلِ تَغْشَى آبِيهِ عَنْ عَمِّهِ سُرَاقَةً بْنِ جُعْشُمْ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّالَّةِ مِنْ الْإِبِلِ تَغْشَى حِيَاضِى هَلُ لِي مِنْ آجُرٍ آسْقِيهَا قَالَ نَعَمْ مِنْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّاءَ آجُرٌ [صححه ابن حبان (٤٢٥)، والحاكم حياضي هَلُ لِي مِنْ آجُرٍ آسْقِيهَا قَالَ نَعْمُ مِنْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّاءَ آجُرٌ [صححه ابن حبان (٢١٩٥)، والحاكم (٢١٩/٣). وقال البوصيرى: وهذا اسناد ضعيف وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٦٨٦). قال شعيب: صحيح اسناده حسن]. [انظر: ٢٧٧٧، ١٧٧٧٠].

(۱۷۲۲) حضرت سراقد والنظاع مروى ب كه يس في النظاع ان بعظ موسة اونون كامسله يو چها جومير عوض بر آئين توكيا مجھان كو پانى پلانے پراجروثواب ملى كا؟ نى النظامة فرمايال اجرتر جگرد كھنے والے ميں اجروثواب ہے۔

( ١٧٧٢٥) حَدَّقَنَا وَكِيْعُ حَدَّثَنَا مِسْعَوْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسِ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمْ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فِي الْوَادِي فَقَالَ أَلَا إِنَّ الْعُمْرَةَ دَخَلَتُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فِي الْوَادِي فَقَالَ أَلَا إِنَّ الْعُمْرَةَ دَخَلَتُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْمُعْمَرَةُ وَحَلَتُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْفَيَامَةِ [صححه الحاكم (٦١٩/٣). وقال البوصيري هذا اسناد صحيح رحاله ثقات ان سلم من الانقطاع واشار المين المناد. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٩٧٧). قال شعيب: صحيح لغيره].

# هي مُنالاً احَدُرُن بل يُؤمَّرُ وَ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(۱۷۷۲) حضرت سراقہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیکا وادی میں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا یا در کھو! قیامت تک کے لئے عمرہ ، حج میں داخل ہوگیا ہے۔

- (١٧٧٦٦) حَدَّثَنَا مَكَّى بُنُ إِبُرَاهِيمَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ الزَّرَّادَ يَقُولُ سَمِعْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّرَالَ بْنَ سَبْرَةَ صَاحِبَ عَلِيٍّ يَقُولُ سَمِعْتُ سُرَاقَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَخَلَتُ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَقَرَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَخَلَتُ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَقَرَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَخَلَتُ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّةِ الْوَدَاعِ مَرُوكَ بَرُعُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِن الْعَلَمَةِ قَالَ وَقَرَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِن الْعَلَمَةِ عَلَى وَقُرَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِن عَلَيْهُ وَلِهُ الْمَعْمَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاعَ مِن الْعَلَمَةِ الْوَدَاعِ مِن عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَوْلَ اللَّهُ مَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالَةُ الْوَاعِيْمَ الْعَلَى الْوَلَ مَا عَلَالَةً مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ الْعَلَمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُولِلْ الْعَلَمُ مُن اللَّهُ الْمَالَقِي اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ
- (۱۷۷۲۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ عَنْ النَّهُ مِنْ آبِيهِ عَنْ عَبِّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الضَّالَّةِ مِنْ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَمِّهِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمْ قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الضَّالَّةِ مِنْ الْبُولِي عَنْ الضَّالَةِ مِنْ الْبُولِي هَلْ لِي مِنْ آجُمْ فِي شَأْنِ مَا ٱسْقِيهَا قَالَ نَعَمُ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّاءَ الْبُولِي هَلْ لِي مِنْ آجُمْ فِي شَأْنِ مَا ٱسْقِيهَا قَالَ نَعَمُ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّاءَ الْبُولِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّاءَ الْبُولِي هَلْ لِي مِنْ آجُمْ فِي شَأْنِ مَا ٱسْقِيهَا قَالَ نَعَمُ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّاءَ الْبُولِي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ مِنْ آجُمْ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل
- (۱۷۷۲۷) حضرت سراقہ ٹاٹنٹا سے مردی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا سے ان بھٹلے ہوئے اونوں کا مسلہ پوچھا جومیر سے حض پر آئیں تو کیا مجھے ان کو پانی پلانے پراجروثواب ملے گا؟ نبی ملیٹانے فرمایا ہاں! ہر ترجگرر کھنے والے میں اجروثواب ہے۔
- (۱۷۷۲) حضرت سراقہ ڈھٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طبیقانے ان سے فرمایا سراقہ! کیا ہیں تنہیں اہل جنت اور اہل جہنم کے بارے نہ بتاؤں؟ عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ! نبی طبیقانے فرمایا جہنمی تو ہروہ فخص ہوگا جو سخت دل ، تندخواور متکبر ہواور جنتی وہ لوگ ہوں گے جو کمنز وراور مغلوب ہوں۔
- (۱۷۷۲۹) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ آبِى يَقُولُ بَلَغَنِى عَنْ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكِ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا سُرَاقَةُ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ أَوْ مِنْ أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ قَالَ بَنُ مَوْ وَمَنْ أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَ البُنتُكَ مَرْدُودَةٌ إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرَكَ [صححه الحاكم الصَّدَقَةِ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ابْنَتُكَ مَرْدُودَةٌ إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرَكَ [صححه الحاكم الصَّدَقَةِ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ابْنَتُكَ مَرْدُودَةٌ إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرَكَ [صححه الحاكم الصَّدَقةِ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ابْنَتُكَ مَرْدُودَةٌ إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرَكَ [صححه الحاكم الصَّدَقةِ قَالَ بَلَي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلَالَ اللَّهُ الْعُولَالَ اللَّهُ اللَّ

# هي مُناهَا مَرْبِي فِينِهِ مَرْمَ لِي الشَّاحِيِّين ﴾ ٢١٩ لهم كله ١٢٩ هم الشَّاحِيِّين الشَّاحِيِّين

(۱۷۷۲۹) حضرت سراقہ اللہ اللہ عمروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیہ نے ان سے فر مایا سراقہ! کیا میں تنہیں سب سے عظیم صدقہ نہ بتا وَں؟ عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ! نبی علیہ ان فر مایا تمہاری وہ بیٹی جو''اپنے شوہر کی وفات یا طلاق کی وجہ سے''تمہار سے پاس واپس جائے اور تمہار سے علاوہ اسکا کوئی کمانے والانہ ہو۔

( ١٧٧٣) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ وَحَدَّثَ ابْنُ شِهَابِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُم دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ الَّذِى تُوُفِّى فِيهِ قَالَ فَطَفِقْتُ أَسْأَلُهُ عَنْهُ فَقَالَ اذْكُرُهُ قَالَ وَكَانَ مِمَّا فَطَفِقْتُ أَسْأَلُهُ عَنْهُ فَقَالَ اذْكُرُهُ قَالَ وَكَانَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ أَنْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّالَّةُ تَغْشَى حِيَاضِى وَقَدْ مَلَأْتُهَا مَاءً لِإِلِى فَهَلُ لِى مِنْ أَجْرٍ أَنْ أَسْقِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ فِي سَقْي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّاءَ أَجْرٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [انظر: ٢٧٧٢٤] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ فِي سَقْي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّاءَ أَجْرٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [انظر: ٢٧٧٢٤]

(۱۷۷۳) حفرت سراقہ ڈاٹنؤے مردی ہے کہ میں نی نائیا کے مرض الوفات میں حاضر خدمت ہوا، میں نے نبی الیا ہے سوالات پوچھنا شروع کردیا، حتی کہ میرے پاس سوالات فتم ہو گئے تو نبی نائیا نے فرمایا کچھاور یا دکرلو، ان سوالات میں سے ایک سوال میں نے یہ بھی پوچھاتھا کہ یارسول اللہ! وہ بھٹے ہوئے اونٹ جو میرے حوض پر آئیں تو کیا جھے ان کو پانی پلانے پراجرو و آب میں نے یہ بھی نے وہ پانی اپنے اونٹوں کے لئے بھراہو، نبی عالیا نے فرمایا ہال ! ہرتر جگرر کھنے والے میں اجرو و آب ہے۔

طےگا؟ جبکہ میں نے وہ پانی اپنے اونٹوں کے لئے بھراہو، نبی عالیا نس الرّب جگرر کھنے والے میں اجرو و آب ہے۔

(۱۷۷۲۱) حَدَّدُنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ حَدَّدُنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّ هُوِیِّ عَنْ عُرْوَةَ بُنِ الزَّ بَیْرِ عَنْ سُرَافَةَ بُنِ مَالِكِ أَنَّهُ جَاءَ إِلَی

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ الصَّالَّةَ تَوِدُ عَلَى جَوْضِ إِبِلِى هَلُ لِي أَجُرُّ أَنُ السَّقِيَةَا فَقَالَ نَعُمْ فِي الْكَبِدِ الْحَرَّاى أَجُرُّ [احرجه عبدالرزاق (١٩٦٩٢). قال شعيب: اسناده صحيحَ].

(۱۳۵۷) حضرت سراقہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں ٹی علیہ کے مرض الوفات میں حاضر خدمت ہوا، میں نے نبی علیہ سے سوالات پوچھنا شروع کردیا جتی کہ میرے پاس سوالات ختم ہو گئے تو نبی علیہ نے فرمایا کچھاور یادکرلو، ان سوالات میں سے ایک سوال میں نے یہ بھی پوچھاتھا کہ یارسول اللہ! وہ بھکے ہوئے اونٹ جومیرے دوش پرآئیں تو کیا جھے ان کو پانی پلانے پراجرو تواب ملے گا؟ جبکہ میں نے وہ پانی اپنے اونٹوں کے لئے بھراہو، نبی علیہ نے فرمایا ہاں! ہر ترجگرر کھنے والے میں اجروثواب ہے۔

(١٧٧٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْمَعْبَةِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ اللهُ عَلَيْهِ جُعْشُمِ أَنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَلْ لِلْلَهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَلْ لِلْلَهِ إِنَّالَ الْأَلنانى: صحيح (النسائى: ٥/١٧٨). قال عشيب: صحيح لغيره رحاله ثقات الا ان فيه انقطاعاً]. [يتكرر بعده].

(۱۷۷۳) حضرت سراقہ ڈاٹھ سے مردی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ سے پوچھایارسول اللہ! بیہ بتائے! کیاسفر جی میں عمرہ کا بیکم صرف ہمارے لیے ہے یا ہمیشہ کے لئے ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا ہمیشہ کے لئے ہے۔

# 

( ١٧٧٣٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمِ الْكِنَانِيِّ وَلَمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ كَذَا فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِلْأَبَدِ قَالَ لِلْأَبَدِ [راجع: ١٧٧٣٢].

(۱۷۷۳) حفرت سراقہ بڑاٹیئا ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیا ہے بوچھا یا رسول اللہ! یہ بتا ہے! کیا سفر حج میں عمرہ کا یہ تھم صرف ہمارے لیے ہے یا ہمیشہ کے لئے ہے؟ نبی ملیا نے فرمایا ہمیشہ کے لئے ہے۔

( ١٧٧٣٤ ) حَلَّاتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَٱخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِحِيُّ وَهُوَ ابْنُ أَخِى سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةً يَقُولُ جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَنْ قَتَلَهُمَا أَوْ أَسَرَهُمَا فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَرْمِي بَنِي مُدْلِحِ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا سُوَاقَةُ إِنِّي رَأَيْتُ آنِفًا أَسُوَدَةً بِالسَّاحِلِ إِنِّي أُرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ قَالَ سُرَاقَةُ فَعَرَفُتُ أَنَّهُمْ هُمْ فَقُلْتُ إِنَّهُمُ لَيْسُوا بِهِمْ وَلَكِنُ رَأَيْتَ فَلَانًا وَفَلَانًا انْطَلَقَ آنِفًا قَالَ ثُمَّ لَبِثْتُ فِي الْمَجْلِسِ سَاعَةً حَتَّى قُمْتُ فَلَخَلْتُ بَيْتِي فَأَمَرُتُ جَارِيَتِي أَنْ تُخُوجَ لِي فَرَسِي وَهِيَ مِنْ وَزَاءِ أَكَمَةٍ فَتَحْسِسَهَا عَلَيَّ وَأَخَذْتُ رُمُحِي فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ فَخَطَطْتُ بِرُمْحِي الْأَرْضَ وَخَفَضْتُ عَالِيَةَ الرُّمْحِ حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِمْتُهَا فَرَفَعْتُهَا تَقَرَّبُ بِي حَتَّى رَأَيْتُ أَسُوَدَتَهُمَا فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُمْ حَيْثُ يُسْمِعُهُمْ الصَّوْتُ عَثَرَتُ بي فَرَسِي فَخَرَرْتُ عَنْهَا فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ بِيَدَى إِلَى كِنَانتِي فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الْأَزْلَامَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا أَضُرُّهُمْ أَمْ لَا فَخَرَجَ الَّذِي أَكُرَهُ أَنْ لَا أَضُرَّهُمُ فَرَكِبُتُ فَرَسِي وَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَ فَرَفَعْتُهَا تَقَرَّبُ بِي حَتَّى إِذَا دَنَوْتُ مِنْهُمُ عَثَرَتُ بِي فَرَسِي فَخَرَرُتُ عَنْهَا فَقُمْتُ فَأَهُويَتُ بِيَدَى ٓ إِلَى كِنَانَتِي فَأَخْرَجُتُ الْأَزُلَامَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا فَخَرَجَ الَّذِي ٱكْرَهُ أَنْ لَا أَضُرَّهُمْ فَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَ وَرَكِبْتُ فَرَسِي فَرَفَعْتُهَا تَقَرَّبُ بِي حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاثَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكْثِرُ الِالْتِفَاتَ سَاخَتُ يَذَا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتُ الرُّكُبَيِّنِ فَخَرَرْتُ عَنْهَا فَزَجَرْتُهَا وَنَهَضْتُ فَلَمْ تَكُدْ تُخْوِجُ يَلَيْهَا فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً إِذْ لَا أَثَرَ بِهَا عُثَانٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ قَالَ مَعْمَرٌ قُلْتُ لِآبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ مَا الْعُنَانُ فَسَكَّتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ هُوَ الدُّحَانُ مِنْ غَيْرِ نَارٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْأَزْلَامِ فَخَرَجَ الَّذِي ٱكْرَهُ أَنْ لَا أَضُرَّهُمْ فَنَا دَيْتُهُمَا بِالْأَمَانِ فَوَقَفُوا فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جِنْتُهُمْ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنْ الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنَّهُ سَيَظُهَرُ آمُرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيَّةَ وَأَخْبَرُتُهُمْ مِنْ أَخْبَارِ سَفَرِهِمْ وَمَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ فَلَمْ يَرُزَآنِي

# هي مُنزامُ احَدُن بَل يَعْدُ مِنْ الشَّاحِيِّين ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الشَّاحِيِّين ﴾ هستن الشّاعِيِّين ﴿

شَيْئًا وَلَمْ يَسْأَلَانِي إِلَّا أَنْ أَخْفِ عَنَّا فَسَالْتُهُ أَنْ يَكْتُبُ لِي كِتَابَ مُوَادَعَةٍ آمَنُ بِهِ فَأَمَرَ عَامِرَ بُنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ لِي كِتَابَ مُوَادَعَةٍ آمَنُ بِهِ فَأَمَرَ عَامِرَ بُنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ لِي كِتَابَ مُوادَعَةٍ مِنْ أَدِيمٍ ثُمَّ مَضَى [صححه البحاري (٣٩٠٦)، وابن حبان (٣٦٠٨٥)، والحاكم (٣٧/٣)].

(۱۷۲۳) حضرت سراقہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ (میر سے قبول اسلام سے پہلے بجرت کے موقع پر) کفار قریش کے بچھ قاصد ہمارے پاس آئے اور بتایا کہ قریش نے نبی علیہ اور حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹ کوشہید یا قید کرنے والے کے لئے پوری پوری دیت (سوسواونوں) کا اعلان کیا ہے، ابھی میں اپنی قوم بنو مدلج کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آ دمی آیا اور ہمارے پاس کھڑے ہو کے دیکھا ہو سے ایک آ دمی آیا اور ہمارے پاس کھڑے ہو کے دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ محمد کا گئے اور ان کے ساتھی ہیں، سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا ہے وہ کا وگ ہیں گئی میں نے ان سے کہ دیا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، ہم نے اور ان کے ساتھی ہیں، سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا ہے وہ کا در کرگئے ہیں۔

پھر میں تھوڑی دیر تک اس مجلس میں بیٹھار ہا،اس کے بعد میں کھڑا ہوااور گھر چلا گیا اوراپنی باندی کوتھم دیا کہ ٹیلے کے چیچے میرا گھوڑا لیے جائے اور میراا تنظار کرے، پھر میں نے اپنا نیز ہسنجالا اور گھر سے نکل پڑا، میں اپنے نیزے سے زمین پر کلیر کھینچتا چلا جارہا تھا یہاں تک کہ اپنے گھوڑے کے پاس بھن گیا، میں اس پر سوار ہوا اور اسے سرپٹ دوڑا دیا، میں ان کے اتنا قریب بہنے گیا کہ ان کا جم مجھے نظر آئے لگا۔

جب میں ان دونوں کے اتنا قریب ہوا کہ ان کی آ داز تنی جاستی تھی تو میرا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور میں بھی اس سے
پنچ آ پڑا، میں زمین سے اٹھا اور اپنے ترکش سے تیرنکا لے اور فال نکا لنے لگا کہ انہیں نقصان پہنچاؤں یا نہیں؟ فال میں وہ تیر
نکل آیا جو جھے تا پند تھا یعنی انہیں نقصان نہ پہنچاؤں، لیکن میں نے تیر کی بات کو ہوا میں اڑا دیا اور دوبارہ گھوڑ سے پر سوار ہوگیا،
لیکن دوسری مرتبہ پھرای طرح ہوا، تیسری مرتبہ جب میں قریب پہنچا اور نبی مالیا کی قراءت کی آواز سنائی دیے لگی، ''نبی مالیا دائیں بائیں نہیں و کمیر سے گھوڑ سے سے لیکن حضرت صدیق اکبر ڈاٹھ نؤ بار بار ادھرادھر و کمیسے تھے'' تو میر سے گھوڑ سے کے اسکے دونوں
یاؤں گھٹوں تک زمین میں جنس گئے ، اور میں پھر گر پڑا۔

میں نے ڈانٹ کراپنے گھوڑ ہے کواٹھایا، وہ اٹھ تو گیالیکن اس کے پاؤں باہر نہیں نکل سکے، اور جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو وہاں سے دھوئیں کا ایک باول آسان تک چھا گیا، میں نے ایک مرتبہ پھرتیروں سے فال نکالی تو حسب سابق وہی تیر نکلا جو جھے ناپ ندتھا یعنی انہیں نقصان نہ پہنچاؤں، چنانچہ میں نے ان دونوں کوآ داز دے کراپنی طرف سے اطمینان دلایا، اور وہ رک گئے، میں اپنے گھوڑ سے پرسوار ہوکران کے یاس پہنچ گیا۔

جب میرے ساتھ بیمحاملہ پیش آیا تو ای وقت میرے دل میں بیبات جاگزیں ہوگئ تھی کہ نی طیس کا دین عالب آکر رہے گا، چنا نچہ میں نے نی علیہ کی فرمت میں عرض کیا کہ آپ کی قوم نے آپ کے لئے دیت کا اعلان کردیا ہے، اور میں نے نبی ایس کے متادیا، پھر میں نے انہیں زادراہ اور سامان سفر کی چیش نبی کی میان کے سفر پرنکل پڑنے اور لوگوں کی جاسوی کے متعلق سب پھے بتادیا، پھر میں نے انہیں زادراہ اور سامان سفر کی چیش

### هي مُنالاً اَمَّرُانُ بل يُنظِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ١٢٦ له ١٤٥ هي مُنالاً الشَّامِيِّين ليُّه

کی ، کیکن انہوں نے مجھ سے پچھنہیں لیا اور مجھ سے یہی مطالبہ کیا کہ میں ان کے متعلق ان تمام حالات کوخفی رکھوں ، میں نے نبی علیشا سے درخواست کی کہ میرے لیے پروانۂ امن لکھ دیں ، نبی علیشا نے حضرت عامر بن فہیر ہ کو تھم دیا اور انہوں نے چڑے کے ایک رقعے میں میرے لیے پروانۂ امن لکھ دیا اور پھر نبی علیشا آ گے روانہ ہو گئے۔

# حَديثُ ابْنِ مَسْعَدَةً صَاحِبِ الْجُيوْشِ اللَّهِ

#### حضرت ابن مسعده والثنة كي حديث

( ١٧٧٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى عُثْمَانُ بُنُ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ مَسْعَدَةَ صَاحِبِ الْجَيْشِ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ فَمَنْ فَاتَهُ رُكُوعِى آذْرَكَهُ فِي بُطِيءِ قِيَامِي بُطْءِ قِيَامِي بُطْءِ قِيَامِي

(۱۷۷۳۵) حضرت این مسعد ہ ڈاٹٹو کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیہ کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ اب میراجم بھاری ہوگیا ہے، اس لئے جس شخص سے میرارکوع فوت ہوجائے، وہ اسے میرے قیام کے درمیانی و تفے میں یا لے گا۔

# حَدِيثُ آبِي عَبُدِ اللَّهِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَا لَيْتِي

#### حضرت ابوعبدالله طالفي كي حديثين

(۱۷۷۳۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَلُو عَبْدِ اللَّهِ وَحَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ وَهُو يَبْكِى فَقَالُوا لَهُ أَلُو عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَّمَ خُذُ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ أَفِرَهُ حَتَّى تَلُقَانِى قَالَ بَلَى مَا يُبْكِيكَ أَلَمْ يَقُلُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَبَصَ بِيمِينِهِ قَبْضَةً وَأُخُوى بِالْيَدِ وَلَكِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَبَصَ بِيمِينِهِ قَبْضَةً وَأُخُوى بِالْيَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَبَصَ بِيمِينِهِ قَبْضَةً وَأُخُوى بِالْيَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَا لَهُ فَلَا أَذْدِى فِى أَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَبَصَ بِيمِينِهِ قَبْضَةً وَأُخُوى بِالْيَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَذِهِ لِهَذِهِ وَهَذِهِ لِهَذِهِ وَلَا أَبَالِى فَلَا أَذْدِى فِى أَى اللَّهُ عَزَق وَجَلَّ فَبَصَ بِيمِينِهِ قَبْضَةً وَأُخُوى بِالْيَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَا إِلَّهُ عَلَيْهِ وَهَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُ حَلَيْهُ وَلَا أَبُولِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَبُالِى فَلَا أَذْدِى فِى أَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُولُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ الْمُعَلَى الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّلَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

اور فر مایا بیر (مٹھی)ان (جنتیوں) کی ہےاور بیر (مٹھی)ان (جہنیوں) کی ہےاور مجھے کوئی پرواہ نہیں،اب مجھے معلوم نہیں کہ

میں کس منھی میں تھا۔

هي مُناهَا آمَٰوْنَ فَبِل مِينَةِ مِنْ أَلَيْ مِنْ الشَّا مِيِّين ﴾ وهي الشَّا مِيِّين ﴾ وهي مُناهُ الشَّا مِيِّين ﴾

( ١٧٧٢٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ آبِي نَضُرَةً قَالَ مَرِضَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابُ يَعُودُونَهُ فَبَكَى فَقِيلَ لَهُ مَا يُبُكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ أَقِرَّهُ حَتَّى تَلْقَانِي قَالَ بَلَى عَبْدِ اللَّهِ أَلْمُ يَقُلُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ أَقِرَّهُ حَتَّى تَلْقَانِي قَالَ بَلَى عَبْدِ اللَّهِ أَلْمُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَبَضَ قَبْضَةً بِيَمِينِهِ وَقَالَ هَذِهِ وَلَكِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَبَضَ قَبْضَةً بِيَمِينِهِ وَقَالَ هَذِهِ وَلَكِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَبَضَ قَبْضَةً بِيَمِينِهِ وَقَالَ هَذِهِ لِهَذِهِ وَلَا أَبُلِى وَفَبَصَ قَبْضَةً أُخْرَى بِيكِهِ الْأَخْرَى جَلَّ وَعَلَا فَقِلَ هَذِهِ لِهَذِهِ لِهَذِهِ وَلَا أَبُالِى فَلَا آذُرِى فِى أَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَبُولِى فَلَا آذُرِى فِى أَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَبُالِى فَلَا آذُرِى فِى أَيْ اللَّهُ عَنْ إِنَا [راجع: ١٧٧٣٦].

(۱۷۷۳) ابونظرہ کہتے ہیں کہ ایک سحانی بڑاٹی ''جن کا نام ابوعبداللہ لیا جاتا تھا' کے پاس ان کے بچھ ساتھی عیادت کے لئے آئے تو دیکھا کہ وہ رور ہے ہیں، انہوں نے رونے کی وجہ پوچھی اور کہنے گئے کہ کیا نجی علیا ہے آئے ہے سے بیس فرمایا تھا کہ مونچھیں تراشو، پھر مستقل ایسا کرتے رہو یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو؟ انہوں نے کہا کہ کیون نہیں، لیکن میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے دائیں ہاتھ سے ایک مٹھی بھر کرمٹی اٹھائی اور دوسرے ہاتھ سے دوسری مٹھی بھری، اور فرمایا یہ (مٹھی) ان (جنیوں) کی ہے اور بیر (مٹھی) ان (جنیوں) کی ہے اور بیری مٹھی میں تھا۔
میں کس مٹھی میں تھا۔

# حَديثُ عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ المَخْزُومِّي عَنْ أَبِيدٍ أَوْعَنْ عَمِّدِ عَنْ جَدِّهِ حَديث مِحْدِيث

(١٧٧٣٨) حَلَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَلَّنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ آبِيهِ ٱوْ عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَدِّهِ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا كَانَ الطَّاعُونُ بِٱرْضٍ وَٱنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا عَنْهَا وَإِذَا كَانَ الطَّاعُونُ بِٱرْضٍ وَٱنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا عَنْهَا وَإِذَا كَانَ بِٱرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَقُرَبُوهَا [راجع: ١٥٥١].

(۱۷۵۳۸) عکرمہ بن خالد ڈاٹو کے داداسے مردی ہے کہ نبی طابط نے غزوہ تبوک کے موقع پر ارشاد فر مایا جب کی علاقے میں طاعون کی وہاء پھیل پڑے اور تم وہاں پہلے سے موجود ہوتو اب وہاں سے نہ تکاوادرا گرتمہاری غیرموجود گی میں بیوہاء پھیلے تو تم اس علاقے میں مت جاؤ۔

# حَدِيثُ رَبِيعَةً بْنِ عَامِوٍ طَالِيْنَ حضرت ربيعه بن عامر طالنين كي حديث

( ١٧٧٣٩ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَخْيَى بْنِ حَسَّانَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

مَنْ الْمَارَةُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا حَسَنَ الْفَهُم عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمِعْتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْدِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْدُولُ وَالْإِكْرَامِ [صححه الحاكم (١٨٩٥) عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْدُولُ وَالْإِكْرَامِ [صححه الحاكم (١٨٩٠) عَلَيْكُ وَيِوارِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْكُولُ وَالْإِكْرَامِ وَلَا عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْدُلُ لَكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْكُولُ وَالْمُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْلُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ لَاللّه

# حَدِيْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ رُّكَاتُمُ

# حضرت عبدالله بن جابر رثاثية كي حديث

(۱۷۷٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُينِهٍ حَدَّثَنَا هَاشِمْ يَغِيى ابْنَ الْبَرِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ مُحَدِّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ الْبَرِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ حَلَيْهُ وَسَلّمَ وَقَدُ أَهْرَاقَ الْمَاءَ فَقُلْتُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى قَفُلْتُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى قَفُلْتُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى قَفُلْتُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى قَفُلْتُ السَّلامُ وَحَمَّلُهُ اللّهِ فَلَمْ يَمْ فِي وَآنَ حَلْفَهُ حَتَّى ذَخَلَ عَلَى رَحْلِهِ وَدَحَلْتُ أَنَا اللّهِ فَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَمْ فَيْ وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَهُ اللّهِ وَعَلَيْكَ بَا عَبُدَ اللّهِ وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَهُ اللّهِ وَعَلَيْكَ السَلامُ وَرَحْمَهُ اللّهِ وَعَلَيْكَ السَلامُ وَرَحْمَهُ اللّهِ وَعَلَيْكَ السَلامُ وَيُواجِن وَ مِنْ الْعَلَمِينَ وَمُولَ اللّهِ مَا يَعْنُ مِن اللهِ عَلَى السَلامُ وَرَحْمَهُ اللّهِ وَاللّهِ وَلِي الْعَلْمِينَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى السَلامُ وَرَحْمَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا السَلامُ وَرَحْمَهُ اللّهُ وَمِل كَا يَعْمُ مِن اللّهُ عَلْمُ السَلامُ وَرَحْمَةُ اللّهُ وَمَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا وَرَعْمُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا السَلامُ وَرَحْمَةُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا السَلَمُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

# حَديثُ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَالِيِّكُ

# حضرت مالك بن ربيعيد ظالمن كى حديث

(١٧٧٤١) حَدَّثَنَا سُرِيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ حَدَّثِنِي أَوْسُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو مُقَاتِلِ السَّلُولِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي بُرَيْدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ عَنْ آبِيهِ مَالِكِ بُنِ رَبِيعَةَ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِورُ لِلْمُحَلِّقِينَ اللَّهُمَّ

# 

اغُفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالَ يَقُولُ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ وَالْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فَي الرَّأْسِ فَمَا يَسُرُّنِي بِحَلْقِ رَأْسِي حُمْرَ النَّعَمِ أَوْ خَطَرًا عَظِيمًا [انظر: ١٧٨١].

(۱۷۷۱) حضرت ما لک بن ربیعہ ڈٹاٹٹاسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے دعاء کرتے ہوئے فر مایا اے اللہ! حلق کرانے والوں کو معاف فر ماہ صحابہ ٹٹاٹٹ نے عرض کیایا رسول اللہ! قصر کرانے والوں کے لئے بھی دعاء فر ماہیے ، نبی علیہ نے پھر حلق کرانے والوں کے لئے دعاء فر مائی ، میں نے اس دن حلق کروایا ہوا تھا اس لئے مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ یا بہت زیادہ مال ودولت کا حاصل ہونا بھی پسند نہیں تھا۔

# حَدِيثُ وَهُبِ بُنِ خَنْبَشِ الطَّانِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَا اللَّيْمِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللِيْفِي الللِّهُ مِنْ الللللِيمُ الللللِيمُ اللللِيمُ اللللِّهُ مِنْ الللللِيمُ اللللِّهُ مِنْ الللللِيمُ الللللِيمُ اللللِيمُ اللللللِيمُ الللللِيمُ الللِيمُ الللللِيمُ الللللِيمُ الللللِيمُ الللللِيمُ الللللِيمُ الللللِيمُ اللللللِيمُ اللللِيمُ الللللِيمُ الللللِيمُ الللللِيمُ اللللللِيمُ الللللِيمُ الللللِيمُ الللللِيمُ اللللللِيمُ الللللِيمُ اللللللِيمُ الللللِيمُ الللللللِيمُ الللللِيمُ الللللِيمُ الللللِيمُ الللللِيمُ الللللِيمُ الللللِيمُ الللللِيمُ اللللللِيمُ اللللللِيمُ الللللللِيمُ اللللللِيمُ اللللللللِيمُ اللللللِيمُ الللللللللِيمُ اللللللِيمُ الللللللِيمُ الللللللِيمُ اللللللِيمُ الللللِيمُ اللللللِيمُ اللللللِيمُ الللللِيمُ اللللللِيمُ الللللللِيمُ اللللللِيمُ اللللللِيمُ اللللللِيمُ اللللللِيمُ اللللللِيمُ اللللللِيمُ الللللِيمُ اللللللِيمُ الللللِيمُ الللللِيمُ الللللِيمُ الللللللِيمُ الللللِيمُ الللللِيمُ الللللِيمُ اللللللللِيمُ الللللِيمُ ال

( ١٧٧٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ الزَّعَافِرِيُّ عَنُ الشَّعْمِيِّ عَنُ ابُنِ خَنْبَشِ الطَّائِيِّ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً [اخرجه الحميدي (٩٣٢). قال شعيب، صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر بعده ].

(١٧٧٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ الْأَوْدِيُّ عَنْ عَامِرِ عَنْ هَرِمٍ بُنِ خَنْبَشِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أَيِّ الشَّهُورِ أَعْتَمِرُ قَالَ اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أَيِّ الشَّهُورِ أَعْتَمِرُ قَالَ اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ وَهُذَا اسْتَاد ضعيف. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعُدِلُ حَجَّةً [قال البوصيري: وهذا اسناد ضعيف. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٩٥٢). قال شعيب: كسابقه].

(۱۷۵۳) حضرت ابن حنیش طائی ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں ٹی طائی کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک خاتون آئی اور کہنے گئی یا رسول اللہ! میں کس مہینے میں عمرہ کروں؟ نبی طائی نے فرمایا رمضان کے مہینے میں عمرہ کرو، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا، حج کے برابر ہے۔

( ١٧٧٤٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي وَيَحْيَى بُنُ مَعِينِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ وَقَالَ مَرَّةً وَكِيعٌ وَقَالَ سُفْيَانُ عَنْ بَيَانِ وَجَابِرِ عَنُ الشَّعْبِيِّ عَنُ وَهْبِ بُنِ خَنْبَشِ الطَّائِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْيَانُ عَنْ بَيَانٍ وَجَابِرِ عَنُ الشَّعْبِيِّ عَنُ وَهْبِ بُنِ خَنْبَشِ الطَّائِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَّانَ تَعْدِلُ حَجَّةً [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٩٩١)].

[انظر: ۱۷۸۱۱].

(۱۷۲۳) حضرت ابن حبش طائی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَلَاثِیُّا نے ارشاد فر مایا رمضان میں عمرہ کرنا، جج کے برابر ہے۔ برابر ہے۔

# حَديثُ قَيْسِ بْنِ عَائدٍ ﴿ اللَّهُ وَ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ حضرت قبيس بن عائذ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ كَلَّ حَديثينِ

( ١٧٧٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ عَائِدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَةٍ وَحَبَشِىٌّ مُمْسِكٌ بِخِطَامِهَا [راجع: ١٦٨٣٥].

(۱۷۷۲۵) حضرت قیس بن عائذ ملافظ سے مروی ہے کہ ش نے نبی علیہ کو ایک ایسی اوٹنی پرخطبہ دیے ہوئے دیکھا جس کا کان چھدا ہوا تھا، اور ایک عبش نے اس کی لگام تھام رکھی تھی۔

(۱۷۷٤٦) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ بْنِ كِفَايَةً حَدَّثَنَا آبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَائِدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرًاءَ وَعَبْدٌ حَبَيْتٌ مُمْسِكٌ بِخِطَامِهَا عَائِدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرًاءَ وَعَبْدٌ حَبَيْتُ مُمْسِكٌ بِخِطَامِهَا (۱۲۵۲) حضرت قيس بن عائذ رَالتُوس مروى ہے كہ مِن في النِيْ كوايك الى اوْمَىٰ پرخطبه دیتے ہوئے دیکھا جس كان چهدا بواتھا، اور ایک صِبْمی فلام نے اس كى لگام تھام ركھی تھی۔

# حَدِيثُ أَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ عَنْ النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ

#### حضرت ایمن بن خریم را الله کی حدیث

( ١٧٧٤٧) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ أَنْبَانَا سُفْيَانُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ فَاتِكِ بُنِ فَضَالَةَ عَنُ آيُمَنَ بُنِ خُريُمٍ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشُرَاكًا بِاللَّهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَرَأَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجُسَ مِنْ الْلَوْقَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [قال الترمذي: غريب. قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٢٩٠)] والحج: ٣٠]. [انظر: ١٩١٠٩،١٨٢٠٨].

(۷۷ اے ۱۵ ایک منزت ایمن بن خریم والمقتر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور تین مرتبہ فر مایا لوگو! جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کے برابر ہے، پھر بیآ یت تلاوت فر مائی کہ'' بتوں کی گندگی سے بچواور جھوٹی بات کہنے سے بچو۔

# هي مُنله امَرُن فِيل الشَّا مِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### حَدِيثُ خَيْثُمَةً بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ اللَّاحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ اللَّهُ

# حضرت خيثمه بن عبدالرحمن كي اينه والديم منقول حديثين

( ١٧٧٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثِنِي يُونُسُ بُنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَ اسْمُ آبِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَزِيزًا فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

(۱۷۷۸) خیشمہ اپنے والد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ زمانۂ جاہلیت میں میرے والد کا نام عزیز تھا، جسے بدل کر نبی علیہ ا نے''عبدالرحمٰن'' کردیا۔

( ١٧٧٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ خَيْرِ ٱسْمَاثِكُمْ عَبْدَ اللَّهِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ

(۳۹ کا) حضرت عبدالرحمٰن الخاتُظُ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھانے ارشا وفر مایا تمہارے سب ناموں میں سے بہترین نام عبداللہ، عبدالرحمٰن اور حارث ہیں۔

( ١٧٧٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا آبُو وَكِيعٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ خَيْثَمَةَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ آبِي سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ذَهَبَ مَعَ جَدِّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اسْمُ ابْنِكَ قَالَ عَزِيزٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَمِّهِ عَزِيزًا وَلَكِنْ سَمِّهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَالْحَارِثُ السَّمِّ قَالَ إِنَّ خَيْرَ الْأَسْمَاءِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالْحَارِثُ

(۱۷۵۵) خیشمہ سے مروی ہے کہ ان کے والدعبد الرحمٰن ان کے دادا کے ساتھ ٹی ملیس کی خدمت میں حاضر ہوئے، ٹی ملیس نے میرے دادا سے پوچھا کہ تمہارے بیٹے کا کیا نام ہے؟ انہوں نے بتایا عزیز! نبی ملیس نے فرمایا اس کا نام عزیز ندر کھو، بلکہ عبد الرحمٰن رکھو، پھر فرمایا کہ سب سے بہترین نام عبد الرحمٰن اور حارث ہے۔

( ١٧٧٥١) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النُّعُمَانِ حَدَّثَنَا زِيَادٌ أَوْ عَبَّادٌ عَنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَبُرَةً بُنِ آبِي سَبُرَةً عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَبُرَةً بُنِ آبِي سَبُرَةً عَنْ آبِيهِ آنَهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا وَلَدُكَ قَالَ فَلانُ وَفُلانُ وَعَبُدُ الْعُزَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَبُدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ إِنَّ آحَقَ ٱسْمَائِكُمْ أَوْ مِنْ خَيْرِ ٱلسَّمَائِكُمُ إِنْ سَمَّيْتُمْ عَبُدَ اللَّهِ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ وَالْحَارِتَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْحَارِتَ

(۱۵۵۵) غیرمہ سے مروی ہے کہ ان کے والد عبد الرحمٰن ان کے دادا کے ساتھ نبی ایک فدمت میں حاضر ہوئے، نبی علیہ انے میرے دادا سے بوچھا کہ تمہارے بیٹے کا کیا نام ہے؟ انہوں نے بتایا فلاں، فلاں اور عبد العزی نبی ایک نے فرمایا وہ عبد الرحمٰن ہے پھر فرمایا کہ سب سے بہترین نام عبد الله، عبد الرحمٰن اور حارث ہے۔

# هي مُنالَا اَمْرُانُ بل يُنظِ مِنْ الشَّامِيِّينِ مَنْ الشَّامِيِّينِ ﴾ ﴿ اللَّهُ الشَّامِيِّينِ ﴾ ﴿

(١٧٧٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو نُعُيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ وَلَدَ جَدِّى غُلَامًا فَسَمَّاهُ عَزِيزًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وُلِدَ لِى غُلَامٌ قَالَ فَمَا سَمَّيْتَهُ قَالَ قُلْتُ عَزِيزًا قَالَ لَا بَلْ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ فَهُو أَبِي

(۱۷۵۲) ضیر سے مروی ہے کہ میرے دادا کے بہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، انہوں نے اس کا نام عزیز رکھا، پھروہ نبی الیا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اورعرض کیا کہ میرے بہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، نبی الیا نے میرے دادا سے پوچھا کہتم نے اس کا کیا نام کھا؟ انہوں نے بتایا عزیز! نبی ملیا نے فرمایا اس کا نام عبدالرحمٰن رکھو، وہی میرے دالد تھے۔

# حَدِيثُ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ الْأُسَيْدِيِّ الْأُسَيْدِيِّ الْأُسَيْدِيِّ الْأُسْتُ

# حفرت خظله كاتب اسدى فالنفؤك مديثين

(۱۷۷۵۳) حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدٍ الْحُرَيْرِيِّ عَنْ آبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ التَّمِيمِيِّ الْأُسَيْدِيِّ الْكَاتِبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَتَّى كَانَّا رَأَى عَيْنِ الْأُسَيْدِيِّ الْكَاتِبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكُو فَقُلْتُ نَافَقْتُ نَافَقْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا خَنْظَلَةُ لَوْ كُنْتُم تَكُونُونَ كَمَا تَكُونُونَ عِنْدِى لَصَافَحَتُكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ أَوْ فِى طُرُقِكُمْ أَوْ كِلِمَةً نَحْوَ هَذَا هَكَذَا تَكُونُونَ كَمَا تَكُونُونَ عِنْدِى لَصَافَحَتُكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ أَوْ فِى طُرُقِكُمْ أَوْ كِلِمَةً نَحْوَ هَذَا هَكَذَا قَالَ هُوَ يَعْنِى سُفْيَانَ يَا خَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً [صححه مسلم (۲۷۵۰)]. [انظر: ۲۵۹۱].

(۱۷۵۵) حفرت خطلہ وہ النہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر تھے، وہاں ہم جنت اور جہنم کا تذکرہ کرنے گے اور ایسامحسوس ہوا کہ ہم انہیں اپنی آئی محصوں ہے دیکھ رہے ہیں، پھر جب میں اپنے اہل خانداور بچوں کے پاس آیا تو ہنے اور دل کلی کرنے لگا، اچا تک مجھے یاد آیا کہ ابھی ہم کیا تذکرہ کررہ سے جے؟ چنانچے میں گھر سے نکل آیا، داستے میں حضرت صدیق آکبر وہ گائی سے ملاقات ہوئی تو میں کہنے لگا کہ میں تو منافق ہوگیا ہوں، (اور ساری بات بتائی) انہوں نے فرمایا کہ میں تو منافق ہوگیا ہوں، (اور ساری بات بتائی) انہوں نے فرمایا کہ میشہ کے بیت ہم بھی کرتے ہیں، پھر میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی کیفیت ذکری، نبی علیہ نفر شنے تم سے مصافحہ اس کیفیت میں رہنے لگو جس کیفیت میں تم میرے پاس ہوتے ہوتو تہارے بستروں اور راستوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں، حظلہ! وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔

( ١٧٧٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنُ الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنُ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَرْنَا عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ وَقَدُ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ قَالَ فَٱفْرَجُوا لَهُ فَقَالَ مَا كَانَتُ هَذِهِ تُقَاتَلُ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلِ انْطَلِقُ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# هي مُنلهٔ احَدُرُن بَل مِينِدِ مَتْرَم كُورِ اللهِ اللهِ مِنْ الشَّا مِينِين كُورِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يُأْمُرُكُ أَنْ لَا تَقْتُلُ فُرِيَّةً وَلَا عَسِيفًا فِقال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ٢٨٤٢) ابن ماحة: ٢٧٩١). قال شعيب: صحيح لغيزه].

(۱۷۵۵) حضرت حظلہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طالیا کے ساتھ کسی غزوے کے لئے روا کہ ہوئے ، ہمارا گذر مقدمۃ الحیش کے ہاتھوں مرنے والی ایک عورت پر ہوا، لوگ وہاں جمع تھے، لوگوں نے نبی طالیا کے لئے راستہ چھوڑ دیا، نبی طالیا اس کی لاش کے پاس پہنچ کررک گئے اور فر مایا بہتو لڑائی میں شریک نہیں ہوگی ، پھرایک صحابی وٹائٹ سے فر مایا کہ خالد کے پاس جا وُاوران سے کہوکہ نبی تالیا حمہیں تھم دیتے ہیں کہ بچوں اور مردوروں کوئل نہ کریں۔

(۱۷۷۵) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي الْمُرَقَّعُ بْنُ صَيْفِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ أَحِي حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّى أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ[راحع: ١٦٠٨] (۵۵۵) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٧٥٦ ) حَدَّثَنَا لِبُرَاهِيمُ بُنُ آبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الْبُنُ آبِي الزِّنَادِ عَنُ آبِي الزِّنَادِ قَالَ آخُبَرَنِي الْمُرَقَّعُ بُنُ صَيْفِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ أَنَّ جَدَّهُ رَبَاحَ بْنَ رَبِيعٍ أَخْبَرَهُ فَلَاكَرَ الْحَدِيثَ

(۲۵۷۸) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ أُمَّيَّةَ الضَّمْرِيِّ اللَّهُ

# حضرت عمروبن اميضمري ذافني كي حديثين

(۱۷۷۵۷) حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِ شَامٍ بُنِ عُرُوةَ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِیُّ عَنْ فُلَانِ بُنِ عَمْرِ و بَنِ أُمَيَّةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ لَحْمًا أَوْعُرُقًا فَلَمْ يُمَضْمِ ضُ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً فَصَلَّى [راجع: ١٧٣٨] (١٤٤٥) حضرت عروبن اميه وَالْمَثْنُ مِي مروى ہے كہ بن نے نبی طَیْن کود يکھا كه آ پُنَا الْمَثْنَ نَا نے كا گوشت دانوں سے نوچ كرتاول فر مايا، پھر نماز كے لئے بلايا گيا تونيا وضو كيے بغير بى نماز پڑھى ل

( ۱۷۷۵۸) حَدَّنَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْ كَتِفٍ يَحْتَزُ مِنْهَا ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلَاقِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوضَاً أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّيْقِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْ كَتِفٍ يَحْتَزُ مِنْهَا ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلَاقِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوضَا أَبِهِ أَنَّهُ رَأَى النَّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا كُونُ مِنْ الْمِنْ وَلَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا كُونُ مِنْ الْمَنْ مِنْ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا كُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُنْ الْمَنْ مِنْ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْمِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الْمَالِحُ وَمَا لَمْ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الْمَالِحُ وَمِنْ الْمَالَ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مَا لَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

( ١٧٧٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَمْكَةُ الضَّمْرِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُقَيْنِ [انظر ما بعده].

# هُ مُنالًا اَمْرُنُ بِلَ مِنْ الشَّامِينِ مِنْ الشَّامِينِ اللَّهِ السَّالُ الشَّامِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الشَّامِينِ اللَّهُ السَّالُ الشَّامِينِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

(١٧٧٥) حضرت عمر وبن اميد التنظيم وي ب كدمين في نيايلاً كوموزون برمس كرتے موت ويكھا ہے۔

( ١٧٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ الْيَمَامِيُّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ آلَةً رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْعِمَامَةِ[راجع: ١٧٣٧]

(١٧٧١) حضرت عمر وبن اميد والتاسيم وي ب كديس في نبي عليه كوموز ون اورعمام برس كرتے ہوئے ديكھا ہے۔

(١٧٧٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ هَمَّامِ آخُو عَبُدِ الرَّزَّاقِ قَالَ سَفِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ آبِي حُمَيْدٍ الْمَدَنِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ هَمَّامِ آخُو عَبْدِ الرَّرَّاقِ [احرحه الطيالسي (١٣٦٤). امْرَأَتَهُ فَهُو صَدَقَةٌ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ هَمَّامٍ آخُو عَبْدِ الرَّزَّاقِ [احرحه الطيالسي (١٣٦٤). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۲ کا) حضرت عمر و بن امیہ ڈاٹیؤے مروی ہے کہ میں نبی کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے انسان اپنی بیوی کو جو پچھوریتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔

( ١٧٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ الزَّهْرِيِّ عَنُ جَعْفَرِ بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَزَّ مِنْ كَيْفٍ فَأَكُلَ فَأَتَاهُ الْمُؤَدِّنُ فَٱلْقَى السِّكِينَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَزَ مِنْ كَيْفٍ فَأَكُلَ فَآتَاهُ الْمُؤَدِّنُ فَٱلْقَى السِّكِينَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ

(۲۲ کا) حضرت عمرو بن امیہ ڈھٹٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا کود یکھا کہ آپ کا بھٹٹ نے شانے کا گوشت دانتوں سے نوچ کر تناول فرمایا ، پھر نماز کے لئے بلایا گیا تو نیاوضو کیے بغیر ہی نماز پڑھ لی۔

( ١٧٧٦٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ يَحْمَى يَغْنِى ابْنَ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَبْصَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَرَاحِم: ١٧٣٧٦].

(۱۲۷ ۲۳) حضرت عمروین امید ظافظت مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیقا کوموزوں پڑسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

# حَدِيثُ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ اللَّهُ

# حضرت حكم بن سفيان والنفظ كي حديثين

( ١٧٧٦٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثِنِى مَنْصُورٌ وَعَبْدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مَهْدِى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَزَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ سُفْيَانَ أَوْ سُفْيَانَ بُنِ الْحَكَمِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِى حَدِيثِهِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَتَوَضَّا وَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ قَالَ يَحْيَى فِى حَدِيثِهِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَنَضَحَ [راحع: ١٥٤٥٩].

(۱۷۷۲۳) حضرت ابوالحكم ياتحكم ولائن سے مروى ہے كەلىك مرتبديس نے نبى مليك كوديكھا كدآ پ تلائيل نے بيشاب كيا، پھر وضوكر كے اپنى شرمگاه يريانى كے كچھ چھينے ماركئے۔

( ١٧٧٦٥) حَدَّثَنَا الْأَسُوَّدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ قَالَ سَٱلْتُ آهُلَ الْحَكَمِ بُنِ سُفْيَانَ فَذَكَرُوا أَنَّهُ لَمْ يُدُرِكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٢٥٤٦].

(۱۷۷۱۵) شریک میلید کہتے ہیں کہ میں نے حکم بن سفیان کے اہل خانہ سے بوچھا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے نبی علیالا کو نہیں یا یا تھا۔ نہیں یا یا تھا۔

( ١٧٧٦٦) قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَٰنِ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَوُهَیْبٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ الْحَکمِ بُنِ سُفْیَانَ عَنْ آبِیهِ آنَّهُ رَآی النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ و قَالَ غَیْرُهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ الْحَکمِ بُنِ سُفْیَانَ قَالَ رَأَیْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

(۱۷۷۲) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

# حَديثُ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ طَالِيُّهُ

# حضرت بهل بن منظليد طالعيّ كي حديثين

(١٧٧١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و آبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و آبُو عَامِرٍ قَالَ كَانَ بِدِمَشُقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَجُلًا مُتَوَحِّدًا قَلَمَا يُجَالِسُ النَّاسَ إِنَّمَا هُوَ فِي صَلَاةٍ فَإِذَا فَرَعَ فَإِنَّمَا يُسَبِّحُ يَقَالُ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعْنَا وَلَا تَضُرُّكَ وَيَكُمْ مَتَى يَأْتِى آهُلُهُ فَمَرَّ بِنَا يَوْمًا وَنَحُنُ عِنْدَ آبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعْنَا وَلَا تَضُرُّكَ وَيَكُمُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِوَجُلِ إِلَى جَنْبِهِ لَوْ رَأَيْتَنَا حِينَ الْتَقَيْنَا نَحُنُ وَالْعَدُوقَ فَحَمَلَ فَلَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِوَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ لَوْ رَأَيْتَنَا حِينَ الْتَقَيْنَا نَحُنُ وَالْعَدُوقَ فَحَمَلَ فَلَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِوَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ لَوْ رَأَيْتَنَا حِينَ الْتَقَيْنَا نَحُنُ وَالْعَدُوقَ فَحَمَلَ فَلَانَ وَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لُورَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ لَوْ وَآلِيَتَنَا حِينَ الْتَقَيْنَا نَحُنُ وَالْعَدُوقَ فَحَمَلَ فَلَانَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا يَأْسُ أَنْ وَمُعَلِى مُنْ وَالَ فَوَالَى مَا أَرَى بِذَلِكَ مِنْ عَلَى وَيَعُولُ آنَتُ سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ آلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُولُ لَيْمُ فَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ سُبِحَانَ اللَّهِ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُولُ لَيْمُ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا

#### هي مُنالِهَ المَّرْبِينَ بل يُنظِيمَ مَنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٨٢ ﴿ حَلَى حَلَّى الشَّامِيِّين ﴾

(۷۲۷) بشرتغلی ''جوحضرت ابودراء ڈاٹٹو کے ہم جلیس سے'' کہتے ہیں کددشق میں نبی ملیلا کے ایک سحابی رہتے ہے جنہیں ''ابن خطلیہ'' کہاجا تا تھا، وہ گوشد شین طبیعت کے آ دمی سے اورلوگوں سے بہت کم میل جول رکھتے ہے، ان کی عادت تھی کہوہ نماز پڑھتے رہتے ،اس سے فارغ ہوتے توتشیح وتکبیر میں مصروف ہوجاتے ،اس کے بعدا پے گھر چلے جاتے۔

میں نے دیکھا کہ حضرت ابودراء ڈاٹنڈ یہ صدیث س کر بہت خوش ہوئے اوران کی طرف سراٹھا کر کہنے گئے کیا آپ نے خود نبی طائیا سے یہ بات اتنی مرتبہ وہرائی کہ میں خود نبی طائیا سے یہ بات اتنی مرتبہ وہرائی کہ میں سوچنے لگا یہ آئیوں کے بل بٹھا کر ہی چھوڑیں گے۔

( ١٧٧٦٨) قَالَ ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو اللَّارُ دَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ كَاسِطِ يَدِهِ بِالصَّدَقَةِ لَا يَقُبِضُهَا عَلَى الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَبَاسِطِ يَدِهِ بِالصَّدَقَةِ لَا يَقُبِضُهَا

(۱۷۲۸) اس کے بعد دہ ایک مرتبہ پھر ہمارے پاس سے گذرے اور حضرت ابودرداء ڈاٹٹو نے حسب سابق انہی الفاظ میں کسی حدیث کی فرمائش کی ، انہوں نے جواب دیا کہ نبی طابی ان ہم سے فرمایا ہے راہ خدا میں گھوڑ نے پرخرچ کرنے والا اس مخض کی طرح ہے جس نے صدقہ کے لئے اپنے ہاتھوں کو کھول رکھا ہو، بھی بند نہ کرتا ہو۔

(١٧٧٦٩) قَالَ ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرُدَاءِ كَلِمَةً تَنفَعْنَا وَلَا تَضُرُّكَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعُمَ الرَّجُلُ خُرَيْمًا فَجَعَلَ يَأْخُذُ شَفْرَةً يَعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمًا فَجَعَلَ يَأْخُذُ شَفْرَةً يَقُطعُ بِهَا شَعْرَهُ إِلَى أَنصَافِ أَذْنَيْهِ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ قَالَ فَآخُبَرَنِي آبِي قَالَ دَخَلْتُ بَعُدَ ذَلِكَ يَقُطعُ بِهَا شَعْرَهُ إِلَى أَنْصَافِ أَذْنَيْهِ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى النصافِ سَاقَيْهِ قَالَ فَآخُبَرَنِي آبِي قَالَ دَخَلْتُ بَعُدَ ذَلِكَ عَلَى مُعَاوِيَةً فَإِذَا عِنْدَهُ شَيْحٌ جُمَّتُهُ فَوْقَ أُذْنَيْهِ وَرِدَاؤُهُ إِلَى سَاقَيْهِ فَسَالُتُ عَنْهُ فَقَالُوا هَذَا خُرَيْمٌ الْأَسَدِيُّ عَلَى مُعَاوِيَةً فَإِذَا عِنْدَهُ شَيْحٌ جُمَّتُهُ فَوْقَ أُذُنَيْهِ وَرِدَاؤُهُ إِلَى سَاقَيْهِ فَسَالُتُ عَنْهُ فَقَالُوا هَذَا خُرَيْمٌ الْأَسَدِيُّ عَلَى مُعَاوِيَةً فَإِذَا عِنْدَهُ شَيْحٌ جُمَّتُهُ فَوْقَ أُذُنِيهُ وَرِدَاؤُهُ إِلَى سَاقَيْهِ فَسَالُتُ عَنْهُ فَقَالُوا هَذَا خُرَيْمٌ الْأَسَدِيُّ الْسَدِي اللَّهُ عَلَيْهُ فَسَالُتُ عَنْهُ فَقَالُوا هَذَا خُرَيْمٌ الْأَسَدِي عَلَى مُعَاوِيةً فَإِذَا عِنْدَهُ شَيْحٌ جُمَّتُهُ فَوْقَ أُذُنِيهُ وَرِدَاؤُهُ إِلَى سَاقَيْهِ فَسَالُتُ عَنْهُ فَقَالُوا هَذَا خُرِيهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الل

هي مُناهُ احَدُّن شِل يَنْهُ مِنْ السَّامِيْنِ مِنْ السَّامِيْنِ السَّامِيْنِ السَّامِيْنِ السَّامِيْنِ السَّ

اگراس کے بال استے لمبے نہ ہوتے اور وہ شلوار مخنوں سے بنچے نہ لاکا تا، خریم کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے ایک چھری لے کر نصف کا نوں تک اسپے بال کاٹ لیے اور اپنا تہبند نصف پنڈلی تک اٹھا لیا، میرے والد بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت معاویہ ڈٹائٹو کے یہاں گیا تو وہاں ایک بزرگ نظر آئے جن کے بال کا نوں سے اوپر اور تہبند پنڈلی تک تھی، میں نے لوگوں سے ان کے متعلق یو چھا تو انہوں نے بتایا کہ پیزیم اسدی ڈائٹو ہیں۔

( ١٧٧٧ ) قَالَ ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ وَنَحُنُ عِنْدَ أَبِى الدَّرُدَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرُدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُشَ

(۱۷۵۷) اس کے بعد ایک مرتبہ پھروہ ہارے پاس سے گذرے اور حضرت ابودرداء ڈلاٹٹائے حسب سابق ان سے فرمائش کی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی طیک کو پیفرماتے ہوئے سا ہے کہتم لوگ اپنے بھائیوں کے پاس پہنچنے والے ہوللمذا اپنی سواریاں اور ایسے لباس درست کرلو، کیونکہ اللہ تعالی بیبودہ گواور فحش گوئی کو پسندنہیں فرماتا۔

( ١٧٧٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَغْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ آبِي الرَّبِيعِ قَالَ آبِي هُوَ سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الَّذِى رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَلَيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ مَوْلَى مُعَاوِيَةً قَالَ دَخَلْتُ سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰ الَّذِى رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَلَيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ مَوْلَى مُعَاوِيَةً قَالَ دَخَلْتُ مَنْ مَنْ مَنْ الْقَاسِمِ مَوْلَى مُعَاوِيَةً قَالَ دَخَلْتُ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَكُلَ لَحْمًا فَلْيَتَوَضَّأُ [انظر: ٨٥٨٢].

(۱۷۷۱) قاسم'' جو کہ حضرت معاویہ ڈاٹنٹو کے آزاد کردہ غلام ہیں' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یں مبجد دمثق میں داخل ہوا، وہاں میں نے کچھلوگوں کا جمع و یکھا جنہیں ایک بزرگ حدیث سنار ہے تھے، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بیکون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت مہل بن منظلیہ ڈاٹنٹو ہیں، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے جناب رسول الله مُلَاثِنَةُ اُکو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے جناب رسول الله مُلَاثِنَةُ اُکو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے جناب رسول الله مُلَاثِنةً اُکو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں ہے جو خض گوشت کھائے ، اسے جائے کہ نیا وضو کرے۔

(۱۷۷۷۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ سَعُدٍ حَدَّثَنِى قَيْسُ بُنُ بِشُرِ التَّغْلِيَّةِ مُتَوَحِّدًا لَا يَكَادُ يُكَلِّمُ أَحَدًا إِنَّمَا هُوَ فِي صَلَاةٍ فَإِذَا لِيَمَشْقَ قَالَ كَانَ بِدِمَشْقَ وَرُجُلٌ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ مُتَوَحِّدًا لَا يَكَادُ يُكَلِّمُ أَحَدًا إِنَّمَا هُوَ فِي صَلَاةٍ فَإِذَا فَرَعَ يُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيُهُلِّلُ حَتَّى يَرُجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ فَمَنَّ عَلَيْنَا ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي الدَّرُدَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرُدَاءِ كَلِمَةً مِنْكَ تَنْفَعْنَا وَلَا تَضُرُّكَ قَالَ بَعَثْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَمَّا أَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا فُلانُ لَوْ رَأَيْتُ فُكَنَّا وَلا تَصْرُبُ فَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ حَبِطَ أَجُرُهُ قَالَ يَا فُلانُ لَوْ رَأَيْتُ فُكَنَا طَعَنَ مُ مَا تَرَى قَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ حَبِطَ أَجُرُهُ قَالَ قَدَكُلُمُوا فِي ذَلِكَ حَتَّى سَمِعَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا فُلانُ لَوْ رَأَيْتُ فُكُنَا طَعَنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُونُ الْعُفَارِيُّ فَمَا تَرَى قَالَ مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ حَبِطَ أَجُرُهُ قَالَ فَسُرَّ بِذَلِكَ أَبُو الدَّرُدَاءِ حَتَّى هَمَ أَنْ الْعُقَارِيُّ فَمَا تَرَى قَالَ بَلْ يُحْمَدُ وَيَوْجَرُ قَالَ فَسُرَّ بِذَلِكَ أَبُو الدَّرُدَاءِ حَتَّى هَمَّ أَنْ

# هِي مُنالِمُ المَيْنِ مِنْ لِيَدِ مِنْ الشَّاعِيْنِ اللَّهِ مِنْ الشَّاعِيْنِ اللَّهِ السَّالُ الشَّاعِيْنِ ا

يَجْفُو عَلَى رُكْبَتْيه فَقَالَ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِرَارًا قَالَ نَعَمُ [راجع: ١٧٧٦٧].

(۱۷۷۲) بشرتغلی''جوحضرت ابودراء ڈاٹٹؤ کے ہم جلیس سے'' کہتے ہیں کہ دمشق میں نبی علیا کے ایک صحابی رہتے تھے جنہیں ''ابن حظلیہ'' کہا جاتا تھا، وہ گوشد شین طبیعت کے آدمی شے اورلوگوں سے بہت کم میل جول رکھتے تھے، ان کی عادت تھی کہوہ نماز بڑھتے رہتے ، اس سے فارغ ہوتے تو تشہیح وکبیر میں مصروف ہوجاتے ،اس کے بعدا پنے گھر چلے جاتے۔

ایک دن ہم لوگ حفرت ابودرداء ڈاٹٹو کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ وہ ہمارے پاس سے گذرے، تو حفرت ابودراء ڈاٹٹو نے ان سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی الیمی بات بتا ہے جس سے ہمیں فائدہ پہنچ اور آپ کو نقصان نہ پہنچ ؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہی علیجی نے ایک شکر روانہ فرمایا ، جب وہ لکر واپس آیا تو ان جس سے ایک آدمی آکر نمی علیجی کی مجلس جس بیٹے گیا اور اپنی بیٹو جس بیٹے ہوئے ایک آدمی آکر نمی علیجی کی مجلس جس بیٹے گیا اور اپنی بیٹو جس بیٹے ہوئے ایک آدمی آدمی آئی کہ کاش! ہم نے وہ منظر دیکھا ہوتا جب ہماراد شمن سے آمنا سامنا ہوا تھا ، اس موقع پر فلال شخص نے اپنا نیز ہ اٹھا کر کسی کا فرکو مارتے ہوئے کہا بیلو، جس غفاری نو جوان ہوں ، اس کے اس جملے سے متعلق تہماری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے خیال جس تو اس نے ابنا ثو اب ضائع کر دیا ، دوسرے آدمی کے کانوں جس سے وار کی تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تو اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا ، اس پر دونوں جس جھڑ اہو گیا جتی کہ نی علیجی نے بھی ہیا ہات نی تو فر مایا سیان اللہ اس میں تو کوئی حرج نہیں کہ اس کی تحریف کی جائے اور اسے اجر بھی طے۔

میں نے دیکھا کہ حضرت ابودراء ڈاٹٹؤ بیر مدیث من کر بہت خوش ہوئے اوران کی طرف سرا تھا کر کہنے گے کیا آپ نے خود نبی علیا ہے ۔ خود نبی علیا ہے ۔ باہوں نے اثبات میں جواب دیا، حضرت ابودرداء ڈاٹٹؤ نے بیہ بات اتی مرحبہ دہرائی کہ میں سوینے نگا یہ انہیں گھٹوں کے بل بھا کری چھوڑیں گے۔

(۱۷۷۷۳) ثُمَّ مَرَّ عَلَيْنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ آبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعْنَا وَلَا تَضُرُّكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمً الْاَسِدِيُّ لَوْ قَصَّ مِنْ شَعْرِهِ وَقَصَّرَ إِذَارَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ خُرَيْمًا فَعَجَّلَ فَأَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَالَ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ قَالَ آبِي فَلَحَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةً فَرَآيْتُ رَجُلًا مَعَهُ عَلَى الشَّفِيرِ شَعْرُهُ فَوْقَ أُذُنَيْهِ مُوْتَزِرًا إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ قَالَ أَبِي فَدَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيةً فَرَآيْتُ رَجُلًا مَعَهُ عَلَى الشَّورِي شَعْرُهُ فَوْقَ أُذُنَيْهِ مُوْتَزِرًا إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ قَالَ أَبِي فَدَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيةً فَرَآيْتُ رَجُلًا مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ شَعْرُهُ فَوْقَ أُذُنَيْهِ مُوْتَزِرًا إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ قَالَ أَبِي فَدَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيةَ فَرَآيْتُ كَرَبُهُ اللَّسَدِيُّ [راحع: ۱۷۷۹]. على السَّدِي العَلَيْ الْمَالِي الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَعْرَبِي اللَّهُ الْمُعْرَبِهُ اللَّسَدِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى السَّلِي الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

# هي مُنالِهَ امْرُن بَينِ مَرْمُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّاللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّلْمُ اللَّاللَّاللْلِلللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

( ١٧٧٧٤) قَالَ ثُمَّ مَرَّ عَلَيْنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ كَلِمَةً مِنْكَ تَنْفَعُنَا وَلَا تَصُرُّكَ قَالَ نَعَمْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخُوانِكُمْ فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ وَلِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا فِى النَّاسِ كَانَّكُمْ شَامَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ [راجع: ١٧٧٧].

(۱۷۷۷) اس کے بعد ایک مرتبہ پھروہ ہمارے پاس سے گذرے اور حضرت ابودرداء رفتان نے حسب سابق ان سے فرمائش کی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیظ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہتم لوگ اپنے بھائیوں کے پاس پہنچنے والے ہوللہذا اپنی سواریاں اور اپنے لباس درست کرلو، کیونکہ اللہ تعالی بیہودہ گواور فخش گوئی کو پہند نہیں فرما تا۔

(۱۷۷۷٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي الْولِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بَنِ جَابِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْولِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَلِيَّةِ الْأَنصَارِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَأَمَر مُعَاوِيةً أَنْ مَيْئًا فَقَمَلَ وَحَتَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَا فَقَمَلَ وَحَتَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَرَ بِيدَفْقِهِ إِلَيْهِمَا فَقَمَلَ وَحَتَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِيدَفْقِهِ إِلَيْهِمَا فَقَمَلَ وَحَتَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَرَ بِيدَفْقِهِ إِلَيْهِمَا فَقَمَلَ وَحَتَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَقَالَ أَيْ صَوِيفَةً لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَقَالَ أَيْ صَاحِبُ هَا وَكَانَ أَحْكُمُ الرَّجُلْنِي وَآمَّا الْأَقُوعُ فَقَالَ أَيْو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُولُهِمَا وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَوْلِهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَوْلِهِ فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُ هَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَعْفِيهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُغْتِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكُومُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُغْتِيهِ قَالَ مَا وَعَدْهُ أَوْ يَعُشِيهِ إِنِّمَا يَسْتَكُومُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُغْتِيهِ قَالَ مَا وَعَدْدَهُ مَا يُغْتِيهِ قَوْلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَا يُغْتِيهِ قَالَ مَا وَالْ الْإِلااني: صحح (ابو داود: يُعَشِيهِ إِنْ مَا يُعْتِيهُ وَسَلَمَ وَمَا الْ الْاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَا يُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَا يُغْتِيهُ فَلَا مَا الْاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَا يُغْتِيهُ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَمَا يُعْلَيْهِ وَاللَهُ الْوَا يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْلَى وَحَرْمُ وَلَا الْوَلِي الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ مُعَلِيهُ وَ

(۱۷۷۵) حضرت بهل بن خظلیہ و النظامی مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی علینا سے عیبنہ اور اقرع نے کچھ ما نگا، نبی علینا نے حضرت محاویہ و النظام کے اللہ و میں انہوں نے لکھ دیا ، نبی علینا نے اس پر مہر لگائی اور وہ خط ان کے حوالے کر دینے کا حکم دیا ، عیبنہ نے کہا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہتم نے جس کی خواہش کی تھی ، عیبنہ نے اسے چو ما اور لیسٹ کراپنے عمامے میں رکھ لیا ، عیبنہ ان دونوں میں سے زیا دہ علیا نہ تھا تھا کر پھرتا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟

حضرت معاویہ والن نے بی علیہ کوان دونوں کی باتیں بتائیں، نی علیہ اپنے کسی کام سے نکے تو دن کے پہلے جھے میں مجد کے دروازے پر بیٹے ہوئے ایک اونٹ کے پاس سے گذرے، جب دن کے آخری پہر میں وہاں سے گذرے تو وہ اونٹ

# هي مُنالِهُ المَّرِينَ بل يَسِيدُ مَنْ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

اس طرح بندها ہواتھا، نبی طیسے نبی چھااس اون کا مالک کہاں ہے؟ تلاش کے باوجوداس کا مالک نہیں ملا، نبی طیسے نے فر مایا ان جانو روں کے بارے اللہ سے ڈرتے رہا کرو، آن پراس وقت سوار ہوا کروجب بیتندرست اور صحت مند ہوں، پھر فر مایا جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس اتنا موجود ہوکہ جواس کی ضرورت پوری کردے'' جیسے ابھی ایک ناراضکی ظاہر کرنے والے نے کیا'' تو وہ جہنم کے انگاروں میں اضافہ کرتا ہے، صحابہ ڈیا گئٹانے بوچھایارسول اللہ! ضرورت سے کیا مرادہے؟ فرمایا کھانا۔

#### حَديثُ بُسُرِ بُنِ أَرْطَاةً رُالنُّهُ

#### حضرت بسربن ارطاة رثاثثة كي حديثين

( ١٧٧٧٦) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بُنُ عَبَّاسٍ عَنُ شِينِم بْنِ بَيْتَانَ عَنْ جُنَادَةً بْنِ آبِي أُمَيَّةَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْسِ بِرُودِسَ حِينَ جَلَدَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ سَرَقًا غَنَائِمَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمُنَعْنِى بْنِ آبِي أُمَيَّةً أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْسِ بِرُودِسَ حِينَ جَلَدَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ سَرَقًا غَنَائِمَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمُنَعْنِى مِنْ قَطْعِهِمَا إِلَّا أَنَّ بُسُرَ بُنَ ٱرْطَأَةً وَحَدَ رَجُلًا سَرَقَ فِي الْغَزُو يُقَالُ لَهُ مَصْدَرٌ فَحَلَدَهُ وَلَمْ يَقُطَعْ يَدَهُ وَقَالَ نَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَطْعِ فِي الْغَزُو

(۲۷۷۷) حضرت جنّا دہ بن ابی امیہ مُعَلَّمَاتُ نے روڈس نا کی جزیرے میں مالی غنیمت چوری کرنے والے دوآ دمیوں کوکوڑے مار نے کے بعد برسر منبر کہا کہ مجھے ان کے ہاتھ کا شخ میں کوئی رکاوٹ نہتھی ، البتہ ایک مرتبہ حضرت بسر بن ارطاق ڈٹائٹٹ نے کسی غزوے میں ایک آ دی کوجس کا نام ''مصدر''تھا، چوری کرتے ہوئے پایا تواسے کوڑے مارے، ہاتھ نہیں کا نے اور فر مایا کہ نی ملیک آئے میں جہا دے دوران ہاتھ کا شخ سے منع فر مایا ہے۔

(۱۷۷۷۷) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بَنُ عَبَّاسٍ عَنْ شِينَمِ بُنِ بَيْتَانَ عَنْ جُنَادَةً بُنِ أَبِي أُمَيَّةً قَالَ كُنْتُ عِنْدَ بُسُوِ بَنِ أَرْطَأَةً فَأْتِي بِمَصْدَرٍ قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً فَقَالَ فَيْ يَعْفِي الْعُزُو لِلْقَطْعَتُ فَعُبِلَدَ ثُمَّ حُلِّي سَبِيلُهُ لَوْلًا أَتِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ الْقَطْعِ فِي الْعُزُو لِلْقَطَعَتُ فَجُلِدَ ثُمَّ حُلِّي سَبِيلُهُ لَوْلًا أَتِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ الْقَطْعِ فِي الْعُزُو لِلْقَطَعَتُكَ فَجُلِدَ ثُمَّ حُلِّي سَبِيلُهُ لَوْلًا أَتِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ الْقَطْعِ فِي الْعُزُو لِلْقَطَعَتُكَ فَجُلِدَ ثُمَّ حُلِّي سَبِيلُهُ لَوْلًا أَتِّى سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ الْقَطْعِ فِي الْعُزُو لِلْقَطَعَتُكَ فَجُلِدَ ثُمَّ حُلِّى سَبِيلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ صَمُولَ وَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ مِعْرَاتُ لِمِ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُعْمَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عُلُكُم اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَ

( ١٧٧٨) حَدَّثَنَا هَيْتُمُ بُنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا مُحَهَّدُ بُنُ آيُّوبَ بُنِ مَيْسَرَةَ بُنِ حَلْبَسِ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنْ بُسُرِ بُنِ أَرْطَاةَ الْقُرَشِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُعُو اللَّهُمَّ أَحْسِنُ عَاقِبَتَنَا فِي الْأَمُّورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَيْتُهِ [صححة ابن حبان

المَّا مَنْ مَنْ السَّامُ مِنْ السَّامُ السَّمُ السَّامُ السَّامُ

(٩٤٩)، والحاكم (١/٣) ٥). قال شعيب: رحاله موثقون].

(۸۷۷۵۱) حضرت بسر رفائق سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بید عاء کرتے ہوئے سا ہے اللہ! تمام معاملات میں ممارا انجام بخیر فرماء اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔

# حَدِيثُ النَّوَّاسِ بُنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ الْأَنْصَادِيِّ رُلَّاتُنَّ حضرت نواس بن سمعان كلالي رُلَّاتُنَّ كي مرويات

( ١٧٧٧٩ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الدِّمَشُقِيُّ بِمَكَّةَ إِمْلَاءً قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ جَابِرٍ الطَّاثِيُّ قَاضِي حِمْصَ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخُلِ فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِنَا فَسَٱلْنَاهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكُرْتَ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ فَخَفَّضُتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَيَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ قَالَ غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخُوَ فُنِي عَلَيْكُمْ فَإِنْ يَخُرُجُ وَآنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخُرُجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُوٌّ حَجِيجٌ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّهُ شَابٌّ جَعْدٌ قَطَطٌّ عَيْنُهُ طَافِيَةٌ وَإِنَّهُ يَخُرُجُ مِنْ خِلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاتَ يَمِينًا وَشِمَالًا يَا عِبَادَ اللَّهِ اثْبُتُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لُبُثُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَالِكَ الْيَوْمُ الَّذِى هُوَ كَسَنَةٍ أَيْكُفِينَا فِيهِ صَلَاةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ لَا اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ كَالْغَيْثِ اسْتَذْبَرَتُهُ الرِّيحُ قَالَ فَيَمُرُّ بِالْحَيِّ فَيَدْعُوهُمْ فَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ فَيَأْمُرُ الشَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ وَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ وَهِيَ أَطُوَلُ مَا كَانَتُ ذُرَّى وَأَمَدُّهُ خَوَاصِرَ وَأَسْبَغُهُ ضُرُوعًا وَيَمُرُّ بِالْحَيِّ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّوا عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَتَتَبَعُهُ أَمْوَ الْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْءٌ وَيَمُرُّ بِالْحَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا ٱخْرِجِى كُنُوزَكِ فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ قَالَ وَيَأْمُرُ بِرَجُلِ فَيُقْتَلُ فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ إِلَيْهِ يَتَهَلَّلُ وَجُهُهُ قَالَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهُرُودَتَيْنِ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى ٱجْيِحَةِ مَلَكَيْنِ فَيَتْبَعُهُ فَيُدُرِكُهُ فَيَقْتُلُهُ عِنْدَ بَابِ لُدُّ الشَّرْقِيِّ قَالَ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام أَنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا مِنْ عِبَادِي لَا يَدَان لَكَ بِقِتَالِهِمْ فَحَوِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ فَيَهُعَثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيَرْغَبُ

الله الماريد عني المسترك المسترك المسترك المسترك المسترك الشاميتين المسترك الشاميتين المسترك الشاميتين

عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُرُسِلُ عَلَيْهِمْ نَفَقًا فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرُسَى كَمَوْتِ نَفُس وَاحِدَةٍ فَيَهُبِطُ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ بَيْتًا إِلّا قَدْ مَلَاهُ زَهَمُهُمْ وَنَتِنُهُمْ فَيَرُغَبُ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَال اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعُلًا لَا يَكُنُ مِنُهُ بَيْتُ وَلَيْنَ الْمُهَبِّلُ قَالَ مَطْلَعُ الشَّمْسِ قَالَ وَيُرْسِلُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَطُرًا لَا يَكُنُ مِنْهُ بَيْتُ وَبَهُ وَيُقُلُلُ لِلْأَرْضِ أَنْ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعُرًا لَا يَكُنُ مِنْهُ بَيْتُ وَبَهُ وَيَعْمَلُ الْأَرْضِ الْمَقِيمِ مَنَ الْمُهَبِّلُ قَالَ اللّهُ عَنَّ وَبَعْنَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَبَعْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَعَلَى اللّهُ عَنْ الْمُهَبِلُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ا

(۱۷۷۷) حضرت نواس بن سمعان کلابی سے روایت ہے کہ آخضرت کا الی کے دن دجال کا بیان کیا تواس کی ذات بھی بیان کی (کہ اس کا فتنہ خت ہے اور وہ عادت کے بیان کی (کہ اس کا فتنہ خت ہے اور وہ عادت کے خلاف با تیں دکھلا و ہے گا)، یہاں تک کہ ہم سمجھ کہ وہ ان مجبوروں میں ہے ( یعنی ایسا قریب ہے گویا حاضر ہے بیہ آپ کے بیان کا اثر اور صحابہ کے ایمان کا سبب تھا) جب ہم لوٹ کر آخضرت کا الی گاڑے کے پاس کے ( یعنی دوسرے وقت ) تو آپ کا الی کا اثر اور صحابہ کے ایمان کا سبب تھا) جب ہم لوٹ کر آخضرت کا الی گاڑے کے بیان کی دوسرے وقت ) تو آپ کا الی کے ڈرکا اثر ہم میں پایا (ہمارے چروں پر گھرا ہث اور خوف ہے ) آپ کا الی گاڑے نے پوچھا: تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیانیا رسول اللہ کا لی گئی ہے کہ بیان کی دوس کی میان کی بیاں تک کہ ہم سمجھے کہ وہ انہی مجبور کے درختوں میں ہے۔ آپ کا گئی ہے نے فرما یا دجال کے سوااوروں کا مجھے نیا دہ ڈر ہے تم پراور دجال اگر میری موجودگی میں نکلا تو میں اس سے جمت کروں گا تمہاری طرف سے ( تم الگر رہو گے ) اوراگراس وقت نکلے جب میں تم میں نہوں ( بلکہ میری وفات ہوجائے ) تو ہرا کی شخص اپنی جت آپ کر لے اور اللہ میرا طیفہ ہے ہر مسلمان پر۔

دیکھو! دجال جوان ہے اس کے بال بہت گفتگریا لے ہیں اس کی آ تکھا بھری ہوئی ہے، دیکھود جال خلہ سے نکلے گا جو شام اور عراق کے درمیان (ایک راہ) ہے اور فساد پھیلاتا پھرے گا دائیں طرف اور بائیں طرف ملکوں میں اے اللہ کے بندوں مضبوط رہنا ایمان پرہم نے عرض کیا یارسول الله مُثَاثِّةً ہُوہ کتنے دنوں تک زمین پر ہے گا؟ آپ مُثَاثِّةً ہُم نے فرمایا کہ چالیس دن تک من میں ایک دن سال بھر کا ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کا اور ایک دن ایک ہفتے کا اور باقی دن تبہارے ان دنوں کی طرح ، ہم نے عرض کیا یا رسول الله مُثَاثِّةً ہوہ دن جوایک برس کا ہوگا کیا اس میں ہم کو ایک دن کی (پانچ نمازیں) کافی ہوں گی ، آپ مُثَاثِّةً مُنافِین کی ہوں گی ، آپ مُثَاثِّةً ہُمُ

هي مُنالًا إَمَٰ رَضِ لِيهِ مِنْ الشَّامِيِّينِ مِنْ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

كافى موكى اليك كائے دود هوالى اليك قبيله كوگول كوكافى موگى اور اليك بكرى دود هوالى اليك جھوٹے قبيل كوكافى موجائے گل لوگ اس حال بيں بول كے كه الله تعالى ايك پاكيزه بوا بيج كاوه ان كى بغلول كے تلے اثر كرے گا اور برايك موكن كى روح قبض كرے گي اور باقى لوگول پر قيامت بوگ قبض كرے گي اور باقى لوگول پر قيامت بوگ (١٧٧٨) حَدَّتُنا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِم قَالَ سَمِعْتُ يَعْنِى ابْنَ جَابِرٍ يَقُولُ حَدَّتِنِى بُسُرُ بُنُ عُبَيْدِ اللّهِ الْحَضْرَمِيُّ اللّهُ سَمِعْ آبَا إِدْرِيسَ الْحَوُلَائِي يَقُولُ سَمِعْتُ النّواسَ بُنَ سَمْعًانَ الْكِلَابِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا مِنْ قَلْبِ إِلَّا وَهُو بَيْنَ أُصْبِعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ أَقَامَهُ وَإِنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا مِنْ قَلْبِ إِلَّا وَهُو بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُولِعَهُ أَزَاغَهُ وَكَانَ يَقُولُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبْتُ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ وَالْمِيزَانُ بِيلِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ شَاءَ أَنْ يُزِيعَهُ أَزَاغَهُ وَكَانَ يَقُولُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبْتُ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ وَالْمِيزَانُ بِيلِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ شَاءَ أَنْ يُولِعَهُ أَزَاغَهُ وَكَانَ يَقُولُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبْتُ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ وَالْمِيزَانُ بِيلِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ يَعْفِطُهُ وَيَوْفُطُهُ وَيَوْفُطُهُ وَيَوْفَطُهُ وَيَوْفُكُ إِلَى مَاحِهُ الْمَالِي فَي اللّهُ اللّهِ مِي اللّهُ اللّهِ مَعْفَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُعَلِّى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُعْمَلُ مَا اللهُ اللهِ مَلْكُوبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مِنْ مَاحِهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الْعَلْمُ مِنْ الْمَالِي وَصِي الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

(۰۸ کے ۱۷ دور تا اور میں سے دوانگلیوں کے درمیان ہیں، اگروہ کسی دلکوریٹر ماتے ہوئے سا ہے جتنے بھی دل ہیں، وہ رب العلمین کی انگلیوں میں ہے دوانگلیوں کے درمیان ہیں، اگروہ کسی دل کوسیدھار کھنا چا ہے تو سیدھار کھنا ہے اور اگر فیڑھا کرنا چا ہے تو میڑھا کردیتا ہے، اور نبی طابھ بیدھا وفر ماتے تھا ہے دلوں کو پلننے والے! ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطاء فرما، اور میز ان عمل رحمان کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے اونچانیچا کرتا رہتا ہے۔

(١٧٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَة يَغْنِي ابْنَ صَالِح عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرِ عَنْ آبِيهِ آنَّ النَّوَاسَ بُنَ سَمْعَانَ النَّوْسَارِيَّ قَالَ وَكَذَا قَالَ زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَٱلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّوَّاسَ بُنَ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسُنُ الْحُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكُوهُتَ آنُ يَطَّلَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُ عَسُنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكُوهُتَ آنُ يَطَلَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ الْبِرِّ حُسُنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكُوهُتَ آنُ يَطَلَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ الْبِرِ وَالْمِاكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُنَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمُ مَا عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُولُولُولُولُولُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ

[صححه مسلم (۱۵۷۱) و وصحام (۱۸۷۸) و اصحام (۱۸۷۸) و این اور گناه کے متعلق پوچھا تو نبی ملیا نے فرمایا نیکی حسن ا (۱۵۵۸) حضرت نواس دائل سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا سے نیکی اور گناه کے متعلق پوچھا تو نبی ملیا نے فرمایا نیکی حسن علق کانام ہے اور گناه وہ ہوتا جو تبہارے ول میں کھنکے اور تم اس بات کونا پہند مجھو کہ لوگ اس سے واقف ہوں۔

(١٧٧٨٢) حَدَّثَنَا عَهُدُ الْقُدُّوسِ آبُو الْمُغِيرَةِ الْحَوْلانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صَفُوانَ يَغْنِى ابْنَ عَمْرٍو حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ جَابِرِ الطَّائِيُّ عَنْ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسُنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكُرِهْتَ أَنْ يَعْلَمَهُ النَّاسُ

المسلم المعلق المعلق و بينها ملك معلى معروى من كم يل الناس المعلق الماركناه كم متعلق يو چها تو نبى اليهان فرمايا فيكوسن خلق كانام ما وركناه وه موتا جوتها رحول من كلك اورتم اس بات كونا پند مجھوكدلوگ اس سے واقف مول - المناس على اورتم اس بات كونا پند مجھوكدلوگ اس سے واقف مول - (١٧٧٨٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيّةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ الْحَضْرَمِيّ

# هي مُنالاً اَمَانُ مِنْ لِي اِللَّهِ مِنْ مُنْ الشَّامِتِين ﴾ وهي اوم الله حرف المسترك الشَّامِتِين الله

يَذُكُرُ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّوَّاسِ بُنِ سَمْعَانَ الْآنُصَارِى آنَهُ سَآلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْبِرِّ وَالْإِلْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكُرِهُتَ آنْ يَطَّلِعَ النَّاسُ عَلَيْهِ [راحع: ١٧٧٨١].

(۱۷۷۸۳) حضرت نواس بڑا ٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا سے نیکی اور گناہ کے متعلق بوچھا تو نبی ملیکا نے فرمایا نیکی حسن خلق کا نام ہے اور گناہ وہ ہوتا جو تمہارے دل میں کھیے اور تم اس بات کونا پہند سمجھو کہ لوگ اس سے واقف ہوں۔

( ١٧٧٨٤) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّالٍ أَبُو الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا لَيْتُ يَغِنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِحٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ جُبَيْرٍ حَدَّلَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ صَرَبَ اللّهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَعَلَى جَنْبَتَى الصِّرَاطِ سُورَانِ فِيهِمَا أَبُوابٌ مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى الْأَبُوابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ اذْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيعًا وَلاَ تَنْفَرَّجُوا وَدَاعٍ يَدُعُو مِنْ جَوُفِ وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ ذَا قَرَادَ يَفْتَحُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْآبُوابِ قَالَ وَيُحَكَ لَا تَفْتَحُهُ فَإِنْكَ إِنْ تَفْتَحُهُ وَالصَّرَاطُ وَاعِلْ اللّهِ لَعَالَى وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُهُ لَيْكُولُ اللَّهِ تَعَالَى وَالْآبُوابِ قَالَ وَيُحَكَ لَا تَفْتَحُهُ فَإِنْكَ إِنْ تَفْتَحُهُ وَالصَّرَاطُ وَاعِظُ اللّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسُلِمٍ وصححه الحاكم الْفِسْرَاطِ كِتَابُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَالدَّاعِي فَوْقَ الصِّرَاطِ وَاعِظُ اللّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسلِمٍ [صححه الحاكم الشّمَارَطِ كِتَابُ اللّهِ عَنَّ وَجَلٌ وَالدَّاعِي فَوْقَ الصَّرَاطِ وَاعِظُ اللّهِ فِي قَلْبٍ كُلِّ مُسلِمٍ [صححه الحاكم الضَراطِ كِتَابُ اللّهُ عَنَّ وَجَلٌ وَالدَّاعِي قَوْقَ الصَّرَاطِ وَاعِظُ اللّهِ فِي قَلْبٍ كُلِّ مُسلِمٍ وحدا اسناد (٧٣/١). وقال الترمذي: حسن غريب وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٥٥٩). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن؟. [انظ: ٢٧٧٨]. وقال الإلباني: صحيح (الترمذي: ٢٨٥٩).

(۱۷۵۸) حضرت نواس نظافظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاوفر مایا اللہ نے ایک مثال بیان فر مائی ہے کہ ایک صراط متنقیم ہے جس کی دونوں جانب دیواریں ہیں ،ان دیواروں ہیں کھلے ہوئے درواز سے ہیں ،درواز وں پر پردے لئک رہے ہیں ،اور راستے کے مرکزی درواز سے پرایک داگی کھڑا کہدر ہا ہے لوگو! سب کے سب اس ہیں داخل ہوجاؤ ، دائیں ہائیں منتشر نہ ہو ،اور ایک دائی راستے کے بچے میں پکارر ہاہے ، جب کوئی خض ان ہیں سے کوئی درواز ہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ اسے مت کھولنا ،اس لئے کہ اگرتم نے اسے کھول لیا تو تم اس میں داخل ہوجاؤ گے۔

صراطِ متنقیم سے مراد اسلام ہے، دیواروں سے مراد حدود اللہ ہیں، کھلے ہوئے دروازے محارم ہیں، اور راستے کے مرکزی دروازے پر جوداعی ہے، وہ تر آن کریم ہے، اور راستے کے عین ﷺ میں جوداعی ہے، وہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا ایک واعظ ہے (جے ضمیر کہتے ہیں)

( ١٧٧٨٥) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ هَارُونَ عَنْ تَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ شُرِيْحِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ نَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُرَتْ خِيَانَةٌ تُحَدِّثُ آخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ وَٱنْتَ بِهِ كَاذِبٌ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُرَتْ خِيَانَةٌ تُحَدِّثُ آخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ وَٱنْتَ بِهِ كَاذِبٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُرَتْ خِيَانَةً تُحَدِّثُ آخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ وَٱنْتَ بِهِ كَاذِبٌ ( ١٧٧٨٥ ) حضرت نواس فَلَّوْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ إلى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَل

# المَّا المَّانَ اللهُ المُنْ المُن

(١٧٧٨٦) حَدَّثَنَا حَيُوةٌ بُنُ شُرَيْحِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ قَالَ حَدَّثِنِى بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ عَنْ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ضَرَبَ مَثَلًا صِراطًا مُسْتَقِيمًا عَلَى كَنَفَى الصِّرَاطِ سُورَانِ فِيهِمَا أَبُوابٌ مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى الْأَبُوابِ سُتُورٌ وَدَاعٍ يَدْعُو عَلَى رَأْسِ مُسْتَقِيمًا عَلَى كَنَفَى الصِّرَاطِ سُورَانِ فِيهِمَا أَبُوابٌ مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى الْأَبُوابِ سُتُورٌ وَدَاعٍ يَدْعُو عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ مُسْتَقِيمٍ فَالْأَبُوابُ الصَّرَاطِ وَدَاعٍ يَدُعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاللَّهُ يَدُعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَالْأَبُوابُ اللَّهِ وَاللَّهِ يَدُعُو مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ لَا يَقَعُ أَحَدٌ فِى حُدُودِ اللَّهِ حَتَّى يُكْشَفَ سِتُرُ اللَّهِ وَاللَّذِى يَدُعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاللَّهِ لَا يَقَعُ أَحَدٌ فِى حُدُودِ اللَّهِ حَتَّى يُكْشَفَ سِتُرُ اللَّهِ وَالَّذِى يَدُعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاللَّهِ لَا يَقَعُ أَحَدٌ فِى حُدُودِ اللَّهِ حَتَّى يُكْشَفَ سِتُرُ اللَّهِ وَالَّذِى يَدُعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ [راجع: ١٧٧٨٤].

(۱۷۸۸) حضرت نواس ڈاٹھئے مروی ہے کہ نی طایع نے ارشاد فرمایا اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک صراط متنقیم ہے جس کی دونوں جانب دیواریں ہیں ،ان دیواروں ہیں کھلے ہوئے دروازے ہیں، درواز وں پر پردے لئک رہے ہیں، اور راتے کے مرکزی دروازے پرایک داعی کھڑا کہ رہا ہے اور ایک داعی اس کے اوپر سے پکاررہا ہے'' اللہ سلامتی والے گھر ک دعوت دیتا ہے اور جے جا ہتا ہے، صراط متنقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے'

کھلے ہوئے درواز نے حدوداللہ ہیں، کہ کوئی آ دمی انہیں نہ کھولے اور رائے کے اوپر جوداعی ہے، وہ ہرمسلمان کے دل میں اللہ کا ایک واعظ ہے (جے ضمیر کہتے ہیں)

(۱۷۷۸۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُولِيدُ بَنْ مَسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ آمْنَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعُدُ قَالَ كَأَنَّهُمَا عَمَامَتَانِ أَو عَمْرَانَ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ آمْنَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعُدُ قَالَ كَأَنَّهُمَا عَمَامَتَانِ أَوْ عَمْرَانَ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ آمْنَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعُدُ قَالَ كَأَنَّهُمَا عَمَامَتَانِ أَوْ عَمْرَانَ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ آمْنَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعُدُ قَالَ كَأَنَّهُمَا عَمَامَتَانِ أَوْ عَمْرَانَ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ آمْنَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعُدُ قَالَ كَأَنَّهُمَا عَمَامَتَانِ أَوْ فَالِ عَنْ صَاحِيهِمَا [صححه مسلم طُلَّتَانِ آوْ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ يُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِيهِمَا [صححه مسلم دولا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا كُلُولُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالَمَانَانِ أَوْلُولُ عَلَى اللهُ المُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(۱۷۷۸) حضرت نواس ڈھٹٹ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن قرآن کریم اور اہل قرآن ' جنہوں نے اس پرعمل بھی کیا ہو' کو اس طرح لایا جائے گا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران اس کے آگے ہوگ، نبی علیہ نبی نے ان دونوں سورتوں کی تین مثالیں بیان فرما کیں جنہیں میں اب تک بھلانہیں پایا، نبی علیہ نے فرمایا وہ دونوں سورتیں بادل کی طرح ہوں گی یا سائبان کی طرح جن کے درمیان روشنی ہو، یا پرندوں کی صف بستہ قطاروں کی طرح ہوں گی اور اپنے پڑھے والے کی طرف سے جمت بازی کریں گی۔



#### رابع مسند الشاميين

# حَدِيثُ عُتَبَةً بْنِ عَبْدٍ السَّلَمِيِّ أَبِي الْوَلِيدِ الْالْفَةُ حَدِيثِينَ مَعْرِت عَتْبِ بن عبر سلمي والنَّفَةُ كي حديثين

( ١٧٧٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَوْرِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ نَصْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُتُبَةَ بُنِ عَبْدٍ السَّلَمِيِّ قَالَ السَّلَمِيِّ قَالَ السَّلَمِيِّ قَالَ الْمُنْانُهُمَا مَذَابُّهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَتْفِ أَذْنَابِ الْحَيْلِ وَأَعْرَافِهَا وَنَوَاصِيهَا وَقَالَ أَذْنَابُهَا مَذَابُّهَا وَأَعْرَافِهَا إِذْفَاؤُهَا وَنَوَاصِيهَا مَعْقُودٌ بِهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(۱۷۵۸) حضرت عتبہ والنظ سے مروی ہے کہ نی طابع نے گھوڑوں کی دموں، ایالوں اور پیٹا نیوں کے بال نو چنے سے منح فرمایا ہے، اور ان کی دمور کے ان کی ایال سردی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور ان کی پیٹا نیوں شرمایا ہے، اور ان کی دمور کے ان کی ایال سردی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور ان کی پیٹا نیوں شرمای تک کے لئے خیر رکھ دی گئی ہے۔

(١٧٧٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَرِيزٌ عَنْ شُرَحْبِيلَ ابْنِ شُفْعَةَ الرَّحَبِى قَالَ سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السَّلَمِى صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن يَمُوتُ وَقَالَ حَسَنٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسُلِمٍ يُتَوَقَى لَهُ يَقُولُ مَنْ يَمُوتُ وَقَالَ حَسَنٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسُلِمٍ يُتَوقَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن يَمُوتُ وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ الْوَلِدِ لَمْ يَبُلُغُوا الْحِنْتَ إِلَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ ٱلْمِوابِ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ذَخَلَ [قال الألباني: حسن ثَلاثَةٌ مِنْ الْوَلِدِ لَمْ يَبُلُغُوا الْحِنْتُ إِلَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ ٱلْمُوابِ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ذَخَلَ [قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ١٦٧٤). قال شعب: صحيح وهذا اسناد حسنُ [انظر: ١٧٧٩٤].

(۱۷۷۸) حضرت عتبہ نالٹھ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے جس مسلمان کے تین نابالغ بچ فوت ہوجا کیں ، وہ اسے جنت کے آٹھوں دروازوں پرملیں گے کہ وہ جس دروازے سے جاہے جنت میں داخل ہوجائے۔

( ١٧٧٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِى ثُوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ نَصُو عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ عَنْ عُتُبَةَ بْنِ عَبْدِ الشَّلَمِيِّ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جَزِّ آغْرَافِ الْخَيْلِ وَنَتْفِ أَذْنَابِهَا وَجَزِّ نَوَاصِيهَا وَقَالَ أَمَّا آذْنَابُهَا فَإِنَّهَا مَذَابُّهَا وَأَمَّا أَعْرَافُهَا فَإِنَّهَا إِدْفَاوُهَا وَأَمَّا نَوَاصِيهَا فَإِنَّ الْخَيْرَ مَعْقُودٌ فِيهَا [انظر: ١٧٧٩٣].

( ١٧٧٩١ ) حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَاسِجٍ الْحَضُرَمِيُّ قَالَ

#### هي مُنالِهَ اَمَارُينَ بل يُهِيدُ مَرَّ الشَّامِيدِ مِنْ الشَّامِيدِ مِنْ الشَّامِيدِ فَي ٢٩٣ ﴿ فَهِ مُنَالُ الشَّامِيدِ فَي المُنْ الشَّامِيدِ فَي الْمُنْ الْمُنْ الشَّامِيدِ فِي الْمُنْ الشَّامِيدِ فَي الْمُنْ الشَّامِيدِ فَي الْمُنْ الشَّامِيدِ فَي الْمُنْ الشَّامِيدِ فَي الْمُنْ الْمُنْ الشَّامِيدِ فَي الْمُنْ ال

حَدَّنِي عُنْبَةُ بُنُ عَبْدٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِتَالِ فَرُمِى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بِسَهُم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ هَذَا وَقَالُوا حِينَ أَمَرَهُمْ بِالْقِتَالِ إِذَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَقُولُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا نَقُولُ كَمَا قَالَتُ بَنُو إِسُرَائِيلَ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ وَلَكِنُ اذْهَبُ أَنْتُ وَرَبُكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَامُعُنَا عَنِ الْمُقَاتِلِينَ [اخرحه الطبراني في الكبير (٥٠٣) قال شعب: اسناده حسن]. [انظر: ٢٠٩٥، ١٧٩] مَعْكُما مِنْ الْمُهُونِ وَرَبُكُ فَقَاتِلًا إِنَّا هَامُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

(١٧٧٩٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ بَحْرِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ عَنْ عَامِرٍ بُنِ زَيْدٍ الْكَالِيِّ آلَهُ سَمِعَ عُبُهَ بُنَ عَبْدٍ السَّلَمِيِّ يَقُولُ جَاءَ آغُرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنْ الْحُوْضِ وَذَكَرَ الْجَنَّةُ ثُمَّ قَالَ الْلَّعُرَابِيُّ فِيهَا فَاكِهَ قَالَ نَعُم وَفِيها شَجَرَةٌ تُدْعَى طُوبَى فَذَكَرَ شَيْئًا لَا آدْدِى الْحَوْضِ وَذَكَرَ الْجَنَّةُ ثُمَّ قَالَ الْلَّعُورِيُّ فِيها فَاكِهَ قَالَ نَعُم وَفِيها شَجَرةٌ تُدُعِي الْجَوْرَةُ تُنبُثُ عَلَى سَاقِ وَاحِدٍ وَيَنفَرِشُ اَعْلَاهَا قَالَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى سَاقِ وَاحِدٍ وَيَنفَرِشُ اَعْلَاهَا قَالَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى سَاقِ وَاحِدٍ وَيَنفَرِشُ اَعْلَاهَا قَالَ فِيها أَتَيْتُ الشَّامَ فَقَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْوَدِ قَالَ فِيها أَلْفَعُ وَلَا يَعْشُرُ قَالَ فَمَا عِظُمُ الْعُنقُودِ قَالَ مَسِيرَةُ شَهْرٍ لِلْعُرَابِ اللَّهُ عَلَى قَالَ فَمَا عِظُمُ الْحَبَّةِ قَالَ هَلْ عَيْ يَعْشُرُ قَالَ فَمَا عِظُمُ الْحَبَّةِ قَالَ هَلْ عَلَى الْمَالِمَ قَالَ لَعَمْ قَالَ فَمَا عِظُمُ الْحَبَّةِ قَالَ هَلْ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ ع

(۱۷۷۹۲) حضرت عَنَّب الْكُلُوْت عروی ہے کہ ایک دیہاتی فخص نی طابی کی خدمت میں حاضر ہوااور حوض کوڑ و جنت کے متعلق سوالات پوچھنے لگا، پھر اس نے پوچھا کہ کیا جنت میں میوے ہوں گے؟ نبی طابی نے فر مایا ہاں! اور وہاں'' طونی'' نامی ایک درخت بھی ہوگا، اس نے پوچھا کہ زمین کے کس درخت کے ساتھ آپ اسے تشبید دے سکتے ہیں؟ نبی طابی نے فر مایا تمہاری زمین پرایک درخت بھی ایسانیس ہے جھے اس کے ساتھ آپ اسکے۔

پھرنبی ملیشانے اس سے پوچھا کہ کیاتم شام گئے ہو؟ اس نے کہانہیں، ٹبی ملیشانے فرمایا اس کے مشابہہ درخت شام میں ہے جے اخروٹ کا درخت کہتے ہیں، وہ ایک بیل پر قائم ہوتا ہے اور او پرسے پھیلتا جاتا ہے، اس نے پوچھا کہ اس کی جڑک موٹائی کتنی ہے؟ نبی ملیشا نے فرمایا اگر تمہارے کھریلواونٹ کا کوئی جذہ روانہ ہوتو وہ اس کی جڑکا اس وقت تک احاط نہیں کرسکتا جب تک کہ اس کی ہڑیاں بڑھا ہے کی وجہ سے چرچانے نہ گئیں، (مراوجنت کا درخت ہے)

#### هي مُنزلًا احَدُن شِل مِينَةِ مَرْم اللهِ اللهِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴿ مُنزلًا احْدَى اللَّهُ الشَّامِيِّين ﴿ مُ

اس دیباتی نے پوچھا کہ جنت میں اگور ہوں ہے؟ نبی ناپھ نے فرمایا ہاں! اس نے پوچھا کہ اس کے خوشوں کی موٹائی کتنی ہوگی؟ نبی ناپھ نے فرمایا چھا کہ اس نے پوچھا کہ اس کے موٹائی کتنی ہوگی؟ نبی ناپھ نے فرمایا چھا کہ اس کے مسلسل مسافت جس میں وہ رکنہیں، اس نے پوچھا کہ اس کے ایک دانے کی موٹائی کتنی ہو ہوگی؟ نبی ناپھ نے فرمایا کیا تمہار سے والد نے بھی اپنی بکریوں میں سے کوئی بہت بڑا مینڈ ھا ذیج کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! نبی ناپھ نے فرمایا پھر اس نے اس کی کھال اتار کر تمہاری والدہ کو دیا ہواور یہ کہا ہو کہ اس کا ڈول بنالو؟ اس نے کہا جی ہاں! پھروہ کہنے لگا کہ اس طرح تو وہ ایک دانہ ہی جھے اور میرے تمام اہل خانہ کو سیر اب کر دےگا، نبی ناپھ نے فرمایا ہاں! اور تمہارے تمام خاندان والوں کو بھی سیر اب کر دےگا۔

- ( ١٧٧٩٢) حَدَّلْنَا عَلِى بُنُ بَحْرٍ حَدَّلْنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِى نَصْرُ بُنُ عَلْقَمَةً قَالَ حَدَّثِنِى رَجُلٌ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ عَنْ عَنْ الْعَرْفِي الْعَرْفِي الْعَرْفِي الْعَرْفِي الْعَرْفِي الْعَرْفِي الْعَرْفِي الْعَرْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْصُّوا نَوَاصِى الْمَحْيُلِ فَإِنَّ فِيهَا الْبَرَكَةَ وَسَلَّمَ لَا تَفْصُّوا نَوَاصِى الْمَحْيُلِ فَإِنَّ فِيهَا الْبَرَكَةَ وَلَا تَفْصُوا آذُنَابَهَا فَإِنَّهَا مَذَابَهَا آراحِع: ١٧٧٩٠]
- (۹۳ کے ا) حضرت متبہ اللہ تی موری ہے کہ نبی ملیہ نے کھوڑ وں کی دموں ،ایالوں اور پیٹا نیوں کے بال نو چنے سے منع فر مایا ہے، اورار شاد فر مایا کہ ان کی دم ان کی لیٹا نیوں میں میں اورار شاد فر مایا کہ ان کی دم ان کے لئے مور پیٹا نیوں میں قیامت تک کے لئے فیرر کھ دی گئی ہے۔
- ( ١٧٧٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بَنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ عَنْ شُرَحْبِيلَ ابْنِ شُفْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدِ السَّلَمِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا السَّلَمِيَّ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحَالِيَةِ مِنْ آيِّهَا شَاءَ دَخَلَ [راحع: ٢٧٧٨].
- (۱۹۵۷) حضرت متبہ باللفظ سے مردی ہے کہ انہوں نے ہی علیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے جس مسلمان کے تمین نابالغ بیج فوت ہوجا کیں، وہ اسے جنت کے آٹھوں درواز ول پر ملیں کے کدوہ جس درواز سے سے جنت میں داخل ہوجائے۔
- ( ١٧٧٩٥) حَدَّنَنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ آيُّوبَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَاسِجِ الْحَضْرَمِيُّ وَكَانَ قَدْ آذْرَكَ آبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَمَنُ دُونَهُمَا عَنْ عُبْهَ بُنِ عَبْدٍ السَّلَمِيِّ آنَّ اللَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَقَاتِلُوا قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا نَقُولُ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَقَاتِلُا إِنَّا هَاهُمَا قَاعِدُونَ وَلَكِنْ انْطَلِقُ آنْتَ وَرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَاتِلَا وَإِنَّا مَعَكُمَا السَّلَامِ انْطَلِقُ آنْتَ وَرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَاتِلَا وَإِنَّا مَعَكُمَا لَيُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا لَيْ اللَّهُ وَرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَاتِلَا وَإِنَّا مَعَكُمَا لَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَاتِلَا وَإِنَّا مَعَكُمَا لَيْ اللَّهُ وَلَا لَقُولُ كُولُ الْطَلِقُ آنْتَ وَرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَاتِلَا وَإِنَّا مَعَكُمَا لَيْقُولُ الْعَلِقُ آنْتَ وَرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَاتِلَا وَإِنَّا مَعَكُمَا لَيْقُولُ الْعَلْمُ وَلَيْ وَلَيْكُ وَالْعُلَقُ آنْتَ وَرَبُّكَ لَا مُحَمَّدُ وَالِيَا مَعَلَى اللَّهُ مِنَا لَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مَنْ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ الْمُعْلِقُ آنْتَ وَرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَاتِلَا وَإِنَّا مَعَكُمَا لَعُلُولُ الْمُعَلِقُ آنْتَ وَرَبُّكَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا عُلَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الل
- (۱۷۵۹۵) حضرت متنبہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی اللیا نے قال کا تھم دیا، تو وہ کہنے گئے کہ یا رسول اللہ! ہم بن اسرائیل کی طرح پنیس کی کہ' آپ اور آپ کارب اسرائیل کی طرح پنیس کی کہ' آپ اور آپ کارب جا کراڑے، ہم یہاں بیٹے ہیں'' بلکہ ہم کہیں گے کہ' آپ اور آپ کارب جا کراڑ ہے، ہم بھی آپ کی معیت بی اڑنے والوں میں سے ہوں گے۔''

# هي مُنالِا اَمَرُانِ فِي مِنْ الشَّامِيِّينِ مَنْ الشَّامِيِّينِ ﴾ ﴿ ٢٩٦ ﴿ مُنالِا الشَّامِيِّينِ ﴾ ﴿

(١٧٧٩٦) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ أَيُّوبَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ نَاسِجِ الْحَضُرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ نَاسِجِ الْحَضُرَمِيُّ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَقَاتِلُوا قَالَ فَرُمِي رَجُلُّ بِسَهُمٍ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ هَذَا [راحع: ١٧٧٩١].

(۹۲ مَا) حضرت عتبہ والمنظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیسانے قال کا حکم دیا، اس دوران ایک صحابی والنظ کو تیرلگ گیا، نی ملیسانے فرمایا اس نے اپنے لیے جنت واجب کرلی۔

(١٧٧٩٧) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بُنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ حَدَّثِنِي بَحِيرُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عُنْبَةَ بْنِ عَبْدِ أَنَّهُ وَاللَّهِ الْعَنْ أَهُلَ الْيَمَنِ فَإِنَّهُمْ شَدِيدٌ بَأْسُهُمْ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ حَصِينَةٌ حُصُونَهُمْ فَقَالَ لَا إِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْجَمِيِّينَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ فَإِنَّهُمْ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُمْ [اخرحه الطرانى في الكبر

(۱۷۹۷) حضرت عتبہ بڑا ٹھڑا سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یار سول اللہ! اہل یمن پر لعنت فرمایئ کیونکہ وہ بڑے سخت جنگجو، کثیر تعدا داور مضبوط قلعوں والے ہیں، نبی علیہ انے فرمایا نہیں، پھر نبی علیہ نے جمیدوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا جب اہل یمن تمہارے پاس سے اپنی عورتوں کولے کراور اپنے بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر گذریں تو وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔

(١٧٧٩٨) حَدَّثَنَا حَيُوةُ وَيَوْيِدُ بُنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَا حَدَّثَنَا بَهِيَّةُ حَدَّتَنِى بَحِيرُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنْ ابْنِ عَمْدِ والسَّلَمِيِّ عَنْ عُنْهَةً بُنِ عَبْدٍ السَّلَمِيِّ اللَّهِ عَالَى كَانَتُ حَاضِيَتِى مِنْ بَيى سَعْدِ بْنِ بَكُرٍ فَانْطَلَقْتُ آنَا وَابْنٌ لَهَا فِى كَيْفَ كَانَ أُوّلُ شَأْنِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَانَتُ حَاضِيَتِى مِنْ بَيى سَعْدِ بْنِ بَكُرٍ فَانْطَلَقْتُ آنَا وَابْنٌ لَهَا فِى بَهْمٍ لَنَا وَلَمْ نَأْخُذُ مَعَنَا زَادًا فَقُلْتُ يَا آخِى اذْهَبُ فَأْتِنَا بِزَادٍ مِنْ عِنْدِ أُمِّنَا فَانْطَلَقَ أَخِى وَمَكَثْتُ عِنْدَ الْبَهْمِ بَهُمْ لَنَا وَلَمْ نَأْخُذُ مَعَنَا زَادًا فَقُلْتُ يَا آخِى اذْهَبُ فَأْتِنَا بِزَادٍ مِنْ عِنْدِ أُمِّنَا فَانْطَلَقَ أَخِى وَمَكَثْتُ عِنْدَ الْبَهْمِ فَلَقَالَ طَيْرَانِ آبْيَضَانِ كَأَنَّهُمَا نَسُرَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَهُو هُوَ قَالَ نَعْمُ فَأَقْبَلَا يَبْتِدِرَانِى فَأَخَذَانِى فَلَا لَكُوهُ مِنْ اللهِ فَلْ اللهِ فَلْ اللهِ فَلْ الْمُؤْقِقُ وَالْمَلَقَ الْمَالِي فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِسَاحِيهِ عَلْهُ بَعْدَالُهُ فَى خَدِيثِهِ وَصُهُ فَحَاصَهُ وَاخِيْمُ فَلَى آلَكُوهُ وَقَالَ الْمُؤْقِ وَقَالَ الْمُؤْقِ وَقَالَ الْمُؤْقِ وَقَالَ الْمَارِي بِي السَّكِينَةِ فَذَارَهُمَا فِى قَلْبِى ثُمُ قَالَ أَحْدُهُمَا لِصَاحِيهِ حِصْهُ فَحَاصَهُ وَخَوْمَ الْمَالُونُ وَقَالَ الْمَالُولُ وَقَالَ الْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلَى اللّهُ فَعْ الْمَالُولُ وَقَالَ الْمَلْقَالُ وَلَا لَوْ أَنَّ أُمْتَهُ وَلِ اللّهُ فَى كَفَةٍ وَاجْعَلُ اللهُ وَلَا لَعَالُ اللهُ وَلَيْ اللّهُ الْمَالُولُ وَلَوْ أَنْ اللّهُ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ الْمَلْقُلُ وَلَا لَمُ مُ الْمُلَقَلُ وَتَرَكَانِى وَفَوْقَتُ فَرَقًا شَدِيدًا ثُمَّ الْطَلَقَ وَتَرَكُ لِي وَقَوْلَ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْقُلُ وَلَا اللّهُ الْمُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ وَلَى اللّهُ الْمُؤْلُقُ وَلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُلُقَلُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُول

#### هي مُنالِهُ المَّرِينَ بْلِ يَنْفِي مَرْمُ كُونِ فَهِ اللهِ الشَّامِيِّينِ لَيْفُ مِنْلُ الشَّامِيِّينِ لَيْفَ

عَلَى اَنْ يَكُونَ أُلِّسَ بِي قَالَتُ أُعِيدُكَ بِاللَّهِ فَرَحَلَتْ بَعِيرًا لَهَا فَجَعَلَيْنِي وَقَالَ يَزِيدُ فَحَمَلَيْنِي عَلَى الرَّحْلِ وَرَكِبَتْ خَلْفِي حَتَى بَلَغْنَا إِلَى أُمِّى فَقَالَتْ أَوَاَدَّيْتُ أَمَانَتِي وَذِمَّتِي وَحَدَّثَتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُ فَلَمْ يَرُعُهَا ذَلِكَ وَرَكِبَتْ خَلْفِي حَتَى بَلَغْنَا إِلَى أُمِّى فَقَالَتْ أَوَادَّيْتُ أَمَانَتِي وَذِمَّتِي وَحَدَّثَتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُ فَلَمْ يَرُعُهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ إِنِي أُمِّى فَقَالَتْ أَوَا أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ [صححه الحاكم (١٦/٢) والدارمي (١٣). الشَّامِ وصححه الحاكم (١٦/٢) والدارمي (١٣). السناده ضعيف إ.

(۱۷۷۹) حضرت عتبہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی علیا سے پوچھا کہ یارسول اللہ! ابتداء میں آپ کے ساتھ کیا احوال پیش آئے؟ نبی علیا نے فرما یا مجھے دورھ پلانے والی خاتون کا تعلق بندسعد بن بکر سے تھا، ایک دن میں ان کے ایک بیٹے کے ساتھ بکر یوں میں چلا گیا، ہم نے اپنے ساتھ تو شہمی نہیں لیا تھا اس لئے میں نے کہا کہ بھائی! والدہ کے پاس جا کرتو شہر کے ساتھ و شہمی نہیں لیا تھا اس لئے میں نے کہا کہ بھائی! والدہ کے پاس جا کرتو شہر کے وہ وہ چلا گیا اور میں بکریوں کے پاس دکار ہا۔

اسی دوران گرھ کی طرح دوسفید پرندے آئے ، اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا ہے وہ کی ہے؟ دوسرے نے اثبات میں جواب دیا، چنا نچہ وہ تیزی سے میری طرف بڑھے، جھے پکڑ کر چت لٹایا اور میر سے پیٹ کو چاک کر دیا، پھر میر سے دل کو نکال کراسے چیرا، پھراس میں سے خون کے دوسیاہ جھے ہوئے گڑے نکالے اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ میر سے پاس خونڈا پانی سے کرآؤ ، اور انہوں نے اس سے میر اپیٹ دھویا، پھر اس نے برف کا پانی منگوایا اور اس سے میر سے دل کو دھویا، پھر دوسرے سے کہا کہ اب اسے سی دو، چنا نچہ اس نے سلائی کروی اور مہر نوت لگادی۔

اس کے بعدان ٹیس سے ایک نے دوسر ہے ہے کہا کہ ایک پلڑ ہے ہیں انہیں رکھواور دوسر ہے بلڑ ہے ہیں ان کی امت کے ایک ہزار آ دمیوں کورکھو، اچا تک مجھے اپنے او پر ایک ہزار آ دمی نظر آئے، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں وہ جھے پر گرنہ پڑیں، پھروہ کے ایک ہزار آ دمیوں کورکھو، اچا تک ہجھے اپنے او پر ایک ہزار آ دمی نظر آئے، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں وہ جھے چھوڑ کر چلے گئے، اور کہنے لگا کہ اگر ان کی ساری امت سے بھی ان کا وزن کیا جائے تو ان بی کا پلڑ اجھے گا، پھروہ دونوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اور جھے پرشد یدخوف طاری ہوگیا، میں اپنی رضائی والدہ کے پاس آیا اور آئیس اپنے ساتھ پیش آئے والے واقعے کی اطلاع دی، جسے سن کروہ ڈرگئیں کہیں مجھے برکسی چیز کا اثر تو نہیں ہوگیا اور کہنے گئیس میں تہمیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔

پھرائبوں نے اپنا اونٹ تیار کیا، مجھے کجاوے پر بٹھایا اور خود میرے پیچھے سوار ہوئیں اور ہم سفر کر کے اپنی والدہ کے پاس آگے ، انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ میں اپنی امانت اور ذمہ واری ادا کرنا چاہتی ہوں، پھر انہوں نے میر نے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بیان کیا لیکن میری والدہ اس سے مرعوب نہیں ہوئیں اور کہنے گئیں کہ میں نے اپنے آپ سے ایک نور نگلتے ہوئے دیکھا ہے جس سے شام کے محلات روش ہوگئے۔

( ١٧٧٩٩ ) حَدَّثَنَا حَيُوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي بَجِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عُنْبَةَ بْنِ عَبْدٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا يُجَرُّ عَلَى وَجُهِدٍ مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ هَرَمًا فِي

#### هي مُنالاً اَمَارُينَ بل يُهِيدُ مَرْمُ الشَّا مِينَالِ الشَّاعِينِين ﴿ ٢٩٨ ﴿ حَلَى ١٩٨ ﴿ اللَّهُ الشَّاعِينِين

مَرْضَاةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [احرحه الطبراني في الكبير (٣٠٣). اسناده ضعيف].

(۱۷۷۹) حضرت عتبہ المالی سے مروی ہے کہ نبی اکرم مُلَا اللہ المرکسی آدمی کواس کی پیدائش کے دن سے بردھا ہے میں اس کی موت تک ایک ایک لمحدرضاء اللہ میں صرف کرنے کا موقع دے دیا جائے تب بھی قیامت کے دن وہ اسے کم تر اور حقیر مستحد گا۔

( ١٧٨٠٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَغْيَى ابْنَ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا قُوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جَدُّنَا عَبُدُ اللَّهِ يَغْيَى ابْنَ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا قُورُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي عُمَيْرَةً وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ عَبُدًا حَرَّ عَلَى وَجُهِيهِ مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ إِلَى أَنْ يَمُوتَ هَرَمًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ لَحَقَّرَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَوَدًّ أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى الذَّنِيَا كَيْمًا يَزُدَادَ مِنْ الْآجُو وَالقَوَابِ

(۱۷۸۰۰) حضرت عتبہ اللفظ ہے مروی ہے کہ نبی اکرم مُثَالِقَتِم نے فر ما یا اگر کسی آدی کواس کی پیدائش کے دن سے بڑھا پے میں اس کی موت تک ایک ایک کھے دن وہ اسے کم تر اور حقیر اس کی موت تک ایک ایک کھے دن وہ اسے کم تر اور حقیر سمجھے گا اور اس کی تمنا ہوگی کہ اسے دوبارہ دنیا میں جھیجے دیا جائے تا کہ اسے مزیدا جروثو اب ل سکے۔

(١٧٨.١) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنُ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ عَنُ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُنْبَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُنْبَة بْنِ عَبْدٍ الشَّلَمِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي الشَّهَدَاءُ وَالْمُتَوَقَّوْنَ بِالطَّاعُونِ فَيَقُولُ أَصْحَابُ الطَّاعُونِ نَحْنُ شُهَدَاءُ فَيُعُلِمُ لَيْحَ الْمِسُكِ فَهُمُ الطَّاعُونِ نَحْنُ شُهَدَاءُ فَيُعَلَلُ انْظُرُوا فَإِنْ كَانَتُ جِرَاحُهُمْ كَجِرَاحِ الشَّهَدَاءِ تَسِيلُ دَمَّا رِيحَ الْمِسُكِ فَهُمْ شُهَدَاءُ فَيَحَدُونَهُمْ كَلِكَ

( ١٧٨.٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْوِ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِى آبُو حُمَيْدِ الرُّعَيْنَى قَالَ آخْبَرَنِى يَزِيدُ ذُو مِصْرَ قَالَ ٱتَيْتُ عُنْبَةَ بْنَ عَبْدِ السُّلَمِيَّ فَقُلْتُ يَا آبَا الْوَلِيدِ إِنِّى خَرَجْتُ ٱلْتَمِسُ الطَّحَايَا فَلَمْ آجِدُ شَيْئًا يُعْجِبُنِى غَيْرَ ثَرْمَاءَ فَمَا تَقُولُ قَالَ آلَا جِنْتَنِى بِهَا قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ تَجُوزُ عَنْكَ وَلَا السَّكَ إِنَّمَا نَقُولُ قَالَ آلَا جِنْتَنِى بِهَا قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ تَجُوزُ عَنْكَ وَلَا أَشُكُ إِنَّمَا نَهُى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُصْفَرَّةِ وَالْمُشْقَاقَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُصْفَرَة وَالْمُسْتَأْصَلَةُ قَرْنُهَا مِنْ آصِلِهَا وَالْبَخْقَاءُ وَالْمُشَيَّعَةِ وَالْمُصْفَرَّةُ الَّتِي تُسْتَأْصَلُ أَذُنُهَا مِنْ آصِلِهِ وَالْبُخْقَاءُ الَّتِي تَبْحَقُ عَيْنُهَا وَالْمُشَيَّعَةُ الَّتِي لَا تَشَعُ اللَّهِ مَلَى لَا تَتْبَعُ الْعَنَمَ عَجَفًا وَضَعْفًا وَالْمُشَيَّعَةُ الَّتِي لَا تَشَعُ الْتَعَى لَا تَعْمُ الْعَنَمَ عَجَفًا وَضَعْفًا وَالْمُشَيَّعَةُ الَّتِي لَا تَتَبَعُ الْعَنَمَ عَجَفًا وَضَعْفًا وَالْمُشَيَّعَةُ الَّتِي لَا تَشْعُ الْقَالَ لَا تَعْمُ الْعَنْمَ عَجَفًا وَضَعْفًا

# هي مُنالِهُ امْرُانَ بْلِ يَعِيدُ مَتْوَى لِهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

وَعَجْزًا وَالْكُسُرَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٨٠٣). قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر ما بعده].

(۱۷۸۰۲) یزید ذومصر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عتبہ ڈاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے ابوالولید! میں قربانی کے جانور کی تلاش میں نکلا، مجھے کوئی جانور نہیں ملا، صرف ایک جانور مل رہا تھا لیکن اس کا دانت ٹوٹا ہوا تھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہتم اسے میرے پاس کیوں نہ لے آئے؟ میں نے کہا سجان اللہ! آپ کی طرف سے اس کی قربانی ہو جائے گی اور میری طرف سے نہیں ہوگی؟ انہوں نے فرمایا ہاں! اس لئے کہ جہیں شک ہے اور مجھے کوئی شک نہیں، نبی ملیا اس لئے کہ جہیں شک ہے اور مجھے کوئی شک نہیں، نبی ملیا اس اے مصرف مہر سے اکھڑ ہے ہوئے سینگ دار، بحقاء مشیعہ اور کسراء سے منع فرمایا ہے۔

مصغر ہے مرادوہ جانور ہے جس کا کان جڑھے کٹا ہوا ہوا دراس کا سوراخ نظر آرہا ہو، بخقاء سے مرادوہ جانور ہے جس کی آ کی آ نکھ کانی ہو، مشیعہ سے مرادوہ جانور ہے جو کمزوری اور لاچاری کی وجہ سے بکریوں کے ساتھ نہ چل سکے اور کسراء سے مرادوہ جانور ہے جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہواوروہ سیدھی نہ چل سکے۔

( ١٧٨٠٣ ) و حَدَّثَنِي آخْمَدُ بُنُ جَنَابٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(۵۰۳) گذشته حدیث ای دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٧٨٠٤) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِع حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ ضَمْضَمِ بُنِ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بُنِ عُبَيْدٍ عَنْ كَثِيرِ بُنِ مُرَّةَ عَنْ عُتْبَةَ بُنِ عَبْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ وَالْحُكُمُ فِي الْأَنْصَارِ وَالدَّعُوةُ فِي الْحَبَشَةِ وَالْهِجُرَةُ فِي الْمُسْلِمِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ بَعْدُ [احرجه الطبراني في الكبير (٢٩٨). اسناده ضعيف].

(۱۷۰۴) حضرت عتبہ ڈاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی نے ارشا وفر مایا خلافت قریش میں رہے گی بھم انسار میں رہے گا، دعوت حبشہ میں رہے گا اور ہجرت عام مسلمانوں میں رہے گی اور اس کے بعد بھی مہاجرین ہوں گے۔

( ١٧٨٠٥) حَدَّثَنَا حَيُوةً بُنُ شُرَيْحِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ أَوْ حَدَّثِنِي مَنْ سَمِعَهُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ زِيَادٍ أَوْ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ عَبْدٍ الْمَازِنِيُّ فَقَالَ لِي آيْنَ تُويدُ فَقُلْتُ إِلَى أَيْمَ يُويدُ فَقُلْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَقِينِي عُتُبَةً بُنُ عَبْدٍ الْمَازِنِيُّ فَقَالَ لِي آيْنَ تُويدُ فَقُلْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ آبْشِرُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَخُورُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَّا كَانَتُ خُطَاهُ خَطُوةً كَفَّارَةً وَخَطُوةً دَرَجَةً [احرجه الطبراني في الكبير عُلْقَ أَوْ رَوَاحٍ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَّا كَانَتْ خُطَاهُ خَطُوةً كَفَّارَةً وَخَطُوةً دَرَجَةً [احرجه الطبراني في الكبير

(٣٢١). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا أسناد ضعيف].

(۱۷۸۰۵) یزید بن زید میشد کتے ہیں کہ ایک مرتبہ شام کے وقت میں مجد کی طرف روانہ ہوا، رائے میں حضرت متبہ مازنی ٹاٹنٹ سے ملاقات ہوگئ، انہوں نے مجھ سے بوچھا کہ کہاں جارہ ہو؟ میں نے کہا کہ مجد جارہا ہوں، فرمایا خوشخری قبول کرو، میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو محض میں یا شام کواپنے گھرے مجد کے لئے لکانا ہے تو اس کا ایک قدم

#### هي مُنالِهَ اَخِينَ بَلِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الشَّاعِيِّين ﴾ ٢٠٠ ﴿ هُلَا مُنْ الشَّاعِيِّين ﴾ ﴿ هُ

کفاره اور دوسرا قدم ایک درجه بلندی کاسبب بنرای -

( ١٧٨.٦) حَدَّثَنَا هَيْشُمُ بُنُ حَارِجَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَقِيلِ بُنِ مُذْرِكٍ السَّلَمِيِّ عَنْ لُقُمَانَ بُنِ عَامِرٍ الْوَصَابِيِّ عَنْ عُتْبَةَ بُنِ عَبْدٍ السَّلَمِيِّ قَالَ اسْتَكْسَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَسَانِى خَيْشَتَيْنِ الْوَصَابِي عَنْ عُنْ عُنْهُ وَسَلَّمَ فَكَسَانِى خَيْشَتَيْنِ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِى ٱلْسُهُمَا وَأَنَا مِنْ ٱكْسَى ٱصْحَابِي [قال الألباني: حسن الاسناد ابو داود: ٤٠٣٢)].

(۱۷۰۷) حضرت عتبہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیہ سے پہننے کے لئے کپڑے مانگے، نبی علیہ نے مجھے کتان کے دو کپڑے پہنائے، جب میں نے انہیں زیب تن کیا تو مجھے محسوں ہوا کہ میں نے تمام صحابہ ڈاٹھ میں سب سے زیادہ عمدہ کیڑے بہن رکھے ہیں۔

(۱۷۸.۷) حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بْنُ عَمْوِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَغْنِى الْفَزَارِى عَنْ صَفُوانَ يَغْنِى ابْنَ عَمْوِ عَنْ أَبِى الْمُنَّى عَنْ عُنْهَ بَنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَنْلُ ثَلَاثُةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَاتَلَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا لَقِي الْعَدُوَّ قَاتَلَهُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَنْلُ ثَلَاثُةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَاتَلَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا لَقِي الْعَدُوَّ قَاتَلَهُم عَتَى يَقْتَلَ فَذَلِكَ الشَّهِيدُ الْمُفْتَحِرُ فِي خَيْمَةِ اللَّهِ تَحْتَ عَرْشِهِ لاَ يَفْضُلُهُ النَّبِيُّونَ إِلَّا بِدَرَجَةِ النَّبُوّةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ اللَّهُ وَخَطَايَا جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا لَقِي الْعَدُوَّ قَاتَلَ مَوْمِنَ قَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ اللَّهُ وَحَطَايَاهُ إِنَّ السَّيفَ مَحَّاءُ الْخَطَايَا وَأَدْحِلَ مِنْ أَتِي الْعَدُوقَ قَاتَلَ مُحِيتُ ذُنُوبُهُ وَخَطَايَاهُ إِنَّ السَّيفَ مَحَّاءُ الْخَطَايَا وَأَدْحِلَ مِنْ أَيِّ الْمَالِقِ فَى سَبِيلِ اللّهِ حَتَّى إِذَا لَقِي الْعَدُوقَ قَاتَلَ فِي عَيْمَ النَّهُ إِنَّ السَّيفَ مَحَّاءُ الْخَطَايَا وَأَدْحِلَ مِنْ أَيِّ الْمَالِي وَمَالِهِ حَتَّى إِذَا لَقِي الْعَدُوقَ قَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ حَتَّى يُقْتَلَ فَإِنَّ لَهِا لَهُ فِي النَّارِ السَّيفُ لَا يَمُحُو النَّفَاقَ [احرحه الطيالسى لَقِي النَّارِ السَّيفُ لَكَ فِي النَّارِ السَّيفُ لَا يَمُحُو النَّفَاقَ [احرحه الطيالسى (١٢٦٧) والدارمي (٢٤١٦). اسناده ضعيف]. [يتكرر بعده].

( ١ - ١ - ١ ) حضرت عتبہ والنظر سے مروی ہے کہ نبی علیہ اے ارشاد فر مایا قتل تین قتم کا ہوتا ہے، ایک وہ مسلمان آ دمی جوا پئی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں قبال کرتا ہے، جب دشمن ہے آ منا سامنا ہوتا ہے تو وہ لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے، بیتو وہ شہید ہوگا جو عرشِ اللّٰہی کے بینچا للہ کے نیچے میں فخر کرتا ہوگا اور انبہاء کو اس پرصرف درجہ نبوت کی وجہ سے فضیلت ہوگی، دوسرا وہ مسلمان آ دمی جس کے فس پر گنا ہوں اور لغز شوں کی گھڑ کی لدی ہوئی ہو، وہ اپنی جان اور مال کے ساتھ راہ فدا میں جہاد کرتا ہے، جب وشمن ہے آ منا سامنا ہوتا ہے تو وہ لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے، بیشخص اس لئے گنا ہوں اور لغز شوں سے پاک صاف ہوجائے گا کہ جنت کے ہر درواز ہے میں سے داخل ہونے کا اختیار دے ویا جائے گا کہ جنت کے ہر درواز ہے میں سے داخل ہونے کا اختیار دے ویا جائے گا کہ جنت کے ہر درواز ہے میں سے داخل ہونے کا اختیار وے وہ افتی آ دمی جوائی آ میں اور تیسرا وہ منافق آ دمی جوائی جان وہ مال کے ساتھ دروا ذرائے ہیں، جن میں سے بعض، دوسروں کی نسبت زیادہ افضل ہیں اور تیسرا وہ منافق آ دمی جوائی جان وہ مال کے ساتھ دراہ خدا میں جہاد کرتا ہے، جب دشمن ہے آ منا سامنا ہوتا ہے تو وہ لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے، بی خض جنم میں جائے گا کیونکہ گوار نفاق کوئیں مثاتی۔

#### هي مُنالاً احَدُرُن بل يُنظِ مَتْكُ الشَّاعِيِّين ﴾ ﴿ مُنالاً الشَّاعِيِّين ﴾ مُنالُ الشَّاعِيِّين ﴿

( ١٧٨.٨ ) حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا صَفُوانُ بُنُ عَمْرٍ و أَنَّ أَبَا الْمُثَنَّى الْأُمُلُوكِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُتْبَةَ بُنَ عَبْدٍ الشَّلَمِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَتْلُ ثَلَاثُةٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۷۰۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٨.٩) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِع حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ ضَمْضَمِ بُنِ زُرْعَةَ عَنُ شُرَيْحِ بُنِ عُبَيْدٍ قَالَ كَانَ عُتْبَةً يَقُولُ عُتْبَةً بَقَولُ عُنْبَةً خَيْرٌ مِنِّى سَبَقَنِى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَنَةٍ عُتْبَةً يَقُولُ عُنْبَةً خَيْرٌ مِنِّى سَبَقَنِى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَنَةٍ مَعْبَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَنَةٍ ( ١٤٨٠٩) حضرت عتب اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَاور حضرت عرباض اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَاور حضرت عرباض اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِمَ بِهِنَ اور حضرت عرباض اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَامَ بِهِ مَنْ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلَيْكُ مِلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ عَنْ صَلَيْهِ وَمَوْتُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَالَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَمْ عَلَيْهِ وَالْعَالَ عَلَيْهِ الْعَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَى مَالِي عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُ

# حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ الْاللَّهُ حضرت عبدالرحمٰن بن قاده ملمي اللَّلَوُ كي حديث

( ١٧٨١) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَاهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ أَخَذَ السُّلَمِي أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ أَخَذَ النَّهِ مِنْ ظَهْرِهِ وَقَالَ هَوُّلَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَلَا أُبَالِى وَهَوُّلَاءِ فِي النَّارِ وَلَا أَبَالِى قَالَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَى مَاذَا نَعْمَلُ قَالَ عَلَى مَوَاقِع الْقَدَر

(۱۵۸۱) حضرت عبدالرحمٰن بن قادہ ڈالُٹُونے مروی ہے کہ بیس نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ کو پیدا کیا، پھران کی پشت ہے ان کی اولا داور ساری مخلوق کو نکال کر فر مایا بیلوگ جنت میں جا نمیں گے اور جھے کوئی پرواہ نہیں، کسی خض نے بوچھایار سول اللہ! پھر ہم عمل کس بنیا دیر کریں؟ نبی نے فر مایا مواقع تقدیر کی بنیا دیر۔

# تَمَامُ حَدِيثِ وَهُبِ بُنِ خَنْبَشِ الطَّائِيِّ الْكَائِيِّ الْكَائِيِّ الْكَائِيُّ الْمُنْفَدُ حَرْب وَهُب بن حَبْش طائي وَلَيْفَهُ كَى القِيه حديث

( ١٧٨١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ عَنْ بَيَانٍ وَجَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ وَهُبِ بْنِ خَنْبَشِ الطَّائِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً [راحع: ٤٤٧٧٤].

#### 

# تَمَامٌ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ رَالْمُوْ

جدعكرمه كي روايت

(١٧٨١٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ آخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنُ آبِيهِ آوْ عَنُ عَمِّهِ عَنُ جَدِّهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزُورَةِ تَبُوكَ إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِأَرْضٍ وَٱنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ [راجع: ١٥٥١].

(۱۷۸۱۲) عکرمہ بن خالد رہا ہے کہ دادا سے مروی ہے کہ نبی الیسانے غزوہ تبوک کے موقع پرارشا وفر مایا جب کسی علاقے میں طاعون کی وہاء پھیلے تو تم طاعون کی وہاء پھیلے تو تم اس علاقے میں بیروہاء پھیلے تو تم اس علاقے میں میں جاؤ۔

#### حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ رَالْتُنْ مُنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ شَدِ

حضرت عمروبن خارجه رفاتنك كي حديثين

( ١٧٨١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ آخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [احرجه عبدالرزاق (١٦٣٠٧). قال شعبب: صحيح لغبره وهذا اسناد ضعيف].

( ١٧٨١٤) و عَنُ ابْنِ آبِى لَيْلَى آلَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ خَارِجَةَ قَالَ لَيْتُ فِي حَدِيثِهِ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى نَاقِيهِ فَقَالَ آلَا إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِى وَلَا لِأَمْلِ بَيْتِى وَآخَذَ وَبَرَةً مِنْ كَاهِلِ نَاقِيهِ فَقَالَ وَلَا مَا يَرِنُ هَذِهِ لَقَلَ آلَا إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِى وَلَا لِأَمْلِ بَيْتِى وَآخَذَ وَبَرَةً مِنْ كَاهِلِ نَاقِيهِ فَقَالَ وَلَا مَا يُرِنُ هَذِهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنُ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ آبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ مَا يُرِنُ هَذِهِ لَكُنَ اللَّهُ مَنُ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ آبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْكَاهُ إِلَى اللَّهُ أَعْلَى كُلُّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ

(۱۷۸۱۳–۱۷۸۱۳) حضرت عمروی خارجہ ڈلاٹؤ سے مروی ہے کہ (مٹی کے میدان میں) نبی علیا نے اپنی اونٹنی پر (جو جگالی کر
دبی تھی اور اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدر ہاتھا) خطبہ دیتے ہوئے ارشا دفر مایا یا درکھو! میرے لیے اور
میرے اہل بیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے، پھراپی اونٹی کے کندھے سے ایک بال لیے کرفر مایا اس کے برابر بھی نہیں ، اس
میرے اہل بیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے، پھراپی اونٹی کے کندھے سے ایک بال لیے کرفر مایا اس کے برابر بھی نہیں ، اس
میرے اہل کی لعنت ہو جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نبست کرے یا جو اپنے آتا کو چھوڑ کر کسی اور سے موالات
کرے، بچے صاحب فراش کا ہوتا ہے اور ذانی کے لئے پھر ہوتے ہیں ، اللہ تعالی نے ہر حقد ارکواس کاحق دے دیا ہے ، اس لئے
وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جاسمتی۔

﴿ ١٧٨١٥ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّاتَنَا سَعِيدٌ وَيَزِيدٌ بُنُ هَارُونَ قَالَ ٱلْخَبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بُنِ

هي مُنالِهَ المَارَضِ لِيهِ مِنْ اللهِ الل

حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِ و بْنِ خَارِجَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِى تَقْصَعُ بِحِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانِ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ فَلَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةً الْوَلَهُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ أَلَا وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ آبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ الْمِيرَاثِ فَلَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةً اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ قَالَ ابْنُ جَعْفَو وَقَالَ يَزِيدُ وَقَالَ مَطَرٌ وَلَا مَوْلُ وَلا مَلُولُ وَلا صَرْفَ قَالَ آبِي قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ وَلا عَدُلُّ أَوْ عَدُلُّ وَلا صَرْفَ قَالَ آبِي قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ وَلا عَدُلٌ إِنَّ عَمْرُو بُنَ خَارِجَة يَعْبُلُ مِنْهُ صَرْفَ وَلا عَدُلٌ أَوْ عَدُلٌ وَلا صَرْفَ قَالَ آبِي قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ وَلا عَدُلٌ إِنَّ عَمْرُو بُنَ خَارِجَة يَقْبَلُ مِنْهُ مَوْفَ وَلا عَدُلٌ أَوْ عَدُلٌ وَلا صَرْفَ قَالَ آبِي قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ وَلا عَدُلٌ إِنَّ عَمْرُو بُنَ خَارِجَة عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطْبَهُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ [قال النرمذي: حسن صحيح. وقال احمد: لا الله بحديث شهر. وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢١٧١، الترمذي: ٢١٢١ النسائي: ٢/٢٤٢). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢١٨٩، ١٧٨١، ١٧٨١، ١٧٨٢، ١١٨٥، ١٧٨٢، ١٧٨٢، ١٧٨٢، ١٧٨٢، ١٧٨٢، ١٧٨٢، ١٧٨٢، ١٧٨٢، ١٧٨٢، ١٧٨٢، ١٧٨٢، ١٧٨٢، ١٧٨٢، ١٧٨٢، ١٧٨٢، ١٧٨٢، ١٧٨٠، ١٧٨٢، ١٧٨٠، ١٧٨٠، ١٧٨٠، ١٧٨٠، ١٧٨٠، ١٧٨٠، ١٧٨٠، ١٧٨٠، ١٧٨٠، ١٧٨٠، ١٧٨٠، ١٧٨٠، ١٧٨٠، ١٧٢، ١١٢، ١٠

(۱۵۸۵) حفرت عمر و بن خارجہ ڈاٹوئو سے مروی ہے کہ (منی کے میدان میں ) نبی علیہ نے اپنی اوٹی پر (جو جگالی کررہی تھی اور اس کا لعاب بیرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدر ہاتھا) خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا یا در کھو! بیرے لیے اور بیرے اہل بیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے، پھر اپنی اونٹنی کے کندھے سے ایک بال لے کر فر مایا اس کے برابر بھی نہیں ، اس خفس پراللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں لعنت ہوجوا پنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نبیت کرے یا جوا پنے آتا کو چھوڑ کر کسی اور سے موالات کرے ، اس کا کوئی فرض یانفل تبول نہیں ہوں گے، بچرصا حب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں ، اللہ تعالی نے ہر حقد ارکواس کاحق دے دیا ہے ، اس لئے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سے موالات کرے ، اس کاحق دے دیا ہے ، اس لئے وارث سے حق میں وصیت نہیں کی جا سے ت

( ١٧٨١٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةً قَالَ آخْبَرَنَا قَنَادَةُ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمِ عَنْ عَمْرِو بُنِ خَارِجَةً قَالَ كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامٍ نَاقَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلَعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ آعُطَى لِكُلِّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةً الْوَلَدُ وَلَعْابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ آعُطَى لِكُلِّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةً الْوَلَدُ لِيهِ اللهِ وَالْمَالِرِيكَةِ لِللهِ وَالْمَالِرِيكَةِ لِلْهُ وَالْمَالِرِيكَةِ وَلَمْ يُلْوَاشِ وَلِلْمَاهِ لِللهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللّهِ وَالْمَالَالِكَةِ وَالْمَالِرِيكَةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِينَ قَالَ عَقَانُ وَزَادَ فِيهِ هَمَّامٌ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُلْكُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ غَنْمٍ وَإِنِي لَتَحْتَ وَاللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالنَّاسِ آجُمَعِينَ قَالَ عَقَانُ وَزَادَ فِيهِ هَمَّامٌ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُلْكُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ غَنْمٍ وَإِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالنَّاسِ آجُمَعِينَ قَالَ عَقَانُ وَزَادَ فِيهِ هَمَّامٌ بِهِذَالُ وَلَا صَرُفَّ وَفِى حَدِيثِ هَمَّامٍ آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْ رَغْبَةً عَنْهُمُ [مكرر ما قبله]، [انظر: ١٨٥٠].

(۱۷۱۷) حضرت عمرو بن خارجہ را گاٹیئا سے مروی ہے کہ (منی کے میدان میں ) نبی طینا نے اپنی اونٹنی پر (جو جگالی کررہی تھی اور اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدر ہاتھا) خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا یا در کھو! میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے، پھراپنی اونٹنی کے کندھے سے ایک بال لے کرفر مایا اس کے برابر بھی نہیں ، اس شخص پراللہ

#### هُ مُنالًا اَمَٰذِينَ بْلِ يَعِيدُ مِنْ الشَّا عِيدِينَ الشَّا عَلَيْنِ الشَّاعِيدِينِ السَّالُ الشَّاعِيدِين

کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں لعنت ہوجوا پنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جوا پنے آقا کو چھوڑ کر کسی اور سے موالات کر ہے ، اس کا کوئی فرض یا نفل قبول نہیں ہوں گے ، پچے صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے ہر حقد ارکواس کاحق و بے ، اس لئے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جاسکتی۔

(١٧٨١٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ قَنَادَةً عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةً قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا وَهِى تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْطَى لِكُلِّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ وَالْوَلَدُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْطَى لِكُلِّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ وَالْوَلَدُ لِللهَ عَزْ وَجَلَّ أَعْطَى لِكُلِّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ وَالْوَلَدُ لِللهَ عَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعَنَةُ اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ لِللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدُلٌ [راحع: ١٧٨١٥].

(۱۷۸۱) حضرت عمرو بن خارجہ وفاق سے مروی ہے کہ (منی کے میدان میں) نبی علیہ انے اپنی اونٹنی پر (جو جگالی کررہی تھی اور اس کا احاب میرے دونوں کندهوں کے درمیان بہدر ہاتھا) خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا یا درکھوا میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے، پھراپی اونٹنی کے کندھے سے ایک بال لے کر فر مایا اس کے برابر بھی نہیں ، اس شخص پراللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں لعنت ہوجوا پنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نبیت کرے یا جوا پنے آتا کو چھوڑ کر کسی اور ہے موالات کرے ، اس کا کوئی فرض یا نفل قبول نہیں ہوں گے، بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے بچھر ہوتے ہیں، اللہ تعالی نے ہر حقد ارکواس کاحق دے دیا ہے، اس لئے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جاسکتی۔

( ١٧٨١٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ سَالُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْحَرُ وَاصْبُغْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْحَرُ وَاصْبُغْ نَعْلَكُ فِي دَمِهِ وَاضْرِبْ بِهِ عَلَى صَفْحَتِهِ أَوْ قَالَ عَلَى جَنْبِهِ وَلَا تَأْكُلَنَّ مِنْهُ شَيْئًا ٱنْتَ وَلَا آهُلُ رُفُقَتِكَ [انظر: 1 ١٨٨٥ ٢ ١٨٥٥ ٢ ١٨٥٥].

(۱۷۸۱۸) حضرت عمر و بن خارجہ ڈٹاٹٹئے مروی ہے کہ میں نے نبی سے ہدی کے اس جانور کے متعلق پوچھا جومرنے کے قریب ہو؟ تو نبی طالیہ نے فرمایا اسے ذرج کر دو، اس کے نعل کوخون میں رنگ دو، اور اس کی پیشانی یا پہلو پر نگا دو، اور خودتم یا تمہارے رفقاء اس میں سے بچھ نہ کھاؤ۔

( ١٧٨١٩) حَدَّثَنَا آَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَمْرٍ و الثَّمَالِيِّ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعِى هَدْيًا وَقَالَ إِذَا عَطِبَ شَيْءٌ مِنْهَا فَانْحَرْهُ ثُمَّ اضْرِبُ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ثُمَّ اضْرِبُ بِهِ صَفْحَتَهُ وَلَا تَأْكُلُ آنْتَ وَلَا آهْلُ رُفْقَتِكَ وَخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ

(١٤٨١٩) حضرت عمرو بن خارجہ والمنظر سے مروی ہے کہ میں نے نبی سے مدی کے اس جانور کے متعلق بوجھا جومرنے کے قریب

#### هي مُنالِا اَحَدُرُنْ بل مِيدِ مَرْم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ہو؟ تو نبی علیا نے فر مایا اسے ذرج کر دو، اس کے نعل کوخون میں رنگ دو، اور اس کی پیشانی یا پہلو پر لگا دو، اور خودتم یا تمہار ہے رفقاء اس میں سے پھھ نہ کھا کہ اسے لوگوں کے درمیان چھوڑ دو۔

(١٧٨٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ يَغْيَى ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ خَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ أَنَّ عَمْرُو بْنَ خَارِجَةَ الْحُشَنِيَّ حَدَّتُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطْبَهُمْ عَلَى الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ أَنَّ عَمْرُو بْنَ خَارِجَةَ الْحُشَنِيَّ حَدَّتُهُمْ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانِ رَاحِلَتِهُ لِتَقُصَعُ بِجِرَّتِهَا وَإِنَّ لُعَابِهَا لَيسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانِ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِلْوَارِثِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ أَلَا وَمَنْ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ آبِيهِ لَوَى مَنْ الْمِيرَاثِ وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِلْوَارِثِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ أَلَا وَمَنْ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ آبِيهِ أَنْ تَعِيلُ لَكُ عَنْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ آجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدُلًا أَوْ عَدُلًا أَوْ عَدُلًا أَوْ عَدُلًا وَلَا صَرْفًا [راحع: ١٧٨١٥].

(۱۷۸۲۰) حفرت عمرو بن خارجہ رقافی ہے کہ (منی کے میدان میں) نبی علیا نے اپنی اوفئی پر ''جو جگائی کر رہی تھی اور
اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدر ہا تھا'' خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا یا در کھوا میرے لیے اور میرے اہل

میت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے، پھراپی اوفئی کے کندھے سے ایک بال لے کرفر مایا اس کے برابر بھی نہیں ، اس شخص پراللہ

کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں لعنت ہو جو اپنے باپ کے علاوہ کی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جو اپنے آتا کو چھوڑ کر کسی اور کی مرفر اس کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں ،

سے موالات کرے ، اس کا کوئی فرض یا نفل قبول نہیں ہوں گے ، بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں ،

اللہ تعالیٰ نے ہر حقد ارکواس کاحق دے دیا ہے ، اس لئے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جاسکتی۔

(١٧٨٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَفَّافُ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْ عَمْدِو بْنِ خَارِجَةً قَالَ خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِمِنَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنِّى غَنْ عَمْدِو بْنِ خَارِجَةً قَالَ خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِمِنَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنِّى لَتُحْتَ جَرَانِ نَاقَتِهِ وَهِى تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ قَسَمَ لِكُلِّ لَتُعْمَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ قَدُ قَسَمَ لِكُلِّ اللَّهِ وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَوُ ٱلَا وَمَنْ الْآعَى إِلْمَانَ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ وَلَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَو اللَّهِ وَمَنْ الْجَعَرُ اللهِ وَمَنْ الْمَعْرِاثِ وَمَنْ الْجَعَى فَقَالَ إِلَى غَيْرَ آبِيهِ أَوْ تَوَلَى غَيْرَ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

(۱۷۸۲) حفرت عمروبن خارجہ وقائق ہے مروی ہے کہ (منی کے میدان میں) نبی طابط نے اپنی اونٹنی پر''جو جھالی کر رہی تھی اور اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدر ہا تھا'' خطبہ دیتے ہوئے ارشا دفر یا یا یادرکھو! میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لئے صد قد حلال نہیں ہے، پھراپنی اونٹنی کے کندھے ہے ایک بال لے کرفر مایا اس کے برابر بھی نہیں ، اس شخص پراللہ کی بیت ہوجوا ہے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نبست کرے یا جوا پنے آتا کو چھوڑ کر کسی اور سے موالات کرے، بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے اور ذانی کے لئے پھر ہوتے ہیں ، اللہ تعالی نے ہر حقد ارکواس کا حق دے دیا ہے، اس لئے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی ۔

مُنالًا اَمُرُن بَل يَدِيدُ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٠٠ ﴿ حَلَى ٢٠٠ ﴿ مَنَالُوا اَمْرُن بَلِ الشَّامِيِّين ﴾

( ١٧٨٢٢) قَالَ سَعِيدٌ وَحَدَّثَنَا مَطَرٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَارِجَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ مَطَرٌ فِي الْحَدِيثِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدُلٌ

(۱۷۸۲۲) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے، البته اس میں بیجی اضافہ ہے کہ اس کی کوئی فرض یانفل عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔

(۱۷۸۲۳) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ قَالَ مَطَرٌّ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدُلٌ ١٧٨٢٣) كَدْشته حديث اس دوسرى سند سے بھى مروى ہے، البته اس ميں يہ بھى اضاف ہے كه اس كى كوئى فرض يانفل عبادت قبول نہيں كى جائے گى۔ قبول نہيں كى جائے گى۔

# حَديثُ عَبْدِ الله بْنِ بُسُرٍ المَاذِنِيِّ الْكُنْهُ اللهُ الله بْنِ بُسُرٍ المَاذِنِيِّ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

( ١٧٨٢٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ٱخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ بُسُرٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ صَنَعَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَاهُ فَأَجَابَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَبَارِكُ لَهُمْ فِيمَا وَزَقْتَهُمْ [احرحه النسائي في عمل اليوم والليلة (٢٩٤) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۷۸۲۵) حضرت عبداللہ بن بسر نظافۃ سے مروی ہے کہ ایک مرتبدان کے والد نے نبی ملیھ کے لئے کھانے کا اہتمام کیا اور نبی ملیھ کی دعوت کی ، نبی ملیھ نے اسے قبول فرمالیا ، جب کھانے سے فارغ ہوئے تو نبی ملیھ نے دعاء فرمائی اے اللہ اان کی مجنش فرما، ان پررحم فرما، اور ان کے رزق میں برکت عطاء فرما۔

( ١٧٨٢٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُسُرِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اجْلِسُ فَقَدْ آذَيْتَ وَحَدُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اجْلِسُ فَقَدْ آذَيْتَ وَحَدِهِ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اجْلِسُ فَقَدْ آذَيْتَ وَحَدِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخُطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اجْلِسُ فَقَدْ آذَيْتَ وَحَدِهِ اللَّهِ بُنِ بُسُولَ الْأَلْبَانِي: صحيح (ابوداود:١١٨٥) النسائي:١٧٨٤][انظر:٩٤٤٩]

# مُنالًا اَمَٰذِينَ بِل مِنْ الشَّامِيِّين ﴿ مُنالًا الشَّامِيِّين ﴾ مُنالًا الشَّامِيِّين ﴿ مُنالًا الشَّامِيِّين ﴾

(۱۷۸۲۱) خطرت عبداللہ بن بسر رہ النظامے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ جعہ کے دن خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے کہ ایک آ دی (لوگوں کی گردنیں چھلانگتا ہوا) آیا، نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف دی اور دیر سے آئے۔

(۱۷۸۲۷) حَدَّتُنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَوْيِدَ بَنِ خُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَذَكُرُوا وَطْبَةً وَطَعَامًا وَشَرَابًا فَكَانَ يَأْكُلُ التَّمْرَ وَيَصْعُ النَّوَى عَلَى ظَهْرِ مَنْ يَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَنَا فَقَالَ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ لَنَا فَقَالَ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَنَا فَقَالَ اللَّهُ أَلُهُ مُ وَالْحَمْهُمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَقَدَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ فَقَدَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَقَدَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ و

(۱۷۸۲۸) حضرت عبداللہ بن بسر وٹائٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طایقہ ہمارے یہاں آئے ، میری وادی نے تھوڑی می کھجوریں پیش کیس ، اور وہ کھانا جوانہوں نے پکار کھاتھا، پھرہم نے نبی طایقہ کو پانی پلایا ، ایک پیالہ تم ہوا تو میں ووسرا پیالہ لے آیا کیونکہ خادم میں ہی نقا، نبی طایقانے فرمایا وہی پیالہ لاؤ جوابھی لائے تھے۔

( ١٧٨٢٩) حَدَّثَنَا عِصَامُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ أَيُّوبَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بَنُ بُسُرٍ قَالَ كَانَتُ أَخْتِي رُبَّمَا بَعَثَنِي بِالشَّيْءِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُطُرِفُهُ إِيَّاهُ فَيَقْبَلُهُ مِنِّى [انظر: ١٧٨٣٩].

(۱۷۸۲۹) حضرت عبدالله بن بسر را الله عن مروی ہے کہ بعض اوقات میری بہن کوئی چیز مجھے دے کرنبی کے پاس بھیجتی تھی ، تو نبی ملیکا اسے مجھ سے قبول فر مالیتے تھے۔

( ١٧٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عَمْرٍ وَ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بُسُرٍ الْمَاذِنِيُّ قَالَ بَعَثَنِي آبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْعُوهُ إِلَى الطَّعَامِ فَجَاءَ مَعِي فَلَمَّا دَنُوثُ مِنْ الْمَنْزِلِ أَسُرَعْتُ فَآعُلَمْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحَّبَا بِهِ وَوَضَعْنَا لَهُ قَطِيفَةً كَانَتُ عِنْدَنَا زِبُرِيَّةً أَبُورِيَّةً فَخَرَجَا فَتَلَقَّيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحَّبَا بِهِ وَوَضَعْنَا لَهُ قَطِيفَةً كَانَتُ عِنْدَنَا زِبُرِيَّةً فَقَعَدَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ أَبِي لِأُمِّى هَاتِ طَعَامَكِ فَجَانَتُ بِقَصْعَةٍ فِيهَا دَقِيقٌ قَدْ عَصَدَتُهُ بِمَاءٍ وَمِلْحٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ فَقَالَ خُذُوا بِسُمِ اللَّهِ مِنْ حَوَالِيْهَا وَذَرُوا ذُرُوتَهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيهَا يَتَكُى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذُوا بِسُمِ اللَّهِ مِنْ حَوَالِيْهَا وَذَرُوا ذُرُوتَهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيهَا يَتَنْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذُوا بِسُمِ اللَّهِ مِنْ حَوَالِيْهَا وَذَرُوا ذُرُوتَهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيهَا يَكُولُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذُوا بِسُمِ اللَّهِ مِنْ حَوَالِيْهَا وَذَرُوا ذُرُوتَهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيها

#### ﴿ مُنالِهَ اَحَدُرُنَ بِل يُعِيدُ مِنْ الشَّاصِيِّينِ ﴿ ٢٠٨ ﴿ حَلَى هُمْ الشَّاصِيِّينِ ﴾ ﴿ مُنالُهُ الشَّاصِيِّينِ ﴿ وَاللَّهُ الشَّاصِيِّينِ اللَّهُ الشَّاصِيِّينِ اللَّهُ الشَّاصِيِّينِ اللَّهُ الشَّاصِيِّينِ اللَّهُ السَّلَى الشَّاصِيِّينِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَى الشَّاصِيِّينِ اللَّهُ اللَّ

فَأَكُلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكُلْنَا مَعَهُ وَفَضَلَ مِنْهَا فَضُلَةٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَوَسَّعَ عَلَيْهِمْ فِي أَرْزَاقِهِمْ [صححه ابن حبان (٢٩٩٥). قال وَسَلّمَ اللّهُمُ أَوَارْحَمْهُمْ وَبَارِكُ عَلَيْهِمْ وَوَسِّعْ عَلَيْهِمْ فِي أَرْزَاقِهِمْ [صححه ابن حبان (٢٩٩٥). قال

شعيب: اسناده صحيح].

(۱۷۸۳) حضرت عبداللہ بن بسر ڈٹائٹؤے مردی ہے کہ ایک مرتبہ مجھے میرے والد نے نبی علیظ کو کھانے پر بلانے کے لئے مجھے بھیجا، نبی علیظ میرے ساتھ آگئے، جب گھر کے قریب پنچ تو میں نے جلدی سے جاکرا پنے والد بن کو بتایا، وہ دونوں گھر سے باہر آئے، نبی علیظ کا استقبال کیا اور انہیں خوش آ مدید کہا، پھر ہم نے ایک دبیز چا در' جو ہمارے پاس تھی' بچھائی، نبی اس پر بیٹھ گئے، پھر والدصاحب نے میری والدہ سے کہا کہ کھانا لاؤ، چنا نچہ وہ ایک پیالہ لے کر آئیں جس میں پانی اور نمک ملاکر آئے سے بنی روثی تھی ، انہوں نے وہ برتن نبی علیظ کے سامنے لاکر رکھ دیا، نبی علیش نے فر مایا بسم اللہ پڑھ کر کناروں سے اسے کھاؤ، درمیان کا حصہ چھوڑ دو کیونکہ برکت اس جھے پر اتر تی ہے، پھر نبی علیش نے اسے تناول فر مایا، ہم نے بھی اسے کھایا کیکن وہ پھر بھی فیج گئی، پھر نبی علیش نے فر مایا اس کے درق کو کشادہ فر ما ، انہیں برکت عطاء فر ما اور ان کے درق کو کشادہ فر ما ۔

( ١٧٨٣١) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوانٌ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ بُسَرٍ قَالَ لَقَدَ سَمِغْتُ حَدِيثًا مُنْذُ زَمَانِ إِذَا كُنْتَ فِى قَوْمٍ عِشْرِينَ رَجُلًا آوُ أَقَلَ أَوُ ٱكْثَرَ فَتَصَفَّحُتَ فِى وُجُوهِهِمُ فَلَمْ تَرَ فِيهِمْ وَجُدِيثًا مُنْذُ زَمَانِ إِذَا كُنْتَ فِى قَوْمٍ عِشْرِينَ رَجُلًا آوُ أَقَلَ أَوُ ٱكْثَرَ فَتَصَفَّحُتَ فِى وُجُوهِهِمْ فَلَمْ تَرَ فِيهِمْ وَرَجُلًا يُهَابُ فِى اللَّهِ فَاعْلَمُ أَنَّ الْأَمْرَ قَدُ رَقَّ

(۱۷۸۳۱) حضرت عبداللہ بن بسر ر اللہ فق میں کہ ایک زمانہ ہوا، میں نے بیصدیث میں کہ اگرتم کسی جماعت میں ہوجو بیس یا کم وہیں افراد پر مشتمل ہو، تم ان کے چبروں پر غور کرولیکن تنہیں ان میں ایک بھی ایسا آ دمی نظر نہ آئے جس سے اللہ کی خاطر مرعوب ہوا جائے تو سمجھلو کہ معاملہ انتہائی کمزور ہوچکا ہے۔

( ١٧٨٣٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ نُوحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسُرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ وَقَالَ اللَّخَرُ إِنَّ شَوَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتُ عَلَيْنَا فَبَابٌ نَتَمَسَّكُ بِهِ جَامِعٌ قَالَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ إِنَّا اللهِ عَنْ وَجَلَّ إِنَّا الرَّمَانِي عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ إِنَا الرَّمَانِي عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ إِنَّا الرَّمَانِي عَلَيْهُ وَاللهُ الرَّالِي اللهُ عَنْ وَجَلَّ إِنَّا اللهِ عَنْ وَجَلَّ إِنَّا اللهِ عَنْ وَجَلَّ إِنَّا اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ إِنَّا اللهُ اللهُ عَنْ فَعَلَا اللهُ اللهُ عَنْ فَعَلَ اللهُ اللهُ عَنْ فَعَلْ اللهُ عَنْ فَعَلَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(۱۷۸۳۲) حضرت عبداللہ بن ہر ڈٹاٹٹو ہے مروی ہے کہ دود یہاتی آ دی نبی علیا کی خدمت میں عاضر ہوئے اوران میں سے ایک نے بوچھا اے جمہ اسکاٹٹیٹو ، سب سے بہترین آ دمی کون ہے؟ نبی علیا نے فر مایا جس کی عمر کمبی ہواور اس کاعمل اچھا ہو، دوسرے نے کہا کہ احکام اسلام تو بہت زیادہ ہیں ،کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے جسے ہم مضبوطی سے تھام لیں؟ نبی علیا نے فر مایا تمہاری زبان ہروقت ذکر الہی سے تر رہے۔

#### المَّا احْدُرُنْ بَلِ مِنْ السَّامِيِّينَ السَّامِيِّينَ السَّامِيِّينَ السَّامِيِّينَ السَّامِيِّينَ السَّامِيِّينَ السَّامُ السَّمُ السَّامُ السَ

( ١٧٨٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قَالَ سَأَلُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ بُسُو الْمَازِنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَيْحًا كَانَ قَالَ كَانَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتُ بِيضٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَيْحًا كَانَ قَالَ كَانَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتُ بِيضٌ إِرَاحِمَ ٤٢٨٢٤]

(۱۷۸۳۳) حفزت حریز بن عثان میشد سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عبدانلد بن بسر رٹائٹ سے پوچھا کہ کیا نبی بوڑھے ہو گئے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی ملیٹا کے نیلے ہونٹ کے پنچے چند بال سفید تھے۔

( ١٧٨٣٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُسُرٍ وَنَحُنُ غِلْمَانٌ لَا نَعْقِلُ الْعِلْمَ أَشَيْحًا كَانَ رِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ بِعَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ

(۱۷۸۳۴) حضرت حریز بن عثمان الله نظائے مروی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن بسر الله نظامے پوچھا کہ کیا نبی بوڑھے ہو گئے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی ملیاہ کے نچلے ہونٹ کے پنجے چند بال سفید تھے۔

( ١٧٨٣٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُسْرٍ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَوِيقٍ فَآكَلَهُ وَكَانَ يَأْكُلُ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِى فَنَزَلَ عَلَيْهِ أَوْ قَالَ لَهُ أَبِى انْزِلُ عَلَى قَالَ فَآتَاهُ بِطَعَامٍ وَحَيْسَةٍ وَسَوِيقٍ فَآكَلَهُ وَكَانَ يَأْكُلُ التَّهُمَ إِلَى أَبِى فَنَزَلَ عَلَيْهِ أَوْ قَالَ لَهُ أَبِى انْزِلُ عَلَى قَالَ فَآتَاهُ بِطَهُرِهِمَا مِنْ فِيهِ ثُمَّ أَتَاهُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهُ التَّهُمْ وَيُلْقِى النَّوَى وَصَفَ بِأُصُبُعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسُطَى بِظَهْرِهِمَا مِنْ فِيهِ ثُمَّ أَتَاهُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فَقَامَ فَآخَذَ بِلِجَامِ ذَاتَّتِهِ فَقَالَ الْهُ عُزَّ وَجَلَّ لِى فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِيمًا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فَقَامَ فَآخَذَ بِلِجَامِ ذَاتَتِهِ فَقَالَ الْهُ عُزَّ وَجَلَّ لِى فَقَالَ اللَّهُمُ بَارِكُ لَهُمْ فِيمًا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرُ لَكُمْ وَارْحَمْهُمُ وَارْحَمْهُمُ وَارْحَمْهُمُ وَارْحَمْهُمُ وصحه مسلم (٢٠٤٢)، وابن حيان (٢٩٧٥)]. [راحع: ١٧٨٢١].

(۱۷۸۳۵) حضرت عبداللہ بن بسر بڑا تھئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بی طایقان کے یہاں آئے ، انہوں نے کھانا ، حلوہ اور ستولا کر پیش کیے ، نبی طایقا نے انہوں نے کھانا ، حلوہ اور ستولا کر پیش کیے ، نبی طایقا نے اسے تناول فر مایا ، نبی طایقا کھجور کھا کراس کی کھل اپنی انگل کی پشت پرر کھتے اور اسے اچھال دیے ، پھر پانی چشن کیا جسے نبی طایقا نے نوش فر مالیا ، اور دائیں جانب والے کو دیے دیا ، انہوں نے اس کی لگام پکڑ کر عرض کیا یا رسول اللہ! بان چشن کیا جسے دعاء کر دیجئے \نبی طایقا نے دعاء کرتے ہوئے فر مایا اے اللہ! ان کے رزق میں برکت عطاء فر ما، ان کی بخشش فر مااور ان بررحم فرما۔

( ١٧٨٣٦) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى يَزِيدُ بُنُ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ بُسُرٍ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْزِلُ عَلَيْ قَالَ فَمَزَلَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْزِلُ عَلَيْ قَالَ فَمَزَلَ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْزِلُ عَلَيْ قَالَ فَمَزَلَ عَلَيْهِ فَاتَاهُ بِطَعَامِ أَوْ بِحَيْسٍ قَالَ فَآكَلُ ثُمَّ أَتَاهُ بِشَرَابٍ قَالَ فَشَرِبَ قَالَ ثُمَّ نَاوَلَ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ وَكَانَ إِذَا أَكُلَ أَلْقَى النَّوَاةَ وَصَفَ شُعْبُهُ أَنَّهُ وَضَعَ النَّوَاةَ عَلَى السَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى ثُمَّ زَمَى بِهَا فَقَالَ لَهُ آبِى يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ لَنَا فَقَالَ اللَّهُ أَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ لَنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرُ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ [راحع: ١٧٨٢٧].

(١٤٨٣١) حضرت عبداللدين بسر التنظي مروى بكدا يك مرتبه في عليها ان كريها لا منهول في كمانا ، حلوه اورستولا

#### هي مُنالًا اخْرَانَ بل يَوْمَ اللَّهُ الشَّامِيِّين ﴾ ٢١٠ ﴿ اللَّهُ الشَّامِيِّين ﴾

کر پیش کیے، نبی طیسے نے اسے تناول فر مایا، نبی علیہ مجور کھا کراس کی تھی اپنی انگلی کی پشت پرر کھتے اور اسے اچھال دیتے، پھر پانی پیش کیا جے نبی طیسے نوش فر مالیا، اور دائیں جانب والے کو دے دیا، انہوں نے اس کی لگام پکڑ کرعرض کیایا رسول اللہ! ہمارے حق میں اللہ سے دعاء کر دیجئے، نبی طیسے نے دعاء کرتے ہوئے فر مایا اے اللہ! ان کے رزق میں برکت عطاء فر ما، ان کی مخشش فر مااور ان برحم فرما۔

(۱۷۸۳۷) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ يَغْنِى ابْنَ جَابِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنَى بُسُو السَّلْمَيَيْنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَرْحَمُكُمَا اللَّهُ الرَّجُلُ مِنَّا يَرْكُبُ وَاللَّهِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنَى بُسُو السَّلْمَيَيْنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَرْحَمُكُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ دَابَّتُهُ فَيَضُو بُهَا بِالسَّوْطِ وَيَكُفَحُهَا بِاللَّجَامِ هَلُ سَمِعْتُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْءً فَإِذَا امْرَأَةٌ قَدْ نَادَتُ مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ آيُّهَا السَّائِلُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْءً فَالَا لَا مَا سَمِعْنَا مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْءًا فَإِذَا امْرَأَةٌ قَدْ نَادَتُ مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ آيُّهَا السَّائِلُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا عَرُفُولُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمْمُّ آمْقَالُكُمْ مَا فَرَّظُنَا فِي الْكَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمْمُ آمُنَالُكُمْ مَا فَرَّظُنَا فِي الْكَرَابِ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَا هَذَا وَهَى ٱلْكُولُ مِنَا وَهِى ٱلْكُونُ مِنَا وَقَدْ أَذُرَكَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُكُونُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الْمُؤْلِكُ فَلَا لَا السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالُكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْلِكُ مَنْ فَلَا لَا لَعُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْلِقُ الْمَوْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَلْكُولُ الْمَالِكُ الْمَالُكُ فَلَا لَا لَتَهُ مَا فَرَالْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ الْمِلْمُ الْمَالُكُونُ الْمَالُولُ وَلَا الْمَالِكُ مُلْ الْمُنَافِقُ اللَّهُ الْمُثَافِقُولُكُمُ اللَّهُ الْمَالُكُونَا الْمَالِكُولَ الْمَالِكُ مَا الْمَالِكُمُ اللَّهُ الْمَالُكُمُ مَا فَرَالِكُ

(۱۷۸۳۷) عبداللہ بن زیاد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت بسر ڈاٹھؤا کے دو بیٹوں کے پاس گیا اور ان کے لئے رقم وکرم کی دعاء کرتے ہوئے کہا کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنے جانور پر سوار ہوتا ہے اور اسے کوڑے سے مارتا ہے اور لگام سے کھنچتا ہے، کیا اس کے متعلق آپ دونوں نے نبی طیس سے کھے سنا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں ، ہم نے اس حوالے سے نبی طیس کا کوئی ارشا نہیں سنا ، ای وقت گھر کے اندر سے ایک خاتون کی آ واز آئی کہ اے سائل! اللہ تعالی فرماتے ہیں، '' زیین پر چلنے والا کوئی چانور اور فضاء ہیں اپنے پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسانہیں ہے جو تبہاری طرح مختلف خانوادوں ہی تقسیم نہ ہو، ہم نے اس کتاب میں کینے کی کہ نہیں چھوڑی' وہ دونوں کہنے گئے کہ یہ ہماری بہن ہیں جو ہم سے بڑی ہیں اور انہوں نے نبی طیس کو پایا ہے۔ میں کسی چیز کی کی ٹیس چھوڑی' وہ دونوں کہنے گئے کہ یہ ہماری بہن ہیں جو ہم سے بڑی ہیں اور انہوں نے نبی طیس کو پایا ہے۔ میں کہنے گئے اللّه بُن بُسُو الْمَازِنِی یَقُولُ تَرُونَ یَدِی هَذِهِ فَانَا بَایَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ دَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن تَصُومُ مُوا یَوْمَ السّبْتِ إِلّا فِیمَا افْتُوصَ عَلَیْکُمْ

(۱۷۸۳۸) حضرت عبداللہ بن بسر بٹالٹناسے مردی ہے کہتم میرے ان ہاتھوں کود مکید ہے ہو، ان ہاتھوں سے میں نے نبی علیک سے بیعت کی تھی اور نبی علیکانے فرمایا تھا ہفتہ کے دن روزہ ندر کھا کرو، الا بیر کہ فرض روزہ ہو۔

(١٧٨٣٩) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيدٍ أَبُو آخُمَدَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ أَيُّوبَ الْحَصْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بُسُو صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتُ أُخْتِى تَبْعَثُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَدِيَّةِ فَيَقْبَلُهُا [راحع: ٢٩٨٢٩]

(۱۷۸۳۹) حضرت عبداللہ بن بسر ر اللہ سے مروی ہے کہ بعض اوقات میری بہن کوئی چیز مجھے دے کرنبی کے پاس بھیجی تھی ، تو

# هي مُنلاً احَدِّينَ بل بِينِامِ مَن الشَّامِيِّينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الشَّامِيِّينِ اللهِ

نى على الساب مجمد سے قبول فرماليتے تھے۔

( ١٧٨٤ ) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ جَدَّثِنِي الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسُرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ

(۱۷۸۴۰) حضرت عبدالله بن بسر رالتنزيت مروي ہے كہ نبي مائيلا ہدية بول فرما ليتے تھے، كيكن صدقہ قبول نہيں فرماتے تھے۔

( ١٧٨٤١) حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ أَرَانِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ بُسُرٍ شَامَةً فِي قَرْنِهِ فَوضَعْتُ أُصْبُعِي عَلَيْهَا فَقَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصْبُعَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ لَتَبُلُغَنَّ قُرْنًا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ ذَا جُمَّةٍ

(۱۷۸۴) ابوعبدالله حسن بن ابوب مُؤلفه کهتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حضرت عبداللہ بن بسر خلاف نے اپنے سر پرسینگ کی جگہ (جہاں جانوروں کے سینگ ہوتے ہیں) ایک زخم دکھایا، میں نے اس پرانگلی رکھ کردیکھا تو وہ کہنے لگے کہ نبی مالیا ہے بھی اس پر انگلی رکھی تھی اور فرمایا تھاتم ایک لمباع صدزندہ رہوگے۔

(١٧٨٤٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بَنُ نُوحٍ حِمْصِيٌّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ يَقُولُ تَرَوْنَ كَفِّى هَذِهِ فَآشُهَدُ أَنِّى وَضَعْتُهَا عَلَى كَفِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَى عَنُ صِيَامٍ يَوْمِ السَّبُتِ إِلَّا فِي كَفِّى هَذِهِ فَآشُهَدُ أَنِّى وَضَعْتُهَا عَلَى كَفِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَى عَنُ صِيَامٍ يَوْمِ السَّبُتِ إِلَّا فِي فَي هَذِهِ فَآشُهُدُ أَنِّى وَضَعْتُهُا عَلَى كَفِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [احرحه النسائى في الكبرى (٢٧٥٩). قال فريضَةٍ وَقَالَ إِنْ لَمْ يَجِدُ آحَدُكُمُ إِلَّا لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَفُطِرُ عَلَيْهِ [احرحه النسائى في الكبرى (٢٧٥٩). قال شعيب: رحاله ثقات لكنه معل].

(۱۷۸۴) حضرت عبدالله بن بسر ر التي سے مروی ہے کہتم میرے ان ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو، ان ہاتھوں سے میں نے نبی علیها سے بیعت کی تھی اور نبی علیه نے فرمایا تھا ہفتہ کے دن روز ہ ندر کھا کرو، الا یہ کہ فرض روز ہ ہو، اس لئے اگرتم میں سے کسی کو درخت کی چھال کے علاوہ کچھ ند ملے تواسی سے روز ہافطار کرلے۔

( ١٧٨٤٣) حَدَّثَنَا حَيْوَةٌ بُنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثِنِي بَحِيرُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ ابْنِ آبِي بِلَالٍ عَنْ عَلْدِ اللَّهِ بْنِ بُسُرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالٌ بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَقَصْحِ الْمَدِينَةِ سِتُّ سِنِينَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسُرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالٌ بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَقَصْحِ الْمَدِينَةِ سِتُّ سِنِينَ وَيَخْرُجُ مَسِيحٌ الْدَّجَالُ فِي السَّابِعَةِ إِقَالِ الأَلباني: ضعيف (ابو داود: ٢٩٦٤، ابن ماحة: ٩٣ ٤)].

(۱۷۸۴۳) حفرت عبدالله بن بسر اللفظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب جنگ اور شہر کے فتح ہونے میں چھسال کا عرصہ گذرے گا اور نباتویں سال سے وجال کا خروج ہوجائے گا۔

( ١٧٨٤٤) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ مُوسَى قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ الْمَازِنِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بَيْتُ قَوْمٍ أَتَاهُ مِمَّا يَلِى جِدَارَهُ وَلَا يَأْتِيهِ مُسْتَقْبِلًا وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بَيْتُ قَوْمٍ أَتَاهُ مِمَّا يَلِى جِدَارَهُ وَلَا يَأْتِيهِ مُسْتَقْبِلًا

## وي مُنالِهَ احَدُن بَل يَهِ مِنْ مِن الشَّامِيِّين ﴾ ١٦ ﴿ اللَّهُ الشَّامِيِّين ﴾ الشَّامِيِّين ﴿ اللَّهُ السَّلُ الشَّامِيِّين ﴾

بَابُهُ [انظر: ١٧٨٤٦].

(۱۷۸۴) حضرت عبداللہ بن بسر رہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی علیا جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو دیوار کی آٹر میں کھڑے ہوتے ، دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔

(۱۷۸٤٥) حَدَّقَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا صَفُوانُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ خُمَيْوِ الرَّحَبِيُّ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنُ أُمَّتِى مِنْ أَحَدِ إِلَّا وَآنَا آعُوِفُهُ يُومَ الْقِيَامَةِ قَالُوا وَكَيْفَ تَعْوِفُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَثْرَةِ الْحَكْرِيقِ قَالَ أَرْآيَت لَوْ وَخَلْتُ صَبْرَةً فِيهَا خَيْلُ وُهُمْ بُهُمْ وَفِيها فَرَسُ آغُرُ مُحَجَّلُ اللهِ عَلَيْ وَهُ مُنْهَا قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنَّ أُمَّتِى يَوْمَئِلٍ غُرُّ مِنْ السَّجُودِ مُحَجَّلُونَ مِنْ اللهُ عَلَيْو وَهُ مُنْهَا قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنَّ أُمَّتِى يَوْمَئِلٍ غُرُّ مِنْ السَّجُودِ مُحَجَّلُونَ مِنْ اللهُ صُلَّى عَلَى الْوَقُوعِ وَمَا اللهُ اللهُ وَمُوعِ عَلَى السَّعُودِ مُحَجَّلُونَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِ اللهُ عَلَيْهِ مِن السَّجُودِ مُحَجَّلُونَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ عَرْمَ مِن السَّجُودِ مُحَجَّلُونَ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَن السَّعُودِ مُحَجَّلُونَ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَنْ مَن اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّعَ اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ و

(۱۷۸۳۷) حضرت عبداللہ بن بسر اللہ عمروی ہے کہ نبی علیہ جب کسی کے گھرتشریف لے جاتے تو دیوار کی آڑ میں کھڑے ہوتے ، دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے پھراجازت طلب کرتے ، اگراجازت مل جاتی تو اندر چلے جاتے ورنہوا پس چلے جاتے تھے۔

( ١٧٨٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسُوٍ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي قَالَ فَقَرَّبْنَا لَهُ طَعَامًا وَوَطْبَةً فَأَكُلَ مِنْهَا ثُمَّ أَبِي بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي قَالَ فَقَرَبْنَا لَهُ طَعَامًا وَوَطْبَةً فَأَكُلَ مِنْهَا ثُمَّ أَبِي بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوى بِأَصْبُعَيْهِ يَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسُطَى قَالَ شُعْبَةُ هُو ظُنِّي وَهُو فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتِي بِشَرَابِ فَشَرِبَهُ ثُمَّ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ وَارْحَمْهُمُ إِلَا اللَّهُمُ الرَّكُ لَهُمُ فِيمَا رَزَقُعَهُمْ وَاغُفِرُ اللّهُ اللهُ وَارْحَمْهُمْ [راحع: ١٧٨٢٧].

(١٥٨٥) حضرت عبداللد بن بسر والتفات مروى ہے كما يك مرجد نبي عليه ان كے بيبال آئے ، انہوں نے كھانا ، حلوہ اور ستولا

# مُنالًا اَمَرُانَ بْلِ مِنْ الشَّامِيِّينِ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

کر پیش کیے، نبی علیہ نے اسے تناول فرمایا، نبی علیہ محبور کھا کراس کی تشخلی اپنی انگلی کی پشت پر رکھتے اور اسے اچھال دیتے، پھر پانی پیش کیا جے نبی علیہ نے نوش فرمالیا، اور دائیں جانب والے کو دے دیا، انہوں نے اس کی لگام پکڑ کرعرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے میں اللہ سے دعاء کر دیجئے، نبی علیہ نے دعاء کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ! ان کے رزق میں برکت عطاء فرما، ان ک مجنش فرما اور ان برحم فرما۔

( ١٧٨٤٨ ) حَدَّثَنَا رَّوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ بُسُرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَهُمْ فَلَدَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ [قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۷۸۴۸) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٧٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِیِّ عَنْ مُعَاوِيَةً يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ آبِي الزَّاهِرِيَّةِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ بُسُرٍ يَوْمَ الْحُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَاتَ النَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَقَالَ اخْلِسُ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَئْتَ [راحع: ١٧٨٢٦]

(۱۷۸۳۹) حضرت عبداللہ بن بسر رہائی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا جعہ کے دن خطبہ ارشاد فر مارہے تھے کہ ایک آ دمی (لوگوں کی گردنیں پھلانگیا ہوا) آیا، نبی نے فر مایا بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف دی اور دیرسے آئے۔

( ١٧٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةً يَغْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ اللَّهِ بَنَ بُسُرٍ يَقُولُ جَاءَ أَغُوابِيَّانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ بُنَ بُسُرٍ يَقُولُ جَاءَ أَغُوابِيَّانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ وَقَالَ الْآخَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُوتَ عَلَى فَمُرْنِى بَعْمِ إِلَيْهِ عَنْ وَجَلَّ إِرَاحِع: ١٧٨٣٤].

بِأَمْرٍ أَتَشَبَّتُ بِهِ فَقَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ [راحع: ١٧٨٣٢].

(۵۰) حضرت عبداللہ بن بسر ظافیئے مروی ہے کہ دود یہاتی آ دی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران میں سے ایک نے پوچھا اے محد اِسُلَ اِلْتُیْنَا، سب سے بہترین آ دی کون ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو لمورائی کاعمل اچھا ہو، دوسرے نے کہا کہ احکام اسلام تو بہت زیادہ ہیں، کوئی الیسی جامع بات بتا دیجئے جسے ہم مضبوطی سے تھام لیں؟ نبی علیہ نے فرمایا تمہاری زبان ہروفت ذکر اللی سے تررہے۔

(١٧٨٥١) حَدَّثَنَا آبُو النَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بُنُ عُثْمَانَ قَالَ سَٱلْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ بُسُرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ شَيْحًا قَالَ كَانَ أَشَبَّ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ كَآنَ فِي لِحُيَّةِ وَسَلَّمُ شَيْحًا قَالَ كَانَ أَشَبَّ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ كَآنَ فِي لِحُيَّةِ وَرَبُّكُما قَالَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ [راحع: ١٧٨٢٤].

(۱۷۸۵) حضرت حریز بن عثان میشید سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عبداللد بن بسر رفی تھی '' دجو نبی علیا کے صحافی تھے'' سے پوچھا کہ کیا نبی بوڑھے ہوئے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی علیا کے نچلے ہونٹ کے نیچے چند بال سفید تھے۔ ،

# 

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيُدِيِّ الْكَافِيْ اللَّهُ الْمُعْدَدِيْ اللَّهُ المُ

(۱۷۸۵۲) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ الزَّبِيدِيِّ يَقُولُ لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْحَارِثِ الزَّبِيدِيِّ يَقُولُ لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْحَارِثِ الْزَّبِيدِيِّ يَقُولُ لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْمَاكِمِ الْحَارِثِ الْوَالِمِينِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَبُولُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ صَحَدَه ابن حبان والحاكم الْقِبْلَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِلَلِكَ إِقَالِ البوصيرى: هذا اسناد ضحيح وقد حكم بصحته ابن حبان والحاكم

والهروي، ولا اعرف له علة وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣١٧)]. [انظر: ٧٨٥٣ ٢ ٥٨٥٩ ٢٧٨٦٧].

(۱۷۸۵۲) حضرت عبداللہ بن حارث رفائق ہے مروی ہے کہ نی علیظ کو بیفر ماتے ہوئے کہ 'تم میں ہے کوئی شخص قبلہ کی جانب رخ کر کے بیشاب نہ کرے' سب سے پہلے میں نے ساتھا اور سب سے پہلے میں نے ہی لوگوں کے سامنے بیاد یث بیان کی تھی۔

(١٧٨٥٣) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخُلَدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الْخَمِيدِ يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ آنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ يَبُولَ أَكُمْ مُسْتَقَبِلَ الْقِبْلَةِ فَخَرَجْتُ إِلَى النَّاسِ فَٱخْبَرْتُهُمْ

(۱۷۸۵۳) حفرت عبدالله بن حارث رفات عمروی به که بی الله کوی فرمات بوت که نم میں سے کوئی شخص قبلہ کی جانب رخ کرکے پیشا ب ندکر ہے '' میں سے پہلے میں نے بی لوگوں کے سامنے یہ حدیث بیان کی تی ۔ ( ۱۷۸۵٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بَنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ جَزْءٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شِوَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ فَالْقِيمَتُ الصّلاةُ فَالْدَحَلُنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شِوَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ فَالْقِيمَتُ الصّلاةُ فَالْدَحَلُنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شِوَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ فَالْقِيمَتُ الصّلاةُ فَالْدَحُلْنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شِوَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ فَالْقِيمَتُ الصّلاةُ فَالْدُحُلْنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شِوَاءٌ فِي الْمُسْجِدِ فَالْقِيمَتُ الصّلاقُ فَادُحُلْنَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّ

(۱۷۸۵۳) حضرت عبدالله بن حارث رفالتو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مجد میں ہم لوگوں نے نبی طائی کے ساتھ بھنا ہوا کھانا کھایا، پھرنماز کھڑی ہوئی تو ہم نے تنکریوں پراپنے ہاتھ ملے اور کھڑے ہوکرنماز پڑھنے لگے، اور نیا وضونیں کیا۔

( ١٧٨٥٥) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيُّ آنَهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزَّبَيْدِيُّ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُولَ آحَدُنَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

(۱۷۸۵۵) حفرت عبداللہ بن حارث والنظامے مروی ہے کہ نبی طینا نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ 'تم میں سے کو کی شخص قبلہ کی جانب رخ کر کے پیشاب نہ کرئے'۔

## هي مُنالِهُ احْدِينَ بْلِي يَنْدِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(١٧٨٥٦) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ يَعُولُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَكْثَرَ تَبَسَّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال الترمذى: حسن غريب وقال الألباني: صحيح (الترمذى: ٣٦٤١), قال شعيب: حسن]. [إنظر: ١٧٨٦٥ ٢٢٢٦].

(۱۷۸۵۲) حفرت عبدالله بن حارث الله عبد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ أَخُبَرَنِي عَلْبَهُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَادِثِ بُنِ جَزُءِ الزَّبَيْدِيِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا عِنْدَ حَيْوة أُبْنُ شُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُقْبَة بُنُ مُسُلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَادِثِ بُنِ جَزُءِ الزَّبَيْدِيِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفَةِ فَوْضِعَ لَنَا طَعَامٌ فَا كَلْنَا فَأُقِيمَتُ الصَّلَاة فَصَلَّيْنَا وَلَمْ نَتَوَضَّأَ وَسُلِمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفَّةِ فَوْضِعَ لَنَا طَعَامٌ فَا كُلْنَا فَأُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْنَا وَلَمْ نَتَوَضَا وَرَبُوعِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفَّةِ فَوْضِعَ لَنَا طَعَامٌ فَا كُلْنَا فَأُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْنَا وَلَمْ نَتَوَضَا أَوَلَ مُعْرَبِهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفَة فَوْضِعَ لَنَا طَعَامٌ فَا كُلُنَا فَأُولِي فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفَةِ فَوْضِعَ لَنَا طَعَامٌ فَا كُلُنا فَأُولِ فَي الصَّلَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مُوسَا مِوا كَاللَّولُ عَنْ وَمُ عَلَيْهُ كَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَلْمُ وَيْعَ عَلَيْهِ وَمِعْنِي عَلَيْهِ وَمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا مُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهِ وَمُولِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهُ وَمُعْلِي عَلَيْهِ وَمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ

﴿١٧٨٥٨) حَدَّثَنَا هَارُونَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّثَنِى حَبُوةٌ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ مُسْلِمِ التَّجِيبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَسْدَاللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ جُزُءِ الزَّبَيْدِيِّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَسُطُونِ بُن الْحَارِثِ بُنِ جُزُءِ الزَّبَيْدِيِّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَسُطُونِ النَّا اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ [انظر: ١٧٨٦٢] اللَّهُ وَلَمْ يَنْ النَّارِ يَوْمَ اللَّهِ عَبْد اللَّهِ وَلَمْ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ [انظر: ١٧٨٦٢] اللَّهِ وَلَمْ يَنْ النَّارِ يَوْمَ اللَّهِ عَلَى عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ [انظر: ١٧٨٥٨] اللَّهُ عَلَى عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ [انظر: ١٧٨٥٨] اللهُ عَبْد اللهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ [انظر: ١٧٨٥٨] اللهُ عَبْد اللهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ وَانظر: ١٨٥٨] اللهُ عَبْد اللهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ إِنْ اللهِ عَبْدَ اللهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ إِنْ اللهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ إِنْ اللّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ إِنَالِ اللهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ إِنْ النَّالِ مِنْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ مُونَا إِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الم

( ١٧٨٥٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ آنَهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ النَّابَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَبُولُ ٱ حَدُّكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَآنَا النَّابُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَبُولُ ٱ حَدُّكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَآنَا النَّابُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَبُولُ ٱ حَدُّكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَآنَا النَّاسُ بِلَلِكَ [راجع: ٢٥٨٥].

(۱۷۸۹) حضرت عبدالله بن حارث و المنظر على الله عن المنظر ا

(۱۷۸۱۰) حضرت عبدالله بن حارث الله على حروى ہے كه ني الله كوية فرمات بوئ كه " تم ميں ہے كوئى شخص قبله كى جانب رخ كركے بيشاب ندكرے "سب سے پہلے ميں نے ساتھا اور سب سے پہلے ميں نے بىلوگوں كے سامنے بي حديث بيان كى تھى۔ (۱۷۸۶۱) حَدَّثُنَا مُوسَى حَدَّثُنَا اَبْنُ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرانَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ ذِيَادٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ

#### هي مُنالاً احَذِينَ بل مِينِي مَتِم اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِوَاءً فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَضَرَبْنَا أَيْدِينَا فِي الْحَصَى ثُمَّ قُمْنَا فَصَلَّيْنَا وَلَمْ نَتَوَضَّأُ [انظر: ١٧٨٥٤].

(۱۷ ۸۷۱) حضرت عبداللہ بن حارث ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ معجد میں ہم لوگوں نے نبی علیہ کے ساتھ بھنا ہوا کھانا کھایا، پھرنماز کھڑی ہوئی تو ہم نے کنگریوں پراپنے ہاتھ مکلے اور کھڑے ہوکرنماز پڑھنے لگے،اور نیاوضونہیں کیا۔

(١٧٨٦٢) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيَعَةَ حَدَّثَنَا حَيُوةُ بُنُ شُرَيْحٍ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ الْمَاكِةِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلُّ لِلْمَعْقَابِ وَبُطُونِ الْكَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلُّ لِلْمَعْقَابِ وَبُطُونِ النَّهِ مَلَّا اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلُّ لِلْمَعْقَابِ وَبُطُونِ اللَّهِ مَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلُّ لِلْمَعْقَابِ وَبُطُونِ النَّالِ اللَّهُ مِنْ النَّارِ

(۱۷۸۶۲) حضرت عبداللہ بن حارث وٹائٹوئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملائلہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن ایز بوں اور یاؤں کے باطنی حصے (کے خٹک رہ جانے بران) کے لئے ہلاکت ہوگی۔

(١٧٨٦٢) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو أَنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبُدُ اللَّهِ بُنَ الْحَارِثِ بُنِ جَزْءٍ الزَّبَيْدِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ مَرَّ وَصَاحِبٌ لَهُ بِأَيْمَنَ وَفِئَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ حَلُّوا أُزُرَهُمُ اللَّهِ فَلَمَّا مَرُونَا بِهِمْ قَالُوا إِنَّ هَوُلَاءِ قِسِّيسُونَ فَدَعُوهُمُ فَخَعُلُوهَا مَخَارِيقَ يَخْتَلِدُونَ بِهَا وَهُمْ عُرَاةٌ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَلَمَّا مَرُونَا بِهِمْ قَالُوا إِنَّ هَوُلَاءِ قِسِّيسُونَ فَدَعُوهُمُ فَخَعُلُوهَا مَخَارِيقَ يَخْتَلِدُونَ بِهَا وَهُمْ عُرَاةٌ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَلَمَّا أَبْصَرُوهُ تَبَدَّدُوا فَرَجْعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ السَتَحْيَوْا وَلَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَبْصَرُوهُ تَبَدُّوا وَلَا اللَّهِ السَّتَحُوا وَلَا اللَّهِ وَسَلَّمَ مُغُولًا اللَّهِ فَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَالَعَ عَبْدُ اللَّهِ فَالَعَ عَبْدُ اللَّهِ فَالَعُولُ اللَّهِ اللَّهُ فَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَاللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَلَا مِنْ هَارُونَ [احرحه ابويعلى (٤٤٠) والبزار (٢٠٢٩) فال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۷۸۲۳) حفرت عبداللہ بن حارث را اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مرتبہ وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ایمن اور چند قریش کو جوانوں کے پاس سے گذر ہے، جنہوں نے اپنے تہبندا تارکر کے ان کے گولے بنا لیے تقے اور ان سے کھیل کرا یک دوسر کے کو مارر ہے تھے، اور خود کمل پر ہنہ تھے، جب ہم ان کے پاس سے گذر ہے تو وہ کہنے لگے کہ یہ پادری ہیں، انہیں چھوڑ دو، ای اثناء میں نبی بالیہ بھی باہر نکل آئے ، انہوں نے جب نبی بالیہ کو یکھا تو فوراً منتشر ہوگئے، نبی بالیہ غصے کی حالت میں واپس گھر طلح گئے، میں نے جرے کے باہر سے نبی بالیہ کو یہ کو کے ساسحان اللہ! انہیں خدا اور رسول کسی سے شرم نہیں آتی ، اور حضر سے ام ایمن خالؤ کہ جہری تھیں کہ یارسول اللہ! ان کی بخشش کے لئے دعاء فرماد سے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں کی وجہ سے ان کے استخفار کروں۔

( ١٧٨٦٤ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا آبْنُ لَهِيعَةَ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا آبْنُ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ قَالَ مُوسَى قَالَ حَلَّثَنَا آبْنُ لَهِيعَةً عَنْ دَرَّاجٍ قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعُكُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزَّبَيْدِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ دَرَّاجٍ قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعُكُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزَّبَيْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

هي مُنالِهُ المَّنِينَ بْلِ يَسِينَ مِنْ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ اللهُ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِهُ الشَّامِيِّينَ ﴾

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي النَّارِ حَيَّاتٍ كَأَمُنَالِ أَعْنَاقِ الْبُخْتِ تَلْسَعُ إِخْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمُوتَهَا أَرْبَعِينَ سَنَةً خَرِيفًا وَإِنَّ فِي النَّادِ عَقَادِبَ كَأَمْنَالِ الْبُعَلِ الْمُوكَفَةِ تَلْسَعُ إِخْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمُوتَهَا أَرْبَعِينَ سَنَةً خَرِيفًا وَإِنَّ فِي النَّادِ عَقَادِبَ كَأَمْنَالِ الْبُعَلِ الْمُوكَفَةِ تَلْسَعُ إِخْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمُوتَهَا أَرْبَعِينَ سَنَةً لَيَا عَلَى النَّاوِمِينَ سَنَةً اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمُوتَهَا أَرْبَعِينَ سَنَةً وَيَعِدُ حَمُوتَهَا أَرْبَعِينَ سَنَةً وَكُولِكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لِيسَالُ تَكَ النَّالَ مَرْتُهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَ لِيسَالُ تَكَ النَّالَ مَرْتُولُ كَا وَرَجَهُمُ عَلَى فَجُرُولَ جَيْسِ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لِيسَ لَلْ عَلَيْهُ وَمَا لِيسَالُ تَكَ النَّالَ مُرْمُولُ كَنَارَبُهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهُ وَمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِكُ عَلَيْهُ وَمُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولُ عَلَيْهُ وَمُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعَلِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَالْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا لِي عَلَيْكُ وَالْمُولُ عَلَيْكُ وَلَا لِي عَلَيْكُ وَالْمُعُولُ عَلَيْكُ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُولِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ عَلَيْكُ وَالْمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ عَلَيْكُولُ اللَّ

( ١٧٨٦٥ ) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٥٨٥]. الزُّبَيْدِيَّ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٥٨٥].

ر ١٤٨٦٥) حضرت عبدالله بن حارث التأثير عمروى بكريس في بي اليساس و باده كى تهم كرت بون بيس و يكار (١٤٨٦٥) حضرت عبدالله بن المُفِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله (١٧٨٦٦) حَدَّنَا حَجَّاجٌ عَنُ ابْنُ لَهِيعَةَ وابْنُ بَكُر حَدَّنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُفِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن المُفيرية وسَلَم قط إلا مُبْتَسِماً [راحع عن المُفيرية عَلَيْهِ وَسَلَم قط إلا مُبْتَسِماً [راحع عن المُفيرية عنه المُفيرية عنه المُفيرية الله عن الميمنية].

(۱۷۸۷) حضرت عبدالله بن حارث التَّاقَ عمروی م که میں نے نی الیہ است زیادہ کی کوبسم کرتے ہوئے نہیں و کی صا۔ (۱۷۸۷) حَدَّانَنَا مُوسَى حَدَّانَنَا لَیْتُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ یَزِیدَ بُنِ آبِی حَبِیبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَادِثِ بُنِ جَزْءِ الزَّبَیْدِیِّ قَالَ آنَا اُوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ لَا یَبُولَنَّ آحَدُکُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَآنَا آوَّلُ مَنْ حَدَّتَ النَّاسَ بِلَدِلِكَ [داجع: ۲ ۸۷۸۷].

(١٤٨٦٤) حفرت عبدالله بن حارث ولا الله عن حروى ہے كہ نبى عليظ كويد فرماتے ہوئے كە دىتم بيس سے كوئی شخص قبله كى جانب رخ كركے پيثاب نه كرے "سب سے پہلے ميں نے سناتھا اورسب سے پہلے ميں نے ہى لوگوں كے سامنے بيرحديث بيان كى تھى۔

#### حَدِيثُ عَدِي ابْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِي رَاللَّهُ

#### حضرت عدى بن عميره كندى طالفذ كي حديثين

( ١٧٨٦٧٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِىًّ بُنُ عَدِيٍّ قَالَ آخُبَرَنِي رَجَاءُ بُنُ حَيْوَةً وَالْعُرْسُ ابْنُ عَمِيرَةً عَنْ آبِيهِ عَدِيٍّ قَالَ خَاصَمَ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةً يُقَالُ لَهُ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسِ رَجُلًا مِنُ حَضَرَمُوْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى أَرْضِ فَقَضَى عَلَى الْحَضْرَمِيِّ بِالْبَيِّنَةِ فَلَمْ تَكُنُ لَهُ بَيِّنَةً فَصَى عَلَى الْحَضْرَمِيِّ بِالْبَيِّنَةِ فَلَمْ تَكُنُ لَهُ بَيِّنَةً فَقَضَى عَلَى الْحَضْرَمِيِّ بِالْبَيِّنَةِ فَلَمْ تَكُنُ لَهُ بَيِّنَةً فِي أَرْضِ فَقَضَى عَلَى الْمَولِ اللَّهِ ذَهَبَتْ وَاللَّهِ أَوْ فَقَضَى عَلَى الْمُونِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَتْ وَاللَّهِ أَوْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَرْضِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَرْضِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ

### مُنزلُهُ المَّارِينِ مِنْ السَّامِيِّينِ مَنْ السَّامِيِّينِ مُنزمً كَالْمُ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ المُنتَّلُ الشَّامِيِّينِ المُنتَّلُ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ المُنتَّلُ السَّامِيِّينِ اللَّهُ المُنتَّلُ السَّامِيِّينِ اللَّهُ المُنتَّلُ السَّامِينِ السَّامِيِّينِ اللَّهُ المُنتَّلُ السَّامِيِّينِ اللَّهُ المُنتَّلُ السَّامِيِّينِ اللَّهُ المُنتَّلُ السَّامِيِّينِ اللَّهُ المُنتَّلُ السَّامِيِّينِ اللَّيْنِي المُنتَالِقُلْمِينِ المُنتَّلُ السَّامِيِّينِ اللَّهُ المُنتَّلُ السَّامِيِّينِ اللَّهُ المُنتَّلُ السَّامِيِّينِ اللَّهُ المُنتَّلُ السَّامِيِّينِ اللَّهُ المُنْتَالِينِ السَّامِينِ اللَّهُ المُنتَالُ السَّامِينِ المُنْتَلُ السَّامِينِ المِنْتَالِينَّ السَّامِينِ السَّامِينِ السَّامِينِ المُنْتَالِينِ المُنْتَالِينَّ السَّامِينِ المُنْتَالِينِ المُنْتَالِقِيلِ المُنْتَالِينِ السَّامِينِ السَّامِينِ المُنْتَالِينَ السَّامِينِ السَّامِينِ السَامِينِ السَّامِينِ السَّامِينِ السَّامِينِ السَّامِ السَّامِينِ السَامِينِ السَّامِينِ السَّامِينِ السَّامِينِ السَّامِينِ السَّامِينِ السَامِينِ السَّامِينِ السَّامِينِ السَّامِينِ السَّامِينِ السَّامِينِ السَّامِينِ السَّامِينِ السَّامِينِ السَّامِ السَامِينِ السَامِينِ السَامِينِ السَامِينِ السَّامِينِ السَامِينِ السَمِينِ السَامِينِ السَامِينِ السَامِينِ السَامِينِ السَامِينِ السَ

آخِيهِ لَقِى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ رَجَاءُ وَتَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا فَقَالَ امْرُو الْقَيْسِ مَاذَا لِمَنْ تَرَكَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْبَحَنَّةُ قَالَ فَاشْهَدُ أَنِّى قَدُ تَرَكُتُهَا لَهُ كُلَّهَا [اخرحه النسائي في الكبري (٩٩٦ه). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٧٨٧٣].

(۱۷۸۲۸) حفرت عدی تنافی ہے مروی ہے کہ قبیلہ کندہ کے امرؤالقیس بن عابس نامی ایک آدی کا نبی عالیہ کی موجودگی میں ایک زمین کے متعلق حفر موت کے ایک آدی ہے جھڑا ہو گیا، نبی علیہ نے حضری کو گواہ پیش کرنے کی تلقین کی ایکن اس کے پاس گواہ نبیس تھے، نبی علیہ نے امرؤالقیس کوشم کھانے کے لئے فرمایا، حضری کہنے لگایا رسول اللہ! اگر آپ نے اسے شم اٹھانے کی اجازت دے دی تورب کعبہ کی شم ایہ میں رائے گا، نبی علیہ نے فرمایا جو شم اس مقصد کے لئے جموثی قتم کھائے کی اجازت دے دی تورب کعبہ کی شم ایس میں اس مقصد کے لئے جموثی قتم کھائے کہ اس کے ذریعے اپنے بھائی کا مال جھیا لے، تو وہ اللہ ہاں حال میں ملے گا کہ اللہ اس ہوگا، پھر نبی علیہ نے یہ کہا کہ وہ لوگ جواللہ کے وعد ہا اور اپنی قسموں کو تھوڑی می قیت کے عوض بھر تھی ہوں ہوگاہ رہ گوئے میں ''امرؤالقیس نے کہا تو پھر آپ گواہ رہئے ، میں نے کہا کہ جو تھیں ہے تو کو چھوڑ دے ، اے کیا سے کیا سے کیا جائے گا؟ نبی علیہ نفر مایا جنت ، امرؤالقیس نے کہا تو پھر آپ گواہ رہئے ، میں نے کہا کہ جو تھیں چھوڑ دی۔

ے ١٥٠١ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي قَبْسٌ عَنْ عَدِي أَبْنِ عَمِيرَةَ الْكَنْدِي قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مَخِيطًا قَالَ وَمَا فَوْقَهُ فَهُو غُلُّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ أَسُودُ قَالَ مُجَالِدٌ هُو سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ كَأَنِّي فَمَا فَوْقَهُ فَهُو عُلْ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَسُودُ قَالَ مُجَالِدٌ هُو سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً كَأَنِّي فَمَا فَوْقَهُ فَهُو عُلْ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَامَ وَمَا ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُ أَنْ أَنْ مَنْ السَعْمَلُكَ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُ وَمَا نُهِي عَمْلٍ فَلْيَجِيءُ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِي عَنْهِ النَّهَى فَلْكَ الْآنَ مَنْ السَعْمَلُكَ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُ وَالْتَعَمَلُكَ أَنْ أَنَ مَنْ السَعْمَلُكَ أَنْ مَنْ السَعْمَلُكَ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَالَا اللّهُ مُلْكَاهُ عَمَلٍ فَلْيَجِيءُ فِقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَالَّ الْمَاعِلَ اللّهُ مَا الْقَالَ وَمَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَمْلُ عَمْلُ فَلَ اللّهُ مَا مَلَى عَمْلُ فَلَا اللّهُ مَا مِن حالَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَلَى عَمْلُ فَلَ السَاعِ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَلَى عَمْلُ فَلَ اللّهُ مَا مَلَى عَمْلُ فَلَا اللّهُ مَا مُنَا اللّهُ مَا مُولَى كَامُ مَا اللّهُ مَا مُنَالِقُولُ مَا مُولَ عَلَى اللّهُ مَا مُولَى كَامُ مَا مَلَ عَلَى كَامُ الْمُالَ مُنْ الللّهُ عَلَيْ مِنْ عَلَى عَلَى عَمْلُ فَلَكُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُلَى اللّهُ مَا مُولُ عَلَيْ اللّهُ مَا مُلِي اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مَا مُولَ عَلَى مُنْ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُعْمِلُ عَلَيْ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّ

الله! آپ نے میرے ذہ جو کام سپر دفر مایا تھا، وہ ذمہ داری مجھ سے واپس لے لیجئے، نبی طیسانے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کواس اس طرح کہتے ہوئے سناہے، نبی طیسانے فرمایا تو میں اب یہ کہتا ہوں کہ جس شخص کو ہم کسی ذمہ داری پر فائز کریں وہ تھوڑ ااور زیادہ سب ہمارہ پاس لے کر آئے، پھر اس میں سے جواسے دیا جائے وہ لے لے اور جس سے روکا جائے۔ جائے، اس سے رک جائے۔

( ١٧٨٧٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيٌّ ابْنُ عَمِيرَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيث



(۱۷۸۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٨٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَدِى ابْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَّلٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۷۸۷) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

( ١٧٨٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بْنَ عَدِى الْكِنْدِى يُحَدِّثُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثِيى مَوْلَى لَنَا أَنَّهُ سَمِعَ عَدِيًّا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجُلَّ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ [انظر: ١٧٨٧٧].

(۱۷۸۷۲) حضرت عدی بن عمیرہ رہ ہٹا تھا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقا کو پیارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی خواص کے عمل کی وجہ سے عوام کو عذاب نہیں دیتا، ہاں!اگر وہ تھلم کھلاٹا فرمانی کرنے لگیس اور وہ رو کئے پر قدرت کے باوجود انہیں نہ روکیس تو پھر اللہ تعالیٰ خواص اورعوام سب کوعذاب میں جٹلا کردیتا ہے۔

( ١٧٨٧٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ عَنْ جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَدِىٌّ بُنُ عَدِىٍّ عَنْ رَجَاءِ بُنِ حَيُوةَ وَالْعُوْسِ ابُنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَدِىًّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ جَرِيرٌ وَزَادَنِى أَيُّوبُ وَكُنَّا جَمِيعًا حِينَ سَمِعْنَا الْحَدِيثَ مِنْ عَدِي قَالَ عَمِيرَةً فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ إِنَّ الَّذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى آخِرِهَا وَلَمُ أَحْفَظُهُ أَنَا يَوْمَئِذٍ مِنْ عَدِي قَ [راحع: ١٧٨٦٨]

(۱۷۸۲۳) حدیث نمبر (۱۲۸۷۸) اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٧٨٧٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثِنِي لَيْثُ يَغْنِي ابْنَ سَغْدِ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الرَّحْمَنِ بْنِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنُدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيْبُ تُغْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا وَالْبِكُورُ وَضَاهَا صَمْتُهَا [قال البوصيرى: هذا اسناد رحاله ثقات الا انه منقطع وقال الألباني: صحيح كن نَفْسِها وَالْبِكُورُ وَضَاها صَمْتُها [قال البوصيرى: هذا اسناد رحاله ثقات الا انه منقطع] [انظر: ١٧٨٧].

(۱۷۸۷۳) حضرت عدی طالع سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طالع الله طالع شوہر دیدہ عورت دوسرے نکاح کی صورت میں اپنی رضامندی کا ظہار زبان ہے کرے گی اور کنواری کی خاموثی ہی اس کی رضامندی ہے۔

( ١٧٨٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنُ عَدِى ابْنِ عَمِيرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ مَنُ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مَخِيطًا فَهُو غُلُّ يَعْمِيرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ مَنُ النَّتُعَمَلُنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مَخِيطًا فَهُو عُلُّ يَا اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسُولُ يَا إِنَّانُ مَا لِهُ وَاللَّهُ مَنْ النَّانُ مَا لِهُ وَاللَّهُ مَنْ النَّانُ مَا لَهُ وَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ وَاللَّهُ مَنْ النَّعْمَلُنَاهُ مِنْ الْمُعْرَالِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ النَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَنَا لَهُ مَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لُهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ وَاللَّهُ مَا لَيْسُا لَا خَاجَةَ لِى فِي عَمَلِكَ فَقَالَ لَهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَالَّمُ وَلَا لَهُ لَا عَمَلِكُ فَقَالَ لَهُ وَاللَّا لَهُ مَا لَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعَلَقُولُولُ

#### هي مُنالِهَ احَدُن بَل مِنْ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٠٠ ﴿ هُلُ مُنالُهُ الشَّامِيِّين ﴾

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُكَ آنِفًا تَقُولُ قَالَ فَأَنَا أَقُولُ الْآنَ مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَإِنْ أَتِى بِشَيْءٍ أَخَذَهُ وَإِنْ نُهِى عَنْهُ انْتَهَى [راجع: ١٧٨٦٩].

(۱۷۸۷۵) حفرت عدی بن عمیرہ رفائی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فافیلی از ارشاد فرمایا لوگو! تم میں سے جو شخص ہمارے لئے کوئی کام کرتا ہے اور ہم سے ایک دھا گہ یا آس سے بھی معمولی چیز چھپا تا ہے تو وہ خیانت ہے جس کے ساتھ وہ قیامت کے دن آئے گا، یہ ن کرایک کچر نگ کا انصاری کھڑا ہوا، وہ انصاری اب بھی میری نظروں کے سامنے ہے، اور کہنے قیامت کے دن آئے گا، یہ ن کرایک کچر نگ کا انصاری کھڑا ہوا، وہ انصاری اب بھی میری نظروں کے سامنے ہے، اور کہنے لگایا رسول اللہ! آپ نے میرے ذمے جو کام سپر دفر مایا تھا، وہ ذمہ داری جھسے واپس لے لیجے، نبی بلیگانے ہوئے سام ہم کسی اس نے کہا کہ میں نے آپ کواس اس طرح کہتے ہوئے سام، نبی بلیگانے فر مایا تو میں اب بیا کہتا ہوں کہ جس شخص کو ہم کسی ذمہ داری پر فائز کریں وہ تھوڑ ااور زیادہ سب ہمارے پاس لے کر آئے، پھر اس میں سے جواسے دیا جائے وہ لے اور جس سے دواسے دیا جائے وہ لے اور جس سے دواسے دیا جائے وہ لے اور جس

( ١٧٨٧٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَيَّاشٍ وَإِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى وَهَذَا حَدِيثُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْكَنْدِيِّ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى حُسَيْنِ الْمَكَّىُّ عَنْ عَدِى بُنِ عَدِى الْكَنْدِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّيْبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا بِلِسَانِهَا وَالْبِكُرُ رَضَاهَا صَمْتُهَا [راحع: ١٧٨٧٤].

(۲۷۷۲) حفرت عدی ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مُاٹھیئی نے ارشاد فر مایا خواتین کے حوالے سے مجھے اپنی رائے دو، لوگوں نے عرض کیایا رسول اللّٰد اکنواری عورت شر ماتی ہے، نبی علیہ نے فر مایا پھر شو ہر دیدہ عورت دوسرے نکاح کی صورت علی ایش اپنی رضا مندی ہے۔ عیس اپنی رضا مندی ہے۔

( ١٧٨٧٧ ) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ مُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِغْتُ مَدِّقَ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِغْتُ مَدِّقَ بْنُ اللَّهِ صَلَّى سَمِغْتُ عَدِى يَقُولُ سَمِغْتُ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُعَدِّبُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [انظر: ١٧٨٧٢].

(۱۲۸۷۷) حدیث نمبر (۱۲۸۷۴) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ۱۷۸۷۸) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُصَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثِيهِ أَبُو حَرِيزٍ أَنَّ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَدِيَّ ابْنَ عَمِيرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ وَيُقْبِلُ يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ وَيُقْبِلُ بُوجُهِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ عَنْ يَسَارِهِ وَمَدَا اسناد بوجُهِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ عَنْ يَسَارِهِ وَهذا اسناد ضعيفًا. [انظر ما بعده].

#### هي مُنالًا اَحَدُن شَلِي اِنْ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الشَّامِيِّين ﴾ الشَّاعِيِّين ﴿

(۱۷۸۷۸) حفرت عدی بن عمیرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا جب سجدہ کرتے تھے تو آپ مالی مبارک بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی اور جب دکھائی دیتی اور جب دکھائی دیتی اور جب بائیں جانب چبرہ پھیرتے تو اس طرف کے رخسار کی سفیدی دکھائی دیتی اور جب بائیں جانب چبرہ پھیرتے تو اس طرف کے رخسار کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔

( ۱۷۸۷۹) قَالَ أَبُوعَبُدالرَّحْمَنِ و حَدَّثِينَى يَحْيَى بُنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ فَلَاكَرَ الْحَدِيثَ [راجع ماقبله] ( ۱۷۸۷۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ مِرْ دَاسِ الْأَسْلَمِیِّ رَالِّنَهُ حضرت مرداس اسلمی رَالِیْهُ کی حدیثیں

( ١٧٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُفْضُ الصَّالِحُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ وَيَبْقَى كَحُثَالَةِ التَّمْرِ [صححه البخاری (٦٤٣٤)، واس حان (٦٨٥٢)] [انظر: ١٧٨٨١، ١٧٨٨١].

(۱۷۸۸۰) حضرت مرداس اللمى مُنْ الْقُلُت عمروى ب كميس نے نبى طَيْلًا كويدار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے كدا كہ اكب كرك نيك لوگول والله الله كوكوئى پرواہ نہ ہوگا۔ ليك لوگول كو الله كوكوئى پرواہ نہ ہوگا۔ ليك لوگول كا الله كوكوئى بن سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ مِرْدَاسًا الْاَسْلَمِيَّ قَالَ يُقْبَضُ الصَّالِحُونَ اللَّهُ بِهِمْ شَيْنًا

(۱۷۸۸۱) حضرت مرداس اسلمی را الله عن مردی ہے کہ میں نے نبی علیا کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک کر کے نیک لوگوں کو الله کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک کر کے نیک لوگوں کو الله کو کوئی پرواہ نہ ہوگ ۔

(۱۷۸۸۲) حَدَّنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ مِرْ دَاسٍ الْاَسْلَمِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُقْبَضُ الصَّالِحُونَ الْأَوّلُ فَالْأَوّلُ حَتَّى يَدُقَى كَحُنَالَةِ التَّمْرِ أَوْ الشّعِيرِ لَا يُبالِى اللّهُ بِهِمْ شَيْنًا وَسَلّمَ يُقْبَضُ الصَّالِحُونَ الْأَوّلُ فَالْأَوّلُ حَتَّى يَدُقَى كَحُنَالَةِ التَّمْرِ أَوْ الشّعِيرِ لَا يُبالِى اللّهُ بِهِمْ شَيْنًا وَسَلّمَ يُقْبَضُ الصَّالِحُونَ الْأَوّلُ فَالْأَوّلُ حَتَّى يَدُقَى كَحُنَالَةِ التَّمْرِ أَوْ الشّعِيرِ لَا يُبالِى اللّهُ بِهِمْ شَيْنًا وَسَلّمَ يُقْبَضُ الصَّالِحُونَ الْأَوّلُ فَالْأَوْلُ حَتَّى يَدُقَى كَخُنَالَةِ التَّمْرِ أَوْ الشّعِيرِ لَا يُبالِى اللّهُ بِهِمْ شَيْنًا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

# حديثُ أبي ثَعْلَبَةَ الْنُحْشَنِيِّ وَاللَّمُ

( ١٧٨٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى

### هي مُنالِهَ أَمْنِينَ بِي مِنْ الشَّامِيِّينَ وَكُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ قُدُورِ آهُلِ الْكِتَابِ فَقَالَ إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُ وَاطْبُخُ وَسَأَلَهُ عَنُ لُحُومِ الْحُمُّرِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَعَنْ كُلِّ سَبُعٍ فِي نَابٍ [صححه الحاكم (١٤٣/١) وقال الألباني: صحيح (الرتمذي: ١٥٦٠ ووقال الألباني: صحيح (الرتمذي: ١٥٦٠) وقال الألباني: صحيح واسناد رحاله ثقات لكنه منقطع]. [انظر: ١٧٨٨٩].

(۱۷۸۸۳) حضرت ابوثغلبہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیگاسے اہل کتاب کی ہانڈیوں کے متعلق پوچھا تو نبی ملیگا فرمایا اگر تہمیں اس کے علاوہ کوئی اور برتن نہلیں تو انہی کو دھوکر کھانا پکا سکتے ہو، پھر گدھوں کے گوشت کے متعلق پوچھا تو نبی ملیگا نے اس سے اور ہر پکل سے شکار کرنے والے درندے سے منع فرمادیا۔

( ١٧٨٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِيٍّ عَنُ دَاوُدَ عَنُ مَكُحُولِ عَنْ آبِي ثَعْلَبَةَ الْحُشَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَى وَأَقُوبَكُمْ مِنِّى فِي الْآخِرَةِ مَحَاسِنُكُمْ أَخُلَاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَى وَأَبْعَلَدُكُمْ مِنِّى فِي الْآخِرَةِ مَحَاسِنُكُمْ أَخُلَاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَى وَأَبْعَلَكُمْ مِنِّى فِي الْآخِرَةِ مَسَاوِيكُمْ أَخُلَاقًا الثَّرُ ثَارُونَ الْمُتَفَيْهِ قُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ [صححه ابن حان (٤٨٢ و ٥٥٥٥).

قال شعيب حسن لغيره وهذا اسناد رحاله ثقات لكنه منقطع]، [انظر ٥ ٩ ١٧٨].

(۱۵۸۸) حضرت ابو ثقلبہ هنی الگائلائے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا گلیو آنے ارشاد فرمایا میرے نز دیک تم ہیں سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں جھے سب سے زیادہ قریب اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور میرے نز دیک تم میں سب سے زیادہ دور بداخلاق، بیہودہ گو، پھیلا کر لمبی بات کرنے والے اور جڑا کھول کر بت کلف بولنے والے ہوں گے۔

(۱۷۸۵) حضرت ابونغلبہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا و رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم شکاری لوگ ہیں (ہمیں احکام صیر بتا ہے) نبی علیہ نے فرمایا جب تم اپنے کتے کوشکار پر چھوڑ واور بسم اللہ پڑھوہ تو وہ جوشکار کرے، تم اے کھاسکتے ہو، میں نے عرض کیا اگر چہ کتا اس شکار کو مارچکا ہو؟ نبی علیہ ان فرمایا بال !اگر چہ وہ اسے مارچکا ہو، میں نے عرض کیا کہ ہم سافر کیا کہ ہم لوگ تیرا ثداز ہیں، نبی علیہ نے فرمایا تہماری کمان تمہیں جو چیز لوٹا دے وہ تم کھاسکتے ہو، میں نے عرض کیا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، یہود و نصاری اور مجوس کے پاس سے گذرتے ہیں اور ان کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہیں ماتا؟ نبی علیہ ان نہوں اگر ان کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہیں ماتا؟ نبی علیہ ان میں کھا بی سے ہو۔ اگر ان کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہیں ماتا؟ نبی علیہ اگر ان کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہیں ماتا؟ نبی علیہ اگر ان کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہیں ماتا؟ نبی علیہ اگر ان کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہ مطبق اے پانی سے دھولو، پھر اس میں کھا بی سکتے ہو۔

#### هي مُنالًا اَمَانُ فَيْنَ بِلِ يَعِيْدُ مِنْ الشَّاعِيْدِينَ ﴾ ﴿ مُنالًا الشَّاعِيْدِينَ ﴾ ﴿ مُنالًا الشَّاعِيْدِينَ ﴾

(١٧٨٨٦) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ وَهُوَ بِالْفُسُطَاطِ فِي خِلَافَةِ مُعَالِيَةً وَكَانَ مُعَاوِيَةً أَغْزَى النَّاسَ الْقُسُطَنْطِينِيَّةَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تَعْجِزُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ إِذَا رَأَيْتَ مُعَاوِيَةً وَكَانَ مُعَاوِيةً وَكَانَ مُعاوِيةً وَعَنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسُطُنُطِينِيَّة [صححه الحاكم (٤٢٤/٤) وقال الألباني: السّام مَائِلَةً رَبُحُلٍ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسُطُنُطِينِيَّة [صححه الحاكم (٤٢٤/٤) وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٢٤٩). قال شعيب: اسناده صحيح على شرط مسلم].

(۱۷۸۸۲) جبیر میشهٔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ثقلبہ ڈاٹھ کو یہ فرماتے ہوئے '' جبکہ وہ حضرت معاویہ ڈاٹھ کے دور خلافت میں شہر فسطاط میں تھے،اور حضرت معاویہ ڈاٹھ نے لوگوں کو قسطنطنیہ میں جہاد کے بھیجا ہوا تھا'' سنا کہ بخدا! بیامت نصف دن سے عاجز نہیں آئے گی، جبتم شام کوایک آ دمی اور اس کے اہل بیت کا دستر خوان دیکھ لوتو قسطنطنیہ کی فتح قریب ہوگی۔

(۱۷۸۸۷) خطرت ابو نظبه والمنظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے پالتو گدھوں سے اور ہر پچلی سے شکار کرنے والے درندے کے گوشت کوئرام قرار دیا ہے۔

( ١٧٨٨٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ زَبْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ مِسْكُمٍ يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلاً فَعَسْكُم تَقُرُّقُوا عَنْهُ فِى الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ فَقَامَ فِى فَقَالَ إِنَّ تَقَرُّقُكُمْ فِى الشِّعَابِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنْ الشَّيْطَانِ قَالَ فَعَسْكُم تَقُرُقُوا عَنْهُ فِى الشَّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ فَقَامَ فِى فَقَالَ إِنَّ تَقَرُّقُكُمْ فِى الشِّعَابِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنْ الشَّيْطَانِ قَالَ فَكَامُ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى إِنَّكَ لَتَقُولُ لَوْ بَسَطْتُ عَلَيْهِمْ كِسَاءً لَعَمَّهُمْ فَلَ فَكَالُوا انْفَمَ مُعْضُعُمُ إِلَى بَعْضٍ حَتَى إِنَّكَ لَتَقُولُ لَوْ بَسَطْتُ عَلَيْهِمْ كِسَاءً لَعَمَّهُمْ فَلَ لَعَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(۱۷۸۸) حضرت ابولغلبہ ڈاٹنٹ مروی ہے کہ نبی ملیلہ جب کسی لٹکر کے ساتھ کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے تو لوگ مختلف گھا ٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہوجاتے تھے، (ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا تو نبی ملیلہ نے کھڑے ہوکر فرمایا تمہارا ان گھا ٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہونا) شیطان کی وجہ سے ہے، راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی کسی مقام پر پڑاؤ ہوتا تو لوگ ایک دوسرے کے استے قریب رہتے تھے کہتم کہ سکتے ہوا گرانہیں ایک چا دراوڑ ھائی جاتی تو وہ سب پر آجاتی۔

( ١٧٨٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ آيُّوبَ عَنُ أَبِي قِلَابَةَ عَنُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبُ لِي بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا بِأَرْضِ الشَّامِ لَمْ يَظْهَرُ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى

## مُنالًا اَمَذُرُنَ بَلِ مِنْ الشَّاحِيِّين ﴾ ٣٢٣ ﴿ مُنالًا الشَّاحِيِّين ﴾ مُنالًا الشَّاحِيِّين ﴾

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَيْدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ هَذَا أَرْضُ صَيْدٍ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَتَظْهَرُنَّ عَلَيْهَا قَالَ فَكُتَبَ لَهُ بِهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ صَيْدٍ فَأَرْسِلُ كُلْبِى الْمُكَلَّبَ وَكُلْبِى اللَّذِى لَيْسَ بِمُكَلَّبِ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ الْمُكَلَّبِ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ مَا فَأَرْسِلُ كُلْبِى الْمُكلَّبِ وَإِنْ قَتَلَ وَإِنْ أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ اللَّذِي لَيْسَ بِمُكلَّبٍ فَأَوْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ مَا وَكُلُ مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ وَإِنْ قَتَلَ وَسَمِّ اللَّهَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِي اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ أَهُلِ كِتَابٍ وَإِنَّهُمُ وَكُلُ مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ وَإِنْ قَتَلَ وَسَمِّ اللَّهَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِي اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ أَهُلِ كِتَابٍ وَإِنَّهُمْ وَكُلُ مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ وَإِنْ قَتَلَ وَسَمِّ اللَّهَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِي اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ أَهُلِ كِتَابٍ وَإِنَّهُمْ وَكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْوِيهِ وَيَشُوبُونَ الْخَمْرَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِآئِيتِهِمْ وَقُلُوهِ هِمْ قَالَ إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَالَ لَا يَعْمَلُ اللّهِ مَا يَحِلُّ لَنَا مِمَّا يُحَدُّمُ عَلَيْنَا قَالَ لَا تَأْكُلُوا لَكُو مَا لُحُمُور الْإِنْسِيَّةِ وَلَا كُلُوا يَعْلُ فَلَى السَّبَاعِ [احرحه الطيالسي (١٠١٥). قال شعيب: صحيح دون قصة الأرض وهذا اسناد رحاله ثقات ] [راحع ٢٨٨٣]

(۱۷۸۹) حضرت ابو تعلیہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ!

ثام میں فلال فلال زمین' جس پراہی ٹی بلیٹا غالب نہیں آئے تھے' میرے نام لکھ دہ بیجئے ، ٹی بلیٹا نے صحابہ ٹی تھائی سے فرمایا کیا

م ان کی بات من نہیں رہے؟ حضرت ابو تعلیہ ڈائٹو نے عرض کیا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے،

آپ اس پر ضرور غالب آئیں گے ، چنا نچہ نبی بلیٹا نے انہیں اس مضمون کی ایک تحریک کے درے دی ، میں نے عرض کیا یا رسول

اللہ! ہم شکاری لوگ ہیں (ہمیں احکام صید بتا ہے) نبی بلیٹا نے فرمایا جب تم اپنے سدھا ہے ہوئے کتے کوشکار پر چھوڑ واور بسم

اللہ پڑھو، تو وہ جوشکار کرے ، تم اسے کھا سکتے ہو، میں نے عرض کیا اگر چہ کتا اس شکار کو مار چکا ہو؟ نبی بلیٹا نے فرمایا ہاں! اگر چہ کتا اس شکار کو مار چکا ہو؟ نبی بلیٹا نے فرمایا ہاں! اگر چہ کتا اس شکار کو مار چکا ہو؟ نبی بلیٹا دے وہ تم کھا

وہ اسے مار چکا ہواورا گروہ سدھایا ہوا نہ ہواور تم اسے ذرج کر سکوتو ذرج کر کے کھالو، تمہاری کمان تمہیں جو چیز لوٹا دے وہ تم کھا

علتے ہو، میں نے عرض کیا گر ہم لوگ یہودونصار کی کے علاقے میں رہتے ہیں، وہ لوگ خزیر کھاتے اور شراب پیتے ہیں، تو ہم ان

کے برتنوں اور ہانڈ یوں کو کس طرح استعال کریں؟ نبی بلیٹا نے فرمایا اگر تہیں ان کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہ ملے تو اسے یا نی سے دھولو، پھراس میں کھائی سکتے ہو۔

پھر میں نے عرض کیا یار مول اللہ! ہمارے لیے کیا چیز اور کیا چیز حرام ہے؟ نبی علیا ان قرمایا پالتو گدھے اور ہر کچل سے شکار کرنے والے درندے کومت کھاؤ۔

( ١٧٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْوِىِّ عَنْ آبِي إِدْرِيسَ الْنَحُولَانِيِّ عَنْ آبِي تَغْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ [راحع: ١٧٨٨٧].

(۱۷۸۹۰) حضرت ابونغلبہ ڈٹائٹؤے سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹانے ہر پچلی سے شکار کرنے والے درندے سے منع فرما دیا ہے۔

( ١٧٨٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثٍ أَبِي إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ

## مُنلِهُ المَوْرُفُ لِي الشَّاعِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ السَّالُ الشَّاعِينَ ﴾ ﴿ مُنلِهُ المُّونُ فِي اللّ

اللَّهِ فِي خِلَافَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّ أَبَا تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ

(١٤٨٩) حضرت ابولغلبه ر النفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھانے ہر کچل سے شکار کرنے والے درندے سے منع فرمادیا ہے۔ ( ١٧٨٩٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ آبِي إِدْرِيسَ عَنْ آبِي ثَغْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ أَكُلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنُ السِّبَاعِ

(۱۷۸۹۲) حضرت ابونغلبہ ٹالٹنا سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے ہر کچلی سے شکار کرنے والے درندے سے منع فرمادیا ہے۔

( ١٧٨٩٣ ) حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ آخْبَرَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَكَةَ الْخُشَنِيِّ ٱنَّهُ حَدَّثَهُمْ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ وَالنَّاسُ جَيَاعٌ فَأَصَبُنَا بِهَا حُمُرًا مِنْ حُمُرِ الْإِنْسِ فَلَبَحْنَاهَا قَالَ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ لُحُومَ حُمُرِ الْإِنْسِ لَا تَحِلُّ لِمَنْ شَهِدَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَوَجَدُنَا فِي جَنيَاتِهَا بَصَلًا وَثُومًا وَالنَّاسُ جِيَاعٌ فَجَهِدُوا فَرَاحُوا فَإِذَا رِيحُ الْمَسْجِدِ بَصَلٌّ وَثُومٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْمُمَّلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقُرَبُنَا وَقَالَ لَا تَحِلُّ النَّهْبَى وَلَا يَحِلُّ كُلُّ ذِى نَابٍ مِنْ السَّبَاعِ وَلَا تَحِلُّ الْمُجَثَّمَةُ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٠١/٧ و ٢٠٤ و ٢٣٧) قال شعيب صحيح وهذا

(١٤٨٩٣) حضرت ابوثغلبہ رفائغ سے مروی ہے کہ میں نے غزوہ خیبر میں نبی ملیکا کے ساتھ شرکت کی ہے، لوگ بھو کے تھے، بميں كھ بالتو كدھ ماتھ لكے، ہم نے انہيں ذرج كرليا، نبي عليه كومعلوم مواتو آ ي مَا كَالْتَيْمُ نے حضرت عبد الرحن بن عوف طالت کو محم دیا تو انہوں نے لوگوں میں منادی کردی کہ جو تحض میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے، اس کے لئے پالتو گدھوں کا گوشت حلال نہیں ہے، ہم نے وہاں کے باغات میں بہن اور پیازیایا، لوگ چونکہ بھوکے تقے اس لئے انہوں نے اسے نکالا اور کھانے لگے، جب وہ معجد میں آئے تو معجد میں لہن اور پیاز کی بوبسی ہوئی تھی ، نبی ملیٹانے فرمایا جو محض بیگندی سبزی کھائے ، وہ ہمارے ، قریب ندآئے ،لوٹ مار کا جانور حلال نہیں ہے ، پیلی سے شکار کرنے والا کوئی جانوراورنشاند بنایا ہوا کوئی جانور حلال نہیں ہے۔ ( ١٧٨٩٤ ) خُدََّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الدِّمَشُقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاءِ قَالَ سَمِعْتُ مُسُلِمَ بْنَ مِشْكُم قَالَ سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آخْبِرُنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظُرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبرُّ مَا سَكَنَتُ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنُ إِلَيْهِ النَّفُسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ وَقَالَ لَا تَقْرَبُ لَحُمَّ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا ذَا نَابٍ مِنُ السِّبَاعِ [انظر: ١٧٨٩٧].

### 

التَّرُثَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَفَيِّهِ هُونَ [راجع: ١٧٨٨٤].

(١٧٨٩٦) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي تَعْلَبَةَ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي تَعْلَبَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَعَابَ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَأَدْرَكُتَهُ فَكُلُ مَا لَهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَعَابَ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَأَدْرَكُتَهُ فَكُلُ مَا لَهُ يُنْفِنْ [صححه مسلم (١٩٣١)].

(۱۷۸۹۲) حضرت ابو نفلندهشنی مطافظ سے مروی ہے کہ نبی طابیا نے ارشا دفر مایا جب تم کسی جانور پر تیر چلا وَاوروہ شکار تین دن تک تمہیں نہ طے، تین دن کے بعد طے تو اگر اس میں بد بوپیدا نہ ہوئی ہوتو تم اسے کھاسکتے ہو۔

( ١٧٨٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ بْنُ زَبْرٍ قَالَ حَدُّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ مِشْكَمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْمُخْشَنِيَّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرُنِي بِمَا يَحِلُّ لِي مِمَّا يُحَرَّمُ عَلَى قَالَ فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ وَصَوَّبُ ثُمَّ قَالَ الْخُشَنِيَّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نُويُنِتَةُ خَيْرٍ أَمْ نُويُنِتَةُ شَرِّ قَالَ بَلُ نُويُنِتَةُ خَيْرٍ لَا تَأْكُلُ لَحْمَ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا تُولِيَّتُهُ عَلَيْ قَالَ اللَّهِ مِنْ السِّبَاعِ [راحع: ١٧٨٩٤].

(۱۷۹۷) جضرت ابونقلبہ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا و نبوت میں عرض کیایار سول اللہ! یہ بتا ہے کہ کون ی چیزیں میرے لیے حلال اور کون می چیزیں حرام ہیں؟ نبی علیہ نے سراٹھا کر جھے نیچے سے اوپر تک دیکھا اور فر مایا کہ چھوٹی می خبر ہے، میں نے عرض کیایار سول اللہ! خیر کی خبر ہے یا شرکی؟ نبی علیہ نے فر مایا خیر کی، پھر فر مایا پالتو گدھوں کے گوشت اور کچل سے شکار کرنے والے کسی درندے کا گوشت نہ کھانا۔

( ١٧٨٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ

## المَّنْ الْمَا اَمَّةُ اِنْ بَلِ يُسِيِّمُ مَنْ اللَّهَ الْمَدِينَ بِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(۱۷۹۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٨٩٩) حَدَّثَنَا يَغْفُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح وَحَدَّثِنِي آبُنُ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِذْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةً قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ ٱلْحُمُو الْأَهْلِيَّةِ [راحع: ٧٨٨٨].

(۱۷۹۹) حضرت ابو تعلبہ ٹائٹی سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے پالتو گدھوں سے اور ہر کچل سے شکار کرنے والے موندے کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔

( ١٧٩٠٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ الْكَلَاعِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَائِدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَائِدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ آتَيْتُ خَيْرِ أَوْ نُويْبِتَةُ خَيْرٍ أَوْ نُويْبِتَةُ خَيْرٍ أَوْ نُويْبِتَةُ خَيْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا فِي أَرْضِ صَيْدٍ فَأُرْسِلُ كَلْبِي الْمُعَلَّمَ فَمِنْهُ مَا أَذْرِكُ ذَكَاتَهُ وَمِنْهُ مَا لَا أَدْرِكُ ذَكَاتَهُ وَمِنْهُ مَا لَا أَدْرِكُ ذَكَاتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُ مَا رَدَّتُ عَلَيْكَ يَدُكَ وَقَوْسُكَ وَكُلْبُكَ الْمُعَلَّمُ ذَكِيًّا وَغَيْرَ ذَكِيًّ [انظر: ٤٠٩٧].

(۱۷۹۰۰) حفرت ابولغلبہ ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو نی علیا نے جھے نیچے سے
اوپر تک دیکھا پھر نبی علیا نے فرمایا چھوٹی سی فبر ہے میں نے عرض کیایا رسول اللہ اخیر کی خبر ہے یابری خبر؟ فرمایا خیر کی ، پھر میں
نے عرض کیایا رسول اللہ اہم لوگ شکاری علاقے میں رہتے ہیں ، میں اپنا سدھایا ہوا کٹا شکار پر چھوڑ تا ہوں تو بھی چا نور کو ذی کے
کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور بھی نہیں (شکار تک میرے پہنچے سے پہلے ، وہ مر چکا ہوتا ہے) اسی طرح میں تیر چھوڑ تا ہوں تب
بھی ایسا ہی ہوتا ہے ، میں کیا کروں؟ نبی علیا نے فرمایا تہم ارا ہاتھ ، کمان اور سدھایا ہوا کتا تہمارے پاس جو چیز شکار کر کے لے
آئے خواہ اسے ذیح کرنے کا موقع بلا ہو یانہیں ، تم اسے کھا سکتے ہو۔

(۱۷۹۰۱) حَدَّثَنَا عَقَانُ جَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا النَّعْمَانُ بُنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ عَنْ آبِي فَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَى فِي يَدِى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَقُرَعُ يَدَهُ بِعُودٍ تَعْلَيَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَأَخَذَ الْخَاتَمَ فَرَمَى بِهِ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَأَخَذَ الْخَاتَمَ فَرَمَى بِهِ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُمْ يَرَهُ مَعْهُ فَعَفَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَأَخَذَ الْخَاتَمَ فَرَمَى بِهِ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُمْ يَرَهُ فَي إِصْبَعِهِ فَقَالَ مَا أُرَانَا إِلَّا قَلْهُ آوُ جَعْنَاكَ وَآغُرَمُنَاكَ [صححه ابن حبان (٣٠٣). قال الألباني: صحيح (النسائي: والمراسيل اشبه بالصواب]. وانظر: ١٧٩٠].

(١٤٩٠١) حضرت الويثلب حشني اللي التي مروى م كه الك مرتبه في اليلان ان كم ما ته مين سون كي الكوشي ويمي ، في اليلادي

## هي مُنالاً اَخْرُن بل يَهِ مَنْ الشَّاصِيِّين ﴾ ٢٣٨ في ١٣٨ في مُنالاً الشَّاصِيِّين في

چیڑی سے ان کے ہاتھ کو ہلانے گئے، اسی دوران نبی علیا دوسری طرف متوجہ وے تو انہوں نے اپنی انگوشی اتار کر پھینک دی، نبی علیا کی دوبارہ جب نظر پڑی تو انگی میں انگوشی نظر ند آئی، نبی علیا نے فرمایا شاید ہم نے تہمیں تکلیف دی اور مقروض بنا دیا۔ (۱۷۹۰۲) حَدَّثَنَا مُهَنَّا بُنُ عَبْدِ الْحَجِمِدِ وَعَفَّانُ وَهَذَا لَفُظُ مُهَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِی قَلَابَةَ عَنْ أَبِی اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ اللَّهِ إِنَّا بِالْمَاءِ وَاطْبُحُوا فِيهَا قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمُ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَاطْبُحُوا فِيهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَاءِ وَاطْبُحُوا فِيهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاءُ وَاطْبُحُوا فِيهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمَاءُ وَاطْبُحُوا فِيهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاءِ وَالْمُاءِ وَالْمُبُحُوا فِيهَا قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ

وَسَلَّمَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكلَّبَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَتَلَ فَكُلُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكلَّبٍ فَلَكِّ

وَكُلْ وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ وَذَكُونَ اسْمَ اللَّهِ وَقَتَلَ فَكُلُ [صححه الحاكم (٤٤/١). وقال الترمذي حسن

صحيح. قال الألماني: صحيح (الترمذي: ١٧٩٧)]

(۱۷۹۰۲) حضرت ابونغلبہ بھاتھ ہے مروی ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایارس ل اللہ اہم لوگ اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں، کیا ہم ان کی ہانڈ یوں میں کھانا پکا سکتے ہیں اور ان کے برتنوں میں پی سکتے ہیں؟ نبی علیا اللہ اہم لوگ شکاری علاقے مہمہیں اس کے علاوہ کو کی اور برتن نہلیں تو انہی کو دھو کر کھانا پکا سکتے ہو، پھر میں نے عرض کیایارسول اللہ! ہم لوگ شکاری علاقے میں رہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ نبی علیا نے فرمایا جب تم اپناسدھایا ہوا کتا شکار پرچھوڑ واور تم نے اس پر اللہ کانام بھی لیا ہو، اور وہ میں رہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ نبی علیا ہوا نہ ہوتو تم شکار کو ذی کر لو، اور کھالو، اس طرح جب تم اللہ کانام لے کر تیر مارو اور وہ تیراسے مارد ہوتو تم اسے کھالو۔

(۱۷۹.۳) حَدَّثِنِي وَهُبُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بَنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي ثَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَلِيهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَرَعَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ وَفِي يَلِيهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَى الرَّجُلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَى الرَّجُلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَى الرَّجُلُ بِخَاتَمِهِ فَنَظُرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ خَاتُمُكَ قَالَ ٱلْقَيْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ خَاتُمُكَ قَالَ ٱلْقَيْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ خَاتُمُكَ قَالَ ٱلْقَيْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَالَ النِيْعَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْقَالُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى

(۱۷۹۰۳) حضرت ابونغلبہ شنی فائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی فائن نے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی، نی فائن اپنی چھڑی سے ان کے ہاتھ کو ہلانے گے، اسی دوران نی فائنا دوسری طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے آپی انگوشی اتار کر پھینک دی، نبی کی دوبارہ جب نظر پڑی تو انگی میں انگوشی نظر نہ آئی، نبی فائنا نے فر مایا شاید ہم نے تہ ہیں تکلیف دی اور مقروض بنا دیا۔ (۱۷۹۰۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَ نِی رَبِيعَةُ بُنُ يَزِيدَ اللّهَ مَشْقِی عَنْ أَبِی إِدُرِيسَ الْحَوْلَانِی عَنْ أَبِی اللّهُ عَلْمُهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللّهِ إِنّا بِأَرْضِ آهُلِ أَبِی ثَعْلَیٰهَ وَسَلّمَ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللّهِ إِنّا بِأَرْضِ آهُلِ

هي مُنزلاً احَدُّن بَل مِنْ مَنْ الشَّامِيِّين ﴿ ٣٢٩ ﴿ ٣٢٩ ﴿ مُسْلَكُ الشَّامِيِّين ﴿ ٢٣٩ ﴿ مُسْلَكُ الشَّامِيِّين

كِتَابٍ أَفَنَأُكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ وَإِنَّا فِي أَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقُوْسِي وَأَصِيدُ بِكُلْبِي الْمُعَلَّمِ وَأَصِيدُ بِكُلْبِي الْمُعَلَّمِ وَأَصِيدُ بِكُلْبِي اللَّهُ عَلَيْ وَجَدُتُمْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَخْبِرُنِي مَاذَا يَصُلُحُ قَالَ أَمَّا مَا ذَكُرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ تَأْكُلُ فِي آنِيتِهِمْ فَإِنْ وَجَدُتُمْ غَيْرَ آنِيتِهِمْ فَاخْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكُرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ عَيْرَ آنِيتِهِمْ فَاخْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكُرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ عَيْرٍ آنِيتِهِمْ فَاخْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَ آنِيتِهِمْ فَاخْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكُرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ عَيْرٍ آنِيتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَ آنِيتِهِمْ فَاخُسُوهُ الْمَعَلَّمِ فَاذْكُرُ اللّهِ ثُمَّ كُلُ وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرُ السُمَ اللّهِ ثُمَّ كُلُ وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرُ السُمَ اللّهِ ثُمَّ كُلُ وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذُكُرُ السُمَ اللّهِ ثُمَّ كُلُ وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذُكُرُ السُمَ اللّهِ ثُمَّ كُلُ وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذُكُرُ السُمَ اللّهِ فَكُلُ وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذُرَكُتَ ذَكَاتَهُ فَكُلُ [صححه البحاري (٤٧٨٥)، ومسلم (١٩٣٠)، وابن حبان (٤٨٧٩) وقال الترمذي: حسن صحيح]. [راجع: ١٧٩٠].

(۱۷۹۰۳) حضرت ابونقلبہ ڈاٹھٹا ہے مروی ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! ہم لوگ اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں، کیا ہم ان کی ہانڈ یوں میں کھانا لکا سکتے ہیں اور ان کے برتنوں میں کی سکتے ہیں؟ نبی طیا نے فر مایا اگر متہیں اس کے علاوہ کوئی اور برتن نہلیں تو انہی کو مھوکر کھانا لکا سکتے ہو، پھر میں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم لوگ شکاری علاقے میں رہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ نبی علیا نے فر مایا جبتم ایناسد حایا ہوا کتا شکار پرچھوڑ واور تم نے اس پر اللہ کانام بھی لیا ہو، اوروہ میں رہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ نبی علیا ہوانہ ہوتو تم شکار کوؤن کے کرلو، اور کھالو، اس طرح جبتم اللہ کانام کے کرتیر مارو اوروہ تیرا ہے مارد بے تو تم اے بھی کھالو۔

# حَدِيثُ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةً عَنْ النَّبِيِّ مَا لَيْكِيمُ النَّبِيِّ مَا لَيْكِيمُ النَّيْمِ مَا لَيْكِمُ النَّيْمِ مَا النَّبِي مَا لَيْكُمُ النَّيْمُ النَّيْمُ النَّامُ النَّيْمِ النَّمِيلِ بن حسنه النَّامُ فَي عديثين

( ١٧٩٠٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ شَهْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ لَمَّا وَقَعَ الطَّاعُونَ بِالشَّامِ خَطَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ رِجْسٌ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَفِي هَذِهِ الشَّعَابِ وَفِي هَذِهِ الشَّعَابِ وَفِي هَذِهِ اللَّهَ عَلْمُ بَيدِهِ وَقَالَ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ فَبَلَغَ ذَلِكَ شُرَحْبِيلَ ابْنَ حَسَنَةً قَالَ فَعَضِبَ فَجَاءَ وَهُو يَبُحُرُ ثَوْبَهُ مُعَلِّقٌ نَعْلَهُ بِيدِهِ وَقَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمْرُ و أَصَلُّ مِنْ حِمَادِ أَهْلِهِ وَلَكِنَّهُ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَدَعُوةُ نَبِيتُكُمْ وَوَقَاةُ الصَّالِحِينَ قَبْلُكُمْ [احرجه الطبراني في الكبير (٩٠ ٢٠ ٧) قال شعيس: صحيح وهذا اسناد ضعيف]

وو قاہ الصدائی میں معلم استری میں ملائے ہیں کہ جب شام میں طاعون کی وباء پھیلی تو حضرت عمروبین عاص رٹا تھؤنے نے لوگول کو خطبہ دیتے ہوئے فر مایا کہ بیطاعون ایک عذاب ہے اس لئے تم اس علاقے سے منتشر ہوکران گھاٹیوں اور وادیوں میں چلے جاؤ، حضرت مرحبیل بن حسنہ رٹا تھ کو کہ ہوئے تو وہ ناراض ہوئے اور اپنے کپڑے گھیٹے ہوئے ، ہاتھ میں جوتا پکڑے ہوئے آئے اور کہنے گئے کہ میں نے نبی علیا کی ہمنشینی پائی ہے، عمر و تو اپنے گھرے گدھے سے بھی زیادہ بیوتونی کی بات کررہے ہیں، بیتو اور کہنے گئے کہ میں نے نبی علیا کی ہمنشینی پائی ہے، عمر و تو اپنے گھرے گدھے سے بھی زیادہ بیوتونی کی بات کررہے ہیں، بیتو تمہارے رب کی رحمت ، تمہارے نبی کی دعاء اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی وفات کا سبب رہا ہے۔ (خضرت عمرو بن

کی مُنلوًا اَجَوْرُن بَل مُنظِمَّ مِنْ مَنْ الشَّاعِيِّين کِی مَنلوًا الشَّاعِیِّين کِی مَنلوًا الشَّاعِیِّين کِی عاص دُلاتُو کو بیر بات معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت شرصیل ڈاٹیو کی تصدیق کی

(١٧٩.٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُمَيْرٍ عَنْ شُرَخْبِيلَ ابْنِ شُفْعَةَ قَالَ وَقَعُ الطَّاعُونُ فَقَالَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ إِنَّهُ رِجْسٌ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ شُرَخْبِيلَ ابْنَ حَسَنَةَ فَقَالَ لَقَدُ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ عَمْرُو بُنَ الْعَاصِ فَقَالَ صَدَقَ [احرحه الطبراني في الكبير قَبْلُكُمْ فَاجْتَمِعُوا لَهُ وَلَا تَفَرَّقُوا عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَمْرُو بُنَ الْعَاصِ فَقَالَ صَدَقَ [احرحه الطبراني في الكبير

(٧٢١٠). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر ما بعده].

(۱۷۹۰) عبدالرطن بن عنم کہتے ہیں کہ جب شام میں طاعون کی وباء پھیلی تو حضرت عمر وبن عاص رفائٹ نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بیرطاعون ایک عند اب ہے اس لئے تم اس علاقے سے منتشر ہوکران گھاٹیوں اور وادیوں میں چلے جاؤ، حضرت شرصیل بن صنہ رفائٹ کو یہ بات معلوم ہوئی تو دہ ناراض ہوئے اور اپنے کپڑے گھیٹے ہوئے ، ہاتھ میں جوتا پکڑے ہوئے آئے اور کہنے گئے کہ میں نے نبی ملیک کہ میں نے نبی ملیک کہ میں نے نبی ملیک کی میں نے نبی ملیک کی میں نے نبی ملیک کے میں ہوئے اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی وفات کا سبب رہا ہے۔ حضرت عمر و بن عاص رفائٹ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت شرصیل رفائٹ کی تصدیق کی ہے۔

( ١٧٩.٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْرٍ أَخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ شُرَخْبِيلَ ابْنَ شُفْعَةَ يُحَدِّثُ عَنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ الظَّاعُونَ وَقَعَ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِنَّهُ رِجْسٌ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ وَقَالَ شُرَخْبِيلُ ابْنُ حَسَنةَ إِنِّى قَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمْرٌ و أَضَلُّ مِنْ جَمَلٍ آهْلِهِ وَرُبَّمَا قَالَ شُعْبَةُ أَضَلُ مِنْ بَعِيرِ آهْلِهِ وَآنَّهُ قَالَ إِنَّهَا رَحْمَةً رَبِّكُمْ وَدَعْوَةً نَبِيّكُمْ وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ فَاجْتَمِعُوا وَلَا تَفَرَّقُوا عَنْهُ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَمْرُو بُنَ الْعَاصِ فَقَالَ صَدَق

( 2 • 9 × 1 ) عبدالرحل بن عنم کتے ہیں کہ جب شام میں طاعون کی وباء پھیلی تو حضرت عمر و بن عاص طاقون نے لوگوں کو خطبہ ویت ہوئے فرمایا کہ بیطاعون ایک عذاب ہے اس لئے تم اس علاقے سے منتشر ہوکر ان گھاٹیوں اور دادیوں میں چلے جاؤ ، حضرت شرحیل بن حسنہ طاعون ایک عذاب ہے اس لئے تم اس علاقے سے منتشر ہوکر ان گھاٹیتے ہوئے ، ہاتھ میں جوتا پکڑے حضرت شرحیل بن حسنہ طاقت کو میہ بات معلوم ہوئی تو وہ ناراض ہوئے اور اپنے گھر کے گدھے سے بھی زیادہ بیوتو فی کی بات کر ہوئے آئے ادر کہنے گئے کہ میں نے نبی علیلی کی ہمنشینی پائی ہے ، عمر دنتو اپنے گھر کے گدھے سے بھی زیادہ بیوتو فی کی بات کر رہے ہیں ، بیتو تمہار سے رہا ہے۔ حضرت عمر دبن عاص طاقت کا سبب رہا ہے۔ حضرت عمر دبن عاص طاقت کا سبب رہا ہے۔ حضرت عمر دبن عاص طاقت کو بیات معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت شرصیل طاقت کی تصدیق کی۔

( ١٧٩.٨) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ آبِي مُنِيبِ أَنَّ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ قَالَ فِي الطَّاعُونِ فِي آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا رِجُسٌ مِثْلُ السَّيْلِ مَنْ يَنْكُبُهُ أَخْطَأَهُ وَمِثْلُ النَّارِ مَنْ

يَنْكُبْهَا أَخْطَأَتُهُ وَمَنْ أَقَامَ أَخْرَقَتُهُ وَآذَتُهُ فَقَالَ شُرَخْبِيلُ ابْنُ حَسَنَةَ إِنَّ هَذَا رَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَدَعُوَةُ نَبِيًّكُمْ وَقَبْضُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ

(۱۷۹۰۸) ابوطیب کہتے ہیں کہ جب شام میں طاعون کی وباء پھیلی تو حضرت عمروبن عاص بڑا تھانے لوگوں کوآخری مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بیطاعون ایک عذاب ہے اور سلاب کی طرح ہے کہ جواس کے آگے سے ہے جات ہیاں سے چوک جات ہیا اور آگے کی طرح ہے کہ جواس کے آگے سے ہے جوک جاتی ہیاں سے چوک جاتی ہے اور جو کھڑ ادرہے اسے جلادی ہے جاتا ہے اور آگلیف پہنچاتی ہے، حضرت شرحیل بن حند بڑا تھ تھ کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا کہ بیتمہارے دب کی رحمت ، تمہارے نبی کی دعاء اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی وفات کا سبب رہا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رفاق تا کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت شرحیل رفاق کی تصدیق کی۔

## حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةً رَالِيَّةُ حضرت عبدالرحمُن بن حسنه رَالِيْنَ كَي حديثين

( ١٧٩.٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَزَلُنَا أَرْضًا كَثِيرَةَ الضِّبَابِ قَالَ فَأَصَبْنَا مِنْهَا وَذَبَحْنَا قَالَ فَبَيْنَا الْقُدُورُ تَغْلِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فُقِدَتْ وَإِنِّى أَخَافُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فُقِدَتْ وَإِنِّى أَخَافُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فُقِدَتْ وَإِنِّى أَخَافُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فُقِدَتْ وَإِنِّى أَخَافُ أَنْ

(۹۰۹) حضرت عبدالرحمٰن بن حسنہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیظ کے ساتھ کس سفریس تھے، ہم نے ایسے علاقے میں پڑاؤ کیا جہاں گوہ کی بڑی کثر تہ تھی ،ہم نے انہیں پکڑااور ذرج کیا، ابھی وہ ہا تذیوں میں پک ہی رہی تھی کہ نبی علیظ ممارے پاس تشریف لے آئے ، اور فر مایا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت مفقود ہوگئی تھی ، جھے اندیشہ ہے کہ کہیں ہے وہی نہ ہو، لہذا تم ہا تڈیاں الٹادو، چنانچے صحابہ نتائش نے انہیں الٹادیا۔

( ١٧٩١٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْهَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ كَهَيْعَةِ الدَّرَقَةِ قَالَ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُ الْقُوْمِ انْظُوُم انْظُورُ الِيهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَوْأَةُ قَالَ فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُ الْقُومِ انْظُورُ الِيهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَوْأَةُ قَالَ فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُ الْقُومِ انْظُورُ اللهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَوْأَةُ قَالَ فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُ الْبُولِ قَوْضُوهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْمُوالِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنْ الْبُولِ قَرَضُوهُ إِلْمُ مَا عَلِيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَعْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَالْوَالِ قَوْضُوهُ إِلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيُعْمُ اللّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلِيهُ مَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

مناها اَعَذِينَ بل مِنظِ مُنظِ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٣٣ ﴿ مُنظِهِ الشَّامِيِّين ﴾ منال الشَّامِيِّين ﴿ مُنظِهِ المُنظِينِ الشَّامِيِّين ﴾

(۱۷۹۰) جھڑت عبدالرحلن بن حند رٹائٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیا ہمارے پاس آئے تو آپ اُٹھا کے دست مبارک میں ہمڑے کی ڈھال جیسی کوئی چیزتھی ، آپ کاٹھا کے اسے آڑے طور پراپنے سامنے رکھا اور بیٹھ کر پیٹا ب کرنے گئی مبارک میں ہمڑے کہ کہ کہ دیکھوتو ہی ، نبی ملیا عورتوں کی طرح بیٹھ کر پیٹا ب کررہے ہیں ، نبی نے یہ بات من کی ، فر مایا ہائے افسوس! کیا تہمیں معلوم نہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل کے جسم پراگر پیٹا ب وغیرہ لگ جاتا تو وہ اس حصے کو پنجی سے کاٹ دیتے تھے ، ایک آ دمی نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تو اسے عذاب قبر میں مبتلا کردیا گیا۔

(١٧٩١١) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثِنِي الْأَعْمَشُ الْمَعْنَى عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ قَالَ وَكِيعٌ الْجُهَنِيُّ قَالَ عَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ فَنَزُلْنَا بِأَرْضِ كَثِيرَةِ الضِّبَابِ فَاتَخَذْنَا مِنْهَا فَطَبَحْنَا فِي قُدُورِنَا فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُمَّةٌ فُقِدَتْ أَوْ مُسِحَتْ شَكَّ يَحْيَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَأَمْرَنَا فَأَكُفَأَنَا الْقُدُورَ قَالَ وَكِيعٌ مُسِحَتْ فَأَخْشَى أَنْ الْقَدُورَ قَالَ وَكِيعٌ مُسِحَتْ فَأَخْشَى أَنْ اللَّهُ الْعَلْمُ فَأَمْرَنَا فَأَكُفَأَنَا الْقُدُورَ قَالَ وَكِيعٌ مُسِحَتْ فَأَخْشَى أَنْ اللَّهُ الْعَلْمُ فَأَمْرَنَا فَأَكُفَأَنَا الْقُدُورَ قَالَ وَكِيعٌ مُسِحَتْ فَأَخْشَى أَنْ اللَّهُ الْعَلَمُ فَا مُنْ الْقُدُورَ قَالَ وَكِيعٌ مُسِحَتْ فَأَخْشَى أَنْ اللَّهُ الْعُلْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّ

(۱۹۱۱) حفرت عبدالرحمٰن بن حسنه رفات مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طالیہ کے ساتھ جہاد کے کس سفر میں تھے، ہم نے ایسے علاقے میں پڑاؤ کیا جہاں گوہ کی بڑی کثرت تھی ، ہم نے انہیں پکڑا اور ذیح کیا ، پھر ہم نے نبی طالیہ سے اس کے متعلق بوچھا تو نبی طالیہ نے فر مایا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت مفقود ہوگئ تھی ، (مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں بیون نہ ہو)، الہذاتم ہانڈیاں الٹا دو، چنا نچہ ہم نے انہیں الٹادیا حالا تکہ اس وقت ہمیں بھوک گلی ہوئی تھی۔

(١٧٩١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَعَمْرُ و بُنُ الْعَاصِ جَالِسَيْنِ قَالَ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ دَرَقَةٌ أَوْ شِبْهُهَا فَاسْتَتَو بِهَا فَبَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَبُولُ الْمَرُأَةُ قَالَ فَجَاءَنَا فَقَالَ أَوَمَا عَلِمُتُمْ مَا جَالِسًا قَالَ فَقُلْنَا أَيَبُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَبُولُ الْمَرُأَةُ قَالَ فَجَاءَنَا فَقَالَ أَوَمَا عَلِمُتُمْ مَا جَالِسًا قَالَ فَقُلْنَا أَيَبُولُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَبُولُ الْمَرُأَةُ قَالَ فَجَاءَنَا فَقَالَ أَومَا عَلِمُتُمْ مَا أَصَابَهُ الشَّيْءُ مِنْ الْبُولِ قَرَضَهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَعُذَّبَ أَصَابَهُ الشَّيْءُ مِنْ الْبُولِ قَرَضَهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ [راحع: ١٧٩١٠].

(۱۷۹۲) حفرت عبدالرحمان بن حسنہ رفائق ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا ہمارے پاس آئے تو آپ تا الله کا کے دست مبارک میں چڑے کی ڈھال جیسی کوئی چیزتھی، آپ تا کی گئی ہے۔ آڑے طور پراپنے سامنے رکھااور بیٹے کر پیشاب کرنے گئے، کسی نے کہا کہ دیکھوٹو سہی، نی ملیا عورتوں کی طرح بیٹے کر پیشاب کررہے ہیں، نی نے یہ بات من کی ،فر مایا ہائے افسوں! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل کے جسم پراگر پیشاب وغیرہ لگ جاتا تو وہ اس مصے کوئینی سے کاف دیتے تھے، ایک آ دی نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تو اسے عذاب قبر میں جتلا کردیا گیا۔

## هي مُنلها اَخْرِينْ بل مِينِهِ مَرْم اللهِ اللهِ مِينِهِ مَرْم اللهِ اللهُ ال

## حَديثُ عَمْرِو بنِ العَاصِ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَيْتِيْمُ مَاللَّيْمُ مَا لَيْتُهُمُ مَا لَيْتُهُمُ مَا لَيْمُ مُا لَيْتُهُمُ مُا لَيْمُ مُا لَيْمُ مُا لَيْمُ مُا لَيْمُ مُا مِن اللَّهُ مُا مُعْمِرُونات معاص والله عليه الله المعالمة المع

( ١٧٩١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْمُعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَدُخُلَ عَلَى الْمُغَيَّبَاتِ [انظر، ١٧٩٧٧].

(۱۲۹۱۳) حضرت عمر و بن عاص والتخطيف مروى ہے كہ ني عليا نے جميں اليى عورتوں كے باس جانے سے منع فر ما يا ہے جن ك شو برموجود نه بول ۔ شو برموجود نه بول ۔

(۱۷۹۱٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِیِّ حَدَّثَنَا مُوسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی قَیْسٍ مَوْلَی عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ عَن عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ عَن عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ عَلْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصُلًّا مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهُلِ الْكِتَابِ أَكُلَةُ بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصُلًا مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهُلِ الْكِتَابِ أَكُلَةُ السَّحَرِ [صححه مسلم (۱۹۹۲)، وابن حزيمة (۱۹۹۰)، وابن حيان (۱۹۷۷)] [انظر: ۱۷۹۵، ۱۷۹۲] الشَّحرِ [صححه مسلم (۱۹۹۳)، وابن خزيمة (۱۹۹۰)، وابن حيان (۱۷۹۷)] [انظر: ۲۷۹۱] منزت عمروبن عاص ڈائِن سے مروبی ہے کہ نبی طَیْنا نے ارشاد فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے دوزوں کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔

( ١٧٩١٥) حَلَّقَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَلَّقَنَا مُوسَى بُنُ عَلِيٍّ عَنُ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بُنَ الْعَاصِ يَقُولُ بَعَثَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذْ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَسِلَاحَكَ ثُمَّ انْتِنِي فَاتَيْتُهُ وَهُو يَتَوَضَّا فَصَعَّدَ فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذْ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَسِلَاحَكَ ثُمَّ انْتِنِي فَاتَيْتُهُ وَهُو يَتَوَضَّا فَصَعَّدَ فِي النَّهُ وَيُغْنِمَكَ وَأَرْغَبُ لَكَ مِنْ الْمَالِ رَغْبَةً النَّفُونَ مُعَ صَالِحَةً قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا آسُلَمْتُ مِنْ آجُلِ الْمَالِ وَلَكِنِّى آسُلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسُلَامِ وَآنُ ٱكُونَ مَعَ صَالِحَةً قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا آسُلَمْتُ مِنْ آجُلِ الْمَالِ وَلَكِنِّى آسُلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسُلَامِ وَآنُ ٱكُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَمْرُو نِعْمَ الْمَالُ الصَّالَحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ [صححه ابن حان رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَمْرُو نِعْمَ الْمَالُ الصَّالَحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ [صححه ابن حان (٢٢١٠) وإلحاكم (٢٢٦/٢)]. [انظر: ٢٧٩٥، ١٧٩٥].

(۱۷۹۵) حضرت عمر و بن عاص و النظر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے میرے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے کپڑے اور اسلحہ زیب تن کر کے میرے پاس آؤ، بیس جس وقت حاضر ہوا تو نبی علیا وضوفر مار ہے تھے، نبی علیا نے ایک مرتبہ جھے بنچ سے او پر تک دیکھا پھر نظریں جھکا کرفر مایا میر اارادہ ہے کہ مہیں ایک اشکر کا امیر بنا کر روانہ کروں ، اللہ تہمیں صحیح سالم اور مال فنیمت کے ساتھ واپس لائے گا، اور میں تمہارے لئے مال کی اچھی رغبت رکھتا ہوں ، میں نے عرض کیایارسول اللہ! میں نے مال ودولت کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا، میں نے ولی رغبت کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے اور اس مقصد کے لئے کہ جھے نبی علیا کی معیت حاصل ہوجائے ، نبی علیا نئے فرمایا نیک آ دی کے لئے حلال مال کیا بی خوب ہوتا ہے۔

( ١٧٩١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى سَمِغْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِغْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ فَذَكَرَهُ

#### هِ مُنْلِمُ المَّرَانُ بِلِ مِنْ النَّطَرَ وَقَالَ صَعَّدَ فِي النَّطَرَ

(۱۷۹۱۷) گذشته حدیث اس دوسری سندی بھی مروی ہے۔

( ١٧٩١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ أُسِرَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ فَأَبَى قَالَ فَجَعَلَ عَمْرٌو يَسْأَلُهُ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدَّعِى أَمَانًا قَالَ فَقَالَ عَمْرٌو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ آذُنَاهُمْ

(۱۹۱۷) حضرت عمرو بن عاص التا تقاعت مروى ہے كہ محد بن ابى بكر قيدى بنا كر لائے گئے ، عمرو نے ان سے سوالات بوچھنا شروع كر ديئے ، ان كى خواہش تقى كه وہ ان سے امان طلب كريں ، چنا نچه وہ كہنے گئے كه بى عليا نے ارشا وفر مايا ہے تمام مسلمانوں كے سامنے ايك اوئى مسلمانو كى خواہش تقى كى وہ ان سے امان طلب كريں ، چنا نچه وہ كہنے گئے كه بى عليا ان أمسلمانوں كى ذمه دارى ہوگى ) مسلمانوں كے مسلمانوں كى ذمه دارى ہوگى ) مسلمانوں كے مسلمانوں كے مسلم الله عَدْ الله عَدْ

(۱۷۹۱۸) حضرت عمرو بن عاص ڈاٹنؤ نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو ہدایا اور تحا نف جھیجے، حضرت عمار بن یاسر ڈٹاٹنؤ کوسب سے زیادہ بڑھا کرپیش کیا، کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت عمرو ڈٹاٹنؤ نے فرمایا کہ میں نے نبی مُلیّنِا کو پیفر ماتے ہوئے ساہے عمار کو ایک باغی گروہ قبل کردےگا۔

( ١٧٩١٩) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آخُبَرَنِي الْحَكُمُ قَالَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَوْلَي لِعَمْرِو بُنِ الْعَاصِ أَنَّ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ أَنَّ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنَهُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَسْمَاءَ بِنُتِ عُمَيْسِ فَأَذِنَ لَهُ فَتَكُلَّمَا فِي الْعَاصِ أَنَّ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ أَنْ نَسْتَأَذِنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَأُذِنَ حَاجَةٍ فَلَمَّا خَرَجَ الْمَوْلَى سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَمْرٌو نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَأَذِنَ عَلَى النَّسَاءِ إِلَّا بِإِذُنِ أَزُواجِهِنَّ [قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٧٧٩). قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده]. [انظر: ١٨٩٥٨].

(۱۹۹۹) حضرت عمر و بن عاص و التنظيف ايك مرتبه اپنه ايك غلام كو حضرت على و التنظيف پاس ان كى زوجه حضرت اساء بنت عميس و التنظيف ما التنظيف التنظ

( ١٧٩٢ ) حَدَّثَنَا رَوُحٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْهَادِ عَنْ آبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِ عِ ٱنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا فَقَالَ كُلُ قَالَ إِنِّى صَائِمٌ قَالَ عَمْرٌ و كُلُ

فَهَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا قَالَ مَالِكٌ وَهِيَ أَيَّامُ النَّاسُويِقِ [صححه ابن حزيمة (٢٩٦١ و ٢٩٦١)، والحاكم (٢٥٥/١). قال الألباني: صحيح (ابو داود: المراكبة).

(۱۷۹۲) ابومرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹنڈ کے ساتھ ان کے والد حضرت عمر و بن عاص ڈاٹنڈ کے یہاں آئے ، انہوں نے دونوں کے سامنے کھانا لا کر رکھا اور فر مایا کھا ہے ، انہوں نے کہا کہ میں روز سے ہوں ، حضرت عمر و ڈاٹنڈ نے فر مایا کھاؤ ، کہ ان ایام میں نبی علیہ المیں کھانے پینے کا حکم دیتے تھے اور روزہ رکھنے سے منع فر ماتے تھے ، مراوایام تشریق ہیں۔

ر ۱۷۹۲۱) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ آخُبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ آنَّ جَعْفَرَ بْنَ الْمُطَّلِبِ آخُبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْدِو بْنِ الْعَاصِ فَدَعَاهُ إِلَى الْفَدَاءِ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ ثُمُّ الثَّالِيَةَ كَذَلِكَ ثُمَّ الثَّالِيَةَ كَذَلِكَ ثُمَّ الثَّالِيَةَ كَذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي الْمَعْتَ مُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَرْدِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي الْمَعْتَ وَالسَواعِي وَالْمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَاعِينَ وَالسَاعِينَ فِي الْكَبِرِي ( ٢٩٠٠) قال شعب اسناده حسن في المتابعات والشواهد] مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسَلَّمَ وَالسَّاعِينَ وَالسَواعِينِ وَالسَاعِقِينِ وَالسَاعِينِ وَالسَاعِينِ وَالسَاعِينِ وَالسَاعِينِ وَالسَاعِينِ وَالسَاعِينِ وَالسَاعِينِ وَالسَاعِينِ وَالسَاعِينِ وَالْعُرْدِينِ وَسَاعِ وَالسَاعِينِ وَالسَاعِينِ وَالسَاعِينِ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْ مَا مِنْ وَالْمَعْتِ وَلَيْكُولُ مَا مُعْتِينَ وَلَيْكُولُ مَا وَالْعَالِينِ وَالْمُولِ فَيْ وَالْمُعْتِ وَلَا لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَى مَا يَعْتَى وَالْمُولِ فَي عَلَيْكُ وَلَى مَا يَعْلِينَ فَي اللَّهِ عَلَيْكُ فَلَ مَا يَعْلِينَا فَي الْكِيالِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ فَلَ مَا يَعْلِينَا فَي الْكَالِي فَي اللَّهُ وَلَى مَا يَعْلِينَا فَي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَى مَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَى الْمَالِعُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَى مَا يَعْلِينَا فَي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَى مَا يَعْلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَى مَا يَعْلُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَى مَا

( ١٧٩٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو جَعْفَو الْخَطْمِيُّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الشَّعْبِ عَمُّوو بْنِ الْعَاصِ فِي حَجِّ أَوْ عُمُرَةٍ فَقَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الشَّعْبِ إِذْ قَالَ انْظُرُوا هَلُ تَرَوْنَ شَيْئًا فَقُلْنَا نَرَى غِرْبَانًا فِيهَا غُرَابٌ أَعْصَمُ أَحْمَرُ الْمِنْقَارِ وَالرِّجُلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ إِذْ قَالَ انْظُرُوا هَلُ تَرَوْنَ شَيْئًا فَقُلْنَا نَرَى غِرْبَانًا فِيهَا غُرَابٌ أَعْصَمُ أَحْمَرُ الْمِنْقَارِ وَالرِّجُلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُحُلُ الْجَنَّةَ مِنُ النِّسَاءِ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فِي الْغِرْبَانِ [قال اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُحُلُ الْجَنَّةَ مِنُ النِّسَاءِ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فِي الْغِرْبَانِ [قال اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُحُلُ الْجَنَّةَ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فِي الْغِرْبَانِ [قال شعب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٧٩٥، ١].

(۱۷۹۲) ممارہ بن فزیمہ گُونٹ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ فج یا عمرہ کے سنر میں حضرت عمرو بن عاص ڈاٹٹؤ کے ساتھ تھے، وہ کہنے کے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ فی اس محد کہ نبی علیا نے فر مایا دیکھو! تہمیں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ چند کو نے نظر آرہے ہیں جن میں ایک سفید کو ابھی ہے جس کی چو کچھ اور دونوں یا وُں سرخ رنگ کے ہیں ، نبی علیا نے فر مایا کہ جنت میں صرف وہی عور تیں داخل ہو تک کی وکووک کی اس جماعت میں اس کو بے کی طرح ہوں گی۔

( ١٧٩٢٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ أَنَّ عَمْرَو

#### هي مُنالِهَ التَّهُ رَضِ لِي المُنالِقُ المِنْ الشَّامِيِّين ﴾ والمسترك الشَّامِيِّين الشَّامِيِّين المُنالِق المِنْ الشَّامِيِّين المُنالِق المُن

بُنَ الْعَاصِ كَانَ يَشُرُدُ الصَّوْمَ وَقَلَّمَا كَانَ يُصِيبُ مِنَ الْعَشَاءِ أَوَّلَ اللَّيْلِ ٱكْثَرَ مَا كَانَ يُصِيبُ مِنُ السَّحَرِ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فَصُلًا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامٍ أَهُلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ [راحع: ١٧٩١٤].

(۱۷۹۲۳) حفرَت عمروبن عاص و التقطی سے مروی ہے کہ وہ کثر ت سے روزے رکھتے تھے، اور رات کا کھانا بہت کم کھاتے تھے، البتہ سحری ضرور کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔

( ١٧٩٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ آبِى يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ بِالْإِسْكُنُدَرِيَّةِ فَلَا كَرُوا مَا هُمْ فِيهِ مِنْ الْعَيْشِ فَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ الصَّحَابَةِ لَقَدْ تُوُقِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَسَلَى الشَّعِيرَ وَالسُّلْتَ إِذَا خُلِطَا

( ۱۷۹۲۳) موی اپنے والد سے قتل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اسکندر ریمیں حضرت عمر و بن عاص بڑاٹھؤ کے ساتھ تھا، وہاں پھھ لوگ اپنے طرز زندگانی کے متعلق گفتگو کرنے لگے، تو ایک سحانی بڑاٹھؤ نے فر مایا کہ نبی علیقا کا وصال اس حال میں ہوا تھا کہ آپ مَنْ الْتَعْبِاً کے اہل خانہ بھوسہ ملے ہوئے جو کی روٹی ہے بھی سیراب نہیں ہوتے تھے۔

( ١٧٩٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَخْطُبُ النَّاسِ فِى النَّاسَ بِمِصْرَ يَقُولُ مَا أَبْعَدَ هَذَيْكُمْ مِنْ هَدْي نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هُوَ فَكَانَ أَزْهَدَ النَّاسِ فِى النَّانَ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَأَرْغَتُ النَّاسِ فِيهَا [انظر: ٢٢٩٧٠،١٧٩٦٨]

(۱۷۹۲۵) حفرت عمروبن عاص ڈاٹھئے نے ایک مرتبہ مصر میں خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے فرمایا کہتم اپنے نبی ٹاٹھیٹی کے طریقے سے کتنے دور چلے گئے ہو؟ وہ دنیا سے انتہائی بے رغبت تھے اور تم دنیا کو انتہائی محبوب و مرغوب رکھتے ہو۔

(١٧٩٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوةُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعَيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعَيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكُمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَا أَجْرًانِ وَإِذَا حَكُمَ الْحَارِثُ وَاللّهِ صَلّى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكُمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرًانِ وَإِذَا حَكُمَ فَاجْتَهَدَ فَأَعْدِ اللّهِ عَلَيْ وَسَلَمَ وَسَلّمَ وَكُولُ إِذَا حَكُمْ الْحَارِقُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَالمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَمُ الْحَاكِمُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمَالِكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۷۹۲) حفرت عمرو بن عاص رہ النظامے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیکی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی حاکم فیصلہ کرے اور خوب احتیاط واجتہا دسے کام لے اور شیخ فیصلہ کرے تو اسے وہرا اجر ملے گا اور اگر احتیاط کے باوجو و فلطی ہوجائے تو پھر تھی اسے اکہرا اجر ملے گا۔

(١٧٩٢٧) قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكُرِ بُنَ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ قَالَ هَكَذَا حَدَّثِنِي أَبُو سَلَّمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

هي مُنلاً امَرُرَيْ بِلِيَّةِ مِنْ مِن اللَّهِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ المِنْ اللَّهِ المِنْ اللَّهِ المِنْ اللَّ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(۱۷۹۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

( ١٧٩٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَامِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا فِي الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا فِي مَنَامِى آتَنِي الْمَلَائِكَةُ فَحَمَلَتُ عَمُودَ الْكِتَابِ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِي فَعَمَدَتُ بِهِ إِلَى الشَّامِ آلَا فَالْإِيمَانُ حَيْثُ تَعْمَدَ تُنْ بِالشَّامِ عَلَى الشَّامِ اللهِ فَالْإِيمَانُ حَيْثُ تَعْمَدَ لَهُ إِلَى الشَّامِ اللهِ فَالْإِيمَانُ حَيْثُ لَعْمَدَ لَيْ إِللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا لَكُتَابِ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِي فَعَمَدَتُ بِهِ إِلَى الشَّامِ آلَا فَالْإِيمَانُ حَيْثُ

(۱۷۹۲۸) حفرت عمرو ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ میں نے نبی علی<sup>نیں</sup> کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں میرے پاس کچھ فرشتے آئے ، انہوں نے میرے تکیے کے بینچے سے کتاب کا ستون اٹھایا اور اسے شام لے گئے ، یا در کھو! جب فتنے رونما ہوں گے تو ایمان شام میں ہوگا۔

( ١٧٩٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ آخُرَنَا آبُو حَفُصِ وَكُلْعُومُ بْنُ جَبْرٍ عَنُ آبِى غَادِيَةَ قَالَ قُتِلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأَخْبِرَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ قَاتِلَهُ وَسَالِبَهُ فِى النَّارِ فَقِيلَ لِعَمْرٍو فَإِنَّكَ هُو ذَا تُقَاتِلُهُ قَالَ إِنَّمَا قَالَ قَاتِلَهُ وَسَالِبَهُ فِى النَّارِ فَقِيلَ لِعَمْرٍو فَإِنَّكَ هُو ذَا تُقَاتِلُهُ قَالَ إِنَّمَا قَالَ قَاتِلَهُ وَسَالِبَهُ

(۱۲۹۲۹) ابوغادیہ ڈاٹٹٹ کہتے ہیں گہ جنب حضرت عمار بن یاسر ڈاٹٹٹ شہید ہوئے تو حضرت عمر و ڈاٹٹٹ کواس کی اطلاع دی گئی، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ کی کوییفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عمار کوتش کرنے والا اوراس کا سامان چھیننے والا جہنم میں جائے گا، کسی نے حضرت عمر و ڈاٹٹٹ کے کہا کہ آپ بھی تو ان سے جنگ ہی کررہے نتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی علیہ نے قاتل اور سامان چھینے والے کے بارے نبیس فرمایا تھا)

( ١٧٩٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ عَنُ رَاشِيهٍ مَوْلَى حَبِيبِ بْنِ آبِي آوُسٍ قَالَ حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ مِنْ فِيهِ قَالَ لَمَّا انْصَرَفْنَا مِنْ الْأَجْزَابِ عَنْ الْخَنْدَقِ جَمَعْتُ رِجَالًا مِنْ قُرُيْشٍ كَانُوا يَرُونَ مَكَانِي وَيَسْمَعُونَ مِنِي فَقُلْتُ انْصَرَفْنَا مِنْ الْأَجْزَابِ عَنْ الْخَنْدَقِ جَمَعْتُ رِجَالًا مِنْ قُرُيْشٍ كَانُوا يَرُونَ مَكَانِي وَيَسْمَعُونَ مِنِي فَقُلْتُ لَهُمْ تَعْلَمُونَ وَاللَّهِ إِنِّي لَآرَى آمُر مُحَمَّدٍ يَعْلُو الْأُمُورَ عُلُواً كَبِيرًا مُنْكُواً وَإِنِّى قَلْ رَأَيْتُ رَأَيْ فَمَا تَرَوْنَ فِيهِ قَالَ وَعَا رَأَيْتُ وَاللَّهِ إِنِي لَكُونَ عَنْدَهُ فَإِنْ ظَهْرَ مُحَمَّدٌ عَلَى قَوْمِنَا كُنَّ عَنْدَ النَّجَاشِيِّ قَالُوا وَمَا رَأَيْتَ قَالَ رَأَيْتُ أَنْ نَلْحَقَ بِالنَّجَاشِيِّ فَنكُونَ عَنْدَهُ فَإِنْ ظَهَرَ مُحَمَّدٌ عَلَى قَوْمُنَا فَنحُنُ مَنْ قَدْ عُرِفَ فَالُوا وَمَا رَأَيْتَ عَلَى مَنْ مَنْ قَدْ عُرِفَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ نَكُونَ تَحْتَ يَدَى مُحَمَّدٍ وَإِنْ ظَهَرَ مُومَنَا فَنحُنُ مَنْ قَدْعُرِفَ فَلْنُ يَأْتِينَا مِنهُمْ إِلَّا خَيْرٌ فَقَالُوا إِنَّ هَذَا الرَّأَى قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ فَاجُمَعُوا لَهُ مَا نَهُدِى لَهُ وَكَانَ أَحْبُ مَنُ الْمُورِي وَكَانَ أَحْدَى مَنْ قَدْ مَا يُهْدَى وَلَالَةٍ إِنَّا لِعِنْدَهُ إِلَّهِ فِي شَأْنِ جَعْمُ وَأَصْحَابِهِ قَالَ فَذَخَلَ عَلَيْهِ الشَّهُ مِنْ آرُضِنَا اللَّهُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَعَنْهُ إِلَيْهِ فِي شَأْنِ جَعْهُ وَاللَّهِ إِنَّا لِعَنْدَهُ إِنْ لَقَلْ فَذَخِلَ عَلَيْهِ السَالِهُ فَالْمُورِي وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَعَنْهُ إِلَيْهِ فِي شَأْنِ جَعْهُ وَاللَّهِ فَلَا فَلَا فَلَخَلَ عَلَيْهِ وَلَا فَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا لَا الْمُلْولُ اللَّهُ مَلْ فَلَا اللَّهُ مَلْهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْوِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَلْهُ وَلَا لَا لَهُ مَلْهُ وَلَالِهُ اللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْهُ وَاللَّهُ مِنْ الْعُلْمُ اللَ

### و مُنالًا احْدُن بل مُنظِد مَرْم الله الشّامِيّين ﴿ ٢٣٨ ﴿ ٢٣٨ ﴿ مَنظُ الشَّامِيّين ﴾

ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي هَذَا عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ لَوْ قَذْ دَخَلْتُ عَلَى النَّجَاشِيِّ فَسَأَلْتُهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَانِيهِ فَضَرَبْتُ عُنُقَهُ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ رَأَتُ قُرَيْشٌ أَنِّي قَدْ أَجْزَأْتُ عَنْهَا حِينَ قَتَلْتُ رَسُولَ مُحَمَّدٍ قَالَ فَذَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَجَدْتُ لَهُ كَمَا كُنْتُ أَصْنَعُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِصَدِيقِي آهُدَيْتَ لِي مِنْ بِلَادِكَ شَيْئًا قَالَ قُلْتُ نَعَمُ أَيُّهَا الْمَلِكُ قَدْ آهُدَيْتُ لَكَ أُدُمَّا كَثِيرًا قَالَ ثُمَّ قَدَّمْتُهُ إِلَيْهِ فَأَعْجَبُهُ وَاشْتَهَاهُ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ أَيُّهَا الْمَلِكُ إِنِّى قَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا خَرَجَ مِنْ عِنْدِكَ وَهُوَ رَسُولُ رَجُلٍ عَدُوٌّ لَنَا فَأَعْطِنِيهِ لِٱقْتُلَهُ فَإِنَّهُ قَدْ أَصَابَ مِنْ أَشْرَافِنَا ـ وَخِيَارِنَا قَالَ فَغَضِبَ ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ فَضَرَبَ بِهَا أَنْفَهُ ضَرْبَةً ظَنَنْتُ أَنْ قَدْ كَسَرَهُ فَلَوْ انْشَقَّتُ لِى الْأَرْضُ لَدَخَلْتُ فِيهَا فَرَقًا مِنْهُ ثُمَّ قُلْتُ أَيُّهَا الْمَلِكُ وَاللَّهِ لَوْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَكُرَهُ هَذَا مَا سَأَلْتُكُهُ فَقَالَ لَهُ أَتَسْأَلُنِي أَنْ أُعْطِيَكَ رَسُولَ رَجُلٍ يَأْتِيهِ النَّامُوسُ الْأَكْبَرُ الَّذِي كَانَ يَأْتِي مُوسَى لِتَقْتُلَهُ قَالَ قُلْتُ أَيُّهَا الْمَلِكُ أَكَذَاكَ هُوَ فَقَالَ وَيُحَكَ يَا عَمْرُو أَطِغْنِي وَاتَّبِعُهُ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَعَلَى الْحَقِّ وَلَيُظْهَرَنَّ عَلَى مَنْ خَالْفَهُ كَمَا ظَهَرَ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ قَالَ قُلْتُ فَبَايِعْنِي لَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمُ فَبَسَطَ يَدَهُ وَبَايَعْتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ خَرَجُتُ إِلَى ٱصْحَابِي وَقَدْ حَالَ رَأْيِي عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَكَتَمْتُ أَصْحَابِي إِشْلَامِي ثُمَّ خَرَجْتُ عَامِدًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُسْلِمَ فَلَقِيتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَذَلِكَ قُبَيْلَ الْفَتْحِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ فَقُلْتُ أَيْنَ يَا أَبَا سُلَيْمَانَ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ اسْتَقَامَ الْمَنْسِمُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَنَبَيٌّ أَذْهَبُ وَاللَّهِ أُسْلِمُ فَحَتَّى مَتَى قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا جِنْتُ إِلَّا لِأُسْلِمَ قَالَ فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَأَسْلَمَ وَبَايَعَ ثُمَّ دَنَوْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَغْفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَلَا أَذْكُرُ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَمْرُو بَايِعْ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَجْبُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَإِنَّ الْهِجُرَةَ تَجُبُ مَا كَانَ قَبْلَهَا قَالَ فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ حَدَّثِيي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ كَانَ مَعَهُمَا أَسُلَمَ حِينَ أَسُلَمَا

(۱۷۹۳) حضرت عمروبین عاص رفانی سے کہ (قبول اسلام سے پہلے) جب ہم لوگ غزوہ خندق سے واپس ہوئے تو بیس بوئے تو بیس نے قریش کے بچھلوگوں کو اکٹھا کیا جو میرے مرتبے سے واقف اور میری بات سنتے تھے، اور ان سے کہا کہ تم جانتے ہو، محمد (مَثَّلَ اللّٰهِ اَلَّا اللّٰهِ اَلٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

## هي مُنالاً امَرُارِينَ بل يَينِي مَنْ أَلَيْ الشَّا مِينِي مِنْ أَلَيْ الشَّا مِينِينَ ﴾ ﴿ ٢٣٩ ﴿ هُلَا الشَّا مِينِينَ ﴾ ﴿

میں نے ان سے کہا کہ پھرنجاش کو ہدیہ پیش کرنے کے لئے پچھ جمع کرو،اس وقت ہمارے علاقوں میں سب سے زیادہ بہتر بن ہدیہ چڑا ہوتا تھالہٰذا ہم نے بہت ساچڑا جمع کرلیا،اور روانہ ہوگئے، جب ہم وہاں پنچ تو ابھی اس کے پاس ہی تھے کہ حضرت عمرو بن امیضم کی ڈٹاٹٹوا ،نجاشی کے پاس آگے جنہیں نبی علیکا نے حضرت جعفر ڈٹاٹٹوا وران کے ساتھیوں کے حوالے سے خواشی کے پاس بھیجا تھا، جب وہ واپس چلے گئے تو میں نے اپ ساتھیوں سے کہا کہ بید عمرو بن امیضم کی ہے، اگر میں نجاشی کے پاس گیا تو اس سے درخواست کروں گا کہ عمروکو میرے حوالے کردے،اگر اس نے اسے میرے حوالے کردیا تو میں اس کی گزون اڑا دوں گا،اور قریش کے لوگ بھی دیکھ لیس کے کہ جب میں نے چھر (منافیلیم) کے قاصد کوئل کردیا تو ان کی طرف سے بدلہ چکا دیا۔

چنا نچ میں نے نجاشی کے پاس پہنچ کر اسے مجدہ کیا جیسا کہ پہلے بھی کرتا تھا، نجاشی نے کہا کہ میرے دوست کوخوش آ مدید، کیا تم اپنے علاقے ہے میرے لیے بچھ حدیدلائے ہو؟ میں نے کہا تی بادشاہ سلامت! میں آ پ کے لئے بہت ساچرا حدیثے میں لے کرآیا ہوں، یہ کہہ کر میں نے وہ چڑااس کی خدمت میں پیش کردیا، اے وہ بہت پندآیا، بھر میں نے اس سے مدیئے میں لے کرآیا ہوں، یہ کہ کر میں نے اس سے ایک آدی کو نگلتے ہوئے ویکھا جو ہمارے ایک دشمن کا قاصد ہے، آ پ اسے میرے حوالے کردیں تا کہ میں اسے قل کرسکوں، کیونکہ اس نے ہمارے بہت سے معززین اور بہترین لوگوں کو خم پہنچائے ہیں، یہن کر نجاشی خضب ناک ہوگیا اور اپنا ہا تھ کھنچ کرا پی ناک پراتنی زور سے مارا کہ میں سمجھا اس کی ناک ٹوٹ گئی ہے، اس وقت اگر زمین شق ہوجاتی تو میں اس میں از جاتا، میں نے کہا باوشاہ سلامت! اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کو یہ بات اتنی ناگوار گذرے گی تو میں آ ہے بھی اس کی درخواست نہ کرتا۔

نجائی نے کہا کہ کیاتم بھے سے اس شخص کا قاصد مانگتے ہوجس کے پاس وہی ناموں اکبر آتا ہے جوحظرت مولی علیا کے پاس آتا تھا تاکہ تم اسے قبل کردو؟ میں نے بوچھا بادشاہ سلامت! کیا واقعی ای طرح ہے؟ نجاش نے کہا عمر واجم پر افسوں ہے، میری بات مانو تو ان کی اتباع کرو، بخدا وہ تق پر ہیں اوروہ اپنے خالفین پرضر ورغالب آئیں کے جیسے حضرت مولی علیا فرعون اور اس کے شکروں پر غالب آئے تھے میں نے کہا کیا آپ ان کی طرف سے جھے اسلام پر بیعت کرتے ہیں؟ نجاش نے ' ہاں' میں جواب دے کرا پناہا تھے پھیلا دیا اور میں نے اس سے اسلام پر بیعت کرلی۔

پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا تو میری حالت اور رائے پہلے سے بدل چکی تھی، میں نے اپنے ساتھیوں سے اپنے اسلام کو تفی رکھا اور پچھ ہی عرصے بعد قبول اسلام کے لئے نبی علیہ کی خدمت میں حاضری کے اراد سے روانہ ہو گیا، راستے میں حضرت خالد بن ولید ڈلٹھی سے ملاقات ہوئی ، یہ واقعہ فتح کمدے پہلے کا ہے، وہ مکہ کرمہ سے آرہے تھے، میں نے ان سے پوچھا ابوسلیمان! کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی تتم ! آلات درست ہو چکے، وہ تحض بیقیناً نبی ہے اور اب میں اسلام قبول کرنے کے لئے جا رہا ہوں ، کب تک بیسلسلہ یونہی چلتا رہے گا؟ میں نے کہا کہ بخدا میں بھی اسلام قبول

کے مُناکا اَمَٰہُ بِی بَیْ اِسْدَارِ اِنْ اِسْدَارِ اللّٰہِ اِسْدَاللّٰہ اللّٰہ اِسْدَاللّٰہ اللّٰہ اللّٰ

چنانچہ ہم لوگ نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوئے، پہلے حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹونے آگے بڑھ کراسلام قبول کیا اور بیعت کی ، پھر میں نے آگے بڑھ کرعرض کیا یا رسول اللہ! میں اس شرط پر آپ سے بیعت کرتا ہوں کہ آپ میری پچھلی خطاؤں کو معاف کردیں ، بعد کے گنا ہوں کا میں تذکرہ نہیں کرتا ، نبی علیا نے فرمایا عمرو! بیعت کرلو، کیونکہ اسلام پہلے کے گنا ہوں کومٹا دیتا ہے، اور اس طرح ہجرت بھی پچھلے گنا ہوں کوئم کردیت ہے، چنانچہ میں نے بھی بیعت کرلی اوروا پس لوٹ آیا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جھے بعض بااعتا دلوگوں نے بتایا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ عثان بن طلحہ بن ابی طلحہ بھی تھے اور انہوں نے بھی ان دونوں کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا تھا۔

(١٧٩٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي بَكُو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا قُبِلَ عَمَّارٌ بْنُ يَاسِرٍ دَخَلَ عَمْرُو بْنُ جَزْمٍ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ قُبِلَ عَمَّارٌ وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَزِعًا يُرَجِّعُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةً فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً قَدُ قُبِلَ عَمَّارٌ فَمَاذَا قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِية دُحِضْتَ فِي بَوْلِكَ أَوْنَحُنُ قَتَلْنَاهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِية دُحِضْتَ فِي بَوْلِكَ أَوْنَحُنُ قَتَلْنَاهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِية دُحِضْتَ فِي بَوْلِكَ أَوْنَحُنُ قَتَلْنَاهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فَقَالَ بَيْنَ سُيُوفِنَا [صححه الحاكم (٢/٥٥/١). قال شعيب عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ جَاؤُولُ بِهِ حَتَّى ٱلْقُوهُ بَيْنَ رِمَاجِنَا أَوْ قَالَ بَيْنَ سُيُوفِنَا [صححه الحاكم (٢/٥٥)). قال شعيب

#### اسناده صحيح].

(۱۷۹۳) محد بن عمرو دفائی کیتے ہیں کہ جب حضرت عمار بن یاسر دفائی شہید ہوئے تو عمرو بن حزم دفائی حضرت عمرو بن عاص دفائی کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ حضرت عمار دفائی شہید ہوگئے ہیں اور نبی علیائے فرمایا تھا کہ عمار کوایک باغی گروہ قبل کردے گا؟ یہ سن کر حضرت عمرو بن عاص دفائی ''(ناللہ'' پڑھتے ہوئے گھرا کر اٹھے اور حضرت معاویہ دفائی کے ، حضرت معاویہ دفائی نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت عمار دفائی شہید ہو گئے ہیں، حضرت معاویہ دفائی نے فرمایا کہ حضرت عمار دفائی شہید ہو گئے ہیں، حضرت معاویہ دفائی نے فرمایا کہ حضرت عمار دفائی شہید ہو گئے ہیں، حضرت معاویہ دفائی نے مایا کہ میں نے نبی ملی کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ عمار کو باغی گروہ قبل کرے گا، حضرت معاویہ دفائی نے کہا کہ تم اپنے پیشاب میں گرتے ، کیا ہم نے انہیں قبل کیا ہے؟ انہیں تو حضرت علی دفائی اور ان کے ساتھیوں نے خود قبل کیا ہے، وہی انہیں لے کرآ نے اور ہمارے نیز وں کے درمیان لا ڈالا۔

( ١٧٩٣٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ وَكَانَ رَجُلًا مِنْ رَهُطِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ دَعَا أَعْرَابِيًّا إِلَى طَعَامٍ وَذَلِكَ بَعْدَ النَّحْرِ بِيَوْمٍ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ إِنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ دَعَا رَجُلًا إِلَى طَعَامٍ فِى هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ عَمْرٌو إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمٍ هَذَا الْيَوْمِ

## هي مُنالِمَ احَدُّى فَلِي اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ

(۱۷۹۳۲) جعفر بن مطلب''جوحضرت عمرو بن عاص را التفائل کروہ میں تھ'' نے ایک دیہاتی کو کھانے کی دعوت دی، بیرواقعہ گیارہ فری الحجہ کا ہے، اس دیہاتی نے جواب دیا کہ میں روزے سے ہوں، جعفر نے اس سے کہا کہ ایک مرتبہ اسی دن حضرت عمرو بن عاص رفائلڈ نے بھی ایک آ دمی کو کھانے کی دعوت دی تھی اور اس نے بہی جواب دیا تھا کہ میں روزے سے ہوں، تو حضرت عمرو رفائلڈ نے فرمایا تھا کہ نبی علیا ہے اس دن کاروزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

(۱۷۹۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ قَالَ حَدَّتَنِى يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِمَاسَةَ حَدَّثَهُ قَالَ لَمّا حَضَرَتُ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ الْوَقَاةُ بَكَى فَقَالَ لَهُ ابْدُ عَبْدُ فَقَالَ لَهُ قَدْ كُنْتَ عَلَى خَيْرٍ فَجَعَلَ ابْدُهُ عَبْدُ اللّهِ يَمْ بَعُدُ فَقَالَ لَهُ قَدْ كُنْتَ عَلَى خَيْرٍ فَجَعَلَ يَدُرُّهُ صُحْبَةً رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقُتُوحَهُ الشّامَ فَقَالَ عَمْرُو تَرَكُتَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلّهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِللّهَ إِلَّا اللّهُ إِنِّى كُنْتُ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَطْبَاقِ لَيْسَ فِيهَا طَبَقٌ إِلّا قَدْ عَرَفْتُ نَفْسِى فِيهِ كُنْتُ أَوَّلَ شَهَادَةً أَنْ لَا إِللّهَ إِلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلُو مِثَّ حِينَذٍ وَجَبَتُ لِى النّارُ فَلَمَّا شَيْءً كَافُولُ اللّهِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلُو مِثَّ حِينَذٍ وَجَبَتُ لِى النّارُ فَلَمَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا رَاجَعْتُهُ فِيمَا أُرِيدُ حَتَّى لَحِقَ بِاللّهِ عَزَّ وَجَلّ حَيّاءً مِنْهُ فَلَوْ مِثُ يَوْمِينٍ قَالَ النّاسُ هَيعًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ عَلَى حَيْرٍ فَمَاتَ فَرُجِى لِللّهِ عَزَّ وَجَلّ حَيّاءً مِنْهُ فَلَوْ مِثُ يَوْمِينِهِ قَالَ النّاسُ هَيعًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ عَلَى خَيْرٍ فَمَا مَلُكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ عَلَى حَيْرٍ فَمَاتَ فَرُجِى اللّهُ عَلَيْ وَجَلّ حَيْهُ وَلَوْ مِنْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَمِنْهُ وَلَوْ مِنْ عَلْمُ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلْولَ عَلْمَ الْمُؤْلِقِي اللّهُ عَلَوْ وَمَلْ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَكُولَ وَلَولَ عَلْمَ وَلَولَ عَلْمُ وَمُ اللّهُ عَلْولُو عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَلَا عَلَى عَلْمَ وَلَا عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَولُو مِ مَنْ عَلْمَ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

حضرت عمرو و النائل کہنے گئے کہ تم نے سب سے افضل چیز تو چھوڑ ہی دی لینی ''لا الدالا اللہ'' کی گواہی ، میری تین حالتیں رہی ہیں ، اور ہر حالت میں میں اٹ پی متعلق جانتا ہوں ، سب سے پہلے میں کا فرتھا ، نبی علیا کے خلاف تمام لوگوں میں انتہا کی سخت تھا ، اگر میں اسی حال میں مرجا تا تو میرے لیے جہنم واجب ہو جاتی ، جب میں نے نبی سے بیعت کی تو میں نبی علیا سے تمام لوگوں کی نسبت زیادہ حیاء کرتا تھا ، اسی وجہ سے میں نے نگا ہیں بھر کر کبھی نبی علیا کونہیں دیکھا ، اور اپنی خواہشات میں بھی کبھی

## هي مُنالِمُ اَحْدِرِينَ بل يَنظِيمَتُومُ كِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

انہیں جواب نہیں دیا، یہاں تک کہوہ اللہ تعالی سے جاملے، اگر میں اس زمانے میں فوت ہوجا تا تو لوگ کہتے کہ عمر وکومبارک ہو، اس نے اسلام قبول کیا، وہ خیر برتھا، اس حال میں فوت ہوگیا، امید ہے کہ اسے جنت نصیب ہوگی۔

پھر میں حکومت اور دوسری چیزوں میں ملوث ہوگیا، اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ میرے لیے باعث وبال ہے یا باعث ثواب، کین جب میں مرجاؤں تو تم مجھ پرمت رونا، کسی تعریف کرنے والے کو یا آگ کو جنازے کے ساتھ نہ لے جانا، میرا تہبند مضبوطی سے باندھ دو کہ مجھ سے جواب طبی ہوگی، مجھ پر آ ہستہ آ ہستہ مٹی ڈالنا اور سب طرف بھیر دینا کیونکہ دایاں پہلو با کیں پہلوسے زیادہ حق نہیں رکھتا، میری قبر پرکوئی لکڑی یا پھر نہ گاڑ نا اور جب تم مجھے قبر کی میں چھپا کرفارغ ہوجاؤ تو اتنی دیر قبر پر رکنا کہ جس میں ایک اونٹ ذرج کر کے اس کے کھڑے بنا لیے جا کیں تا کہ میں تم سے انس حاصل کرسکوں۔

( ١٧٩٣٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا الْآَسُودُ بُنُ شَيْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَوْفَلِ بُنُ أَبِي عَقْرَبٍ قَالَ جَزِعً عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ عِنْدَ الْمَوْتِ جَزَعًا شَدِيدًا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ابْنُهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرُو قَالَ يَا أَبُا عَبُدِ اللَّهِ مَا هَذَا الْجَزَعُ وَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدُنِيكَ وَيَسْتَعْمِلُكَ قَالَ أَى بُنَى قَدْ كَانَ ذَلِكَ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدُنِيكَ وَيَسْتَعْمِلُكَ قَالَ أَى بُنَى قَدْ كَانَ ذَلِكَ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ إِلَى كَانَ أَمْ تَأَلَّفًا يَتَآلَفُنِي وَلَكِنِّى آشَهَدُ عَلَى رَجُلَيْنِ أَنَّهُ قَدُ فَارَقَ الثَّنْيَا وَهُو إِنِّى وَاللَّهِ مَا أَدْرِى أَحْبُا ذَلِكَ كَانَ أَمْ تَأَلَّفًا يَتَآلَفُنِي وَلَكِنِّى آشَهَدُ عَلَى رَجُلَيْنِ أَنَّهُ قَدُ فَارَقَ الثَّانِيا وَهُو يُعْتَى وَاللَّهِ مَا أَدْرِى أَحُبًا ذَلِكَ كَانَ أَمْ تَأَلَّفًا يَتَآلَفُنِي وَلَكِنِّى آشَهَدُ عَلَى رَجُلَيْنِ أَنَّهُ قَدُ فَارَقَ الثَّانِيا وَهُو يُعْتَى اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُمَّ آمَرُتُنَا فَتَرَكُنَا وَلَا اللَّهُمَّ آمَرُتُنَا فَتَرَكُنَا وَلَا اللَّهُمَّ آمَرُتُنَا فَتَرَكُنَا فَرَكِبُنَا وَلَا اللَّهُمَّ آمَرُتُنَا فَتَرَكُنا وَلَا اللَّهُمُ اللَّالَ مَا عُلْمَا عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا تَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْتَعْمِلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

(۱۷۹۳) ابونوفل کہتے ہیں کہ موت کے وقت حضرت عمر و بن عاص رٹاٹنڈ پرشد ید گھبراہ نے طاری ہوگئی، ان کے بینے حضرت عبداللہ ٹاٹنڈ نے کیفیت دیکھی تو پوچھا اے ابوعبداللہ! یہ کیسی گھبراہ نے ہے، نبی طابھا تو آپ کواپ قریب دکھتے ہے اور آپ کو عند فرمایا بیٹا! یہ تو واقعی حقیقت ہے، نبین میں تہہیں بتاؤں، بخدا! میں نہیں جانتا کہ خلف فرمہ داریاں سو نیخ ہے انہوں نے فرمایا بیٹا! یہ تو واقعی حقیقت ہے، نبین میں تباوں، بخدا! میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ بہ سے میر ہے ساتھ میہ معالمہ فرماتے تھے یا تالیف قلب کے لئے، البتہ میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ ونیا سے رخصت ہونے تک وہ دوآ دمیوں سے محبت فرماتے تھے، ایک سمیہ کے بیٹے عمار دفائیڈ سے اور ایک ام عبد کے بیٹے عبداللہ بن مسعود ڈاٹنٹ سے، یہ حدیث بیان کر کے انہوں نے اپنے ہاتھا پی ٹھوڑی کے نیچر کھے اور کہنے لگے اے اللہ! تو نے ہمیں تکم دیا، ہم نے اسے چھوڑ دیا، تو نے ہمیں منع کیا اور ہم وہ کام کرتے رہے اور تیری مغفرت کے علاوہ کوئی چیز ہماراا حاطر نہیں کر کتی ہوگئے۔
آ خردم تک پھروہ یہی کلمات کہتے رہے، یہاں تک کہ فوت ہوگئے۔

## حَدِيثُ عَمْرٍ و الْأَنْصَادِی اللَّهُ عَمْرِ و الْأَنْصَادِی اللَّهُ عَمْرِ و الْسَارِی اللَّهُ کَلَا مَدِیث حضرت عمر وانصاری الله علی مدیث

( ١٧٩٣٥ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ

#### هي مُنالًا اَمَارُينَ بل يَهُ مِنْ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٣٣ ﴿ مُنالًا الشَّامِيِّين ﴿ مُنالًا الشَّامِيِّين ﴾

فُكَانِ الْٱنْصَارِيِّ قَالَ بَيْنَا هُوَ يَمْشِى قَدُ أَسْبَلَ إِزَارَهُ إِذْ لَحِقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ آخَذَ بِنَاصِّيَةِ نَفْسِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُ مَّ عَبُدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى رَجُلُّ حَمْشُ السَّاقَيْنِ فَقَالَ يَا عَمْرُو إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ آحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ يَا عَمْرُو وَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ مِنْ كَفِّهِ الْيُمْنَى تَحْتَ رُكْبَةِ عَمْرٍ و فَقَالَ يَا عَمْرُو هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ثُمَّ رَفْعَهَا ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ الثَّانِيَةِ فَقَالَ يَا عَمْرُو هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ثُمَّ رَفْعَهَا ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ الثَّانِيَةِ فَقَالَ يَا عَمْرُو هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ثُمَّ

(۱۷۹۳۵) حضرت عمروانصاری ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہیں جارہے تھے،ان کا تہبند مخنوں سے بینچ لٹک رہا تھا،
ای دوران نبی طینا ان کے قریب بینچ گئے، نبی طینا اپنی پیشانی پکڑ کریہ کہہ رہے تھے اے اللہ! میں تیرابندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میری پنڈ لیاں بڑی تیلی ہیں، نبی طینا نے فرمایا عمرو! اللہ نے ہر چیز کو بہترین انداز میں تخلیق فرمایا ہے، پھر نبی طینا نے اپنی چارا لگلیاں عمرو کے گھٹنے کے بینچ ماریں اور فرمایا عمرو! سے تہبند باند صنے کی جگہ، پھر تیسری مرتبہ اس کے بینچ جارا نگلیاں رکھ کر بھی جملہ فرمایا۔

### حَديُث قَيْسِ الجُدَّامِيِّ رُكَانُوْ حضرت قبيں جِذا می طالنیو کی حدیث

( ١٧٩٣٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ يَحْيَى الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ ثَوْبَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ مَكْحُولِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ قَيْسٍ الْجُدَامِيِّ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطَى الشَّهِيدُ سِتَّ خِصَالٍ عِنْدَ آوَّلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطَى الشَّهِيدُ سِتَّ خِصَالٍ عِنْدَ آوَّلِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطَى الشَّهِيدُ سِتَّ خِصَالٍ عِنْدَ آوَّلِ قَالَ النَّبِي وَيُوَمَّنُ مِنْ الْفَزَعِ قَطْرَةٍ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ وَيُؤَمَّنُ مِنْ الْفَزَعِ الْعَيْنِ وَيُؤَمَّنُ مِنْ الْفَزَعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ

(۱۷۹۳۷) حفرت قیس جذا می آلاتی سے مروی ہے کہ نی ملیا نے ارشادفر مایا شہیدکواس کے خون کا پہلاقطرہ گرتے ہی چھانعا مات دے دیئے جاتے ہیں، اس کا ہرگناہ معاف کر دیا جاتا ہے، جنت میں اسے اپناٹھ کا نہ نظر آجا تا ہے، حور عین سے اس کی شادی کردی جاتی ہے، فزع اکبر سے اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے، عذا بے تبرے اس کی تفاظت کی جاتی ہے اور اسے ایمان کا جوڑ ا پہنا یا جاتا ہے۔

### حَدِيثُ آبِي عِنبَةَ الْحَوْلَانِيِّ ثَالَّتُهُ حضرت ابوعد په خولانی تالیُّهٔ کی حدیثیں

( ١٧٩٣٧ ) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ الْٱلْهَانِيِّ قَالَ حَدَّثِنِي آبُو عِنبَةَ قَالَ سُرَيْجٌ وَلَا مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ الْٱلْهَانِيِّ قَالَ حَدَّثِنِي آبُو عِنبَةَ قَالَ سُرَيْجٌ وَلَا مُصُحِّبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَلَهُ قِيلَ وَمَا

## هي مُنالًا) مَنْ رَبِّ بِلِيَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّذِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ

عَسَلُهُ قَالَ يَفْتَحُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ عَمَلًا صَالِحًا قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ يَفْبِضُهُ عَلَيْهِ

(۱۷۹۳۷) حضرت ابوعند و نظائل ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَاللَّیْنِ نے ارشاد فرمایا الله تعالیٰ جب کسی بند کے ساتھ خیر کا ادادہ فرمالیتا ہے تواسے 'وعسل'' کر دیتا ہے ، کسی نے بوچھا کہ'وعسل'' سے کیا مراد ہے؟ نبی ملیٹا نے فرمایا الله تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کے لئے عمل صالح کے دروازے کھول دیتا ہے ، پھراس پراس کی روح قبض کر لیتا ہے۔

(۱۷۹۲۸) حَدَّقَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِى شُرَخْبِيلُ بُنُ مُسُلِمٍ الْحَوْلَانِيُّ قَالَ رَأَيْتُ سَبْعَةَ نَفَرٍ خَمْسَةً قَدْ صَحِبُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاثْنَيْنِ قَدْ أَكُلَا اللَّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلَمْ يَصْحَبَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبُو عِنبَةَ الْخَوْلَانِيُّ وَأَبُو فَاتِحِ الْأَنْمَارِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبُو عِنبَةَ الْخَوْلَانِيُّ وَأَبُو فَاتِحِ الْأَنْمَارِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبُو عِنبَةَ الْخَوْلَانِيُّ وَأَبُو فَاتِحِ الْأَنْمَارِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلَّا اللَّذَانِ لَمْ يَصْحَبَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبُو عِنبَةَ الْخَوْلَانِيُّ وَأَبُو فَاتِحِ الْأَنْمَارِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبُو عِنبَةَ الْخَوْلَانِيُّ وَابُو فَاتِحِ الْأَنْمَارِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبُو عِنبَةَ الْخَوْلَانِيُّ وَالْمَارِيُّ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابُو وَالْمَارِيُّ وَالْمَارِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّذَانِ لَهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي عَلَيْهُ الْمَارِي مِن لِي عَلَى اللَّهُ الْمَالُونِ الْمَالِي فَالْمَالُونُ اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُالُولُونُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ الْمُولِلُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُلِي اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۷۹۲۹) حَدَّثَنَا آبُو الْیَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ بُنُ عَیَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِیَادٍ الْاَلْهَانِیِّ قَالَ ذُکِرَ عِنْدَ آبِی عِنبَةَ الْخُولُانِیِّ الشَّهَدَاءُ فَذَکُرُوا الْمَبْطُونَ وَالْمَطْعُونَ وَالنَّفَسَاءَ فَعَضِبَ آبُو عِنبَةَ وَقَالَ حَدَّثَنَا آصُحَابُ نَبِیِّنَا عَنْ نَبِیْنَا صَلَّی اللَّهُ عَلَیْه وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ إِنَّ شُهدَاءَ اللَّهِ فِی الْأَرْضِ أَمْنَاءُ اللَّهِ فِی الْآرْضِ فِی خَلْقِهِ قُتِلُوا آوُمَاتُوا عَنْ نَبِیْنَا صَلَّی اللَّهُ عَلَیْه وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ إِنَّ شُهدَاءَ اللَّهِ فِی الْآرْضِ أَمْنَاءُ اللَّهِ فِی الْآرْضِ فِی خَلْقِهِ قُتِلُوا آوُمَاتُوا عَنْ نَبِیْنَا صَلَّی اللَّهُ عَلَیْه وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ إِنَّ شُهدَاءَ اللَّهِ فِی الْآرْضِ أَمْنَاءُ اللَّهِ فِی الْآرْضِ فِی خَلْقِهِ قُتِلُوا آوُمَاتُوا اللَّهُ عَلَیْه وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ إِنَّ شُهدَاءَ اللَّهِ فِی الْآرْضِ أَمْنَاءُ اللَّهُ فِی الْآرْضِ فِی خَلْقِهِ قُتِلُوا آوُمَاتُوا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعُونَ كَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَامِلُولُولُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ مَالِهُ وَلَا عَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى فَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

( ١٧٩٤) حَدَّثَنَا الْهَيُثُمُ بُنُ خَارِجَةً قَالَ آخْبَرَنَا الْجَرَّاحُ بُنُ مَلِيحِ الْبَهُرَانِيُّ حِمْصِيٌّ عَنْ بَكُو بُنِ زُرُعَةَ الْخَوُلَانِيِّ وَمَلِيْ الْبَهُرَانِيُّ حِمْصِيٌّ عَنْ بَكُو بُنِ زُرُعَةَ الْخَوُلَانِيِّ وَجَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ يَعُولُ لَا يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَزَلَ وَجَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ اللَّهُ عَزَلَ وَجَلَّ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَنَ يَغُولُ فَي هَذَا اللَّيْنِ بِغَرْسٍ يَسْتَغُمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ [صححه ابن حبان (٣٢٦). وقال البوصيرى: اسناده صحيح، رحاله كلهم ثقات وقال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٨)].

( ۱۷۹۴۰) حضرت ابوعنبہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس دین میں اپودے اگا تاریح گاجنہیں وہ اپنی اطاعت کے کاموں میں استعال کرتارہے گا۔

### حَدِيثُ سَمُرَةً بْنِ فَاتِلْكٍ الْأَسَدِيِّ الْأَسَدِيِّ الْأَسَدِيِّ الْأَسْدِ

#### حضرت سمره بن فاتك اسدى طالفي كي حديث

( ١٧٩٤١ ) حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بُنُ بِشُو ٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ بُسْرِ بْنِ

## هي مُنالهَ امْدِينَ بِنَ مِنْ الشَّاعِينِ مِنْ الشَّاعِينِ فِي مَنْ الشَّاعِينِ فِي مَنْ الشَّاعِينِ فَي مَنْ الشَّاعِينِ فَي مُنْ الشَّاعِينِ فَي مُنْ الشَّاعِينِ فَي مَنْ الشَّاعِينِ فَي مُنْ السّ

عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِيِّ فَلَكُرَ حَدِيثًا

(۱۷۹۴) حضرت سمرہ وٹائٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا نے فر مایا سمرہ کتنا اچھا آ دمی ہے اگروہ اپنے سر کے بال کاٹ لے اور تہبندا چھی طرح باندھ لے، حضرت سمرہ ڈاٹٹؤ نے ایسائی کیا کہ اپنے بال کاٹ لیے اور تہبندا چھی طرح باندھ لیا۔

( ١٧٩٤١م ) حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بُنُ بِشُوِقَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ بُسُرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلْ سَمُرَةً بُنِ فَاتِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الْفَتَى سَمْرَةٌ لَوْ أَخَذَ مِنْ لِمَّتِهِ وَشَمَّرَ مِنْ مِنْزِدِهِ فَفَعَلَ ذَلِكَ سَمُرَةٌ أَخَذَ مِنْ لِمَّتِهِ وَشَمَّرَ مِنْ مِنْزِدِهِ

(۱۷۹۳) حضرت سمرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیٹانے فرمایا سمرہ کتنا اچھا آدی ہے اگروہ اپنے سرکے بال کاٹ لے اور تہبنداچھی طرح بائدھ لے، حضرت سمرہ ڈٹاٹٹؤ نے ایسا ہی کیا کہ اپنے بال کاٹ لیے اور تہبنداچھی طرح باندھ لیا۔

## حَدِيثُ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيِّ الْأَلْمُوَّ حضرت زياد بن نعيم حضرى اللهُوَّ كي حديث

(۱۷۹٤٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بَرُدَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ فَرَضَهُنَّ اللَّهُ فِي الْإِسْلَامِ بُرُدَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ فَرَضَهُنَّ اللَّهُ فِي الْإِسْلَامِ فَمَنْ جَاءَ بِفَلَاثٍ لَمْ يُغْنِينَ عَنْهُ شَيْئًا حَتَى يَأْتِي بِهِنَّ جَمِيعًا الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَصِيَامٌ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ فَمَنْ جَاءَ بِفَلَاثٍ لَمْ يُغْنِينَ عَنْهُ شَيْئًا حَتَى يَأْتِي بِهِنَّ جَمِيعًا الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَصِيَامٌ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ فَمَنْ جَاءَ بِفَلَاثٍ لَمْ يَعْمُ حَمْرِي ثَالِينَ عَنْهُ شَيْئًا حَتَى يَأْتِي بِهِي جَمِيعًا الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَصِيامُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ فَمَ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا الللهُ وَلَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

## بَقِيَّةُ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ وَاللَّهُ حضرت عقبه بن عامر جهني والني كي بقيه حديثين

( ١٧٩٤٣) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُن عَامِرٍ يَقُولُ لَا أَقُولُ الْيَوْمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى مَا لَمْ أَقُلُ فَلْيَتَبُوّاْ بَيْتًا مِنْ جَهَنَّمَ [راحع: ٢٥ ٥ ١].

(۱۷۹۳) حضرت عقبہ بن عامر رہا تھا ہے مروی ہے کہ میں نبی علیا کی طرف نسبت کر کے کوئی الیمی بات نہیں کہوں گا جوانہوں نے نہ کہی ہو، میں نے نبی ملیا کو ریفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو شخص میری طرف جمو ٹی نسبت کر کے کوئی بات بیان کرے، وہ

## الله المرابع المرابع الله المرابع المرابع الله المرابع الله المرابع الله المرابع الله المرابع الله المرابع الله المرابع المرابع الله المرابع الله المرابع المراب

اینے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنالے۔

( ١٧٩٤٤) وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِى يَقُومُ أَحَدُهُمَا اللَّيْلَ يُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطَّهُورِ وَعَلَيْهِ عُقَدُهُ فَيَتَوَضَّا فَإِذَا وَضَّا يَدَيْهِ انْحَلَّتُ عُقَدَةٌ وَإِذَا وَضَّا وَجُهَهُ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ وَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ وَإِذَا وَضَّا رِجُلَيْهِ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلَّذِينَ وَرَاءَ الْحِجَابِ انْظُرُوا بِرَأْسِهِ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ وَإِذَا وَضَّا رِجُلَيْهِ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلَّذِينَ وَرَاءَ الْحِجَابِ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى هَذَا يُعَالِحُ نَفْسَهُ يَسُالُئِنِي مَا سَالَئِنِي عَبْدِى فَهُو لَهُ [راجع: ١٧٥٩٧].

(۱۷۹۳) اور میں نے نبی نایکی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے دوآ دمی ہیں، جن میں سے ایک شخص رات کے دقت بیدار ہوکرا پنے آپ کو وضو کے لئے تیار کرتا ہے، اس وقت اس پر پچھ گر ہیں گی ہوتی ہیں، چنا نچہ وہ وضو کرتا ہے، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گر محل جاتی ہے، سر کامسے کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے اور اللہ تعالی ان لوگوں سے فرما تا ہے جونظر نہیں آتے کہ میرے اس بندے کو دیکھوجس نے اپنفس کے ساتھ مقابلہ کیا، میر ایہ بندہ مجھ سے جو مائے گا، وہ اسے مطے گا۔

- ( ١٧٩٤٥) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّثِنِي اللَّيْثُ عَنْ حُنَيْنِ بْنِ آبِي حَكِيمٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَقُرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَقُرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرُ كُلِّ صَلاقٍ [راجع: ٣٥٥٥].
- (۱۷۹۲۵) حضرت عقبہ طالفظ سے مروی ہے کہ نبی طالبہ نے مجھے تھم دیا ہے کہ ہر نماز کے بعد' معو ذات' (جن سورتوں میں''قل اعوذ'' کالفظ آتا ہے) پڑھا کروں۔
- (١٧٩٤٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ مُسُلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ الْمُجَهَنِيِّ قَالَ نَذَرَتُ أُخْتِى أَنُ تَمْشِى إِلَى الْكُعْبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مُشْيهَا لِتَوْكَبُ وَلُتُهُدٍ بَذَنَةً [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٣٠٤)].
- (۱۷۹۴۷) حضرت عقبہ بن عامر اللظئاہے مروی ہے کہ میری ہمشیرہ نے پیدل چل کر جج کرنے کی منت مانی تھی ،کیکن نبی علیق نے فرمایا کہ تمہاری ہمشیرہ کے اپنے آپ کوعذاب میں مبتلا کرنے سے الله غنی ہے، وہ سوار ہوجائے اور قربانی کرلے۔
- (١٧٩٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا نَعُيْمُ بُنُ هَمَّارِ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَبُّكُمُ أَتَعْجَزُ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْ تُصَلِّى أَوَّلَ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ بِهِنَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَبُّكُمُ أَتَعْجَزُ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْ تُصَلِّى أَوَّلَ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ بِهِنَّ آتِمُ مَنْ يَوْمِكَ [راحع: ٢٥٥٥].

(۱۷۹۳۷) حضرت عقبہ ڈٹائٹئ سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فر مایا اللہ تعالی فر ما تا ہے اے این آ دمی! ون کے پہلے حصے میں تو جار رکعت پڑھ کرمیری کفایت کر، میں ان کی برکت سے دن کے آخر تک تیری کفایت کروں گا۔

### المُنْ اللهُ اللهُ

( ١٧٩٤٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَرْمَلَةَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمُدَانِيِّ قَالَ صَحِبَنَا عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ لَا يَوُمُّنَا قَالَ فَقُلْنَا لَهُ رَحِمَكَ اللَّهُ أَلَا تَوُمُّنَا وَأَنْتَ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَمَنْ الْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ [راحع: ١٧٤٣٨].

ن الا ۱۵۹۸) ابوعلی ہمدانی مُولِیْ کے بین کہ ایک مرتبہ میں سفر پر روانہ ہوا، ہمارے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر وَالله بھی ہے، ہم نے ان سے عض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحتیں آپ پر ہول، آپ نی طابیہ کے صحابی بیں، لہذا آپ ہماری امامت سیجے ، انہول نے انکار کر دیا اور فر مایا کہ میں نے نبی طابیہ کو بی فرماتے ہوئے سنا ہے جو خص لوگوں کی امامت کرے، بروقت اور کھمل نماز پڑھائے تواسے بھی ثواب ملے گا اور مقتد یوں کو بھی ، اور جو خص اس میں کوتا ہی کرے گا تواس کی وہال اس پر ہوگا ، مقتد یوں پڑ ہیں ہوگا۔ انکوری ان قال آہو عَبْد الرَّحْمَنِ وَحَدُتُ هَذَا الْحَدِیثَ فِی کِتَابِ آبِی بِحَطِّ یَدِهِ کَتَبَ إِلَیَّ الرَّبِیعُ بُنُ نَافِع آبُو تَوُ مَدُن وَ اللهِ عَلْدُ وَ مَدُن دُیْدِ بُنِ وَاقِدٍ عَنْ سُلَیْمَان بُنِ مُوسَی عَنْ کَشِیرِ بِی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ الْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ کَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُحْهِمِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُحْهِمِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُحْهِمِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُحْدِي بِالصَّدَقَةِ وَالْمُحْدِي بِالصَّدَقَةِ وَالْمُحْدِي بِالْصَدَقَةِ وَالْمُحْدِي بِالصَّدَقَةِ وَالْمُحْدِي بِالصَّدَةِ وَالْمُدُورِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُدُورِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُدُعِيرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُدِيرُ بِالصَّدَقِةِ وَالْمُدِيرُ بُورِ بِالصَّدَقِيدِ عَنْ مَالِمَ مُعْرَالِي کُورِ بِالصَّدَةِ وَالْمُورُ بِالْمُدِی وَ مُسَالِی اللّهُ مُنْ کُورِ اللّهِ مِنْ کُورِ بِالصَّدِی وَ الْمُعْرِقُ اللّهُ مُعْرَالِ مُورِ بِالصَّدِیرِ اللّهِ مُنْ کُورِ اللّهِ مِنْ کُورِ اللّهِ اللّهِ مُعْرَالِ مُعْرَالِ مُعْرَالِ مُنْ کُورِ اللّهِ اللّهُ مُعْرَالِ مُعَلِيلُو

(۹۳۹) حَضرت عقبه مَّلُّوَّا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَلِیْم نے ارشاد فر مایا بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا علانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔

## بَقِيَّةُ حَدِيثِ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ السَّامِةِ

#### حفرت عباده بن صامت ذلاتنه كي حديث

(١٧٩٥.) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ آبُو بَكُو بَنُ حَفْصِ قَالَ آخَبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُصَبِّحٍ أَوُ ابْنَ مُصَبِّحٍ شَكَّ أَبُو بَكُو عَنِ ابْنِ السِّمُطِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ شَهَدَاءً وَاللَّهِ بُنَ وَاشِهِ فَقَالَ آتَدُرُونَ مَنْ شُهَدَاءً أُمَّتِى قَالُوا قَتُلُ الْمُسُلِمِ شَهَادَةٌ قَالَ إِنَّ شُهَدَاءً أُمَّتِى قَالُوا قَتُلُ الْمُسُلِمِ شَهَادَةٌ قَالَ إِنَّ شُهَدَاءً أُمَّتِى إِذًا لَقَلِيلٌ قَتُلُ الْمُسُلِمِ شَهَادَةٌ وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْمَرْآةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعَاءَ [احرحه الطيالسي أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ قَتُلُ الْمُسُلِمِ شَهَادَةٌ وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْمَرْآةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعَاءَ [احرحه الطيالسي (٨٢٥) والدارمي (٢٤١٩) مَال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٣١٣٦، ٢٣١، ٢٣١].

(۱۷۹۵۰) حضرت عبادہ بن صامت التفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیق حضرت عبداللہ بن رواحہ التفظ کی عیادت کے لئے گئے ، ابھی ان کے بستر سے جدانہیں ہوئے تھے کہ نبی علیق نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کے شہداء کون ہیں؟ صحابہ انفکا نانے عرض کیا کہ مسلمان کا میدانِ جنگ میں قتل ہونا شہادت ہے، نبی علیق نے فرمایا اس طرح تو میری امت کے شہداء

هي مُنالاً احَدُرُن بَل مِنْ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٣٨ و ١٩٨ مسنال الشَّامِيِّين ﴾

بہت تھوڑے رہ جائیں گے مسلمان کا قتل ہونا بھی شہادت ہے، طاعون میں مرنا بھی شہادت ہے، اور وہ عورت بھی شہید ہے جے اس کا بچہ ماردے ( لیننی حالت نفاس میں پیدائش کی تکلیف برداشت نہ کر سکنے والی وہ عورت جواس دوران فوت ہوجائے )

## حَدِيثُ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ رُلِيَّيْنَ حضرت ابوعامراشعري رُلِيَّيْنَ كَي حديثيں

(۱۷۹۵۱) حَدَثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ بْنُ عَبْدِالُوارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولِ حَدَّثَنَا عَلِيْ بُنُ مُدُرِكِ عَنْ آبِي عَامِرِ الْآشُعْرِيِّ كَانَ ۚ رَحَلٌ قُبُلُ مِنْهُمْ بِأَوْطَاسٍ فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبُهَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَيْنَ ذَهَبْتُمْ إِنَّمَا هِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ مِنْ الْكُفَّارِ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِرَاحِع ١٧٢٩] وَسَلَّمَ وَقَالَ أَيْنَ ذَهَبْتُمْ إِنَّمَا هِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ مِنْ الْكُفَّارِ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِرَاحِع ١٧٢٩] وَسَلَّمَ وَقَالَ أَيْنَ ذَهَبْتُمْ إِنَّمَا هِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ مِنْ الْكُفَّارِ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِرَاحِع ١٧٢٩٥] وسَلَّمَ وقَالَ أَيْنَ ذَهَبْتُمْ إِنَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَيْنَ ذَهَبْتُهُمْ إِنَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّذِينَ آمَنُوا لَا يَصُرُّ كُمْ مَنْ ضَلَّ مِنْ الْكُفَّارِ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِرَاحِع ١٩٤٥] وسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلِلَةُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَامِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعِلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

( ١٧٩٥٢) حَدَّنَنَا عَبُدُ الْمَمْلِكِ بُنُ عَمْرُو قَالَ حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللَّهِ ذِرَاعٌ مِنْ اللَّهِ ذِرَاعٌ فَإِذَا الْأَرْضِ تَجِدُونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِى الْأَرْضِ أَوْ فِى الدَّارِ فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَظِّ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا فَإِذَا الْقَيَامَةِ [راحع: ١٧٣٨٧].

(۱۷۹۵۲) حضرت ابو ما لک انتجعی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم، سرور دو عالم م کاٹٹیٹے نے ارشاد فر مایا اللہ کے نز دیک سب سے زیادہ عظیم خیانت زمین کے گزمیں خیانت ہے، تم ویکھتے ہو کہ دوآ دمی ایک زمین یا ایک گھر میں پڑوی ہیں لیکن پھر بھی ان میں سے ایک گز میں سے ایک گز ظلماً لے لیتا ہے، ایسا کرنے والے کو قیامت کے دن ساتوں زمینوں سے اس حصے کا طوق بنا کر گلے میں پہنایا جائے گا۔

## حَدِيثُ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَثَالِيْنِمُ حضرت عارث اشعرى طالنيُّ كي جديث

( ١٧٩٥٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو خَلَفٍ مُوسَى بْنُ خَلَفٍ كَانَ يُعَدُّ مِنْ الْبُدَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ جَدِّهِ مَمْطُورٍ عَنِ الْحَارِثِ الْٱشْعَرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ

### وَ مُنْلِهُ الرَّهُ وَمُنْكِ الشَّامِينِ مَتْرَم اللهِ الشَّامِينِين اللهِ السَّالُ الشَّامِينِين اللهِ المُنافِينِ اللهِ السَّالُ الشَّامِينِين اللهِ اللهُ السَّالُ الشَّامِينِين اللهُ

وَجَلَّ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكْرِيًّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ وَأَنْ يَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ فَكَادَ أَنْ يُبْطِيءَ فَقَالَ لَهُ عِيسَى إِنَّكَ قَدُ أُمِرُتَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ تَعْمَلَ بِهِنَّ وَأَنْ تَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ فَإِمَّا أَنْ تُبَلِّغَهُنَّ وَإِمَّا أُبَلِّغَهُنَّ فَقَالَ لَهُ يَا آخِي إِنِّي آخُشَى إِنْ سَبَقْتَنِي أَنْ أُعَذَّبَ أَوْ يُخْسَفَ بِي قَالَ فَجَمَعَ يَحْيَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي بَيْتِ الْمَقُدِسِ حَتَّى امْتَكَاَّ الْمَسْجِدُ وَقُعِدَ عَلَى الشُّرَفِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَغْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلِ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِوَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّى عَمَلَهُ إِلَى غَيْرٍ سَيِّدِهِ فَأَيُّكُمْ يَسُرُّهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَٰلِكَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَمَرَكُمُ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْصِبُ وَجُهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ فَلَا تَلْتَفِتُوا وَأَمَرَكُمْ بِالصَّيَامِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ مَعَهُ صُرَّةٌ مِنْ مِسْكٍ فِي عِصَابَةٍ كُلُّهُمْ يَجِدُ رِيحَ الْمِسْكِ وَإِنَّ خُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ ٱطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَٱمَرَكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَشَدُّوا يَدَيْهِ إِلَى عُنْقِهِ وَقَرَّبُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنْقَهُ فَقَالَ هَلْ لَكُمْ أَنْ أَفْتَدِى نَفْسِى مِنْكُمْ فَجَعَلَ يَفْتَدِى نَفْسَهُ مِنْهُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ حَتَّى فَكَّ نَفْسَهُ وَأَمَرَكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا وَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا فِي آثَرِهِ فَآتَى حِصْنًا حَصِينًا فَتَحَصَّنَ فِيهِ وَإِنَّ الْعَبْدَ أَحْصَنَ مَا يَكُونُ مِنُ الشَّيْطَانِ إِذَا كَانَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا آمُرُكُمُ بِخَمْسِ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَبِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ حَرَجَ مِنْ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعُوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى قَالَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَادْعُوا الْمُسْلِمِينَ بِمَا سَمَّاهُمْ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَاحِع ٢٠٣٠٢].

(۱۷۹۵۳) جضرت حارث اشعری رفانین سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی نے حضرت کی بن زکر یا علیہ کو

پانچ باتوں کے متعلق تھم دیا کہ ان پرخود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پرعمل کرنے کا تھم دیں، قریب تھا کہ حضرت
کی علیہ سے اس معاملے میں تا خیر ہوجاتی کہ حضرت عیسی علیہ کہنے لگے آپ کو پانچ باتوں کے متعلق تھم ہوا ہے کہ خود بھی ان پر
عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پرعمل کرنے کا تھم دیں، اب یا تو یہ بیغام آپ خود پہنچا دیں، ورنہ میں پہنچائے دیتا ہوں،
حضرت کی علیہ نے فرمایا بھائی! مجھے اندیشہ ہے کہ اگر آپ بھے پر سبقت لے گئے تو میں عذاب میں مبتلا ہوجاؤں گایا زمین میں
حضرت کی علیہ ان گا۔

چنانچاں کے بعد حضزت بحیٰ ملیانے بیت المقدی میں بنی اسرائیل کوجع کیا، جب مسجد بحر گئی تو وہ ایک ٹیلے پر بیٹھ

#### هي مُنالاً احَذِينَ بل يَيْدُ سُرِّم الشَّامِتِين المُعَلِّين الشَّامِتِين الشَّامِتِين الشَّامِتِين الشَّامِتِين الشَّامِين الشَّامِتِين الشَّامِين الشَّامِين الشَّامِين الشَّامِين السَّامِين السَامِين السَّامِين السَّامِين السَّامِين السَّامِين السَّامِين الس

گئے ، اللہ کی حمد و ثناء کی اور فر ما یا اللہ تعالی نے مجھے پانچ باتوں کے متعلق تھم دیا ہے کہ خود بھی ان پڑھل کروں اور تمہیں بھی ان پر عمل کر رہ اور تمہیں بھی ان پر عمل کر رہ کا تھم دوں ، ان میں سب سے پہلی چیز ہے ہے گہم صرف اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھم ہراؤ ، اس کی مثال اس مخص کی سی ہے جس نے اپنے خالص مال یعنی سونے چاندی سے ایک غلام اپنے آتا کے علاوہ کسی دوسرے کے لئے مزدوری کرنا اور اسے اپنی تخواہ دینا شروع کردے تو تم میں سے کون چاہے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ چونکہ اللہ نے تہمیں پیدا کیا اور رزق دیا ہے لہذا اس کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھم ہراؤ۔

نیز میں تہمیں نماز کا تھم دیتا ہوں کیونکہ اللہ تعالی اپنی تمام تر توجہات اپنے بندے پرمرکوز فرما دیتا ہے بشرطیکہ وہ ادھر ادھر خدد کیھے، اس لئے جب تم نماز پڑھا کروتو دائیں بائیں نددیکھا کرو، نیز میں تہمیں روزوں کا تھم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی ہے جو بھری محفل میں مشک کی ایک شیشی لے کر آئے اور سب کو اس کی مہک کا احساس ہو، اور اللہ کے نزدیک روز ہ دار کے مندکی بھبک مشک کی مہک ہے تھی زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔

نیز میں تہمیں صدقہ کرنے کا تھم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی ہے جے دیثمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ کردن سے باندھ دیئے ہوں اور پھراسے قل کرنے کے لئے لئے چلیں اور وہ ان سے کہے کہ کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لئے تیار ہو؟ پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے، اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لئے، اور میں تہمیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا تھم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سے جیٹم جس کی بہت تیزی سے چیچھا کر رہا ہو، اور وہ ایک مضبوط قلعہ میں تھس کر پناہ گزین ہوجائے، اس طرح بندہ بھی جب تک اللہ کے ذکر میں معروف رہتا ہے، شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعہ میں ہوتا ہے۔

اس کے بعد نبی علیہ نے فرمایا میں بھی تہمیں پاپنچ چیزوں کا تھم دیتا ہوں جنہیں اختیار کرنے کا اللہ نے مجھے تھم دیا ہے،

() اجتماعیت کا () عکمران کی بات سننے کا (() بات ماننے کا (() بحرت کا (() اور جہاد فی سبیل اللہ کا، کیونکہ جوشض بھی ایک بالشت کے برابر جماعت مسلمین سے خروج کرتا ہے، وہ اپنی گردن سے اسلام کا قلادہ اتار پھینکتا ہے، اللہ یہ کہ واپس جماعت کی طرف لوٹ آئے وہ وہنم کا میند سے، صحابہ توافیق نے پوچھایارسول اللہ!اگر چہ میں فران کا جا جہ ہے، وہ جہنم کا ایند سن ہے، صحابہ توافیق نے پوچھایارسول اللہ!اگر چہ وہ نماز روزہ کرتا ہوا ور اپنے آپ کومسلمان سجھتا ہو، سوتم مسلمانوں کو ان ناموں سے ایکار وجن ناموں سے اللہ نے ایند نے اینے مسلمان بندوں کو ایکار ا ہے۔

# بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَمْرِ و بنِ العَاصِ عَنِ النَّبِيِّ مَنَّ النَّبِيِّ مَنَّ النَّبِيِّ مَنَّ النَّيِّ مَنَّ النَّيِّ مَنَّ النَّيِّ مَنَّ النَّيِّ مَنْ النَّيْ عَمْرِ و بن عاص والنَّيْ كي بقيه حديثين

ُ ( ١٧٩٥٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ حَذَّثَنَا مُوسَى بُنُ عَلِيٍّ بُنِ رَبَاحٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ عَن عَمْرِو

## هي مُنزامًا مَرْبَنْ بل مِينَا مِنْ مِنْ بل مِينَا مُنْ بَاللهُ الشَّا مِينِينَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُلُ مَا بَيْنَ صِيَامِكُمْ وَبَيْنَ صِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ [راجع: ١٧٩١٤].

(۱۷۹۵) حضرت عمرو بن عاص رفائظ سے مروی ہے کہ نبی طلیف نے ارشاد فرمایا تمہارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھا تا ہے۔

(١٧٩٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عَلِيٍّ بُنِ رَبَاحٍ ذَاكَ اللَّخُمِيُّ عَن أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بُنَ الْعَاصِ يَقُولُ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَمْرُو اشْدُدُ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ وَثِيَابَكَ وَأَتِنِى فَفَعَلْتُ وَعَوْتُهُ وَهُو يَتُوضًا فَصَعَّدَ فِي الْبَصَرَ وَصَوَّبَهُ وَقَالَ يَا عَمْرُو إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثُكَ وَجُهَا فَيُسَلِّمَكَ اللَّهُ وَهُو يَتُوضًا فَصَعَّدَ فِي الْبَصَرَ وَصَوَّبَهُ وَقَالَ يَا عَمْرُو إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثُكَ وَجُهَا فَيُسَلِّمَكَ اللَّهُ وَيُغْفِيمُكَ وَأَرْغَبُ لَكَ مِنْ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لَمْ أُسْلِمُ رَغْبَةً فِى الْمَالِ إِنَّمَا وَيُعْفِيمُكُ وَأَدْخُلُ الْحَالِحِ قَالَ كَذَا فِى الْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ قَالَ كَذَا فِى النَّسُخَةِ نَعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ الْعَرْدِ وَالْكَيْنُونِ وَكُسُو الْعَيْنِ قَالَ آبُو عُبَيْدٍ بِكُسُو النَّونِ وَالْمَيْنِ [راحع ١٧٩١٥]

(۱۷۹۵۵) حفرت عمروبی عاص آلات سروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالیا نے میرے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے کپڑے اور اسلحہ زیب تن کرے میرے پاس بیغام بھیجا کہ اپنے کپڑے اور اسلحہ زیب تن کرے میرے پاس آؤ، میں جس وقت حاضر ہوا تو نبی علیظا وضوفر مارہ ہے تھے، نبی علیظانے ایک مرتبہ جھے نبیجے سے اوپر تک دریکھا پھر نظریں جھکا کرفر مایا میر اارادہ ہے کہ جمہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ کروں ،اللہ جہیں سیجے سالم اور مال فہنیمت کے ساتھ واپن لائے گا،اور میں تمہارے لئے مال کی اچھی رغبت رکھتا ہوں ، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے مال ودولت کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا ، میں نے دلی رغبت کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے اور اس مقصد کے لئے کہ جھے نبی علیفا کی معیت حاصل ہوجائے ، نبی علیفا نیک آدمی کے لئے حلال مال کیا ہی خوب ہوتا ہے۔

(۱۷۹۵۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَن قَتَادَةً عَنْ رَجَاءِ بُنِ حَيْوَةً عَنْ قَبِيصَةً بُنِ ذُؤَيْبِ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةً نَبِينَا عِدَّةً أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوفِّى عَنْهَا سَيِّدُهَا آرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا [صححه ابن حان (۲۰۰۱) والحاكم (۲۰۹۲). وقال احمد: منكر، وضعفه ابن قدامة وابو عبيد. وقد روى موقوف وقال الدارقطني: والموقوف اصح وقال الألباني: صحيح (ابو داود:۲۰۸۸، ابن ماحة: ۲۰۸۳) قال شعيب: اسناده ضعيف] الدارقطني: والموقوف اصح وقال الألباني: صحيح (ابو داود:۲۰۸۸، ابن ماحة: ۲۰۸۳) قال شعيب: اسناده ضعيف] آقار فوت بوجائي تواس كاعدت عار ماه دس دن بوگل-

(١٧٩٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ ثَنَا شُغْبَةُ عَن إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي حَازِم عَن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِهَارًا غَيْرَ سِرِّ يَقُولُ إِنَّ آلَ أَبِى فُلَانٍ لَيْسُوا لِى بِأَوْلِيَاءَ إِنَّمَا وَلِيّى اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ [صححه البحارى (٩٩٠٥)، ومسلم (٢١٥)].

## هي مُنالهُ احَدُّن بَل مِينَةِ مَرْم كِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(۱۷۹۵۷) حضرت عمرو بن عاص و التفاظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کوعلانی طور پر بیفر ماتے ہوئے سنا ہے آل ابوفلاں میرے ولی نہیں ہیں،میراولی تو اللہ اور نیک مؤمنین ہیں۔

(١٧٩٥٨) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ يُحَدِّثُ عَنُ مَوْلَى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنَهُ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَأَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ الْعَاصِ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنَهُ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَأَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرًا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَوْ نَهَى أَنْ نَدُخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ الْمَوْلَى عَمْرًا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَوْ نَهَى أَنْ نَدُخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزُواجِهِنَّ [راجع: ١٧٩١٩].

(۱۷۹۵۸) حضرت عمرو بن عاص ڈاٹھؤنے ایک مرتبہ اپنے ایک غلام کو حضرت علی ڈاٹھؤ کے پاس ان کی زوجہ حضرت اساء بنت عمیس ڈاٹھؤ سے ملنے کی اجازت لینے کے لئے بھیجا، حضرت علی ڈاٹھؤ نے انہیں اجازت دے دی، انہوں نے کسی معاملے میں ان سے بات چیت کی اور والیس آگئے ، باہر نکل کر غلام نے ان سے اجازت لینے کی وجہ پوچھی تو حضرت عمرو ڈاٹھؤنے نے فر مایا کہ نبی علیا اس نے بات چیت کی اور والیس آگئے ، باہر نکل کر غلام نے ان سے اجازت کے بغیرعور توں کے پاس نہ جائیں۔

( ١٧٩٥٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَلَّثَنِى ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي قَبِيلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ عَقَلْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْفَ مَثَلِ

(909) حضرت عمرو بن عاص ڈاٹٹیؤ سے مروی ہے کہ میں نے ٹبی ملیا سے ایک ہزار مثالیں یا د کی ہیں۔

( ١٧٩٦٠) حَدَّنَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحِبُّهُ أَلَيْسَ رَجُلًا صَالِحًا قَالَ بَلَى قَالَ قَدُ الْعَاصِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا مَاتَ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحِبُّكَ وَقَدُ اسْتَعْمَلَكَ فَقَالَ قَدُ اسْتَعْمَلِنِي فَوَاللَّهِ مَا أَدُرِى مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَحِبُّكَ وَقَدُ اسْتَعْمَلِكَ فَقَالَ قَدُ اسْتَعْمَلِنِي فَوَاللَّهِ مَا أَدُرِى مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَحَبُّلُ بِرَجُلَيْنِ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَحَبُّهُمَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ أَوْ السِّعَانَةً بِي وَلَكِنُ سَأَحُولُ إِلَّهُ مِنْ مَاتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعَمَّارُ بُنُ يَاسِو إلى الحرجه النسائي في فضائل الصحابة (١٦٩) قال شعيب رحاله ثقات الله منقطع؟

الدورات من المنظم المنظم المنطب المن

## هي مُنالِا اَمَٰذِينَ بِل مِينَةِ مَرْم كِي اللهِ الشَّامِيّين كِي اللهُ الشَّامِيّين كِي اللهُ الشَّامِيّين كِي

( ١٧٩٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبِي الْهُذَيْلِ قَالَ كَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يَتَخَوَّلْنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلِ لَيْنُ لَمْ تَنْتَهِ قُرَيْشٌ لَيَضَعَنَّ اللَّهُ هَذَا الْآمُرَ فِي كَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ كَذَبْتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ جُمْهُورِ مِنْ جَمَاهِيرِ الْعَرَبِ سِوَاهُمْ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ كَذَبْتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قُرَيْشٌ وُلَاةً النَّاسِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [قال الترمذي: حسن غريب صحيح وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٢٢٢)].

(۱۲۹۷) عبداللہ بن ابی الہذیل میں کیا گئے ہیں کہ حضرت عمر و بن عاص ڈاٹوڈ ہماری رعایت اور خیال فرماتے تھے، ایک مرتبہ بربن وائل قبیلے کا ایک آ دمی کہنے لگا کہ اگر قریش کے لوگ بازنہ آئے تو حکومت ان کے ہاتھ سے نکل کرجمہور اہل عرب کے ہاتھ میں جل جائے گی، حضرت عمر و ڈاٹوئے نے بین کر فرمایا آپ سے غلطی ہوئی، میں نے نبی ملی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قریش ہرنیکی اور برائی کے کاموں میں قیامت تک لوگوں کے سردار ہوں گے۔

(١٧٩٦٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى يَهْنِى ابْنَ عَلِيٍّ عَن أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ يَقُولُ مَا أَبْعَدَ هَذْيَكُمْ مِنْ هَذْي نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هُوَ فَكَانَ أَزْهَدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا وَأَنْتُمُ أَرْغَبُ النَّاسِ فِيهَا [راجع: ١٧٩٢٥].

(۱۷۹۲۲) حفرت عمرو بن عاص الله في الك مرتبه معرين خطبه دية بوئ لوكول سے فرمايا كه تم اپنے نبى كالى الله اللہ علم يق سے كتنے دور چلے گئے ہو؟ وہ دنیا سے انتہائی بے رغبت تھے اور تم دنیا كوانتهائى محبوب دم غوب ركھتے ہو۔

(١٧٩٦٣) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئً عَن مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ كَانَ فَزَعْ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ فَأَتَيْتُ عَلَى سَالِمٍ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ وَهُوَ مُحْتَبٍ بِحَمَائِلِ سَيْفِهِ فَأَخَذُتُ سَيْفًا فَاحْتَبَيْتُ بِحَمَائِلِهِ فَقَالَ وَسُولِهِ مُنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا كَانَ مَفْزَعُكُمْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا فَعَلْتُمْ وَسُلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا كَانَ مَفْزَعُكُمْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا فَعَلْتُمْ كَمُا فَعَلْ هَذَانِ الرَّجُلَانِ الْمُؤْمِنَانِ [صححه ابن حبان (٢٠٩٢). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۷۹۲۳) حضرت عمر و بن عاص طلط علی خطرت ابو حضرت ابو حذیف و براس پھیلا ہوا تھا، میں حضرت ابو حذیفہ طلاح کے باس آیا تو انہوں نے اپنی تلوار حمائل کررکھی تھی ، میں نے بھی اپنی تلوار بکڑی اور اسے حذیفہ طلاح کے باس آیا تو انہوں نے اپنی تلوار حمائل کررکھی تھی ، میں نے بھی اپنی تلوار بکڑی اور اسے حمائل کر لیا، نبی ملی الله اور ایس کے باس وقت میں تم اللہ اور اس کے رسول کے باس کیوں نہیں آئے؟ پھر فرمایا تم نے اس طرح ان دومؤمن مردوں نے کیا ہے۔

( ١٧٩٦٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ آخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ فَاتَيْتُهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ قَالَ قُلْتُ فَمِنْ الرِّجَالِ قَالَ أَبُوهَا إِذًّا قَالَ

#### 

قُلُتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ عُمَرُ قَالَ فَعَدَّ رِجَالًا [صححه البخاري (٣٦٦٢)، ومسلم (٢٣٨٤)، وابن حبان (٢٩٠٠)، و والحاكم (١٢/٤)].

الد المراق المراق المراق المراق الله المول المول الله المول المول

جب بم لوگ والس آئے تو جس نے نبی علیا سے اس واقع کا ذکر کیا، نبی نے فرمایا عمروا تم نے ناپا کی کی حالت میں جب بم لوگ والس آئے تو جس نے نبی علیا سے اس واقع کا ذکر کیا، نبی نے مرشل واجب بموا، وہ انتہائی سر درات تھی اور جھے اندیشہ تھا کہ اگر میں نے شمل کیا تو جس بلاک بوجاؤں گا، اور بھے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشادیا د آگیا کہ 'اپ آپ آپ آپ آپ آپ نہ کرو، بیشک اللہ تم پر بہت مہر بان ہے' اس لئے میں نے تیم کر کے نماز پڑھ لی، نبی علیا میں کرنبی علیا میکر انے کیا اور کھے کہائیں۔ بیشک اللہ تم پر بہت مہر بان ہے' اس لئے میں نے تیم کر کے نماز پڑھ لی، نبی علیا میکر نبی علیا میکر انے کیا ور کھے کہائیں۔ (۱۷۹۱۹) حد دُنیا حسین قال حد دُنیا و سکی آئی تعفیر لی ما تقدم مِن ذَنی قیلس بن سمی آئی تعفیر لی ما تقدم مِن ذَنی و دَسُولَ اللّهِ اُبایعک عَلَی آئی تعفیر لی ما تقدم مِن ذَنی و مَدُولُ فَوَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ فَمَا مَلَاتُ عَیْنِی مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَمَا مَلَاتُ عَیْنِی مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَمَا مَلَاتُ عَیْنِی مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَمَا مَلَاتُ عَیْنِی مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَمَا مَلَاتُ عَیْنِی مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَمَا مَلَاتُ عَیْنِی مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَمَا مَلَاتُ عَیْنِی مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَمَا مَلَاتُ عَیْنِی مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَمَا مَلَاتُ عَیْنِی مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَمَا مَلَاتُ عَیْنِی مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَمَا مَلَاتُ عَیْنِی مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَمَا مَلَاتُ عَیْنِی مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ وَجَلّ حَیَاءً مِنْهُ

## مُنلُهُ الشَّاعِيْنِ الشَّاعِيْنِ الشَّاعِيْنِ السَّاكُ الشَّاعِيْنِ اللَّهِ السَّاكُ الشَّاعِيِّينِ اللَّهِ ا

(۱۷۹۲) حضرت عمر و زلاقی ہے مروی ہے کہ میں نے بارگا ورسالت میں عرض کیایارسول اللہ! میں آپ سے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میر سے بچھلے سارے گناہ معاف ہوجا کیں، نبی طیا نے فرمایا اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کومٹا دیتا ہے اور ہجرت بھی اپنے سے بہلے کے تمام گناہ مٹا دیتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ نبی طیا سے حیاء کرتا تھا، اس لئے میں نے انہیں بھی آ تکھیں بھر کرنہیں دیکھا، اور نہ ہی بھی اپنی خواہش میں ان سے کوئی تکرار کیا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی سے جالے۔

(۱۷۹۹۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ غَيْلاَنَ قَالَ ثَنَا رِشْدِينُ حَدَّثَنِي مُوسَى بُنُ عَلِيٍّ عَن أَبِيهِ عَنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَ رَسُولَ اللّهِ أَيُّ الْعُمَلِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللّهِ وَتَصْدِيقٌ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ قَالَ الرَّجُلُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلِينُ الْكَلَامِ وَبَدُلُ الطّعَام وَسَمَاحٌ وَحُسُنُ الْكُورُتَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اذْهَبُ فَلَا تَتَهِمِ اللّهَ عَلَى نَفْسِكَ خُلُقٍ قَالَ الرَّجُلُ أُرِيدُ كَلِمَةً وَاحِدَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اذْهَبُ فَلَا تَتَهِمِ اللّهَ عَلَى نَفْسِكَ خُلُقٍ قَالَ اللّهُ عَلَى نَفْسِكَ اللّهُ عَلَى نَفْسِكَ خُلُقٍ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى نَفْسِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اذْهَبُ فَلَا تَتَهِمِ اللّهَ عَلَى نَفْسِكَ خُلُقٍ قَالَ اللّهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اذْهَبُ فَلَا تَتَهِمِ اللّهُ عَلَى نَفْسِكَ خُلُقٍ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

( ١٧٩٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هَانِءٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِىَّ بُنَ رَبَاحِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ لِلنَّاسِ مَا أَبْعَدَ هَذَيكُمْ مِنْ هَدْي نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هُوَ فَأَزْهَدُ النَّاسِ فِي اللَّمْنِيَا وَأَمَّا أَنْتُمْ فَأَرْغَبُ النَّاسِ فِيهَا [راحع: ٢٧٩٣].

(۱۷۹۲۸) حضرت عمروبن عاص اللي اليك مرتبه مصرين خطبه دية بوئ لوگول سے فرمايا كهتم اپنے نبئ تَلَيَّيْ مُ كے طريقے سے كتنے دور چلے گئے ہو؟ وہ دنیا سے انتہائی بے رغبت مصاورتم دنیا كوانتہائی محبوب ومرغوب ركھتے ہو۔

(١٧٩٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرٍ و عَنْ عَمْرٍ و بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْتَحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجُرَانِ وَإِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ آجُرُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ آجُرُ اللَّهِ وَالْمَارَةِ وَالْمَالَةُ الْمَارِ وَإِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ آجُرُ اللَّهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكُمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَضَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخُطأَ فَلَهُ آجُرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكُمَ الْتَحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجُرَانِ وَإِذَا حَكُمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخُولًا فَلَهُ آجُرُانِ وَإِذَا حَكُمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخُولًا فَلَهُ آجُرُانِ وَإِذَا حَكُمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنْ الْحُولُ الْمُعَلِّمُ فَيَعْلِيدُ وَسَلَّهُ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِقُهُ الْمُعَالِقُولُ أَنْهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَلَهُ الْمُعَمِّ وَالْمَعَ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُسَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمَالَكُمُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُعْلَقُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُلْكِلُولُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُلْفُولُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْعُولُولُولُولُوا الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُولُولُ اللَّ

(۹۲۹) حضرت عمر وبن عاص نُٹائنئے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طینا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی حاکم فیصلہ کرے اور خوب احتیاط واجتہا دسے کام لے اور صحیح فیصلہ کرے تو اسے دہراا جر ملے گا اور اگر احتیاط کے باوجود خلطی ہوجائے تو پھر بھی اسے اکہراا جرملے گا۔

هي مُنالاً احَدِينَ بل يَنْ مَنْ مُنالِ اللهِ عَنْ مُنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

( ۱۷۹۷ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ ثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بُنَ الْعَاصِ يَقُولُ لَقَدُ أَصْبَحْتُمُ وَأَمْسَيْتُمْ تَرُغَبُونَ فِيمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزْهَدُ فِيهَا وَاللَّهِ مَا أَتَتُ عَلَى فِيهِ أَصْبَحْتُمْ تَرْغَبُونَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزْهَدُ فِيهَا وَاللَّهِ مَا أَتَتُ عَلَى فِيهِ أَصْبَحْتُمْ تَرْغَبُونَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةٌ مِنْ دَهْرِهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا لَهُ قَالَ لَهُ بَعْضُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةٌ مِنْ دَهْرِهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا لَهُ قَالَ لَهُ بَعْضُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَاثُهُ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَا لَهُ مَا مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَاثُهُ مِنْ الدَّهُو إِلَّا وَالَّذِى عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ الدَّهُ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَكْتُولُ مِنْ الدَّهُ وَاللَهُ مَا مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَامَةً مِنْ الدَّهُو إِلَّا وَالَّذِى عَلَيْهِ أَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْعَالَ فَالْ وَالَدِى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الل

(۱۷۹۷) حضرت عمر و بن عاص و فالتنظ نے ایک مرتبہ مصر میں خطب دیتے ہوئے لوگوں سے فر مایا کرتم اپنے نبی مَثَلَ اللَّهِ اللَّهِ کے طریقے سے کتنے دور چلے گئے ہو؟ وہ دنیا سے انتہائی بے رغبت تھے اور تم دنیا کو انتہائی محبوب و مرغوب رکھتے ہو، بخدا نبی الیہ پر ساری زندگی کوئی رات الی نہیں آئی جس میں ان پر مالی ہو جھ مالی فراوائی سے زیادہ ند ہو، اور بعض صحابہ جو کھٹے فرماتے تھے کہ ہم نے خود نبی مالیہ کوقرض لیلتے ہوئے و یکھا ہے، بیکی تین دنوں کا ذکر کرتے ہیں۔

(۱۷۹۷۱) حَدَّنَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّنَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو قَبِيلِ عَن مَالِكِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي مَوْضِعِ آخَرَ قَالَ مَالِكُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ اسْتَعَاذَ مِنْ سَبْعِ مَوْتَاتٍ مَوْتِ الْفَجْآةِ وَمِنْ لَدُغِ الْحَيَّةِ وَمِنْ السَّبُعُ وَمِنْ النَّبُعُ وَمِنْ السَّبُعُ وَمِنْ السَّبُعُ وَمِنْ الْفَخْرةِ وَمِنْ الْخَوْقِ وَمِنْ أَنْ يَنِحِرَّ عَلَى شَيْءٍ آوْ يَخِرَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمِنْ الْفَخْرةِ وَمِنْ الْخَوْقِ وَمِنْ أَنْ يَنِحِرَّ عَلَى شَيْءٍ آوْ يَخِرَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمِنْ الْفَخْرةِ وَمِنْ الْخَوْقِ وَمِنْ أَنْ يَنِحِرَّ عَلَى شَيْءٍ آوْ يَخِرَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمِنْ الْفَخْلُقِ وَمِنْ الْخَوْقِ وَمِنْ أَنْ يَنِحِرَّ عَلَى شَيْءٍ آوْ يَخِرَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمِنْ الْفَعْرَقِ وَمِنْ الْمَعْرة فِي وَمِنْ أَنْ يَنِحِرَّ عَلَى شَيْءٍ آوْ يَخِرَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمِنْ الْفَحْرة فِي وَمِنْ أَنْ يَنِحِرَّ عَلَى شَيْءٍ آوْ يَخِرًّ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمِنْ الْفَخْلُقِ عَمْنَ النَّرْحُوقِ وَمِنْ أَنْ يَنِحِرً عَلَى شَيْءٍ آوْ يَخِرًّ عَلَيْهِ شَيْءً وَمِنْ الْفَعْرُقِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ الْعَرْقِ وَمِنْ أَلْعُرُق وَمِنْ أَنْ يَعِرَى عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى مِنْ اللْعَمْونَ مِنْ اللَّهُ مُونَ مَا مَوْتُ مِنْ الْعَامُ الْعَلْمُ اللَّهُ مِنْ الْعَالَقُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى مَا عَلَى مِنْ الْعَامِ اللَّهُ مَا عَلَى مِنْ اللَّهُ مَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى مَا عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى مَا عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَ

( ١٧٩٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ يَعْنِي الْمَخْرَمِيَّ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ يَعْنِي الْمَخْرَمِيَّ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَسَامَةَ بُنِ الْهَادِ عَن بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ آخُرُ فِي عَلَى أَيِّ حَرُّفٍ قَرَأْتُمْ فَقَدُ آصَبُتُمْ فَلَا تَتَمَارَوْا فِيهِ فَإِنَّ الْمِرَاءَ فِيهِ كُفُرٌ

(۱۷۹۷۲) حضرت عمروبن عاص و النظام على عليه الله المن عليه الما المريم سات حرفوں پرنازل بواہم، البذاتم جس حرف كم مطابق پر هو ي محج پر هو ي ، اس لئے تم قرآن كريم بيس مت جھڑاكرو كيونكة قرآن بيس جھڑنا كفر ہے۔ (۱۷۹۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَدٍ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسُو بْنِ

## 

سَعِيدٍ عَنْ آبِى قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكُمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ [راحع: ١٧٩٢٦]

(۱۷۹۷۳) حضرت عمر وبن عاص ولا تفظیر سے کہ انہوں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی حاکم فیصلہ کرے اور خوب احتیاط کے باوجو و غلطی ہوجائے تو کرے اور خوب احتیاط کے باوجو و غلطی ہوجائے تو پھر بھی اسے اکبرااجر ملے گا۔

( ١٧٩٧٤) قَالَ يَزِيدُ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِأَبِى بَكْرِ بُنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِى بِهِ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [راجع: ١٧٩٢٦].

(۱۷۹۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنؤ سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٩٧٥) حَذَّنَنَا أَبُو سَلَمَةَ النُحُزَاعِيُّ قَالَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ جَعْفَرِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ الْمِسُورِ بَنِ الْمَاصِ قَالَ أَخْبَرَنِى يَزِيدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَسَامَةَ بَنِ الْهَادِ عَنُ بُسُو بَنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ قَالَ سَعِيعَ عَمْرُو بَنُ الْعَاصِ رَجُلًا يَقُوا أَيَةً مِنْ الْقُورَانِ فَقَالَ مَنَ أَقُوا كَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَذَهَبَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا وَكَذَا ثُمَّ قَرَأَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا وَكَذَا ثُمَّ قَرَأَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الْقُورُ آنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبُعَةِ أَخُرُفٍ فَأَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الْقُورُ آنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبُعَةٍ أَخُرُفٍ فَأَى ذَلِكَ قَرَأَتُمْ فَقَدُ أَخْسَنْتُمْ وَلَا تَمَارُوا فِيهِ فَإِنَّ الْمِرَاءَ فِيهِ كُفُرُّ أَوْ آيَةُ الْكُفُرِ

( ١٧٩٧٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّبَا إِلَّا عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّبَا إِلَّا

## المناه المرابي المناه ا

أُخِذُوا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرُّشَا إِلَّا أُخِذُوا بِالرُّعْبِ

(۱۷۹۷۲) حضرت عمر و بھاتھ سے مردی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس قوم میں سود عام ہوجائے ، وہ قط سالی میں مبتلا ہوجا تا ہے ، اور جس قوم میں رشوت عام ہوجائے ، وہ مرعوب ہوجاتی ہے۔

(١٧٩٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنُ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِي صَالِحِ قَالَ اسْتَأْذَنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَلَى فَاطِمَةَ فَأَذِنَتُ لَهُ قَالَ ثَمَّ عَلِيٌّ قَالُوا لَا قَالُ الْعَمْ فَلَا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ قَالُ اللهِ عَلِيٌّ قَالُوا لَا قَالُ الْعَمْ فَلَا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ مَا مَنَعَكَ أَنُ تَدُخُلَ عِينَ لَمْ تَجِدُنِي هَاهُنَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنُ نَدُخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ [راجع: ١٧٩١٣].

(۱۷۹۷) حفرت عمر و بن عاص و النفائ نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ والنفائ سے ملنے کی اجازت ما تکی ، حضرت فاطمہ والنفائ انہیں اجازت و ہے دوسری مرتبہ حضرت علی والنفائ میں ؟ انہوں نے کہانہیں ، اس پروہ چلے گئے ، دوسری مرتبہ حضرت علی والنفائ میں ؟ انہوں نے کہانہیں ، اس پروہ چلے گئے ، دوسری مرتبہ حضرت علی والنفائے موجود تھے لہذا وہ اندر چلے گئے ، حضرت علی والنفائے ان سے اجازت کے وجہ پوچھی تو حضرت عمر و والنفائے فرمایا کہ بنی علید اس بات سے منع فرمایا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورتوں کے پاس نہ جائیں۔

( ١٧٩٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْوٍ عَنْ عَمْوٍ عَنْ عَمْوِ بَنِ الْعَاصِ قَالَ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْمَانِ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ لِعَمْوٍ اقْضِ عَنْ عَمْرُو بَنِ الْعَاصِ قَالَ أَنْتَ أَوْلَى بِلَلِكَ مِنِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَالَ فَإِذَا قَصَيْتُ بَيْنَهُمَا فَمَا لِى قَالَ بِمَا لِكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَإِنْ كَانَ قَالَ فَإِذَا قَصَيْتُ بَيْنَهُمَا فَلَكَ حَسَنَةٌ إِنْ أَنْتَ اجْتَهَدُتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ حَسَنَةً إِنْ أَنْتَ اجْتَهَدُتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ حَسَنَةً وَاللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَشْرُ عَلَيْكِ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ لَيْكُولُكُ عَلْمُ لَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُوكُ عَلْكُ عَلَ

(۱۷۹۷) حضرت عمر و بن عاص رفات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نالیا کے پاس دوآ دمی اپنا جھڑا لے کرآئے ، نبی نالیا نے حضرت عمر و رفات میں اللہ! مجھ سے زیادہ آپ اس حضرت عمر و رفات سے فر مایا کہ اے عمر و!ان کے در میان تم فیصلہ کرو، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھ سے زیادہ آپ اس کے حقد اربیں؟ نبی مالیا نے فر مایا اس کے باوجو دمیں تنہیں ببی حکم دیتا ہوں ، انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کے در میان فیصلہ کر دوں تو مجھے کیا تو تنہیں دس نیکیاں ملیں گی اور اگر تم نے در میان فیصلہ کیا اور سیح کیا تو تنہیں دس نیکیاں ملیں گی اور اگر تم نے صفح کے لیکن فیصلہ میں فیصلہ کیا کہ میں میں ایک نیکی سلے گی۔

( ١٧٩٧٩) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ ثَنَا الْفَرَجُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ عَيْرَ ٱللَّهُ قَالَ فَإِنْ اجْتَهَدُتَ فَٱخْطَأْتَ فَلَكَ ٱجْرٌ وَاحِدٌ عَشَرَةُ أُجُورٍ وَإِنْ اجْتَهَدُتَ فَٱخْطَأْتَ فَلَكَ ٱجْرٌ وَاحِدٌ

(۹۷۹) گذشته حدیث اس دوسری سندیج بھی مروی ہے۔

( ١٧٩٨ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ عَنْ

الشَّا مِينِ مُنالًا الشَّا مِينِ مِنْ مُن السَّا الشَّا مِينِين ﴾ ٢٥٩ ﴿ ٢٥٩ ﴿ مُنالًا الشَّا مِينِين

عُمَارَةً بْنِ خُزِيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَإِذَا الْمَرَأَةٌ فِي هَوْ دَجِهَا قَدُ وَضَعَتُ يَدَهَا عَلَى هَوْ دَجِهَا قَالَ فَمَالَ فَدَخَلَ الشِّعْبَ فَدَخَلُنا مَعَهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ الْمَرَأَةٌ فِي هَوْ دَجِهَا قَدُ وَضَعَتُ يَدَهَا عَلَى هَوْ دَجِهَا قَالَ فَمَالَ فَدَخَلَ الشِّعْبَ فَدَخُلُنا مَعَهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةُ مِنُ النِّسَاءِ إِلَّا مِثْلُ هَذَا الْعُرَابِ الْمُعْرَانِ وَالرِّجْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةُ مِنُ النِّسَاءِ إِلَّا مِثْلُ هَذَا الْعُرَابِ فِي هَذِهِ الْغِرْبَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةُ مِنُ النِّسَاءِ إِلَّا مِثْلُ هَذَا الْعُرَابِ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةُ مِنُ النِّسَاءِ إِلَّا مِثْلُ هَذَا الْعُرَابِ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْمُرَانِ قَالَ حَسَنَّ فَإِذَا امْرَأَةٌ فِي يَدَيْهَا حَبَائِرُهَا وَخَوَاتِيمُهَا قَدُ وَضَعَتْ يَدَيْهَا وَلَمْ يَقُلُ حَسَنَّ بِمَرِّ الطَّهُورَانِ [راحع: ١٧٩٢].

(۹۸۰) عمارہ بن خزیمہ مُؤینی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جج یا عمرہ کے سفر میں حضرت عمرہ بن عاص ڈٹاٹٹو کے ساتھ تھے،
وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اسی جگہ پر نبی طینا کے ساتھ تھے، کہ نبی طینا نے فر مایا دیکھو! تہہیں پچھ دکھائی دے رہاہے؟ ہم
نے عرض کیا کہ چندکو نے نظر آ رہے ہیں جن میں ایک سفید کو انجی ہے جس کی چورخ اور دونوں یاؤں سرخ رنگ کے ہیں، نبی طینا نے فر مایا کہ جنت میں صرف ہی عورتیں داخل ہوسکیں گی جوکوؤں کی اس جماعت میں اس کوے کی طرح ہوں گی۔

(١٧٩٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ آخُبَرَنَا لَيْثُ بُنْ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِى حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ شِمَاسَةَ أَنَّ عَمْرُو بُنَ الْعَاصِ قَالَ لَمَّا الْقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى قَلْبِى الْإِسُلَامَ قَالَ ٱتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَايِعَنِى فَبَسَطَ الْعَاصِ قَالَ لَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَايِعَنِى فَبَسَطَ يَدَهُ إِلَى فَقُلْتُ لَا أَبَايِعُكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى تَغْفِرَ لِى مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِى قَالَ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَمْرُو أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْهِجُرَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ يَا عَمْرُو أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْهِمُرَة تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ يَا عَمْرُو أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْهِسُلَامَ يَعْمُرُو الْمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْهِمُورَة تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ يَا عَمْرُو أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْهِمُورَة تَجُبُ مَا قَبْلَهَا مِنْ الذَّنُوبِ يَا عَمْرُو أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْهِمُورَة وَالْمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُعْمَى مَا كَانَ قَبْلَهُ مِنْ الذُّنُوبِ [صححه مسلم (١٢١)، وابن حزيمة ( ٢٥١٥)]

(۱۸۹۸) حضرت عمروبن عاص رفی تنظیت مروی ہے کہ جب الله تعالی نے میرے ول میں اسلام کی حقانیت پیدا فرما وی تو میں نی الیہ الله ایک خدمت اقدس میں بیعت کے لئے حاضر ہوا، نبی الیہ نے اپنا وست مبارک میری جانب بر حایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اس وفت تک آپ سے بیعت نہیں کروں گا جب تک آپ میری گذشته لفزشات کو معانی نہیں کروسیتے ، نبی مالیہ اسلام نے فرمایا اے عمرو! کیا تم نہیں جانے کہ اسلام نے فرمایا اے عمرو! کیا تم نہیں جانے کہ جرت اپنے سے پہلے کے تمام گناہ مثادیتی ہے؟ اے عمرو! کیا تم نہیں جانے کہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مثاویتا ہے؟

## حَدِيثُ وَفُدِ عَبُدِ الْقَيْسِ عَنْ النَّبِيِّ مَثَالِيَّا مُ وفر عبد القيس كي احاديث

( ١٧٩٨٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ زَعَمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ أَشَجُّ بْنُ عَصَرٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيكَ خُلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلْتُ مَا هُمَا قَالَ الْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ

#### هي مُنالَ امَرُن شِل يُنذِ مترَم كَرُ اللهِ اللهِ عَلَى ٢٦٠ كُول اللهُ ا

قُلْتُ أَقَدِيمًا كَانَ فِي آمْ حَدِيثًا قَالَ بَلُ قَدِيمًا قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خُلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا [احرحه البخارى في الأدب المفرد (٥٨٤) قال الهيثمي: بارساله. قال شعيب: اسناد صحيح].

(۱۷۹۸۲) حضرت الشج بن عصر الله عن عروی ہے کہ نبی علیہ نے جھے سے فر مایا تمہارے اندر دوخصلتیں ایسی ہیں جواللہ تعالی کو بہت پہند ہیں، میں نے پوچھا وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ نبی علیہ نے فر مایا حکم اور حیا، میں نے پوچھا کہ بیا تاری جھے میں شروع سے تیں، میں نے شکر خداوندی ادا کرتے ہوئے کہا اس اللہ کا شکر سے تھیں یا بعد میں بیدا ہوئی ہیں؟ نبی علیہ نے فر مایا شروع سے ہیں، میں نے شکر خداوندی ادا کرتے ہوئے کہا اس اللہ کا شکر ہے جسے اپنی دو پہندیدہ خصلتوں پر پیدا کیا۔

(۱۷۹۸۳) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنِي آبُو الْقَمُوصِ زَيْدُ بُنُ عَلِيْ بَنُ عَلِيْ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ وَآهُدَيْنَا لَهُ فِيمَا يُهُدَى نَوْطًا الْوَقْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ وَآهُدَيْنَا لَهُ فِيمَا يُهُدَى نَوْطًا أَوْ فَرْبَةً مِنْ تَعْضُوضٍ آوُ بَرِّنِي فَقَالَ مَا هَذَا قُلْنَا هَذِهِ هَدِيَّةٌ قَالَ وَآخُوسِهُ نَظَرَ إِلَى تَمْرَةٍ مِنْهَا فَآعَادَهَا مَكَانَهَا وَقَالَ آبُلِغُوهَا آلَ مُحَمَّدٍ قَالَ فَسَأَلَهُ الْقُومُ عَنُ أَشْيَاءَ حَتَّى سَأَلُوهُ عَنُ الشَّرَابِ فَقَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي دُبَاءٍ وَلَا حَنْتُم وَلَا نَقِيرٍ وَلَا مُزَفَّتِ اشْرَبُوا فِي الْحَلَالِ الْمُوكَى عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ قَالِلُهُ لَقَلْ وَمَا يُدْرِيكَ مَا اللَّبَاءُ وَالْمَوْقَ وَلَا مُوتَقِيرُ وَالْمُرَقَّتُ قَالَ آنَا لَا آذَرِى مَا هِيهُ أَيُّ هَجَوٍ أَعَزُ قُلْنَا الْمُشَقَّرُ قَالَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ دَحَلَتُهَا اللَّهُ بَنُ أَيْ مَا اللَّهُ بُنُ أَيْ وَالْمَالِقُومُ عَنْ يَمِينِ الْقَبْلِة بُنُ اللّهِ بُنُ أَيِي جَرُوةَ قَالَ وَقَفْتُ عَلَى اللّهُ بُنُ الْمُ اللّهِ بُنُ أَيِي جَرُوةَ قَالَ وَقَفْتُ عَلَى اللّهِ بُنُ الْمَ مُوتُورِينَ إِذَا اللّهُ بُلُ اللّهِ بُنُ أَيْ مِنْ الْقِبْلَة يَعْنِى عَنْ يَمِينِ الْقَبْلِ الْمُشَوِقِ عَبْدُ الْقَيْسِ الْقِبْلَة يَعْنِى عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَة عَنْ الْقَيْسِ الْقِبْلَة عَنْ يَمِينِ الْقَيْسِ الْقَبْلِة عَنْ الْمُ الْمُشُوقِ عَبْدُ الْقَيْسِ الْعَبْلَة عَنْ يَوْمِنَ الْقَيْسِ الْقَبْلَة عَلْمَ الْمُشُوقِ عَبْدُ الْقَيْسِ الْقَالِلَة عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَة عَنْ يَمِينِ الْقَالِي اللّهُ اللّهِ اللّهِ الْمُنْ الْقَيْسِ الْقَيْلُة الْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِ الْمُؤْمِ وَالْمَالُولُ الْمُؤْمِ وَالْمَالِ الْمُؤْمِ وَالْمَالِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ الْمُؤْمِ وَالْمَالُولُ الْمُؤْمِ وَالْمَالُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُومُ وَالْمُولُولُ وَلِعَلْمُ الْمُؤْمِ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُولُ وَا

(۱۷۹۸۳) بوعبدالقیس کے وفد میں شریک ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیا کے لئے ہدایا میں تعضوض یابرنی کھجوروں کی ایک ٹوکری بھی لے کرآئے تھے، نبی علیا نے بوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے بتایا کہ یہ ہدیہ ہے، غالبًا نبی علیا نے اس میں سے ایک کھجور زکال کردیکھی، پھروا پس رکھ کرفر مایا کہ یہ ٹوکری آل محمد (منافیلیم) کو پہنچادو۔

لوگوں نے اس موقع پر نبی علیا سے مختلف سوالات ہوچھے تھے، جن ٹیس سے ایک سوال پینے کے برتنوں سے متعلق بھی تھا، نبی علیا نے فرمایا دباء ، جنتم ، نقیر اور مزفت میں پانی یا نبیذ مت ہو، اس حلال برتن میں پیا کروجس کا منہ بندھا ہوا ہو، ہم میں سے ایک شخص نے کہایا رسول اللہ! کیا آپ کو معلوم ہے کہ دباء ، جنتم ، نقیر اور مزفت کیا ہوتے ہیں؟ نبی علیا نے فرمایا مجھے خوب اچھی طرح معلوم ہوتے ہیں کہوہ کیسے برتن ہوتے ہیں، یہ بتاؤ کہ ہجرکا کون ساعلاقہ سب سے زیادہ معزز ہے؟ ہم نے کہا شقر، نبی علیا نے فرمایا بخدا! میں اس میں داخل ہوا ہوں اور اس کی کنجی بھی پکڑی ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کا پچھ حصہ بھول گیا تھا، بعد میں عبیداللہ بن ابی جروہ نے یادولا دیا کہ میں''عین

#### هي مُنالِمَ احَدِينَ بن مِينَةِ مَرْمَ كَيْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

زارہ'' پر کھڑا ہوا تھا، پھر فر مایا اے اللہ! عبدالقیس کی مغفرت فر ما کہ بید رضامندی سے کسی کے جبر کے بغیر مسلمان ہو گئے ہیں، اب بیشر مندہ ہوں گے اور نہ ہی ہلاک، جبکہ ہماری قوم کے پچھلوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے جب تک رسوا اور ہلاک نہ ہوجا کیں، پھر نبی طلیبا نے اپنے چبرے کا رخ موڑتے ہوئے قبلہ کی جانب کیا اور فر مایا اہل مشرق میں سب سے بہترین لوگ بنوعبدالقیس ہیں۔

( ١٧٩٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِى الْقَمُوصِ قَالَ حَدَّثَنِى آحَدُ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ لَا يَكُنْ قَالَ قَيْسَ بْنَ النَّعْمَانِ فَإِنِّى أُنْسِيتُ اسْمَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَابْتَهَلَ حَتَى اسْتَقُبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ يَدْعُو لِعَبْدِ الْقَيْسِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ خَيْرَ آهُلِ الْمَشُوقِ نِسَاءً عَبْدُ الْقَيْسِ

(۱۷۹۸۴) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

( ١٧٩٨٥ ) حَذَّثْنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْعَصَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَغْضَ وَفُدِ عَبُدِ الْقَيْسِ وَهُوَ يَقُولُ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدَّ فَرَحُهُمْ بِنَا فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ ٱوْسَعُوا لَنَا فَقَعَدْنَا فَرَحَّبَ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَنَا ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا فَقَالَ مْنْ سَيِّدُكُمْ وَزَعِيمُكُمْ فَٱشَوْنَا جَمِيعًا إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ عَائِلٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱهَذَا الْأَشَجُّ فَكَانَ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ عَلَيْهِ هَذَا الِاسْمُ لِضَرْبَةٍ بِوَجْهِهِ بِحَافِرِ حِمَارٍ فَقُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَخَلَّفَ بَعْدَ الْقَوْمِ فَعَقَلَ رَوَاحِلَهُمْ وَضَمَّ مَتَاعَهُمْ ثُمَّ ٱخُرَجَ عَيْبَتَهُ فَٱلْقَى عَنْهُ ثِيَابَ السَّفَرِ وَلَبِسَ مِنْ صَالِح ثِيَابِهِ ثُمَّ ٱقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ بَسَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجُلَهُ وَاتَّكَأَ فَلَمَّا ذَنَا مِنْهُ الْآشَجُ ٱوْسَعَ الْقَوْمُ لَهُ وَقَالُوا هَاهُنَا يَا آشَجُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَوَى قَاعِدًا وَقَبَضَ رِجُلَهُ هَاهُنَا يَا ٱشَجُّ فَقَعَدَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَوَى قَاعِدًا فَرَحَّبَ بِهِ وَٱلْطَفَهُ ثُمَّ سَٱلَ عَنْ بِلَادِهِ وَسَمَّى لَهُ قَرْيَةُ الصَّفَا وَالْمُشَقَّرِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قُرَى هَجَرَ فَقَالَ بِآبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ لَٱنْتَ أَعْلَمُ بِأَسْمَاءِ قُرَانَا مِنَّا فَقَالَ إِنِّى قَدْ وَطِئْتُ بِلَادَكُمْ وَفُسِحَ لِي فِيهَا قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَكُرِمُوا إِخُوَانَكُمْ فَإِنَّهُمْ ٱشْبَاهُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ وَٱشْبَهُ شَيْءٍ بِكُمْ شِعَارًا وَٱبْشَارًا ٱسْلَمُوا طَائِعِينَ غَيْرَ مُكْرَهينَ وَلَا مَوْتُورِينَ إِذْ أَبَى قَوْمٌ أَنْ يُسْلِمُوا حَتَّى قَتِلُوا فَلَمَّا أَنْ قَالَ كَيْفَ رَأَيْتُمْ كَرَامَةَ إِخُوَانِكُمْ لَكُمْ وَضِيَافَتَهُمْ إِيَّاكُمْ قَالُوا خَيْرَ إِخُوانِ ٱلآنُوا فَرْشَنَا وَأَطَابُوا مَطْعَمَنَا وَبَاتُوا وَٱصْبَحُوا يُعَلِّمُونَنَا كِتَابَ زَلِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا فَأُعْجِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَرِحَ بِهَا ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا رَجُلًا رَجُلًا يَعْرِضُنَا عَلَى مَا تَعَلَّمُنَا وَعَلِمْنَا فَمِنَّا مَنْ تَعَلَّمَ التَّحِيَّاتِ وَأُمَّ الْكِتَابِ وَالسُّورَةَ وَالسُّورَتَيْنِ وَالسُّنَّةَ وَالسُّنتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ هَلُ مَعَكُمْ مِنُ أَزُوادِكُمْ شَىٰءٌ فَفَرِحَ الْقَوْمُ بِلَاكِكَ وَابْتَذَرُوا رِحَالَهُمْ فَأَقْبَلَ كُلُّ رَجُلٍ مَعَهُ صُبْرَةٌ مِنْ تَمْرِ

فَوَضَعَهَا عَلَى نِطْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَوْمَا بِجَرِيدَةٍ فِي يَدِهِ كَانَ يَخْتَصِرُ بِهَا فَوْقَ اللِّراعِ وَدُونَ اللَّراعَيْنِ فَقَالَ أَتُسَمُّونَ هَذَا التَّعْضُوضَ قُلْنَا نَعُمْ ثُمَّ أَوْمَا إِلَى صُبْرَةٍ أُخْرَى فَقَالَ آتُسَمُّونَ هَذَا الصَّرَقَانَ قُلْنَا نَعُمْ قَالَ أَمَا إِنَّهُ خَيْرٌ تَمْوِكُمْ وَأَنْفَعُهُ لِكُمْ قَالَ فَوَرَعِنَا مِنْ وِفَادَتِنَا إِلَى صُبْرَةٍ فَقَالَ الْسَيْوِنَ هَذَا الْبَرُنِيَّ فَقَالَ الْبَرْنِيَّ فَقَالَ الْمَا إِنَّهُ خَيْرٌ تَمْوِكُمْ وَأَنْفَعُهُ لِكُمْ قَالَ فَوَلَ الْمَا يَتُم قَالَ الْمَسَجُّ يَا وَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ ثَقِيلَةٌ وَخِمَةٌ وَإِنَّا إِذَا لَمْ نَشْرَبُ هَذِهِ الْأَشِيبَةِ وَالْمَعْتِ الْوَانَنَا وَعَظْمَتُ الطَّالَةِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبُ اللَّهِ عَلَى فِيهِ فَقَالَ لَهُ الْأَسَجُ بِلَبِي وَأَمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ رَخِّصُ لَنَا فِي هَذِهِ فَقُولَ لَهُ الْأَشَجُ بِلَبِي وَأَمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ رَخِّصُ لَنَا فِي هَذِهِ فَقَولَ بَكُمُّ فِي سِقَالِهِ يَكُونُنَا عَلَى فِيهِ فَقَالَ لَهُ الْأَشَجُ بِلَبِي وَأَمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ رَخِّصُ لَنَا فِي هَذِهِ وَلَوْتَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ يَا أَشَجُ بِلِي وَمُلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ

(۱۷۹۸۵) وفد عبدالقیس کے پچھلوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جب نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکا نہ ہی نہیں رہا، جب ہم لوگوں کے پاس گئے تو انہوں نے ہمارے لیے جگہ کشادہ کر دی، ہم لوگ وہاں جا کر بیٹھ گئے، نبی ٹھیا نے ہمیں خوش آ مدید کہا، ہمیں وعائیں ویں اور ہماری طرف و کیھ کر فر مایا کہ تمہار اسر دارکون ہے؟ ہم سب نے منذر بن عائیا نے ہمیں خوش آ مدید کہا، ہمیں وعائیں ایک بھی ایک جاسل میں ان کے چہرے پر گدھے کے کھر کی چوٹ کا نشان تھا، یہ بہلا دن تھا جب ان کا بینا م یزا، ہم نے عرض کیا! جی یارسول اللہ!

اس کے بعد پھولوگ جو پیچے رہ گئے تھے، انہوں نے اپنی سوار یوں کو با ندھا، سامان سمیٹا، پراگندگی کو دور کیا، سفر کے کپڑے اتارے، عمدہ کپڑے انارے، عمدہ کپڑے انارے، عمدہ کپڑے ان کے بیاں تشریف بیچے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی، جب' التے'' قریب پنچاتو لوگوں نے ان کے لئے جگہ کشادہ کی اور کہا کہ اے اثتے! یہاں تشریف لا سینے، نبی علیہ بھی سید سے ہوکر بیٹھ گئے اور پاؤں سمیٹ لئے اور فر مایا اثتے! یہاں آؤ، چنا نچوہ نبی علیہ کی وائیں جانب جاکر بیٹھ گئے، نبی علیہ کی مائیں خوش آئے میاوران کے شام ول کے متعلق دریا ہت فر مایا اور ایک ایک ہوئی تھے۔ انہوں نے عرض کیایارسول اللہ! میرے ماں باب آپ پر قربان اور ایک ایک ہستیوں کے نام ہم سے بھی زیادہ انھی طرح معلوم ہیں، نبی علیہ انہوں نے فر مایا کہ ہیں تمہارے علاقوں میں گیا ہوا ہوں اور وہاں میرے ساتھ کشاد گی کا معاملہ رہا ہے۔

## هي مُنلاً احَيْرَ مَنْ لِي الشَّاحِينِ مَرْم كُونِ السَّالُ الشَّاحِينِ اللَّهِ السَّالُ الشَّاحِينِ اللَّهِ ا

پھرنی ملیہ انصاری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے گروہ انصار! اپنے بھائیوں کا اکرام کرو، کہ بیاسلام میں تمہارے مشاہبہ ہیں، ملاقات اورخوشخریوں میں تمہارے سب سے زیادہ مشاہبہ ہیں، بیلوگ اپنی رغبت سے بلاکسی جبروا کرام یاظلم کے اس وقت اسلام لائے ہیں جبکہ دوسرے لوگوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا اور قبل ہوگئے۔

ا گلے دن نی علیہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے بھائیوں کا اکرام اور میز بانی کاطریقہ کیساپایا؟ انہوں نے جواب دیا

کہ بیلوگ بہترین بھائی ثابت ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں نرم گرم بستر مہیا کیے، بہترین کھانا کھلایا اور ہبچ وشام ہمیں اپنے رب
کی کتاب اور اپنے نبی مُنَّا لِیُکُوْ کی سنت سکھاتے رہے، نبی علیہ ایس کر بہت خوش ہوئے، چرہم سب کی طرف فرداً فرداً فرداً متوجہ ہوئے
اور ہم نے نبی علیہ کے سامنے وہ چیزیں پیش کیں جوہم نے سکھی تھیں، اور نبی علیہ ایس جھی ہمیں کچھ با تیں سکھا کیں، ہم میں سے
بعض لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے التحیات ، سور و فاتحہ، ایک دوسور تیں اور کچھنٹیں سکھی تھیں۔

اس کے بعد نبی طایشا نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ کیا تم لوگوں کے پاس زادِراہ ہے؟ لوگ خوشی سے اپنے اپنے شیموں کی طرف دوڑے اور ہر آ دی اپنے ساتھ مجودوں کی تھیلی لے آیا، اور لاکر نبی طایشا کے ساسنے ایک دسترخوان پر رکھ دیا،
نبی طایشا نے اپنے دست مبارک سے جوچھڑی کیڑی ہوئی تھی''اور بھی بھی آپ تا گائیڈ اسے اپنی کو کھیٹس چھاتے تھے، جوا کیگ کر
سے لبی اور دوگز سے چھوٹی تھی' سے اشارہ کر کفر مایا کیا تم اسے''تعضوض' کہتے ہو؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں! پھر دوسری تھیلی
کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کیا تم اسے''برنی'' کہتے ہو؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں! نبی علیشا نے فر مایا بیسب سے زیادہ بہترین
اور فاکدہ مند مجود ہے۔

ہم اپناوہ کھانا لے کرواپس آئے تو ہم نے سوچا کہ اب سب سے زیادہ اسے اگائیں گے اور اس سلیلے میں ہماری رغبت میں اضافہ ہو گیا ، جی کہ یارسول اللہ! ہماراعلاقہ بنجراور شور میں اضافہ ہو گیا ، جی کہ ایک دوران اٹنج کہنے یارسول اللہ! ہماراعلاقہ بنجراور شور علاقہ ہے ، اگر ہم یہ شروبات نہ پیکس تو ہمارے رنگ بدل جا کیں اور پیٹ بڑھ جا کیں؟ نبی علیشانے فرمایا دباء ، منتم اور نقیر میں کچھ نہ پیا کرو، بلکہ تہمیں اپنے مشکیزے سے بینا جا ہے ۔

اش کہنے گئے یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ،ہمیں اتنی مقدار کی (دونوں ہاتھوں کی ہھیلیوں سے اشارہ کر کے کہا) اجازت دے دیں؟ نبی علیہ نے بھی اپنے ہاتھوں کو ہھیلیوں سے اشارہ کر کے فر مایا اگر ہیں تہہیں اتنی مقدار کے اجازت دے دوں تو تم اتنی مقدار پینے لگو گے، یہ کہ کر آپ تا گھی ہے ہاتھوں کو کشادہ کیا،مطلب بیتھا کہ اس مقدار سے آگے نکل جاؤ گے، جب تم میں سے کوئی محص نشے سے مدہوش ہوجائے گا تو اپنے ہی چھپازاد کی طرف بڑھ کر تکھار ہے اس کی بیٹرلی کا ان دے گا۔

دراصل اس وفد میں ایک آدمی بھی تھا''جس کا تعلق بنوعصر سے تھا اور اس کا نام حارث تھا'' اس کی پیڈلی ایسے ہی ایک موقع پر کٹ گئ تھی جبکہ انہوں نے ایک گھر میں اپنے ہی قبیلے کی ایک عورت کے متعلق اشعار کہتے ہوئے شراب پی تھی ،اور اس

### هي مُنالاً اَخْرَاق بل يُسِيمتر الله الشَّامِيِّين ﴾ ٢١٣ ﴿ حَلَى الشَّامِيِّين ﴾ الشَّامِيِّين ﴿ اللَّهُ الشَّامِيِّين ﴾

(۱۷۹۸۲) وفدعبرالقیس کے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی ملیٹ کو ریفر ماتے ہوئے ساہے کہ اے اللہ! ہمیں اپنے منجب ، غر محجل اور وفد متقبل میں شار فر ما، لوگوں نے پوچھا یار سول اللہ! اللہ کے منتجب بندوں سے کیا مراد ہے؟ نبی ملیٹا نے فر مایا اللہ کے نیک بند مراد ہیں، لوگوں نے پوچھا یار سول اللہ! غرجمل سے بندوں سے کیا مراد ہے نبی ملیٹا نے فر مایا جن کے اعضاء وضو چک رہے ہوں گے، لوگوں نے پوچھا یار سول اللہ! وفد متقبل سے بندوں سے کیا مراد ہے؟ نبی علیئا نے فر مایا اس امت کے وہ لوگ جوابے نبی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں وفد کی صورت میں حاضر ہوں گے۔

# حَدِيثُ مَالِكِ بُنِ صَعْصَعَةَ عَنُ النَّبِيِّ مَالَاتُكِمْ

#### حفرت ما لك بن صعصعه ذالني كي مديثين

(۱۷۹۸۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قَنَادَهُ عَنْ آئِسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ صَعْصَعَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا آنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَفْظَانِ إِذْ ٱلْجُلُ آحَدُ الثَّلاثَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأَتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَلَاهُ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَشُقَ مِنُ النَّحْوِ إِلَى مَوَاقِى الْبَطْنِ فَغُسِلَ الْقَلْبُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِىءَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا ثُمَّ أَتِيتُ بِكَابَةٍ دُونَ الْبَعْلِ وَقُوقَ الْحِمَارِ ثُمَّ انْطَلَقْتُ مَعَ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَاتَيْتُ السَّمَاءَ الدُّنْيَا قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدُ أُرُسِلَ إِلَيْهِ قَالَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَمِثُلُ ذَلِكَ فَآتَيْتُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ الْمِ وَيَعْمَ الْمَرْحِيلُ فِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحْمَدٌ فَمِثُلُ ذَلِكَ فَآتَيْتُ عَلَى السَّمَاءَ الشَّائِعَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جَرْدِيلُ قِيلً مَنْ مَعَكَ قَالَ مُرْحَبًا بِكَ مِنْ أَحْ وَنَبِيٍّ ثُمَّ آتَيْنَا السَّمَاءَ التَّالِيَةَ قَيلًا السَّمَاءَ التَّالِيَةَ فَمِثُلُ ذَلِكَ فَآتَيْتُ عَلَى يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَحْ وَنَبِيٍّ ثُمَّ آتَيْنَا السَّمَاءَ التَّالِيَةَ السَّمَاءَ الرَّابِعَة فَيفُلُ وَيْكُ فَاتَيْتُ عَلَى إِنْ الْمَالَعُلُقَةً وَمِنْ الْ مَوْتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَة فَيفُلُ وَيْكُ وَلَكُ فَآتَيْتُ عَلَى إِذْ وَلَيَى مُنْ أَحْ وَنَبِي مُنْ أَحْ وَلَيَى مُنْ أَحْ وَلَيَى مُنْ أَو وَلَي مُنْ أَوْلُ مَنْ أَوْ وَلَي السَّمَاءَ السَّامُ السَّمَاءَ الرَّابِعَة فَيفُلُ مَوْدُ لَكُ فَاتَيْتُ عَلَى إِلْكُ فَآتَيْتُ عَلَى إِلَى السَّمَاءَ السَّلَمُ مُ عَلَيْهِ السَّلَمُ عَلَيْهِ السَّلَمُ مُ عَلَيْهِ السَّلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَوْتُولُ مَنْ أَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

#### 

الْخَامِسَةَ فَمِثُلُ ذَلِكَ فَٱتَيْتُ عَلَى هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَام فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ آخ وَنَبِيٍّ ثُمَّ آتَيْنَا السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَمِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ آخ وَنَبِيٌّ فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكَى قِيلَ مَا أَبْكَاكَ قَالَ يَا رَبِّ هَذَا الْغُلَامُ الَّذِي بَعَثْتَهُ بَغْدِي يَذْخُلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ أَكْثَرُ وَٱفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنُ أُمَّتِى ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنُ ابْنِ وَنَبِيٍّ قَالَ ثُمَّ رُفعَ إِلَىَّ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلُتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلَّى فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ شَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ قَالَ ثُمَّ رُفِعَتْ إِلَىَّ سِدُرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَان الْفِيكَةِ وَإِذَا فِي أَصْلِهَا ٱرْبَعَةُ ٱنْهَارِ نَهَرَان بَاطِنَان وَنَهَرَان ظَاهِرَان فَسَأَلْتُ جِبُرِيلَ فَقَالَ أَمَّا الْبَاطِنَان فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَان فَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ قَالَ ثُمَّ فُرِضَتُ عَلَىَّ خَمْسُونَ صَلَاةً فَٱتَيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ فُرضَتُ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلاةً فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ إِنِّي عَالَحْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَنْ يُطِيقُوا ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنِّى فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَٱتَيْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ جَعَلَهَا أَرْبَعِينَ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَجَعَلَهَا ثَلَاثِينَ فَأَتَيْتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَٱخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَجَعَلَهَا عِشْرِينَ ثُمَّ عَشْرَةً ثُمَّ خَمْسَةً فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى فَقُلْتُ إِنِّي أَسْتَحِي مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كُمْ ٱرْجِعُ إِلَيْهِ فَنُودِى أَنْ قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِى وَأَجْزِى بِالْحَسَنَةِ عَشْرَ آمْثَالِهَا [صححه البخاری (۳۲۰۷)، ومسلم (۱٦٤)، وابن خزیمة: (۳۰۱ و ۳۰۱)]. [انظر: ۱۷۹۸۸، ۱۷۹۸۹،

(۱۷۹۸۷) حفرت مالک بن صعصعہ رفاق ہے مروی ہے کہ نبی نے فر مایا ایک مرتبہ میں بیت اللہ کے قریب سونے اور جاگئے کے درمیان تھا کہ تین میں سے ایک آ دمی دوآ دمیوں کے درمیان آ گے آیا، پھر میرے پاس سونے کا ایک طشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھر پورتھا، اس نے سینے سے لے کر پیٹ تک میراجسم جاک کیا اور دل کو آ ب زم زم سے دھویا، اور اسے حکمت وایمان سے لبریز کر دیا گیا، پھر میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو نچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور میں حضرت جبر مل بالیا کے ساتھ دوانہ ہوگیا۔

ہم آسانِ دنیا پر پہنچ، پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جریل! پوچھا گیا کہ آپکے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے بتایا محمد املاً اللّٰئِظ، پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! فرشتوں نے کہا خوش آ مدید، ایک بہترین آنے

### هي مُنالِهَ أَمْرِينَ بل يُنظِيهُ مَتْرُم اللهُ الشَّامِيِّين اللهُ السَّالُ الشَّامِيِّين اللهُ اللهُ السَّالُ الشَّامِيِّين اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

پھر میرے سامنے بیت المعمور کو پیش کیا گیا، میں نے جریل الیا سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں روز انہ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور جب ایک مرتبہ باہر آجاتے ہیں تو دوبارہ بھی داخل ہونے کی نوبت نہیں آتی ، پھر میرے سامنے سدر قائمنتہیٰ کو پیش کیا گیا، اس کے بیر جرکے متکوں جیسے تصاور اس کے پیتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے، اور اس کی جڑ میں چار نہریں جاری تھیں جن میں سے دونہریں باطنی اور دوخلا ہری تھیں، میں نے جریل مالیا سے ان کے متعلق یو چھا تو انہوں نے بتایا کہ باطنی نہریں تو جنت میں ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔

پھر جھ پر پچاس نمازیں فرض قرار دی گئیں، میں حضرت موٹی ایشا کے پاس سے گذراتو وہ کہنے لگے کہ کیا معاملہ ہوا؟
میں نے بتایا کہ جھ پر پچاس نمازیں فرض کی گئی ہیں، حضرت موٹی ایشا نے فرمایا کہ میں لوگوں کی طبیعت سے اچھی طرح واقف ہوں، میں نے بنی اسرائیل کو فوب اچھی طرح آز مایا تھا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، اس لئے آپ اپ اپ رب کے پاس واپس آیا اوراس کے پاس واپس آیا اوراس کے پاس واپس آیا اوراس سے درخواست کی تو پر وردگار نے ان کی تعداد جا لیس مقرر کر دی، پھر دوبارہ حضرت موٹی مایشا کے پاس سے گذر ہوا تو وہی سوال جواب ہوئے اور دس نمازیں مزید کم ہوگئیں، اس طرح دس دس کم ہوتے ہوتے آخری مزید پانی کم ہو کی سے اپنے نمازیں رہ گئیں، اس مرتبہ بھی حضرت موٹی مایشا نے خرفیف کرانے کا مشورہ دیا لیکن نبی مایشا نے فرمایا اب جھے اپنے رب بی خوب میں جا وار میں ای باتی ہوگئیں، اس مرتبہ بھی حضرت موٹی مایشا نے میں جا وار آئی کہ میں نے اپنا فریضہ مقرر کر دیا، اور اپنے بندوں سے شخفیف کر دی، اور میں ایک نیکی کا بدلد دس گنا وعطاء کروں گا۔

( ١٧٩٨٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ مَالِكَ بْنَ صَعْصَعَة

#### هي مُنالًا اَحَٰرُن بَل يَئِيدُ مَرْمُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّ

حَدَّنَهُمْ أَنَّ نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ الْكُعْبَةِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ انْطُلَقْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ ثُمْ فَفُتِحَ لَهُ قَالُوا مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِىءُ جَاءَ فَأَتَيْنَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ هَذَا أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِي السَّلَام قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ هَذَا أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِي الصَّالِحِ وَالنَّبِي الصَّالِحِ وَالنَّبِي الصَّالِحِ وَالنَّبِي الصَّالِحِ وَالنَّبِي الصَّالِحِ ثُمَّ رُفِعَتُ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهِى فَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفُيُولِ وَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قَلَالِ هَجَرَ وَإِذَا أَرْبَعَةُ السَّلَمِ قُلْلُ وَلَا إِنْ الْفُيُولِ وَإِذَا نَبْقُهَا مِثُلُ قَلَالِ هَجَرَ وَإِذَا أَرْبَعَةُ الْمُنْتَهِى فَلَالِ الْمُعْرَانِ فَقَلْتُ مَا هَذَا يَا جَبُويلُ فَاللَّ وَالْمُولُولِ وَإِذَا نَبْقُهُم مَنْ أَصُلِهَا نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ أَلَا مَلْكُولُ وَالْمَالَ مَوْلَا فَأَتَعَدُ اللّهُ اللّهُ وَالْ فَأَيْتُ الْ اللّهُ فَالَ فَأَتَعَدُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا عَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْولَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْولُولُ وَاللّهُ وَالْولُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللْمُ

(۱۷۹۸) حضرت ما لک بن صعصعہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی نے فر مایا ایک مرتبہ میں بیت اللہ کے قریب سونے اور جا گئے کے درمیان تھا پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہا ہم ساتویں پر پہنچ، پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جریل! پوچھا گیا کہ آ کیکے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جریل! پوچھا گیا کہ آ کیکے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی بال !فرشتوں نے کہا خوش آ مدید، ایک بہترین آ نے والا آیا، وہاں میں حضرت ابراہیم ملیشا کے پاس پہنچا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے فر مایا خوش آ مدید ہو بیٹے کو اور نبی کوخوش آ مدید، ایک بہترین آ نے والا آیا، کو الا آیا، پھر میرے سامنے سدر ہو المنتها کوچیش کیا انہوں نے فر مایا خوش آ مدید ہو بیٹے کو اور نبی کوخوش آ مدید، ایک بہترین آ نے والا آیا، پھر میرے سامنے سدر ہو المنتها کوچیش کیا اس کے بیر ہجر کے منکوں جیسے سے اور اس کے بچ ہاتھی کے کا نول کے برابر سے ، اور اس کی جڑ میں چار نہریں جاری تھیں جن میں بیں اور خل ہری نہریں باطنی اور دو ظاہری تھیں، میں نے جبریل علیشا سے ان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ باطنی نہریں تو جت میں ہیں اور خل ہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔

پھرمیرے پاس دو برتن لائے گئے جن میں سے ایک شراب کا تھا اور دوسرا دود ھا، میں نے دودھ والا برتن پکڑ لیا، تو حضرت جبریل علیلا کہنے لگے کہ آپ فطرت سلیمہ تک پہنچ گئے۔

(١٧٩٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ مَالِكَ بُنَ صَعْصَعَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسُرِى بِهِ قَالَ بَيْنَ النَّلَاثَةِ قَالَ فَآتَانِى فَقَدَّ قَالَ قَتَادَةُ فِى الْحِجْرِ مُصْطَحِعٌ إِذُ آتَانِى آتٍ فَجَعَلَ يَقُولُ لِصَاحِبِةِ الْأَوْسَطِ بَيْنَ النَّلَاثَةِ قَالَ فَآتَانِى فَقَدَّ وَسَمِعْتُ قَتَادَةً فِى الْحِجْرِ مُصْطَحِعٌ إِذُ آتَانِى آتٍ فَجَعَلَ يَقُولُ لِصَاحِبِةِ الْأَوْسَطِ بَيْنَ النَّلَاثَةِ قَالَ فَآتَانِى فَقَدَ وَسَمِعْتُ قَتَادَةً يَقُولُ فَشَقَ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ قِلَ قَتَادَةُ فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُو إِلَى حَنْبِى مَا يَعْنِى قَالَ مِنْ قَصَيهِ إِلَى شِعْرَتِهِ قَالَ فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِى فَأَتِيتُ بِطُسُتٍ مِنْ ثَعْرَةِ نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ قَالَ فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِى فَأَتِيتُ بِطَسُتٍ مِنْ ثَعْرَتِهِ قَالَ فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِى فَأَتِيتُ بِطَسُتٍ مِنْ فَصَيهِ إِلَى شِعْرَتِهِ قَالَ فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِى فَأَتِيتُ بِطَسُتٍ مِنْ قَصْتِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ قَالَ فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِى فَأَتِيتُ بِطُسُتٍ مِنْ قَصْتِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ قَالَ فَاسْتُخْرِجَ قِلْبِى فَأَتِيتُ بِطَسُتٍ مِنْ فَعَيْ لَيْعَ عُرْتِهِ قَالَ فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِى وَفُوقَ الْحِمَادِ ذَهِ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْحَمْرِ مُ الْعَلِ وَقُوقَ الْمَ عَلَيْهِ خَطُوهُ وَ عِنْدَ آفُصَى طُولُوهِ قَالَ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ فَالَ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ قَالَ فَحُمْ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلْمَ وَقُولُ مَا لَهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الْمُعْلِى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ

هي مُناؤًا اَمَٰ رُئُ بِل بِينِهِ مَتَرُم كُوْ ﴿ اللَّهِ عِلَيْنِ اللَّهِ اللَّهِ عِلَيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّاللِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللّ

فَانْطَلَقَ بِي جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى أَتَى بِيَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أَوَقَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ قَالَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلٌ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أَوْقَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ قَالَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا يَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ فَقَالَ هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلَّمْ عَلَيْهِمَا قَالَ فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا السَّلَامَ ثُمَّ قَالَا مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ النَّالِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبُرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ أَوَقَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ قَالَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ هَذَا يُوسُفُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ وَقَالَ مَرُحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِنْ بِلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ قَالَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ قَالَ فَإِذَا إِدْرِيسُ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّي الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ قَالَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ هَذَا هَارُونُ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ قَالَ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِنْرِيلٌ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ هَذَا مُوسَى فَسَلَّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قَالَ فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَى قِيلَ لَهُ مَا يُبْكِيكَ قَالَ أَبْكِى لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِى ثُمَّ يَذْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّا يَذُخُلُهَا مِنْ أُمَّتِى قَالَ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبُرِيلٌ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أَوْقَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَحِيءُ جَاءَ قَالَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ رُفِعَتُ إِلَىَّ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ فَقَالَ هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى قَالَ وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنُّهَا لٍ نَهَرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهَرَانِ ظَاهِرَانِ فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلٌ قَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا

الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ قَالَ ثُمَّ رُفِعَ إِلَىَّ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ حَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ قَالَ فَأَحَذْتُ اللَّبَنَ قَالَ هَذِهِ الْفِطْرَةُ ٱنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ قَالَ ثُمَّ فُرِضَتُ الصَّلَاةُ حَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمِ قَالَ فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ بِمَاذَا أُمِرْتَ قَالَ أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمُ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ لِخَمْسِينَ صَلَاةً وَإِنِّي قَدُ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسُأَلُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرْتَ قُلْتُ بِأَرْبَعِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَرْبَعِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ فَرَحَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا أُخْرَى فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ لِي بِمَا أُمِرْتَ قُلْتُ أُمِرْتُ بِثَلَاثِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ لِثَلَاثِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدُ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبُلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسُرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا أُخْرَى فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ لِي بِمَا أُمِرْتَ قُلْتُ بِعِشْرِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ لِعِشْرِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ خَبَرُتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجُتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرْتَ قُلْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم فَقَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ لِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ فَإِنِّي قَذْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَلَّ الْمُعَالَجَةٍ فَارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسُأَلُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرْتَ قُلْتُ أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ لِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ قُلْتُ قَدْ سَأَلْتُ رَبِّى حَتَّى اسْتَخْيَيْتُ مِنْهُ وَلَكِنُ أَرْضَى وَأُسَلَّمُ فَلَمَّا نَفَذُتُ نَادَى مُنَادٍ قَدُ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي [راحع: ١٧٩٨٧].

(۱۷۹۸۹) حضرت ما لک بن صعصعہ ڈٹائنے ہے مروی ہے کہ نبی نے فر مایا ایک مرتبہ میں بیت اللہ کے قریب سونے اور جاگئے کے درمیان آگے آیا، پھر میرے پاس سونے کا ایک طشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھر پورتھا، اس نے سینے سے لے کر پیٹ تک میراجیم چاک کیا اور دل کو آب زم زم سے دھویا، اور اسے حکمت وایمان سے بھر پورتھا، اس نے سینے سے لے کر پیٹ تک میراجیم جاک کیا اور دل کو آب زم زم سے دھویا، اور اسے حکمت وایمان سے لبریز کر دیا گیا، پھر میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا جس کا ایک قدم

هي مُنالِهَ امَوْرُقُ بِل يَهِ مِنْ مُنَالِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

منتهائے نظر پریزتا تھا، اور میں حضرت جبریل مالیا کے ساتھ روانہ ہو گیا۔

ہم آسان دنیا پر پنچ، پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جہریل! پوچھا گیا کہ آپکے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے بتایا محمد استانی ہو بھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! فرشتوں نے کہا خوش آ مدید، ایک بہترین آ نے والا آیا، وہاں میں حضرت آدم ملائی کیا سی بخچا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے فرمایا خوش آ مدید ہو بیٹے کواور نبی کوخش آ مدید، ایک بہترین آ نے والا آیا، وہر ہے آسان پر بھی یہی سوال وجواب ہوئے اور وہاں حضرت یکی وعیدی ملاقات ہوئی، انہوں نے بیٹے کی بجائے ''بھائی'' کہا، تیسرے آسان پر بھی یہی سوال وجواب ہوئے اور وہاں حضرت اور لیس ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی ''بھائی'' کہا، چوتھ آسان پر بھی یہی سوال وجواب ہوئے اور وہاں حضرت اور لیس ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی ''بھائی'' کہا، پوٹے یہ آسان پر بھی یہی سوال وجواب ہوئے اور وہاں حضرت اور لیس ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی ''بھائی'' کہا، چوٹے آسان پر بھی یہی سوال وجواب ہوئے اور وہاں حضرت موئی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی ''بھائی'' کہا، چھٹے آسان پر بھی یہی سوال وجواب ہوئے اور وہاں حضرت موئی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی ''بھائی'' کہا، چھٹے آسان پر بھی یہی سوال وجواب ہوئے اور وہاں حضرت موئی ملاقات موئی، انہوں نے بھی ''بھائی'' کہا، چوٹے آسان پر بھی یہی سوال وجواب ہوئے اور وہاں حضرت موئی ملاقات میں انہوں نے بھی ''بھائی'' کہا، جو بھی آسان پر بھی اور وہاں بھی یہی سوال وجواب ہوئے، وہاں حضرت میں داخل ہوگی، پر ہم ساتویں آسان پر بہنچ اور وہاں بھی یہی سوال وجواب ہوئے، وہاں حضرت اربار ہیم ملائیا سے ملاقات ہوئی اور بیس نے آبیں سالم کیا تو انہوں نے فرمایا خوش آ مدیدہ و بیٹے کواور نہی کو۔

پھر میرے سامنے بیت المعور کو پیش کیا گیا، میں نے جریل طابیہ ہے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعود ہے، اس میں روز اندستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور جب ایک مرتبہ باہر آجاتے ہیں تو دوبارہ کھی داخل ہونے کی نوبت نہیں آتی، پھر میرے سامنے سدر قائمتنی کو پیش کیا گیا، اس کے بیر جرکے منکوں جیسے بتھا ور اس کے پیٹے ہاتھی کے کا نوب کے برابر تھے، اور اس کی بڑ میں چار رنبریں جاری تھیں جن میں سے دونہریں باطنی اور دوخلا ہری تھیں، میں نے چبر میل طابیہ سے ان کے برابر تھے، اور اس کی بڑ میں چار رنبریں جاری تھیں جن میں بیں اور خلا ہری تھیں، میں نے چبر میل طابیہ ان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ باطنی نہریں تو جنت میں ہیں اور خلا ہری نہریں نیل اور فرات ہیں پھر میرے سامنے ایک برتن شراب کا اور ایک برتن دورھ کا پیش کیا گیا اور ایک برتن شہد کا، میں نے دورھ والا برتن لے لیا، تو حضرت جریل طابیہ کہنے سے کے بری فطرت سے حصر برآپ اور آپ کی امت ہے۔

پھر مجھ پر پچاس نمازیں فرض قرار دی گئیں، میں حضرت موئی ایس کے پاس سے گذراتو وہ کہنے گئے کہ کیا معاملہ ہوا؟
میں نے بتایا کہ مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی گئی ہیں، حضرت موئی ایس نے فرمایا کہ میں لوگوں کی طبیعت سے اچھی طرح واقف
ہوں، میں نے بنی اسرائیل کوخوب اچھی طرح آزمایا تھا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، اس لئے آپ اپ رب
کے پاس واپس جا ہے اور اس سے درخواست کیجے کہ اس کی تعداد میں کم کردے، چنا نچہ میں اپنے رب کے پاس واپس آیا اور
اس سے تخفیف کی درخواست کی تو پروردگار نے ان کی تعداد چالیس مقرر کردی، پھر دوبارہ حضرت موئی ایس کے پاس سے گذر

### هي مُنالًا احَدُرُن بل يَنِيهِ مَرْمُ الشَّا مِينِي مَرْمُ الشَّا مِينِين ﴾ المنال الشَّامِيِّين ﴾ المنال الشّامِيّين الشّامِيّين

ہواتو وہی سوال جواب ہوئے اور دس نمازیں مزید کم ہوگئیں ،اس طرح دس دس کم ہوتے ہوئے آخری مرتبہ پانچ کم ہو کیں اور صرف پانچ نمازیں رہ گئیں ،اس مرتبہ بھی حضرت موک علیا نے تخفیف کرانے کا مشورہ دیالیکن نبی علیا اب جھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ گئی مرتبہ اس کے پاس جاؤں ،اس اثناء میں آواز آئی کہ میں نے اپنا فریضہ مقرر کر دیا ،اور اپنے بندوں سے تخفیف کردی۔

( ١٧٩٨) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بُنِ دِعَامَةَ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنْ النَّائِمِ وَالْيَقُظَانِ فَسَمِعْتُ بُنِ صَعْصَعَةَ عَنْ النَّائِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ الْكَعْبَةِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقُظَانِ فَسَمِعْتُ قَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ بُمَّ رُفِعَتُ إِلَى سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ قَالَ ثُمَّ رُفِعَتُ إِلَى سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ قَالَ ثُمَّ رُفِعَتُ إِلَى سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ إِلَى اللّهَ عَلَى فَاللّهُ الْعَلَالُهَا عَلْمَ الْمُعَلِّولَ الْعَلَيْةِ عَشْرَ آمُنَالِهَا فَلَكُ النَّهُ لِكُلُ حَسَنَةٍ عَشْرَ آمُنَالِهَا فَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَادِى وَآمُضَيْتُ فَرَائِضِى وَجَعَلْتُ لِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ آمُنَالِهَا فَلَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَيْمَ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعُلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمَ الْمَالِقَالِهُ الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى

( ۱۷۹۹ ) گذشته عدیث اس دوسری سند سے معمولی قرق کے ساتھ بھی مروی ہے۔

( ١٧٩٩١ ) حَلَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَهُ

(۱۷۹۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

# حَديثُ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلِ الْآسَدِيِّ الْآلَالَةِ مَعْقِلِ الْآسَدِيِّ الْآلَالَةِ كَلَّ مَدَيْثِين حضرت معقل بن الي معقل اسدى اللَّالَةُ كَي حديثين

( ١٧٩٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَغْنِى الْعَطَّارَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ آبِي زَيْدٍ مَوْلَى ثَغْلَبَةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ الْمَعْقِلِ بْنِ الْمَعْقِلِ اللَّهِ مَلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ [قال أَبِي مَعْقِلٍ الْأَسْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ [قال الله عيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٧٩٩٤، ٢٧٨٣٥]. الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٠ ابن ماجة: ٣١٩). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۷۹۹۲) حضرت معقل المُتَعَقَّب مروى ہے كہ جناب رسول اللهُ مَلَيْظِ اللهُ مَين بيثاب پائخانه كرتے وقت قبله رَخ موكر بيٹے نے سے منع فر مايا ہے۔

( ۱۷۹۹۳ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِى مَعْقِلٍ الْآلِيَّ عَنْ أَبِى مَعْقِلٍ الْآلِيَّ مَعْقِلٍ الْآلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْآسَدِيِّ قَالَ أَرَادَتُ أُمِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْعَبِينِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْعَبِينِ فَلَ الْآلِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْعَبِينِ فَى رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِى رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ [انظر: ٢٧٦٤٤ ، ٢٧٨٣].

## مُنلُا احْدِن شِل مِنظِيدِ مَنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٢ ﴿ مُنلُا احْدِن شِل مِنظِيدِ مَنْ الشَّامِيِّين ﴾

(۱۷۹۹۳) حضرت معقل ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے آج کا ارادہ کیا لیکن ان کا اون بہت کرور تھا،

نی علیہ سے جب یہ بات ذکر کی گئ تو آپ ٹاٹھ کے فرمایا کہ مرضان میں عمرہ کراو، کیونکدرمضان میں عمرہ کرنا آج کی طرح ہے۔

(۱۷۹۹۶) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَیْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ یَکْتِی عَنْ آبِی ذَیْدٍ عَنْ مَعْقِلِ بَنِ آبِی مَعْقِلِ الْاَسْدِی قَالَ نَهَی رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ أَنْ تُسْتَفْبَلَ الْقِبْلَتَانِ بِعَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ [راجع: ۱۷۹۹۲].

(۱۷۹۹۲) حضرت معقل ڈاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا ٹیٹی نیٹ بیٹ بیٹ ایک اندکر نے وقت قبلدرخ ہوکر بیٹنے سے منع فرمایا ہے۔

( ١٧٩٩٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَیْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ یَحْیَی عَنْ أَبِی زَیْدٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِی مَعْقِلِ أَنَّهُ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ مَعْقِلٍ فَاتَهَا الْحَجُّ مَعَكَ قَالَ فَحَزِنَتْ حِینَ فَاتَهَا الْحَجُّ مَعَكَ قَالَ فَلْتَعْتَمِرْ فِی رَّمَضَانَ فَإِنَّ كُمْرَةً فِی رَمَضَانَ كَمَجُّةٍ [احرحه الویعلی (۲۸ ۳۸) قال شعیب صحیح اسناده ضعیف]

(۱۷۹۹۵) حضرت معقل ٹاٹھائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ امیری والدہ ہے آپ کی معیت میں گج چھوٹ گیا ہے جس کا انہیں بہت دکھ ہے، آپ ٹاٹھیٹا نے فرمایا کہ وہ رمضان میں عمرہ کر ایس ، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کی طرح ہے۔
طرح ہے۔

# حَدِيثُ بُسُرِ بُنِ جَحَّاشٍ عَنْ النَّبِيِّ سَلَّا اللَّهِيِّ مَا اللَّهِيِّ مَا اللَّهِيِّ مَا اللَّهِيَّةِ مَا اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مَا اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مَا اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيْ مِنْ اللَّهِيْنِ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيْنِ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيْنِ اللَّهِيْنِ اللَّهِيْنِ اللَّهِيْنِ اللَّهِيْنِ اللَّهِيْنِ اللَّهِيْنِ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيْنِ مِنْ اللَّهِيْنِ اللَّهِيْنِ اللَّهِيْنِ اللَّهِيْنِ الللَّهِيْنِ اللَّهِيْنِ اللَّهِيْنِ الللَّهِيْنِ اللَّهِيْنِ اللَّهِيْنِ الللَّهِيْنِ الللَّهِيْنِ اللَّهِيْنِ اللَّهِيْنِ الللِّهِيْنِ اللَّهِيْنِ اللَّهِيْنِ اللَّهِيْنِ اللَّهِيْنِ الللِّهِيْنِ الللِّهِيْنِ اللَّهِيْنِ اللَّهِيْنِ اللَّهِيْنِ الللَّهِيْنِ اللَّهِيْنِ الْمِنْ اللَّهِيْنِ الْمِنْ اللِمِنْ اللَّهِيْنِ اللَّهِيْنِ الللِيْنِ اللِمِنْ الْمِنْ اللَّهِيْنِ اللَّهِيْنِ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمِنْ الْمِنْ ال

( ١٧٩٩٦) حَلَّقَنَا أَبُو النَّضُرِ حَلَّقَنَا حَرِيزٌ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ مَيْسَرَةً عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ عَنْ بُسْوِ بْنِ جَحَّاشٍ الْقُورِشِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَقَ يَوْمًا فِي كَفِّهِ فَوَضَعَ عَلَيْهَا أُصْبُعهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ اللَّهُ ابْنَ آدَمً الْقُورِشِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَقَ يَوْمًا فِي كَفِّهِ فَوَضَعَ عَلَيْهَا أُصْبُعهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ اللَّهُ ابْنَ آدَمً الْقُورِشِيِّ مِنْكَ وَلِيدً أَنَّى تُعْجِزُ نِي وَقِلْ أَرْضِ مِنْكَ وَلِيدً أَنَّى تُعْجِزُ نِي وَقِلْ أَرْضِ مِنْكَ وَلِيدً وَعَلَيْكُ مَشَيْتَ بَيْنَ بُودَيْنِ وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَلِيدً فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْعَ عَلَيْهَا أُولُولُولِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۱۷۹۹۲) حفرت بسر طُلُقُ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طَیُقانے اپنے ہاتھ پرتھوکا اور اس پرانگل رکھ کرفر مایا اللہ تعالی فرما تا ہے۔ ابن آ دم! تو جھے کس طرح عاجز کرسکتا ہے جبکہ میں نے تھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے؟ جب میں نے تھے برابراور معتدل بنا دیا تو تو دو چا دروں کے درمیان چلنے لگا اور زمین پرتیری چاپ سنائی دینے لگی، تو جمع کر کے روک کرر کھتا رہا، جب روح نکل کر بنسلی کی ہڈی میں پنچی تو کہتا ہے کہ میں میہ چیز صدقہ کرتا ہوں، کین اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں رہا؟ روح نکل کر بنسلی کی ہڈی میں پنچی تو کہتا ہے کہ میں میہ چیز صدقہ کرتا ہوں، کین اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں رہا؟ ( ۱۷۹۹۷ ) حَدَّفَتَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ فَنَا حَرِيزٌ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَیْسَوَةً عَنْ جُبَیْدِ بُنِ نُفَیْدٍ عَنْ بُسُو بُنِ

## هي مُنالاً امَرُون بل بينية سَرِم كِي ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

جَحَّاشٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ بَزَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُفِّهِ فَقَالَ ابْنَ آدَمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۷۹۹۷) گذشته حدیث آس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۷۹۹۸) حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَقَى يَوْمًا فِي يَدِهِ فَوَضَعَ عَلَيْهَا أَصْبُعَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَنِي آذَمَ أَنَّى تُعْجِزُنِي وَقَلْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ مَشَيْتَ بَيْنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَنِي آذَمَ أَنَّى تُعْجِزُنِي وَقَلْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَتُ التَّرَاقِي قَلْتَ أَتَصَدَّقُ وَأَنَى أَوْانُ الصَّدَقَةِ بَيْنَ وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَبُيدٌ فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتُ التَّرَاقِي قَلْتَ أَتَصَدُّقُ وَأَنَى أَوْانُ الصَّدَقَةِ بَيْنَ وَلِلْلَارْضِ مِنْكَ وَبُيدٌ فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتُ التَّرَاقِي قَلْتَ أَتَصَدُّقُ وَأَنَى أَوْانُ الصَّدَقَةِ بَيْنَ اللَّهُ وَالْمَالُ فَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ فَالَ عَرَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَرَبْ عَنْ بُدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَنْ مَثَلُ وَلَا وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّوْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْتَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَل

جَحَّاشٍ الْقُرَشِيِّ فَلَكَرَهُ وَلَمْ يَقُلُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ (١٤٩٩٩) گذشته عديث اس دوسري سندسے جي مردي ہے۔

#### حَدِيثُ لَقِيطِ بُنِ صَبِرَةَ ثَالَثَهُ

#### حضرت لقيط بن صبره والثين كي مديث

(۱۸۰۰۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ عَنِ ابُنِ جُرِيْجِ قَالَ حَدَّنِي إِسْمَاعِيلُ بُنُ كَثِيرٍ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ لَقِيطٍ عَنُ أَبِيهِ وَافِدِ بَنِي الْمُنْفِقِ وَقَالَ عَبُدُ الرَّزَاقِ الْمُنْتَفِقِ أَنَّهُ انْطَلَقَ هُو وَصَاحِبٌ لَهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَّعُ يَتَكَفَّأُ فَقَالَ يَجِدَاهُ فَأَطْعَمَتُهُمَا عَائِشَةُ تَمُوا وَعَصِيدَةً فَلَمْ نَلْبَثُ أَنْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَّعُ يَتَكَفَّأً فَقَالَ الْعَمْتِهِمَا قُلْنَا نَعَمُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُكَ عَنْ الصَّلَاةِ قَالَ السِّغِ الْوصُوءَ وَخَلِّلُ الْآصَابِعَ وَإِذَا السَّنَشُقُتَ فَأَيْلُ نَعُمُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الصَّلَاةِ قَالَ السِّغِ الْوصُوءَ وَخَلِّلُ الْآصَابِعَ وَإِذَا السَّنَشُقُتَ فَأَيْلُ فَعُنَّ يَعْمُ قُلْتُ يَكُنُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلُ وَلَا تَضْرِبُ طَعِينَتَكَ صَرْبَكَ أُمَيَّلُكَ فَيْنَا صَحْحَةً وَوَلَدًا قَالَ مَوْمَةً قَالَ الْهَا فَإِنْ يَكُنُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلُ وَلَا تَصْرِبُ طَعِينَتَكَ صَرْبَكَ أُمَيَّلُكَ فَيْنَا مُحْمَدِةً وَوَلَدًا قَالَ مَوْمَةً قَالَ اللَّهُ عَلَى يَدِهِ سَخُلَةً فَقَالَ أَولَدُتَ قَالَ نَعَمُ قَالَ مَوْمَةً قَالَ الْمُهُمَّةً قَالَ الْمُعْمِقِينَ أَنَّ مَا ذَبُحَوَى الْمَاعِي الْمُعَلِّقُ اللَّهُ الْمَالِقِي الْمُعْمَةُ أَمْرُنَاهُ فَقَالَ أَو لَلَاتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ ال

## هي مُنالَ احْدِينَ بل يَنْ مَرَّى اللهُ السِّن الشّامِيّين ﴿ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وابن حبان (۱۰۰۶)، والحاكم (۱۸۸۱). وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٤٢ و ١٤٣ و ١٤٣ و ١٤٣ و ١٤٣ و ١٤٣ و ١٤٣)]. و ١٤٣ و ١٨٨، النسائي ١٦/١ و ٢٩)]. و ١٤٨ع: ٣٨ و ١٨٨، النسائي ١٦/١ و ٢٩)].

(۱۸۰۰) حضرت لقیط بن صبره دفائن استه مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے ایک ساتھ کی علائیں کی خدمت میں حاضر ہوا تو نی علیک ان حضرت عاکشہ فی افزائے ہمیں مجوریں کھلا کیں اور گھی آٹا ملا کر ہمارے لیے کھانا تیار کیا ، اس اثناء میں نی علیک ہمی ججہ کہ کھیا ہمی ہے؟ ہم نے عرض کیا جی یا رسول اللہ! اسی دوران بمریوں کے باڑے میں سے ایک چروا ہے نے نی علیک کے سامنے بمری کا ایک بچر بیش کیا ، نی علیک نے پوچھا کیا بمری نے بچہ دیا ہے؟ اس نے کہا جی بال نی علیک نے فرایا پھر ایک بمری ذری کرو، اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا ہی ہم نے صرف تمہاری وجہ سے اے ذری کیا ہے ، بلکہ بات ہے کہ ہمارا بمریوں کا ریوڑ ہے ، جب بمریوں کی قعداد سوت کی جات ہے کہ ہمارا بمریوں کا ریوڑ ہے ، جب بمریوں کی قعداد سوت کی بینچ جاتی ہو ہم اس میں سے ایک ذری کر لیتے ہیں ، ہم نہیں چا ہے کہ ان کی تعداد سو نے زیادہ ہو، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! جمے وضو کے متعلق بتا ہے؟ سے ایک ذری کر لیتے ہیں ، ہم نہیں چا ہے کہ ان کی تعداد سو سے ذیادہ ہو، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! جمے وضو کے متعلق بتا ہے؟ آپ شکا گھڑائے فرمایا جب وضو کیا کرو تو خوب اچھی طرح کیا کرو اور انگیوں کا خلال بھی کیا کرو، اور جب تم ناک میں پائی ڈ الاکرو تو خوب مبالغہ کیا کرو، اللہ یہ کہم روز سے ہے ہو، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میری ہوی بڑی زبان در از اور بیہودہ پائی ڈ الاکرو تو خوب مبالغہ کیا کرو، اللہ یہ کہم روز سے ہو، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میری ہوی بڑی زبان در از اور بیہودہ پائی ڈ الاکرو تو خوب مبالغہ کیا کرو، اللہ یہ کہم روز سے ہو، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میری ہوی بڑی زبان در از اور بیہودہ

ہ پ ن بی این الکر داتو خوب مبالغه کیا کرو، الا یہ کتم روز ہے ہے ہو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میری یوی بڑی زبان دراز اور بیہود ہ گوئ ڈالاکر داتو خوب مبالغه کیا کرو، الا یہ کتم روز ہے ہے ہو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کافی عرصے ہے میرے یہاں ہے اور اس سے میری اللہ! وہ کافی عرصے ہے میرے یہاں ہے اور اس سے میری اولا دبھی ہے، نبی طابی نے فرمایا پھرا ہے اپنے پاس دکھ کر سمجھاتے رہو، اگر اس میں کوئی خیر ہوئی تو وہ تمہاری بات مان لے گی، لیکن اپنی ہوی کوا پنی باندی کی طرح نہ مارنا۔

# حَديثُ الْاعَرِّ الْمُزَنِيِّ الْالْمُوَ الْمُورِيِّينِ الْمُرَانِيِّ الْمُورِيْنِينِ

(۱۸.۰۱) حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةً قَالَ سَمِعْتُ الْآغَوَّ رُجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبَّكُمْ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ [صححه مسلم (۲۷۰۲) وابن جان (۹۲۹)]. [انظر: ٤٠١٨٠١ ١٨٠٠]. فإنِّى أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ [صححه مسلم (۲۷۰۲) وابن جان (۹۲۹)]. [انظر: ٤٠٠١ ١٨٠٠] ويقر المده المنهوب المرت اغر من الله الله عَلَيْهِ وَمِن الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيانِ كَى دَانِهِ لِي الله وَيَعْلِيهِ وَيَعْلِمُ وَيَوْمُ الله وَيَعْلَمُ وَيَعْلُمُ اللّهُ فِي اللّهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ فِي وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْعَنَّ عَلَى قَلْبِي فَإِنِّى آسَتَغْفِرُ اللّهَ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ وَيَعْلَمُ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْعَنَّ عَلَى قَلْبِي فَإِنِّى السَعْفُورُ اللّه فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ وَسَلّمَ إِنّهُ لَيْعَنَّ عَلَى قَلْبِي فَإِنِّى آسَتَغْفِرُ اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ وَي اللّهُ وَاللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ وَاللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي

# هي مُنايًا اَمَٰزَنَ بْلِ يَعَدِّ مُنَا الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ حَلَى الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ مُنايًا اَمْرَانَ بْلِ الشَّامِيِّين ﴾

الْيُوم مِائَةَ مَرَّة [صحبحه مسلم (٢٠٠٢)]. [انظر، ١٨٠٠،١٨٠، ١٨٤٨].

(۱۸۰۰۲) حفرت اغر فٹائٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّاثِیَّا نے ارشاد فر مایا بعض اوقات میرے دل پر بھی غبار چھا جاتا ہے اور میں روز اندسومر تبداللہ سے استغفار کرتا ہوں۔

( ١٨٠.٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ الْأَغُرِّ أَغَرِّ مُزَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ مِالَةَ مَرَّةٍ [مكرر ما قبله].

(۱۸۰۰ سرت اغر طالعی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ نَهِ ارشاد فر مایا بعض اوقات میر کے دل پر بھی غبار چھا جاتا ہے اور میں روز اند سومر تبداللہ سے استعفار کرتا ہوں۔

( ١٨٠٠٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ عَمْرٌ و أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ يُقَالُ لَهُ الْأَغَرُ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبُّكُمْ فَإِنِّى أَتُوبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ [راجع: ١٨٠٠١].

(۱۸۰۰۴) حضرت اغرمزنی الگفتانے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر الگفتاسے بیدهدیث بیان کی کدانہوں نے نبی ملینا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اے لوگو! اپنے رب سے تو بہ کرتے رہا کرواور میں بھی ایک دن میں سوسومر تبداس سے تو بہ کرتا ہوں۔

# حَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ بَنِ الْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ١٨٠٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنِى خَبِيبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ حَفْصِ بُنِ عَاصِم عَنْ أَبِي سَعِيدِ بُنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أُصَلِّى فَلَمَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أُجِبُهُ حَتَّى صَلَّيْتُ فَآتَيْتُهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِينِى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ أُصَلِّى قَالَ أَلَمْ يَقُلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِينِى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ أُصَلِّى قَالَ أَلْمُ يَقُلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لَأُعَلَّمَنَكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِى الْقُرْآنِ أَوْ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ لَكُمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِى السَّبُعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ قَالَ لَكُمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِى السَّبُعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَلْمَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِى السَّبُعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمُ لَلْهِ وَلِي الْعَمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِى السَّبُعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمُ الْمَعْ أُلِكُ الْمَعْلَى اللَّهُ إِلَى الْعُولِيمُ الْمَعْلَى وَالْقُورَآنِ قَالَ نَعَمُ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِى السَّبُعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الْعَلْمَ الْمَلْمَ وَلَا لَهُ وَلِي الْمُلْعَلِيمِ الْمَعْلَى الْعَلْمِينَ هِى السَّيْعُ الْمَعْلَى وَالْعَرْآنِ قَالَ لَعَمْ الْمَحْمُدُ لِلَّهِ وَلِي الْعَالِمِينَ هِى السَّيْعُ الْمَعْلِي وَلِي الْمُعْلِيمُ الْعَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ وَالْمَالِمِينَ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُ الْمُعْلَى الْعَلَمِينَ عَلَى الْمَالُولُولُ اللْعُولُولِي الْمُعْلَى الْعُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِيمُ الْعُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُلْعُلِيمِ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقِيمُ اللَّهُ الْعُلْمِينَ الْمُعُلِيمُ الْمُعْلِقِي الْفُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُ

(۱۸۰۰۵) حضرت ابوسعید بن معلی و و کا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اتفاقاً وہاں سے نبی ایک کا گذر ہوا، آپ کا گذر ہوا، آپ کا گذر ہوا، آپ کی کھی آ واز دی، لیکن میں نماز پوری کرنے تک حاضر نہ ہوا، اس کے بعد حاضر ہوا تو نبی ایک نے فرمایا کہ تہمیں میرے پاس آنے سے کس چیز نے رو کے رکھا؟ عرض کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی ایک اللہ تعالی کافر مان نہیں ہے

#### هي مُنالِمَ المَّرْرِ مَنْ بل بِينِهِ مَرْم كُولِ السَّامِيِّين فَي اللهِ السَّامِيِّين فِي اللهِ السَّامِيِّين فِي

کہ''اے اہل ایمان! اللہ اوراس کے رسول جب جمہیں کسی ایسی چیز کی طرف بلائیں جس میں تمہاری حیات کاراز پوشیدہ ہوتو تم ان کی پکار پر لبیک کہا کرو'' پھر فر مایا کیا میں تہہیں مسجد سے نکلنے سے قبل قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں؟ پھر جب نبی طینیا مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یا در ہانی کرائی، نبی طینیا نے فر مایا وہ سورہ فاتحہ ہے، وہی سیح مثانی ہے اور وہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔

(۱۸..٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ يَغْنِى ابْنَ عُمَيْرِ عَنِ ابْنِ أَبِى الْمُعَلَّى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا خَيْرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ أَنْ يَعِيشَ فِيها وَيَأْكُلَ فِيها وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّهِ فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ قَالَ فَهَكَى أَبُو بَكُو فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا الشَّيْخِ أَنْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا الشَّيْخِ أَنْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا الشَّيْخِ أَنْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكُو بَلُ نَفْدِيكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ بَأَمُو الِنَا وَأَبْنَانِنَا عَالَمُهُمْ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكُو بَلُ نَفْدِيكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ بِأَمُو الِنَا وَأَبْنَانِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا فَقَالَ أَبُو بَكُو بَلُ نَفْدِيكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ بِأَمُو الِنَا وَأَبْنَانِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا مِنْ النَّاسِ آحَدٌ آمَنَّ عَلَيْنَا فِى صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ مِنْ ابْنِ أَبِى فَعَافَةَ وَلَكِنْ وُدُّ وَإِخَاءُ إِيمَانٍ وَلَكِنْ وُدُّ وَإِخَاءُ إِيمَانٍ وَلَكِنْ وَلَا كَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا مِنْ النَّاسِ آحَدٌ آمَنَّ عَلَيْنَا فِى صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ مِنْ ابْنِ أَبِي فَعَافَةَ وَلَكِنْ وُدُّ وَإِخَاءُ إِيمَانٍ وَلَكِنْ وُدُّ وَإِخَاءُ إِيمَانٍ وَلَكِنُ وَدُّ وَإِخَاءُ إِيمَانٍ وَلَكِنْ وَلَا عَلَى وَالْمَالِهُ مَا مِنْ النَّاسِ قَالِحَ الْمَالِ وَلَكِنْ وَلَا عَالَى وَلَاكُونَ وَلَا عَلَى وَالْمَالِ وَلَا عَلَى وَالْمَالِهُ وَلَا عَلَيْ وَلَلْهُ وَلَا لَكُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى وَلَمَانٍ وَلَوْلُولُ وَلَا عَلَالَكُولُولُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَالْمَالِي وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِلَا لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِلَا

# حَدِيثُ آبِي الْحَكْمِ أَوْ الْحَكْمِ بُنِ سُفْيَانَ ثَالَمْنَا

حضرت ابوالحكم ياحكم بن سفيان طاشة كي حديثين

( ١٨٠.٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ أَوْ الْحَكَمِ بُنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ

## هي مُنالِهُ اَمَّانِ مَنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ عَلَى فَرْجِهِ [راحع: ٥٥١٥].

(۱۸۰۰۷) حضرت ابوالحكم ياحكم والتفاس مروى بكرايك مرتبه مين نے نبي عليه كود يكھاكد آپ كالتي النه بيثاب كيا، پروضو كرك اپني شرمگاه پرياني كے پچھ چھيننے ماركئے۔

( ١٨..٨) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ قَالَ شَرِيكٌ سَأَلْتُ أَهْلَ الْحَكَمِ بُنِ سُفْيَانَ فَلَاكَرُوا أَنَّهُ لَمْ يُدُرِكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٢٠٤٠].

(۱۸۰۰۸) شرکی سی کہ میں کہ میں نے تھم بن سفیان کے اہل خاندہ یو چھا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے نبی ملیہ کو نہیں یا اِتھا۔

( ١٨..٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْصُورٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَ الْحَدَّمُ بْنُ سُفَيَانَ آوْ سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ وَالْحَكَمُ بْنُ سُفَيَانَ آوْ سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ وَالْحَدَّمُ بُنُ سُفَيَانَ آوْ سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ وَسُلَّمَ بَالَ وَتَوَضَّا وَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ [راحع: ٥٤٥٩]

(۱۸۰۰۹) حضرت ابوالحكم ياسم و النظر عمروى م كه ايك مرتبه من في عليه كود يكها كه آپ كالنظر من بيثاب كيا، پروضو كرك اين شرمگاه پريانى كے كھ چھينے مار لئے۔

( ١٨٠١) قَالَ عَبُد اللَّهِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُخَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ سُفُيَانَ أَوْ سُفُيَانَ بُنِ الْحَكَمِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ يَعْنِى ثُمَّ تَوَضَّا ثُمَّ نَضَحَ عَلَى فَرْجِهِ [مكرر ما قبله].

(۱۸۰۱) حفرت ابوالحكم ياتكم ولا تعم ولا المحم والمحم المحم والمحم المحم المحمد المحم

# حَدِيثُ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنِ الْكُلَفِي الْالْوَ

(١٨٠١) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ مُوسَى قَالَ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا شِهَابُ بُنُ خِوَاشٍ حَدَّثَنِى شُعَيْبُ بَنُ رُزَيْقٍ الطَّانِفِيُّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بُنُ حَزْنِ الْكُلَفِيُّ وَلَهُ صُحْبَةً مِنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَايِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَايِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ قَالَ فَاذِنَ لَنَا فَادَحَلْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَيْنَاكَ لِتَدْعُو لَنَا بِخَيْرٍ قَالَ فَلَعَا لَنَا بِخَيْرٍ وَأَمَرَ بِنَا فَأَنْزِلْنَا وَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامًا شَهِدُنَا وَأَمْرَ بِنَا فَلَانِكُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامًا شَهِدُنَا وَأَمَر لَنَا بِشَيْءٍ مِنْ تَمْرٍ وَالشَّأَنُ إِذْ ذَاكَ دُونٌ قَالَ فَلَبِثْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامًا شَهِدُنَا وَأَمْرَ لِنَا فَدَعَلَمُ وَالشَّانُ إِذْ ذَاكَ دُونٌ قَالَ فَلَبِثْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامًا شَهِذُنَا وَأُمَر لَنَا بِشَيْءٍ مِنْ تَمْرٍ وَالشَّأَنُ إِذْ ذَاكَ دُونٌ قَالَ فَلَبِشَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامًا شَهِدُنَا

## مُناهُ المَّارِينِ المُناعِدِينِ مَنْ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ المُنْ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ المُنالُ الشَّامِيِّينِ المُنالُ ال

فِيهَا الْجُمُّعَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّمًا عَلَى قَوْسٍ أَوْ قَالَ عَلَى عَصًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تُطِيقُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طُيبَّاتٍ مُبَارَكَاتٍ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تُطِيقُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا [صححه ابن حزيمة: (١٤٥٢) وقد تكلم احمد وابن معين وغير هما في اسناده وقال الألباني: حسن (ابو داود: ١٠٩٦). قال شعيب: اسناده قوي]. [انظر ما بعده].

(۱۱۰۱) شعیب بن رزیق میشانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک صاحب کے پاس بیشا ہوا تھا جن کا نام علم بن حزن کافی تھا اور انہیں نبی طائیل کی ہمنشینی کی سعادت حاصل تھی ، انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ میں سات یا نو آ دمیوں کے ساتھ ' جن میں انہیں نبی طائیل کی ہمنشینی کی سعادت حاصل تھی ، انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ میں سات یا نو آ دمیوں کے ساتھ والی ہو کہ دوتھا ' نبی کی خدمت میں حاضر ہوا ، نبی نے ہمیں اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی ، ہم آپ کی خدمت میں آپ سے اپنے لیے دعاء خیر کرانے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں ، نبی نے ہمارے لیے دعاء خیر فرمائی ، اور ہمارے متعلق تھم دیا تو ہمیں ایک جگہ لے جاکر تھر ادیا گیا ، اور ہمارے لیے کچھ کھوروں کا عمر دیا ، اس وقت حالات بہت خراب تھے۔

ہم چندون تک نی الیا ایک مان یا اللہ کی حدوث اور اللہ کی حدوث اور اللہ کی موران ہمیں جعد کا دن جی نامیل ایک مان یا اللہ کی حدوث اور اللہ کی حدوث است بہت ملکے کھلے اور بوے پاکیزہ تھے، پھر فر مایا لوگو! تم تمام احکام پر ہر گزش نہیں کر سکتے ، نہ تمہار سے اندراس کی طاقت ہے، البنة سید مصراستے پر مواور خوش خری قبول کرو۔ ( ۱۸۰۱۲ ) حکد تُنا سَعِید بُن مَنصُور حَدَّنَا شِهَابُ بُن خواشِ بُن حَوْشَبِ حَدَّنَا شَعَیْبُ بُن دُرُیْقِ الطَّائِفِی قَالَ الله عَلَیْهِ وَسَلَمَ یُفَالُ لَهُ الْحَکُمُ بُن حَزْنِ الْکُلَفِی فَانْشَا یَحَدِّن فَلَا کَا لَا الله عَلَیْهِ وَسَلَمَ یُفَالُ لَهُ الْحَکُمُ بُنُ حَزْنٍ الْکُلَفِی فَانْشَا یُحَدِّن فَلَا کَا لَا الله عَلَیْهِ وَسَلَمَ یُفَالُ لَهُ الْحَکُمُ بُنُ حَزْنٍ الْکُلَفِی فَانْشَا

(۱۸۰۱۲) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

## حَديثُ الْحَادِثِ بُنِ أُقَيْشٍ طَالِّيْهُ حضرت حارث بن اقيش طَالِيْهُ كَي حديثيں

(۱۸.۱۳) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بُنِ آبِى هِنْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ بُنَ أُقَيْشٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا بَرُزَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أُمَّتِى لَمَنْ يَعْظُمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَكُونَ وَكُنَا مِنْ أَرْكَانِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَعْرَ وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِى لَمَنْ يَعْظُمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَكُونَ وَكُنَا مِنْ أَرْكَانِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ وَبِيعَةَ وَمُصْرَ وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِى لَمَنْ يَعْظُمُ لِلنَّارِ حَتَى يَكُونَ وَكُنَا مِنْ أَرْكَانِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ وَيَعْمَ وَاللَّهُ مِنْ وَمِي عَلَيْهِ وَمِنْ وَيَعْمُ مِلْكُونَ وَمُولَا مِنْ مَا عَلَى مَعْ مَنْ عَلَمُ لَلْهِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ مَا وَمُعْلَلُهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمِنْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ وَلَا عَمِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مِا عَلَى مَا عَلَى مُعْلَى مُولَا عَلَيْهُ وَمِنْ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَمُولَ وَمُعْلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولَا مُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ أَنْ الْمُعْتُ عَلَى مُعْلِقًا عَلَى مُعْلِقًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَلَا عُلَالِهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُولَا عَلَى اللَّهُ مُعْلِقًا عَلَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ أَلَا مُعْلَى اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ ال

# هي مُنالاً احَدُرُن بَل مِنْ مَنْ الشَّامِيِّين ﴿ مُنَالًا الشَّامِيِّين ﴾ مسندُ الشَّامِيِّين ﴿ مُ

میں ایک آ دمی ایسا بھی ہوگا جسے آ گ کے لئے اثنا پھیلا دیا جائے گا کدوہ اس کا ایک ستون اور رکن بن جائے گا۔

( ١٨٠١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ أَقَيْشٍ قَالَ كُنَا عِنْدَ آبِي بَرُزَةً لَيْلَةً فَحَدَّتَ لَيْلَتَغِذِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالُ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا أَرْبَعَةُ أَفْرَاطٍ بَرُزَةً لَيْلَةً فَحَدَّتَ لَيْلَتَغِذِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالُ مَا مِنْ مُسُلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا أَرْبَعَةُ أَفْرَاطٍ إِلَّا أَدْحَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَثَلَاثَةٌ قَالُ وَثَلَاثَةٌ قَالُوا وَاثْنَانِ قَالَ وَاثَنَانِ قَالَ وَالْفَاعِيهِ مِثْلُ مُضَرَّ وَإِنَّا مِنْ أُمَّتِى لَمَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّة بِشَفَاعَتِهِ مِثْلُ مُضَرَ وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِى لَمَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّة بِشَفَاعَتِهِ مِثْلُ مُضَرَ وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِى لَمَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّة بِشَفَاعَتِهِ مِثْلُ مُضَلِ وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِى لَمَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّة بِشَفَاعَتِهِ مِثْلُ مُضَلً وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِى لَمَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّة بِشَفَاعَتِهِ مِثْلُ مُضَلِ وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِى لَمَنْ يَدُخُلُهُ اللَّالَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ لِنَادٍ مِنْ أُمْتِي لَمَنْ يَعْلُ مُواللَّالِقِ مَا مُلِكًا عَلَى وَاللَّالِمَةِ مِنْ الْمَالِي وَمِنْ الْمَالِمُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُلُولًا اللَّهُ مُنْ الْمُنَامِلَةُ مُنْ الْمَالِمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَهُ مَا مُلُهُ الْمُنْ مُنْ الْمُلِولُ مَا مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْعَلِقُ اللْمُ الْمُلْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْمَالِي وَاللَّهُ مِنْ الْمُنْ لِلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الللَّهُ الْمُنْ الْمُن

(۱۸۰۱۳) حضرت حارث بن اقیش نگانیئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم رات کے وقت حضرت ابو برزہ نگانیئا کے پاس تھ،
انہوں نے بی کے حوالے سے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا جن دوسلمانوں (میاں بیوی) کے چار نابالغ بیچ فوت ہو
جا کیں ،اللہ انہیں اپنے فضل و کرم ہے جنت میں داخل فرما دے گا، صحابہ نگانی نے پوچھایا رسول اللہ! اگر تین بیچ ہوں تو؟
نی علیہ نے فرمایا تب بھی بہی حکم ہے، صحابہ نگانی نے پوچھااگر دو بیچ ہوں تو؟ فرمایا تب بھی بہی حکم ہے اور میری امت میں ایک آدی الیک و نہ بن جائے گا اور میری امت میں ایک آدی الیک ہوگا جس کی شفاعت سے مصر جینے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔
الیہ جس کی شفاعت سے مصر جینے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔

## 

( ١٨٠١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي تَمِيمَةً عَنْ دُلْجَةً بْنِ قَيْسِ آنَّ الْحَكَمَ الْغِفَارِيَّ قَالَ لِرَجُلٍ آوْ قَالَ لَهُ رَجُلُّ أَتَذُكُو حِينَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ آوُ آحَدِهِمَا لِرَجُلٍ آوْ قَالَ لَهُ رَجُلُّ أَتَذُكُو حِينَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَلَى وَلَكَ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ حَدَّثِنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ وَعَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَعَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَعَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَعَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَلَى الْوَقْتَ عَلَى اللَّهُ الْمَعْ لَيْ عَلَى اللَّهُ الْمَعْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَمُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَعْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَعْ الْمَعْ اللَّهُ الْمَعْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُولِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُ الْمَعْ الْلَهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۸۰۱۵) حضرت محم بن عمر وغفاری و النظاری النظ

## هي مُنالِمَ المَّرْانُ بل يَنِيمَتُومُ إِنْ مِن المُسْلَى الشَّامِيِّين ﴾ ٢٨٠ ﴿ مُنالِمُ الشَّامِيِّين ﴾ الشَّامِيِّين المُ

( ١٨.١٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌ و يَعْنِى ابْنَ دِينَارٍ قُلْتُ لِآبِى الشَّعْفَاءِ إِنَّهُمْ يَزُعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ قَالَ يَا عَمْرُ و أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ وَقَرَأَ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِى إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَيْ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُومِ الْحُمُرُ قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْبَحْرُ بُنُ عَمْرٍ و الْغِفَارِيُّ يَعْنِى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ يَا عَمْرُو أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحَكَمُ بُنُ عَمْرٍ و الْغِفَارِيُّ يَعْنِى يَعْنِى يَعْنِى الْمَعْمُهُ يَا عَمْرُو أَبْنُ عَبَّاسٍ [صححه المحارى (٢٩ ٥ ٥)، والحاكم (٣١٧/٢)].

(۱۸۰۱۲) عمر و بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابوالشعثاء سے پوچھا کہ کچھلوگوں کا خیال ہے کہ نبی علیظانے گدھوں کے گوشت کی ممانعت فرمائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمر وا بح علم (بعنی حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹ) اس کا انکار کرتے ہیں اور انہوں نے بیآ یت پڑھی'' اے نبی تا گلٹیٹے ا آپ فرما دیجئے کہ مجھ پر جو وتی بھیجی گئی ہے اس کی روشنی میں کسی کھانے والے کے لئے کوئی چیز حرام نہیں یا تاالا مید کہ "البتة حضرت تھم بن عمر وغفاری ڈٹاٹٹؤ پیفر ماتے تھے۔

( ١٨٠١٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ التَّيْمِيِّ عَنُ آبِي تَمِيمَةَ عَنُ دُلْجَةَ بُنِ قَيْسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ أَوُ الْمَاكِمِ الْغِفَارِيِّ أَوُ الْجَدِهِمَا وَعَنْ قَالَ الْحَكَمُ لِرَّجُلٍ الْتَلُكُوُ يَوْمَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ أَوْ آحَدِهِمَا وَعَنْ النَّقِيرِ وَالْمُقَيِّرِ أَوْ آحَدِهِمَا وَعَنْ النَّقِيرِ وَالْمُقَيِّرِ أَوْ آحَدِهِمَا وَعَنْ النَّابَاءِ وَالْحَنْتَمِ فَقَالَ نَعَمُ وَآنَ آشَهَدُ عَلَى ذَلِكَ [راحع: ١٨٠١٥].

(۱۸۰۱۷) حضرت تھم بن عمر وغفاری رہائے نے ایک آ دمی سے کہا کہ کیا آ پ کووہ وفت یاد ہے جب نبی علیا نے نقیر اورمقیر (یا ان میں سے کسی ایک سے کہا کہ بیا تھا؟ اس نے اثبات میں جواب دیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں بھی اس پرگواہ ہوں۔
پرگواہ ہوں۔

- ( ١٨٠١٨) حَدَّثَنَا وَهْبُ بُنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الْآَحُولِ عَنْ آبِي حَاجِبٍ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَمْرٍو آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّآ الرَّجُلُّ مِنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ [صححه ابن حبان (١٢٦٠). وقال النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّآ الرَّجُلُّ مِنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ [صححه ابن حبان (١٢٦٠). وقال النجاري: ليس بصحيح. وقد حسنه الترمذي. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٨٢ ابن ماحة: ٣٧٣ الترمذي: ١٨٠١). [انظر: ٢٠٩٣، ١٨٠١].
- (۱۸۰۱۸) حضرت تھم بن عمر و ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے عورت کے چھوڑ ہے ہوئے پانی سے مرد کو وضو کرنے سے منع فرمایا ہے۔
- (١٨.١٩) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ قَالَ آبِي حَدَّثَنَا آبُو تَمِيمَةَ عَنْ دُلَجَةَ بُنِ قَيْسٍ آنَّ الْحَكَمَ الْفِفَارِيَّ قَالَ لِرَجُلِ مَرَّةً أَتَذُكُرُ إِذْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ قَالَ وَآنَا آشُهَدُّ وَلَمْ يَذُكُرُ الْمُقَيَّرَ آوُ ذَكَرَ النَّقِيرَ آوُ ذَكَرَهُمَا جَمِيعًا [راحع: ١٨٠١].

(۱۸۰۱۹) حضرت تھم بن عمر وغفاری ڈھٹٹ نے ایک آ دمی سے کہا کہ کیا آپ کووہ وفت یاد ہے جب نبی علیا نے نقیر اور مقیر (یا ان میں سے کسی ایک سے )اور دباءاور حشتم سے منع فر مایا تھا؟اس نے اثبات میں جواب دیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں بھی اس

هي مُنالاً امَّةُ وَقَبْل مِينَةِ مِنْ الشَّا مِينِين ﴾ ٢٨١ كِه ﴿ ٢٨١ كُمْ مَسْنَكُ الشَّامِينِين ﴾

برگواه جول \_

( ١٨٠٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ آبِي حَاجِبٍ عَنِ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى آنُ يَتَوَضَّا بِفَضُلِهَا لَا يَدُرِى بِفَضْلِ وَضُوئِهَا آوُ فَضُلِ سُؤْرِهَا [راحع: ١٨٠١٨].

( ١٨٠١ ) 25 م م م م عليه وسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّا بِفَضْلِهَا لَا يَدُرِى بِفَضْلِ وَضُوئِهَا آوُ فَضْلِ سُؤْرِهَا [راحع: ١٨٠١٨].

(۱۸۰۲۰) حضرت تھم بن عمر و رہائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے عورت کے چھوڑے ہوئے پانی سے مرد کو وضو کرنے سے منع فرمایا ہے، بیمعلوم نہیں کہ چھوڑے ہوئے سے مراد وضو سے بچاہوا پانی ہے یا پی کر بچ جانے والا پانی ہے۔

# حَدِيثُ مُطِيعِ أَبْنِ الْأَسُورِ رَالُكُو

#### حضرت مطبع بن اسود والنيز كي حديثين

(۱۸۰۲۱) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامِ أَبُو الْمُحَسَنِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ مُطِيعُ مُنُ الْأَسُودِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْبَغِى أَنْ يُفْتَلَ فُرَيْقٌ بَعْدَ يَوْمِهِ هَذَا صَبُرًا إِراحِع ١٥٤٨٢ و١٥ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْبَغِى أَنْ يُفْتَلَ فُرُيثٌ بَعْدَ يَوْمِهِ هَذَا صَبُرًا إِراحِع ١٥٤٢ و١٥ (١٨٠٢) حضرت مطيع بن اسود اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْلُلُولُومُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلَالِ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّ

( ١٨٠٢ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكَرِيًّا حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمٌ فَتْحٍ مَكَّةَ يَقُولُ لَا يُفْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ الْيَوْمِ وَلَمْ يُدُرِكُ الْإِسُلَامَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةِ قُرَيْشٍ غَيْرُ مُطِيعٍ وَكَانَ اسْمُهُ عَاصِيًا فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطِيعًا [راحع: ١٥٤٨٣]

(۱۸۰۲۲) معترت مطیح بن اسود ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی الیّائے فق مکہ کے دن ارشادفر مایا آج کے بعد کسی قریش کومظلومیت کی حالت میں قل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ، یا در ہے کہ مطیح کے علاوہ قریش کے کسی نا فر مان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، پہلے ان کا نام عاصی تھا جسے بدل کر نبی ملیّا نے مطیح کردیا۔

( ١٨.٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا يُقْتَلُ قُوشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [راحع: ١٥٤٨٣].

(۱۸۰۲۳) حضرت مطبع بن اسود ولا النظام على المنظام المن

( ١٨.٢٤ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ بُنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي السَّفَرِ عَنْ عَامِرِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعِ بْنِ الْآسُودِ آخِي بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ آبِيهِ مُطِيعٍ وَكَانَ اسْمُهُ الْعَاصِ فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطِيعًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### الشَّاعَيْن لِيَوْمِنْ لِيَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَ بِقَتْلِ هَوُلَاءِ الرَّهُطِ بِمَكَّةَ يَقُولُ لَا تُغْزَى مَكَّةُ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ أَبَدًا وَلَا يُقْتَلُ قُرَشِيَّ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ أَبَدًا وَلَا يُقْتَلُ قُرَشِيَّ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ صَبْرًا أَبَدًا ومكرد ما مَلِكَ].

(۱۸۰۲۳) حضرت مطیع بن اسود و و النیواد جن کا نام عاصی تھا، نبی طالیانے ان کا نام مطیع رکھ دیا تھا' سے مروی ہے کہ نبی طالیانے فقتی کمدے دن ارشاد فرمایا آج کے بعد مکہ مکرمہ میں جہاد نبیں ہوگا اور آج کے بعد کسی قریش کو مظلومیت کی حالت میں قتل کرنے کی اجازت نبیں ہوگا۔

# حَدِيثُ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ طُلْتُمُ

#### حضرت سلمان بن عامر طالفة كي حديثين

- ( ١٨٠٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ رَبَابَ الضَّبِّيَّةِ عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ آنَّهُ قَالَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفُطِرُ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفُطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ [راحع: ٢٦٣٢].
- (۱۸۰۲۵) حفرت سلمان بن عامر رفی تنظیت موقوقاً فا مروی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کر کے تو اسے جا ہے کہ تھجور سے روزہ افطار کرے ،اگر محجور نہ ملے تو پھریانی سے افطار کرلے کیونکہ پانی پاکیزگی بخش ہوتا ہے۔
- ( ١٨٠٢٦) قَالَ هِشَامٌ وَحَدَّثَنِي عَاصِمٌ الْأَحُولُ أَنَّ حَفْصَةَ رَفَعَتْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٦٣٢٧]. (١٨٠٢٦) گذشته مديث ال دوسري سند يجيم مروي ہے۔
- ( ١٨٠٢٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَتِنِي حَفْصَةً عَنُ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِ قُوا عَنْهُ دَمَّا وَآمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى [راحع: ١٦٣٣٣].
- (۱۸۰۲۷) حضرت سلمان ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لڑکے کی پیدائش پر عقیقہ کیا کرو، اس سے آلائش وغیرہ دورگر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔
- ( ١٨٠٢٨) قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ صَدَقَتُكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِى الْقُرْبَى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ وَصِلَةٌ وَصِلَةٌ وَصِلَةً وَسِلَةً وَسِلَةً وَسِلَةً وَسِلَةً وَسُلَةً وَسِلَةً وَسَلَمُ وَسُومُ وَسُؤَالًا وَسُومُ وَسُو
- (۱۸۰۲۸) اور میں نے نبی طینا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سکین پرصد قد کرنے کا اکہرا تواب ہے اور قریبی رشتہ داروں پر صدقہ کرنے کا تواب دہراہے، ایک صدیقے کا اور دوسراصلہ رحمی کا۔
- ( ١٨.٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوُنِ عَنُ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ أُمَّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ الطَّبِّى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَإِنَّهَا عَلَى فَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ الطَّبِّى صَدَقَةٌ وَإِنَّهَا عَلَى فَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ الطَّبِّى صَدَقَةٌ وَإِنَّهَا عَلَى فَي الرَّحِمِ النُتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ [راجع: ١٦٣٣١].

## هي مُنزلاً احَدُرُن بَل مِنظ مِنْ مِن مِن اللهِ الشّامِيّين ﴾ المسترك الشّامِيّين ﴿ مُنزلاً احْدَال الشّامِيّين ﴾

(۱۸۰۲۹) حضرت سلمان ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیگانے فرمایا مسکین پرخرچ کرنا اکبرا صدقہ ہے اور قریبی رشتہ داروں پر صدقہ کرنے کاثواب دہراہے،ایک صدقے کا اور دوسراصلہ رحی کا۔

( ١٨.٣٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَنَةَ عَنُ عَاصِمِ الأَحول عَنْ حَفْصَةَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ عَمِّها سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال لَأَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفُطِرُ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفُطِرُ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ عَنَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال لَأَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفُطِرُ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفُطِرُ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ وَمَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَمِيطُوا عَنْهُ الْآذَى وأريقوا عَنْه دَماً والصَّدَقَةٌ عَلَى ذِى الْقَرَابَةِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ [راجع: ١٦٣٣، ١٦٣٢، ١٦٣٢٩]، [سقط من الميمنية].

(۱۸۰۳) حضرت سلمان بن عامر ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرنے اسے عالیہ علیہ علیہ علیہ کہ مجبور سے روزہ افطار کر ہے کہ مجبور سے رائٹ ہوتا ہے، اڑ کے کی پیدائش پر عقیقہ کیا کرو، اس سے آلائشیں وغیرہ دور کر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرواور قربی رشتہ داروں پر صدقہ کرنے کا ثواب دہرا ہے، ایک صدیے کا اور دوسرا صلدری کا۔

( ١٨٠٣ م ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنْ عَيَيْنَةَ عَنَ عَاصِمِ الْأَحول عَنْ حَفْصَةَ عَنِ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلْيَعِ عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱفْطَرَ ٱحَدُّكُمْ فَلْيُفُطِرُ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفُطِرُ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ [راحع: ١٦٣٢٦].

(۳۰ ۱۸ م) حضرت سلمان بن عامر بڑاٹیؤے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا جب تم میں ہے کوئی شخص روز ہ افطار کر بے تو اسے چاہئے کہ مجدورے روز ہ افطار کرے ، اگر محجور نہ ملے تو پھریانی سے افطار کرلے کیونکہ پانی پاکیزگی بخش ہوتا ہے۔

( ١٨.٣١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الطَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ أَرِيقُوا عَنْهُ دَمَّا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى [راحع: ٢٦٣٣٤]

(۱۸۰۳۱) حضرت سلمان بن النفظ سے مروی ہے کہ نبی الیکیانے فرمایا لڑے کی پیدائش پر عقیقہ کیا کرو،اس سے آلائشیں وغیرہ دورکر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

(١٨.٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفُصَةَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلُمَانَ بُنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ وَسَلَّمَ إِذَا أَفُطَرَ أَحَدُّكُمْ فَلْيُفُطِوْ عَلَى تَمُرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ تَمُوَّا فَلْيُفُطِوْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ لَهُ طَهُورٌ [راحع: ١٦٣٢٩].

## هُ مُنالِاً امَرُانَ بل مِيدِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴿ مُنالِاً امَرُانَ بل مِيدِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴿ مُنالِاً امْرُانَ بل الشَّامِيِّين ﴿ مُنالِاً امْرُانَ بل الشَّامِيِّين ﴿ مُنالِاً امْرُانَ بل الشَّامِيِّين ﴾

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرُ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفْطِرُ بِمَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ [مَكرر ما قبله].



## هي مُنالِهِ احْدُن شِل يَعْدُ مُرَّى الشَّامِيْنِ مَنْ الشَّامِيْنِ السَّلِيَ الشَّامِيْنِ السَّلِيَ الشَّامِيْنِ السَّلِيُ الشَّامِيْنِ السَّلِيَ الشَّامِيْنِ السَّلِيَ الشَّامِيْنِ السَّلِيُ الشَّامِيْنِ السَّلِيَ السَّلِيُ السَّلِي السَّلِيَ السَّلِيَ السَّلِيَ السَّلِي السَّلِيَ السَّلِي السَّلِيَ السَّلِي السَّلِيِّ السَّلِي السَّلِي السَّلِيِّ السَّلِيِّ السَّلِيِّ السَّلِيِّ السَّلِيِّ السَّلِيِّ السَّلِي السَّلِيِّ السَّلِيِّ السَّلِيِّ السَّلِيِّ السَّلِيِّ السَّلِي السَّلِيِّ الْسَلِيِّ السَّلِيِّ السَّلِيِيْنِ السَّلِيِّ السَّلِيِّ السَّلِيِّ السَّلِيِّ السَلِيِّ السَّلِيِّ السَّلِيِّ السَّلِيِّ السَّلِيِّ السَلِيِّ السَّلِيِّ السَلِيِّ السَلِيِّ السَّلِيِّ السَّلِيِّ السَلِيِّ السَ

يَذُكُرُ أَيُّوبُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٦٣٤٥].

( ١٨٠٤٠) وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَنْ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمَّا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى [راجع: ٦٣٣٤].

(۱۸۰۳۹–۱۸۰۳۰) حضرت سلمان را النظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لاکے کی پیدائش پر عقیقہ کیا کرو۔ اس سے آلائشیں وغیرہ دورکر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

ِ (١٨.٤١) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ أَيُّوبَ وَقَتَادَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ سَلَمَانَ بُنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًّا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى الضَّبِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًّا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى السَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًّا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًّا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًّا وَأَمِيطُوا عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالًا فِي الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًّا وَأَمِيطُوا عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ فِي الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًّا وَأَمِيطُوا عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَقِيقَتُهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا فِي الْعُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَنْهُ وَلَا عَلَمْ عَلَوْ اللَّهُ الْأَنْ

(۱۸۰۴) حضرت سلمان ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ نبی طایقائے فر مایا لڑ کے کی پیدائش پر عقیقہ کیا کرو،اس سے آلائشیں وغیرہ دور کر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

( ١٨.٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ حَفُصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صَلَيْعٍ عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ الطَّبِّيِّ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ الطَّبِّيِّ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى الْمُسْكِينِ صَدَقَةً وَهِيَ عَلَى الْمُسْكِينِ صَدَقَةً وَهِيَ عَلَى الْمُسْكِينِ صَدَقَةً وَهِي عَلَى الْمُسْكِينِ صَدَقَةً وَهِيَ عَلَى الْمُسْكِينِ صَدَقَةً وَهِيَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمُسْكِينِ صَدَقَةً وَهِيَ

(۱۸۰۳۲) حفرت سلمان ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا مسکین پرخرج کرنا اکہرا صدقہ ہے اور قریبی رشتہ داروں پر صدقہ کرنے کا ثواب دہراہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلد حی کا۔

(١٨٠٤٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الظَّبِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّةُ وَالطَّدَقَةُ عَلَى ذِى الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِى الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِى الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِى الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَالصَّدَقَةُ عَلَى إِنْ الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالَ السَّعَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَةً اللْعَلَقَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَقَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ ال

(۱۸۰۳) حضرت سلمان را النظامة مروى ہے كه نبى طلیانے فر مایا مسكین پرخرج كرنا اكبراصدقد ہے اور قریبی رشتہ داروں پر صدقه كرنے كاثواب د ہراہے، ايك صدقے كا وردوسراصله رحى كا۔

( ١٨٠٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ وَسَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ عَنْ اللَّهُ وَالْمِيطُوا عَنْهُ الْآذَى قَالَ وَكَانَ ابْنُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَآهُرِيقُوا عَنْهُ اللَّهَ وَآمِيطُوا عَنْهُ الْآذَى قَالَ وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَاطَةُ الْآذَى حَلْقَ الرَّأْسِ فَلَا آدْرِى مَا هُوَ [راجع: ١٦٣٣٤].

(۱۸۰۴) حضرت سلمان ڈاٹھئا سے مروی ہے کہ میں نے بی طیٹا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لڑکے کی پیدائش پر عقیقہ کیا کرو، اس سے آلائشیں وغیرہ دورکر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

## هي مُنزا) اَمَٰذِينَ بل يَنْ مُرْقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

( ١٨.٤٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الطَّبِّيِّ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ الدَّمَ وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

(۱۸۰۴۵) حضرت سلمان رہ اللہ اسے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ لڑکے کی پیدائش پر عقیقہ کیا کروہ . اس سے آلائش وغیرہ دورکر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

( ١٨٠٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم عَنْ حَفْصَةَ عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْ لَمْ يَجِدُ تَمُوا فَلْيَغُطِرُ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ [راجع: ١٦٣٥] وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ وَجَدَ تَمُواً فَلْيُغُطِرُ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ [راجع: ١٦٣٥] وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ تَمُوا فَلْيُعُطِرُ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ [راجع: ١٦٣٥] من الله عَلَى عام ولَيُعُور مَه عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلِمُ اللهِ عَنْ مِن اللهِ عَلَى عام ولا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عام ولا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

#### حَدِيثُ آبِي سَعِيدِ بْنِ آبِي فَضَالَةَ الْأَلْمُونَ

#### حضرت ابوسعيد بن الى فضاله رفانين كى مديث

( ١٨٠٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَحْمِيدِ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ زِيَادِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِى سَعِيدِ بْنِ أَبِى فَضَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ مَنْ كَانَ أَشُرَكَ فِى عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ مَنْ كَانَ أَشُرَكَ فِى عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَخْدًا فَلْيَطُلُبُ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ آغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشَّرُكِ [راحع ٢٣٥ ٥ ٢]

(۱۸۰۳۷) حفزت ابوسعید بن ابی فضالہ ڈٹاٹؤ'' جو کہ صحابی ڈٹاٹؤ ہیں'' سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اولین وآخرین کواس دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک وشبہ نہیں ، توایک منادی آواز لگائے گا جوشخص کسی عمل میں اللہ کے لئے شریک تھم ہراتا ہو،اسے جاہئے کہ اس کا ثواب بھی اسی سے طلب کرے کیونکہ اللہ تمام شرکاء سے زیادہ شرک سے بیزار ہے۔

# حَدِيثُ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ رُكَانُونَ حضرت محنف بن سليم رُكَانُونَوْ كي حديث

( ١٨٠٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ أَبْنِ عَوْنِ عَنْ أَبِي رَمْلَةَ قَالَ حَدَّثَنَاهُ مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفْ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً وَعَتِيرَةً قَالَ تَذُرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَلَا أَذْرِى مَا رَدُّوا قَالَ هَذِهِ الَّتِي

#### هي مُنزا) اَخْرُن شِل ﷺ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٨٧ ﴿ هُلِ الشَّاعِيِّين ﴾ هسندُ الشَّامِيِّين ﴿ هُ

يَقُولُ النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ [قال الترمذي: حسن غريب وقال الألباني: حسن (ابؤ داود: ٢٧٨٨، ابن ماحة: ٣١٢٥، الترمذي: ١٩١٨، النسائي: ١٦٧٧). قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢١٠١].

(۱۸۰۳۸) حضرت مخف بن سلیم نگانی سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ اس وقت موجود تھے جب آپ تگانی آنے میدان عرف میدان عرف میں مقدان عرف کیا ہوا تھا اور فرمار ہے تھے اے لوگو! ہر سال ہر گھر انے پر قربانی اور ''عتیر ہ'' واجب ہے، راوی نے بوچھا جانتے ہو کہ عتیر ہ سے کیا مراو ہے؟ ابن عون کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا جواب دیا ، بہر حال! انہوں نے خودی فرمایا بیون قربانی ہے جسے لوگ '' رجبیہ'' بھی کہتے ہیں۔

فاندہ: ابتداء میں زمان جا ہلیت سے ماہ رجب میں قربانی کی رسم چلی آ رہی تھی ، اسے عتیر ہ اور رجید کہا جاتا تھا، بعد میں اس کی ممانعت ہو کر صرف عیدالاضیٰ کے موقع پر قربانی کا تھم باقی رہ گیا۔

#### حَدیثُ رَجُلِ مِنْ بَنِی الدِّیلِ بؤد الل کے ایک آدی کی روایت

( ١٨.٤٩) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عِمْرَانُ بْنُ أَبِى أَنَسٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى الدِّيلِ قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فِى بَيْتِى ثُمَّ خَرَجْتُ بِأَبَاعِرَ لِى لِأُصْدِرَهَا إِلَى الرَّاعِى الْأَسْلَمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى الدِّيلِ قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فِى بَيْتِى ثُمَّ خَرَجْتُ بِأَبَاعِرَ لِى لِأَصْدِرَهَا إِلَى الرَّاعِى فَمَا مَعَهُ فَلَمَّا فَمَرَرُتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى مَا مَنَعَكَ يَا فُلانُ أَنْ أَنْ الشَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى مَا مَنَعَكَ يَا فُلانُ أَنْ تُصَلِّى اللَّهِ إِلَى مَا مَنَعَكَ يَا فُلانُ أَنْ تُصَلِّى مَقَالًا عِينَ مَرَرُتَ بِنَا قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى قَدْ كُنْتُ صَلَّيْتُ فِى بَيْتِى قَالَ وَإِنْ

(۱۸۰۴۹) بنودیل کے ایک آدئی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھی ، اور اُپنے اونٹوں کو لے کر الکا تاکہ چروا ہوں کے حوالے کردوں ، راستے میں نبی کے پاس سے میر اگذر ہوا جولوگوں کو نماز ظہر پڑھا رہے تھے ، میں وہاں سے گذر گیا اور نبی علیا اللہ کے ساتھ شریک نبیس ہوا ، جب میں اپنے اونٹ چروا ہے کے حوالے کر کے واپس آیا تو کسی نے نبی علیا کے سامنے اس بات کا ذکر کر دیا ، نبی علیا نے فرما یا جب تم ہمارے پاس سے گذر رہے تھے قتم ہمیں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا تھا ، نبی علیا نے فرما یا اگر چرتم نماز پڑھ چکے کس چیز نے روکا تھا ، نبی علیا اگر چرتم نماز پڑھ چکے کے سامنے سے شریک ہونا چا ہے تھا )

## حَدِيثُ قَيْسِ بَنِ مَخْرَمَةً طَالَنَهُ حضرت فيس بن مخرمه طالني كي حديث

( ١٨٠٥٠ ) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ فَحَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخُرَمَةَ بْنِ

### هي مُنالِهَ امَيْنَ شِلْ مِينَةِ مِنْ مِي اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّمِي الللَّهِ الللللَّذِي اللَّهِ الللللَّمِي الللللَّمِ ال

الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدِ مَنَافٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بُنِ مَخْرَمَةَ قَالَ وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ فَنَحْنُ لِدَانِ وُلِدُنَا مَوْلِدًا وَاحِدًا [صححه الحاكم (٢٠٣/٢). وقال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: ضعيف الاسناد (الترمذي: ٣٦١٩)].

(۱۸۰۵۰) حضرت قیس بن مخرمه طالتی سے مروی ہے کہ میں اور نبی علیہ عام الفیل میں پیدا ہوئے تھے، اس اعتبار سے ہم دونوں کی پیدائش ایک ہی سال میں ہوئی تھی۔

## حَدِيثُ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَ دَاعَةَ ثَالِّيْ

#### حضرت مطلب بن الي وداعه رثاثمة كي حديثين

( ١٨.٥١) حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ آبِي وَدَاعَةَ قَالَ رَامُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي النَّجْمِ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ قَالَ الْمُطَّلِبُ وَلَمُ ٱسْجُدُ مَعَهُمُ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ قَالَ الْمُطَّلِبُ فَلَا آدَعُ الشَّجُودَ فِيهَا آبَدًا [راحع: ٣ ٢ ٥ ٥ ٥].

(۱۸۰۵) حضرت مطلّب بن ابی وداعہ ٹالٹیؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظ کو دیکھا کہ آپ ٹالٹیؤ آنے سور ہ مجم میں آیت سجدہ پرسجدہ تلاوت کیا اور تمام لوگوں نے بھی سجدہ کیا، لیکن میں نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ میں اس وفت تک مشرک تھا، اس لئے اب میں مجھی اس میں سجدہ ترک نہیں کروں گا۔

( ١٨٠٥٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَغْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ وَسَجَدَ مَنْ عِنْدَهُ فَرَفَعْتُ رَأْسِى وَأَبَيْتُ أَنْ أَسُجُدَ وَلَمْ يَكُنْ أَسُلَمَ يَوْمَئِذٍ الْمُطَّلِبُ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَسْمَعُ أَحَدًا يَقُرَأُ بِهَا إِلَّا سَجَدَ مَعَهُ [راجع: ٤٥٥٥].

(۱۸۰۵۲) حضرت مطلب بن ابی وداعہ رٹائٹؤ سے مروی ہے کہ آپ کُلٹو آئے کہ مکرمہ میں سورہ مجم میں آیت تجدہ پرسجدہ اوت کیا اور تمام لوگوں نے بھی سجدہ کیا کہیں میں نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ بیں اس وقت تک مشرک تھا، بعد میں وہ جس سے بھی اس کی تلاوت سنتے تو سجدہ کرتے تھے۔

# حَدِيثُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي عَمِيرَةَ الْأَزْدِيِّ اللَّهُ

#### حضرت عبدالرحمٰن بن الي عميره از دي ڈاٹنڈ کي حدیثیں

( ١٨٠٥٣ ) حَدَّثَنَا حَيُوَةُ بُنُ شُوَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي بَحِيرُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ

## هي مُنالًا اَمَانُ الشَّامِيِّينَ مُرَالًا الشَّامِيِّينَ ﴾ ٢٨٩ ﴿ ١٨٩ ﴿ مُنالًا الشَّامِيِّينَ ﴾ و٢٨٩

نُفَيْرٍ عَنِ ابْنِ آبِي عَمِيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ النَّاسِ نَفُسُ مُسْلِمٍ يَقْبِضُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تُحِبُّ أَنْ تَعُودَ إِلَيْكُمُ وَأَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا غَيْرُ الشَّهِيدِ

(۱۸۰۵۳) حضرت ابن الی عمیرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمَاۤ الْتُوَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا شہید کے علاوہ ہرمسلمان کی روح جب قبض ہوتی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تمہارے پاس لوٹ آئے اور اسے دنیاو مافیہا کی تعتیں مل جائیں۔

( ١٨٠٥٤) و قَالَ ابْنُ أَبِي عَمِيرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي الْمَدَرُ وَالْوَبَرُ

(۱۸۰۵۳) حضرت ابن ابی عمیر ہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے ارشا دفر مایا مجھے اللہ کی راہ میں شہید ہونا اونٹوں اور بکر یوں سے زیادہ محبوب ہے۔

( ١٨٠٥٥) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْوِ حَلَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْقَزِيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الْقَزِيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكْرَ مُعَاوِيَةَ وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ هَادِيًا الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي عَمِسَوَةً الْأَزْدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكْرَ مُعَاوِيَةً وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ هَادِيًا الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي عَمِسَوَةً الْأَزْدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكْرَ مُعَاوِيَةً وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ هَادِيًا مَعْمِولَةً الْمَالِقِيقَ وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ هَادِيًا مَعْمِولَةً وَالْفَرِيقِ عَنْ رَبِيعَةً وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكُرَ مُعَاوِيَةً وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ هَادِيًا وَاهْدِ بِهِ [وغمز في هذا الحديث ابن عبد البر وابن حجر. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٨٤٣)، قال شعيب: رحاله ثقات].

(۱۸۰۵۵) حضرت ابن ابی عمیره و الفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ نے حضرت امیر معاویہ والفظ کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا اے اللہ! اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فتہ بنا اور اس کے ذریعے ہدایت لوگوں تک پہنچا۔

## حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ثَالَّةُ

#### حضرت محمد بن طلحه بن عبيد الله طالفة كي حديث

(١٨٠٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بُنُ آبِي حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى قَالَ نَظُرَ عُمَرُ إِلَى آبِي عَبْدِ الْحَمِيدِ أَوْ ابْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ شَكَّ أَبُو عَوَانَةَ وَكَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدًا وَرَجُلْ يَقُولُ لَهُ يَا مُحَمَّدُ فَعَلَ اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ قَالَ وَجَعَلَ يَسُبُّهُ قَالَ فَقَالَ آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا ابْنَ زَيْدٍ ادُنُ مِنِّي قَالَ أَلَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ قَالَ وَجَعَلَ يَسُبُّهُ قَالَ فَقَالَ آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا ابْنَ زَيْدٍ ادُنُ مِنِّي قَالَ أَلَا اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ قَالَ وَجَعَلَ يَسُبُّهُ قَالَ أَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَبْعَةٌ وَسَيِّدُهُمْ وَأَكْبُوهُمْ مُحَمَّدٌ قَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ طَلْحَةَ لِيُغَيِّرَ أَهْلُهُمْ أَسْمَاتَهُمْ وَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَبْعَةٌ وَسَيِّدُهُمْ وَأَكْبُوهُمْ مُحَمَّدٌ قَالَ مُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلَا لَي إِلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ مُحَمَّدُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ وَسَلَّمَ فَقُولَ عَمْولُ لَا سَبِيلَ لِي إِلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَامً وَلَمُ عَمْرُهُ وَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ الْمُعُومُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَا عَمْرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا

(١٨٠٥٢) عبد الرحمٰن بن اني يل كهتي بين كها يك مرتبه حضرت عمر فاروق را النفراني ابوعبد الحميد كود يكها جن كانام "محمر" تها، أيك

### هي مُنالاً احَدُرُن بَل يَهُومُون السَّالُ الشَّامِيِّين ﴿ ٢٩٠ ﴿ مُنَالُ الشَّامِيِّين ﴾

آدی ان سے کہدرہا تھا کہ اے محمد! اللہ تمہارے ساتھ ایبا ایسا کرے، اور انہیں گالیاں دینے لگا، حضرت عمر وٹائٹوٹ نے ان سے فرمایا اے ابن زید! میرے پاس آؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے نام کی وجہ سے نبی تالیہ کو برا بھلا کہا جارہا ہے، آن کے بعد جب تک تم زندہ ہو، تمہیں محمد کہ کرنہیں پکارا جائے گا، چنا نچہ حضرت عمر ٹاٹٹوٹ نے ان کا نام عبدالرحمٰن رکھ دیا، پھر بنوطلحہ کو بلا بھیجا تا کہ وہ اپنے اہل خانہ کے نام بدل لیس، وہ لوگ سات افراد تھے جن میں سب سے بڑے اور ان کے سربراہ محمد ہی تھے، محمد بن طلحہ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین! میں فتم کھا کر کہتا ہوں کہ میرایہ نام نبی علیہ ابنا ہی تا کہ وہ یا جہ رہا تھا ہے کہ میں اسے تبدیل نہیں کرسکا۔

# 

( ١٨٠٥٧) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ نُنِ الشِّخْيرِ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَالَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَابِي وَبَيْنَ قِرَائِيي قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ فَإِذَا أَنْتَ حَسَسْتَهُ فَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتْفُلُ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَاكَ فَأَذْهَبُهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنِّي [صححه مسلم (٢٢٠٣)]. ويتكرر بعده].

(۱۸۰۵۷) ایک مرحبه حضرت عثمان بن انی العاص دگاتهٔ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! میری نماز اور قراءت میں شیطان حاکل ہو جا تا ہے، نبی ملیّظانے فرمایا اس شیطان کا نام'' خزب'' ہے، جب تمہیں اس کا احساس ہوتو''اعوذ باللہ'' پڑھ کر تین مرحبہ بائیں جانب تقتکا ردیا کرو، وہ کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ نے اسے مجھے دور کردیا۔

( ١٨٠٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَن يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخْيرِ عَن عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَالَ الشَّيْطَانُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۸۰۵۸) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨.٥٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثِينَى مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ آبِى الْعَاصِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَوُمُ قُوْمَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُحَقِّفُ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَذَا الْحَاجَةِ فَإِذَا صَلَّى وَحُدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ [راحع: ٥ ٢٣٨٥]

(۵۹۰) حفزت عثمان ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایاتم اپنی قوم کی امامت کرنا، اور جب امامت کرنا تو نماز مخضر پڑھانا کیونکہ لوگوں میں بچے، بوڑھے، کمزور، بیار اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں البتہ جب تنہا نماز پڑھیں تو جس طرح چاہیں پڑھیں۔ هي مُنالُهُ المَانُ مِنْ لِيُسْدِمْ فِي اللهِ اللهُ اللهِ ال

( ١٨٠٦٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَن عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ غَن أَبِي الْعَاصِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ لِنَعْرِضَ عَلَيْهِ مُصْحَفًا لَنَا عَلَى مُصْحَفِهِ فَلَمَّا حَضَرَتُ الْجُمُعَةُ أَمَرَنَا فَاغْتَسَلْنَا ثُمَّ أُتِينَا بِطِيبٍ فَتَطَيَّبْنَا ثُمَّ جِنْنَا الْمَسْجِدَ فَجَلَسْنَا إِلَى رَجُلٍ فَحَدَّثَنَا عَنْ الدَّجَّالِ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَجَلَسْنَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةُ أَمْصَارٍ مِصْرٌ بِمُلْتَقَى الْبَحْرَيْنِ وَمِصْرٌ بِالْحِيرَةِ وَمِصْرٌ بِالشَّامِ فَيَفْزَعُ النَّاسُ ثَلَاثَ فَزَعَاتٍ فَيَخُرُجُ الدَّجَّالُ فِي أَغْرَاضِ النَّاسِ فَيَهُزِمُ مَنْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ فَأَوَّلُ مِصْرٍ يَرِدُهُ الْمِصْرُ الَّذِي بِمُلْتَقَى الْبَحْرَيْنِ فَيَصِيرُ أَهْلُهُ ثَلَاتَ فِرَقٍ فِرْقَةٌ تَقُولُ نُشَامُّهُ نَنْظُرُ مَا هُوَ وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْمَاعُوابِ وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْمِصْرِ الَّذِي يَلِيهِمُ وَمَعَ الدَّجَّالِ سَبْعُونَ ٱلْفًا عَلَيْهِمُ السِّيجَانُ وَأَكْثَرُ تَبَعِهِ الْيَهُودُ وَالنِّسَاءُ ثُمَّ يَأْتِي الْمِصْرَ الَّذِي يَلِيهِ فَيَصِيرُ أَهْلُهُ ثَلَاثَ فِرَقٍ فِرْقَةٌ تَقُولُ نُشَامُّهُ وَنَنْظُرُ مَا هُوَ وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْأَغْرَابِ وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْمِصْرِ الَّذِي يَلِيهِمْ يِغَرْبِيِّ الشَّامِ وَيَنْحَازُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَقَيَةِ أَفِيقٍ فَيُعَوُنَ سَرْحًا لَهُمْ فَيُصَابُ سَرْحُهُمْ فَيَشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَتُصِيبُهُمْ مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهُدٌ شَدِيدٌ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمُ لَيُحْرِقُ وَتَرَ قَوْسِهِ فَيَأْكُلُهُ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ السَّحَرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَتَاكُمُ الْغَوْثُ ثَلَاثًا فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ إِنَّ هَذَا لَصَوْتُ رَجُلٍ شَبْعَانَ وَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَيَقُولُ لَهُ أَمِيرُهُمْ رُوحَ اللَّهِ تَقَدَّمْ صَلِّ فَيَقُولُ هَذِهِ الْأُمَّةُ أُمَرَاءُ بَغْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَتَقَدَّمُ أَمِيرُهُمْ فَيُصَلِّى فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ أَخَذَ عِيسَى حَرْبَتَهُ فَيَذْهَبُ نَحْوَ الدَّجَّالِ فَإِذَا رَآهُ الدُّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ فَيَضَعُ حَرْبَتَهُ بَيْنَ تُندُوتِهِ فَيَفْتِلُهُ وَيَنْهَزِمُ أَصْحَابُهُ فَلَيْسَ يَوْمَنِذٍ شَيْءٌ يُوَارِي مِنْهُمْ أَحَدًا حَتَّى إِنَّ الشَّجَرَةَ لَتَقُولُ يَا مُؤْمِنُ هَذَا كَافِرٌ وَيَقُولُ الْحَجَرُ يَا مُؤْمِنُ هَذَا كَافِرْ [انظر ما بعده] (١٨٠٦٠) ابونضره كيتے بيں كمايك مرتبہ جمعه كے دن بم لوگ حضرت عثمان بن الى العاص ولائفا كے پاس آئے تا كمايي مصحف کاان کے مصحف کے ساتھ نقابل کر حکیں؟ جب جمعہ کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ہمیں تھم دیا اور ہم نے عسل کیا ، پھر ہمارے یا س خوشبولائی گئی جوہم نے لگالی، پھرہم مسجد میں آ کراکی آ دمی کے پاس بیٹھ گئے،اس نے ہمیں دجال کے متعلق حدیث سنانا شروع کردی،اسی اثناء میں حضرت عثان بن ابی العاص ڈاٹٹؤ بھی آ گئے،ہم ان کے احترام میں کھڑے ہوگئے،انہوں نے ہمیں بیٹھنے کے لئے کہااور فرمایا کہ میں نے نبی علیا کو بیفرماتے ہوئے سناہے کہ مسلمانوں کے تین شہر ہوں گے ، ایک شہر دوسمند روں کے سنگم پرواقع ہوگا ،ایک حمیرہ میں اور ایک شام میں۔

نوگوں پر تین مرتبہ خوف وہراس کے واقعات پیش آئیں گے، پھر دجال کا خروج ہوجائے گا اور وہ اہل مشرق کوشکست دے دے گا، پھرسب سے پہلے وہ اس شہر پر تملہ کرے گا جو دوسمندروں کے سلم پر واقع ہوگا، وہاں کے لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہوجائیں گے، ایک فرقہ تو کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ ہم اس کے پاس جاکرد کھتے ہیں کہ وہ ہے کیا ؟ دوسراگروہ دیہا تیوں ہیں

## 

(۱۸۰۱۷) حضرت عثان بن ابی العاص و التخاص وی ہے کہ ایک مرتبہ مجھے این تکلیف ہوئی جس نے مجھے موت کے قریب پہنچا دیا، نبی علیه عیادت کے لئے تشریف لائے اور فر مایا اپنے دائیں ہاتھ کو تکلیف کی جگہ پررکھ کرسات مرتبہ یوں کہو"اعو فہ بعزة الله و قدرته من شر ما اجد" (میں نے ایسائی کیا،اوراللہ نے میری تکلیف کودور کردیا)۔

( ١٨٠٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَن ابْنِ إِسْحَاقُ يَغْنِى مُحَمَّدًا عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ بُنِ طَلْحَة بُنِ كَالِيَ بِنَ كَالِيَهِ بْنِ طَلْحَة بُنِ كَرِيْزٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ دُعِى عُثْمَانُ بْنُ أَبِى الْعَاصِ إِلَى خِتَانٍ فَأَبَى أَنْ يُجِيبَ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا لَا يُنْ كَنِيْ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ دُعِى عُثْمَانُ بْنُ أَبِى الْعَاصِ إِلَى خِتَانٍ فَأَبَى أَنْ يُجِيبَ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا لَا نَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُدْعَى لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُدْعَى لَهُ

(۱۸۰۷۸) حسن مُوَالَّةُ کَتِمَ مِیْنَ کَهُ ایک مرتبه حضرت عثان بن ابی العاص والله کوکس بچے کے ختنہ کے موقع پر بلایا گیا ، انہوں نے آئے سے انکار کر دیا ، کس نے وجہ پوچھی تو فر مایا کہ نبی علیلا کے دور باسعادت میں ہم لوگ ایسے مواقع پر جاتے تھاور نہ ہی کوئی ہمیں بلاتا تھا۔

( ١٨٠٦٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَن آبِي الْعَلَاءِ عَن مُطَرِّفٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَّقَ أَبُي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَّتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ كَجُنَّةٍ أَحَدِكُمْ مِنُ الْقِتَالِ [راجع: ١٦٣٨].

(۱۸۰۲۹) حضرت عثمان را النظرات عمروی ہے کہ میں نے نبی ملیلی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے روز ہ اسی طرح کی ڈھال ہے جیسے میدانِ جنگ میں تم ڈھال استعال کرتے ہو۔

( ١٨.٧٠) وَصِيَامٌ حَسَنٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ [راجع: ١٦٣٨٨].

(۵۷-۱۸) بهترین روزه هر مهینے میں تین دن ہوتے ہیں۔

(١٨.٧١) قَالَ وَكَانَ آخِرُ شَيْءٍ عَهِدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىَّ أَنْ قَالَ جَوِّزُ فِي صَلَاتِكَ وَاقْدُرُ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ فَإِنَّ مِنْهُمْ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ [راجع: ١٦٣٧٩].

(۱۷-۱۸) اور نبی ملیظائے بمجھے طاکف بھیجے وقت سب سے آخر میں جو وصیت کی تھی وہ پیتھی کہ اے عثان! نماز مختصر پڑھانا کیونکہ لوگوں میں بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔

( ١٨٠٧٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن الْجُرَيْرِيِّ عَن أَبِي الْعَلَاءِ عَن مُطَرِّفٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ أَنِ أَبِي الْعَلاءِ عَن مُطَرِّفٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ أَنِ أَبِي الْعَاصِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ الْعَاصِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۸۰۷) گذشته حدیث اس دوسری سندیم مروی ہے۔

(١٨٠٧٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ الْمَغْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ آنَّ ابْنَ عَامِرٍ اسْتَعْمَلَ كِلَابَ بْنَ أُمَيَّةَ عَلَى الْأَيْلَةِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ فِي أَرْضِهِ فَآتَاهُ عُثْمَانُ فَقَالَ سَمِعْتُ

هي مُنالاً امَّهُ إِنْ بل مِينَةِ مَرْم الله الشَّامِيِّين ﴿ مُنالاً الشَّامِيِّين ﴾ وحمل الشَّامِيِّين ﴿ وَمَ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبُدُ الصَّمْدِ فِي حَدِيثِهِ يَقُولُ إِنَّ فِي اللَّيْلِ سَاعَةً تُفْتَحُ فِيهَا أَبُوابُ السَّمَاءِ يُنَادِى مُنَادٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأَعُطِيهُ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغُفِرٍ فَأَغُفِرَ لَهُ قَالَا جَمِيعًا السَّمَاءِ يُنَادِى مُنَادٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأَعُطِيهُ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغُفِرٍ فَأَغُفِرَ لَهُ قَالَا جَمِيعًا وَإِنَّ دَاوُدَ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ لَا يَسُأَلُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا أَعُطَاهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاحِرًا أَوْ عَشَارًا فَوَانَّ دَاوُدَ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ لَا يَسُأَلُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاحِرًا أَوْ عَشَارًا فَكُونَ سَاحِرًا أَوْ عَشَارًا فَلَا مُونَكَ عَلَاكُ قَالَ لِمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِكَذَا فَلَا عَلَا لَهُ عَلَاكُ قَالَ لِمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِكَذَا وَكَالَا عَمَلَكَ قَالَ لِمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِكَذَا وَرَحَدَ إِلَى ابْنِ عَلْمِ فَقَالَ دُونَكَ عَمَلَكَ قَالَ لِمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِكَذَا إِلَى الْمُ عَلَى الْمُ فَالَ دُونَكَ عَمَلَكَ قَالَ لِمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِكُذَا إِلَى الْمُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُونِ وَلَكُ عَلَى لَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى لَهُ عَلَى لَا لِمَ عَلَى الْمَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۸۰۷) حسن می الله کیتے ہیں کہ ابن عامر نے ایلہ پر کلاب بن امیہ کو عامل مقرر کر دیا ، اس وقت حضرت عثان بن ابی العاص والله الله کی زمین میں ہے ، وہ کلاب کے پاس پہنچ اور فر مایا کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرمات ہے ہوئے سنا ہے کہ رات کے وقت ایک گھڑی الیم آتی ہے جس میں آسان کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اورایک منا دی یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی ما نکنے والا کہ میں قبول کرلوں؟ ہے کوئی اپنے گنا ہوں کی معانی ما نکنے والا کہ میں قبول کرلوں؟ ہے کوئی اپنے گنا ہوں کی معانی ما نکنے والا کہ میں اللہ ہے کوئی دعاء کر دول؟ مراوی حزید ہے ہی کہ داؤ دایک مرتبدرات کے وقت نظے اور کہنے لگے کہ جو شخص بھی اللہ ہے کہ کوئی حوال کر دول؟ راوی حزید ہے ہی کہ داؤ دایک مرتبدرات کے وقت نظے اور کہنے لگے کہ جو شخص بھی اللہ ہے کہ والا کہ میں وصول کرنے والا ہو، بیحد بیٹ من کر کلاب نے سوال کرے گا اللہ یہ کہ وہ جادوگر ہویا گیس وصول کرنے والا ہو، بیحد بیٹ من کر کلاب نے اپنی سواری منگوائی ، اس پرسوار ہو کر ابن عامر کے پاس پہنچ اوراس سے کہا کہ ابنا عبدہ سنجال لو، اس نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ جمیں حضرت عثان والا میشنے ایک حدیث سنائی ہے۔

(١٨.٧٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ آبِي الْعَاصِ أَنَّ وَفَدَ ثَقِيفٍ قَلِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱنْزَلُهُمْ الْمَسْجِدَ لِيكُونَ أَرَقَ لِقُلُوبِهِمْ فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْزَلُهُمْ الْمَسْجِدَ لِيكُونَ أَرَقَ لِقُلُوبِهِمْ فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ قَالَ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ قَالَ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ لَكُمْ أَنُ لَا تُحْشَرُوا وَلَا يُعْشَرُوا وَلَا يُعْشَرُوا وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ غَيْرُكُمْ [صححه ابن خزيمة: (١٣٢٨) وقال إن لَكُمْ أَنُ لَا تُحْشَرُوا وَلَا تُعْشَرُوا وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ غَيْرُكُمْ [صححه ابن خزيمة: (١٣٢٨) وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٣٠٢٦). قال شعيب: رجاله ثقات].

(۱۸۰۷) حفرت عثان بن ابی العاص و النظر سے مروی ہے کہ بنو تقیف کا ایک وفد نبی طیش کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی طیش کے انہیں مبعد میں طبیق کے سامنے بیشر الطرکھیں کہ وہ جہاد میں شہر میں سے بیشر الطرکھیں کہ وہ جہاد میں شرکت نہیں کریں گے، زکو ہ نہیں ویں گے، نما زنہیں پڑھیں گے اور باہر کے کسی آدمی کو ان کا امیر مقر رزہیں کیا جائے گا؟ نبی طیش نے فرمایا تہاری بیشر طقبول ہے کہ تمہیں جہاد کے لیے نہیں بلایا جائے گا، تم ہے (سال گذر نے سے پہلے یا صاحب نصاب نہ ہونے کی صورت میں) زکو ہ بھی وصول نہیں کی جائے گا، اور باہر کے کسی آدمی کو تم پر امیر بھی مقر رنہیں کیا جائے گا۔ اللہ نہ ہونے کی صورت میں) زکو ہ بھی وصول نہیں کی جائے گا، اور باہر کے کسی آدمی کو تم پر امیر بھی مقر رنہیں کیا جائے گا۔ (۱۸۰۷ ) وَ قَالَ النّبِیُّ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ لَا خَوْرَ فِی دِینٍ لَا رُمْحُوعَ فِیهِ

### مُنالُهُ المَّرِينَ بل يَنْ مِنْ الشَّامِيِّينِ مَنْ السَّالُ الشَّامِيِّينِ ﴾ ٢٩٦ ﴿ مُنالُهُ الشَّامِيِّينِ ﴿ وَهُ اللَّهُ المِنْ الشَّامِيِّينِ ﴾

( ١٨٠٧٦) قَالَ وَقَالَ عُثْمَانُ بُنُ أَبِي الْعَاصِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي الْقُرْآنِ وَاجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي

(١٨٠٧) حضرت عثان بن ابي العاص وللتلا في عرض كيايار سول الله! مجھے قرآن سكھاد يجئے اور مجھے ميري قوم كاامام مقرر كرد يجئے۔

(١٨.٧٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ آخِرَ مَا فَارَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ بِقَوْمٍ فَخَفِّفُ بِهِمْ حَتَّى وَقَتَ لِى الْعَاصِ أَنَّ آخِرَ مَا فَارَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَيْتَ بِقَوْمٍ فَخَفِّفُ بِهِمْ حَتَّى وَقَتَ لِى الْقَرأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ [انظر: ١٨٠٧٩].

(۱۸۰۷۷) حضرت عثمان بن ابی العاص و النظاعة مروی ہے کہ آخری مرتبہ جب وہ نبی علیا سے رخصت ہوئے تو نبی علیا اللہ ف فرمایا جب تم لوگوں کونماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ ، حتی کہ نبی علیا نے میرے لیے سور وَ اقْوَا اَ بِالسّمِ رَبِّكَ الَّذِی خَلَقَ کی مقدار متعین فرمادی۔

(۱۸۰۷) حضرت عثمان ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ فر مایا ہررات ایک منا دی اعلان کرتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعاء کرے اور میں اس کی دعاء قبول کرلوں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطاء کروں؟ بیاعلان صبح صادق تک ہوتا رہتا ہے اور کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے کہ میں اسے معاف کردوں؟

(۱۸۰۷۹) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُو عَنُ زَائِدَةً عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ خُتَيْمٍ قَالَ حَدَّتَنِي دَاوُدُ بُنُ آبِي عَاصِمِ النَّقَفِيُّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ خُتَيْمٍ قَالَ حَدَّتَنِي دَاوُدُ بُنُ آبِي عَاصِمِ النَّقَفِيُّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ خُتَيْمٍ قَالَ بَنِ آبِي الْعَاصِ آنَّ آخِرَ كَلَامٍ كَلَّمَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ اسْتَغُمَلَنِي عَلَى النَّاسِ حَتَّى وَقَتَ لِي اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ وَأَشْبَاهَهَا مِنْ الْقُرْآنِ الطَّائِفِ فَقَالَ خَفِّفُ الصَّلَاةَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى وَقَتَ لِي اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ وَأَشْبَاهَهَا مِنْ الْقُرْآنِ وَ الْعَامِ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَتَّى وَقَتَ لِي اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ وَأَشْبَاهَهَا مِنْ الْقُورَ آنِ العاصِ الْمُعْفِي عِنْ اللَّهُ عَلَى الْمَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَرْتِ جَبِ وَهُ بَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَرْتَ جَبِ وَهُ بَاللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ الْمُعَلِيَ الْمَالَةُ عَلَى الْمَالِحَ لَهُ اللَّذِي عَلَقَ كَى مَقَدَالُ مُعَلِي الْمُلْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَعْمَلِهُ اللَّهُ عَلَى الْمُدُولِ وَلَيْ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيْهِ عَلَى مَالِمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَيْهِ عَلَى مَعْدَالُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِي عَلَيْهِ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمَا الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى ال

( ١٨٠٨ ) حَدَّثَنَا آبُو آخَمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ صَلَى الطَّائِفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الطَّائِفِ وَكَانَ آخِرُ مَا عَهِدَهُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَفِّفُ عَلَى النَّاسِ الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ قَالَ خَفِّفُ عَلَى النَّاسِ الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ قَالَ خَفِّفُ عَلَى النَّاسِ الصَّلَاةَ

(۱۸۰۸۰) حضرت عثان بن ابی العاص رہائی سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے مجھے طائف پرمقرر فرما دیا تھا اور سب سے آخری وصیت بیفر مائی تھی کہ جب تم لوگوں کونماز پڑھاؤتو ہلکی پڑھاؤ۔

هي مُنالِهُ احَدُّن بَبِلِ مِينِهِ مَرْمُ كَالْمُ السِّينِ مِرْمُ كَالْمُ السِّينِ اللهِ السِّينِ اللهِ السِّينِ اللهِ ا

(١٨٠٨) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ آبِي الْعَاصِ قَالَ كُنْتُ عِنْ اللهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا إِذْ شَخَصَ بِبَصَرِهِ ثُمَّ صَوَّبَهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُلْزِقَهُ بِالْأَرْضِ قَالَ ثُمَّ شَخَصَ بِبَصَرِهِ فَقَالَ أَتَانِى جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَأَمَرَنِى أَنْ آضَعَ هَذِهِ الْآيَةَ بِهَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ هَذِهِ لُمُّ شَخَصَ بِبَصَرِهِ فَقَالَ أَتَانِى جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَأَمَرَنِى أَنْ آضَعَ هَذِهِ الْآيَةَ بِهَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ هَذِهِ السَّكُومِ اللهُ اللهَ يَأْمُنُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبُغِي يَعِظُكُمْ لَلْكَاكُمْ تَذَكَّرُونَ [النحل: ٩٠].

(۱۸۰۸۱) حضرت عثمان بن ابی العاص ر التخطی مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اچا تک آپ من التخطی کی ایک مرتبہ میں نبی علیا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اچا تک آپ من التخطی کے کہ ایک مرتبہ میں سے لگنے کے قریب ہو گئے، تھوڑی دیر بعد آپ من التخطی کے کہ زمین سے لگنے کے قریب ہو گئے، تھوڑی دیر بعد آپ من التی تیات آپ تکھیں اور کیں اور فر مایا کہ ابھی ابھی میرے پاس حضرت جریل علیا آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں بیر آپ تا تیت فلال سورت کی فلال جگہ پررکھلوں ، إِنَّ اللَّهُ يَا أُمْرُ بِالْعَدُلِ وَ الْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِی الْقُوْرَ بَی

#### حَديثُ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ ثَالِثَهُ

#### حضرت زياد بن لبيد طالني كي حديثين

( ١٨٠٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ سَالِمِ بِنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ زِيادِ بِن لِبِيدٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا قَالَ وَذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَذُهَبُ الْعِلْمُ وَنَحُنُ نَقُراً الْقُرْآنَ وَسَلَّمَ شَيْنًا قَالَ وَذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ قَالَ قُلِكَتُكَ أَمُّكَ يَا ابْنَ أُمِّ لِبِيدٍ إِنْ كُنْتُ لَآرَاكَ مِنْ آفَقَهِ وَلَقُومُ أَبْنَائِنَا وَيُقُرِثُهُ أَبْنَائِنَا وَيُقُرِئُهُ أَبْنَائِنَا وَيُقُرِثُهُ أَبْنَائِنَا وَيُقُرِثُهُ أَبْنَائِنَا وَيُقُرِثُهُ أَبْنَائِنَا وَيُقُرِثُهُ أَبْنَائِكُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ ثَكِلَتُكَ أَمُّكَ يَا ابْنَ أُمِّ لِبِيدٍ إِنْ كُنْتُ لَآرَاكَ مِنْ آفَقَهِ وَلَا يَنْعُونَ مِمَّا فِيهِمَا بِشَيْءٍ وَالْمُدِينَةِ أُولِيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقُرَنُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ فَلَا يَنْتُفِعُونَ مِمَّا فِيهِمَا بِشَيْءٍ [راحَع: ١٧٦١٢].

(۱۸۰۸۲) حضرت زیاد بن لبید دلاتی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فر مایا کہ بیعلم ضائع ہونے کے وقت ہوگا ، ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں ، پھروہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور بیسلسلہ یونہی قیامت تک چلتارہے گا تو علم کیسے ضائع ہوگا؟ نبی علیا نے فر مایا اے این ام لبید! بیری ماں مجھے کر حاصل کم کر کے روئے ، بیس تو سجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت مجھدار آدی ہو، کیا یہ یہود ونصاری تورات اور انجیل نہیں پڑھتے ؟ دراضل ہوگ اس میں موجود تعلیمات سے معمولی سافائدہ بھی نہیں اٹھاتے۔

( ١٨٠٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِى الْجَعْدِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَوَانُ ذَهَابِ الْعِلْمِ قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ هَذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ الْعِلْمِ فَقُلْتُ وَكَيْفَ وَفِينَا كِتَابُ اللَّهِ نُعَلِّمُهُ أَبْنَانَنَا وَيُعَلِّمُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاقُهُمْ قَالَ ثَكِلَتُكَ أَمُّكَ

هي مُنالِهَ المَّرِينَ لِيُسْتِم الشَّامِيِّين ﴾ ٢٩٨ و ١٩٨ و الشَّامِيِّين السَّامِيِّين السَّامِيِّين

ابْنَ لَبِيدٍ مَا كُنْتُ أَحْسَبُكَ إِلَّا مِنْ أَعْقَلِ آهُلِ الْمَدِينَةِ ٱلْيُسَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِيهِمْ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ ٱلْيُسَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِيهِمْ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ ثُمَّ لَمْ يَنْتَفِعُوا مِنْهُ بِشَىءٍ أَوْ قَالَ ٱلْيُسَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَوْ أَهْلُ الْكِتَابِ شُعْبَةُ يَقُولُ ذَلِك فِيهِمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ

(۱۸۰۸۳) حضرت زیاد بن لبید رفاق سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیّا نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ بیعلم ضائع ہونے کے وقت ہوگا، ہم نے عرض کیایا رسول اللہ! ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، پھروہ اپنے بچوں کو بھی اور اپنے بیاں اور بیسلسلہ یونہی قیامت تک چلتا رہے گا تو علم کیسے ضائع ہوگا؟ نبی علیّا نے فرمایا اے ابن ام لبید! تیری ماں مجھے گم کر کے روئے، میں تو سجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت سجھدار آدی ہو، کیا یہ یہود ونساری تو رات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ وراصل بیلوگ اس میں موجود تعلیمات سے معمولی سافا کہ ہ بھی نہیں اٹھاتے۔

## حَدِيثُ عُبَيْدِ بُنِ خَالِدِ السُّلَمِيِّ وَالنَّهُ مَعَ وَالنَّهُ وَالنَّالِ النَّالِقُ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِي النَّالِقُ النَّالِي الْعَلِي النَّالِي النَّا

(۱۸۰۸) حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْوِ بُنِ مُرَّةً عَنْ عَمْوِ بُنِ مَيْمُون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ خَالِدِ السَّلَمِيِّ قَالَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتُمْ قَالُوا دَعُونَا لَهُ اللَّهُمَّ الْحِقُهُ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ بَعْدَهُ فَصَلَيْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَايِّنَ صَادَتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَآيَنَ صَوْمَهُ بَعْدَ صَوْمِهِ وَآيَنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآيَنَ صَادَتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَآيَنَ صَوْمَهُ بَعْدَ صَوْمِهِ وَآيَنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآيَنَ صَادَتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَآيَنَ صَوْمِهِ وَآيَنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآيَنَ صَادَتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَآيَنَ عَمْلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ وَسَلَّمَ فَالَّهُ عِلَيْهِ وَالْمَعُهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَمْدِهِ وَآيَنَ عَمْلُهُ بَعْدَ عَمْلِهِ وَالْمَعْمُ فِي اللَّهُ عَمْلُهُ بَعْدَ عَمْلِهِ وَالْمَعْمُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْ وَالْمَعُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعُولُ وَالْمَالِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُ فَلَ وَالْمَالِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَالْمَعْ وَاللَّهُ وَلَا عَلَمُ وَالْمَالِ وَالْمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى مَعْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ عَلَى مُعْ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَيْهُ وَالْمَالِ وَالْمَالَ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِعُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ وَالْمُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِلُولُ

( ١٨٠٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ مَيْمُون يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَبِيعَةَ الشَّلَمِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ خَالِدٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الشَّا عَيْنِ اللَّهِ مِنْ الشَّا عِيْدِ مِنْ أَلَيْنَ الشَّاعِيْدِ اللَّهِ مِنْ الشَّاعِيْدِ اللَّهِ اللّ

(۱۸۰۸۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٠٨٦) حَدَّثَنَا عُفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ حَدَّثَنَا ابُنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بُنَ مَيْمُونِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ خَالِدٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ قَالَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الْآخَرُ بَعْدَهُ فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتُمْ قَالُوا دَعَوْنَا لَهُ أَنْ يَعْفِرَ لَهُ وَأَنْ الْآخَرُ بَعْدَهُ فَصَلَيْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتُمْ قَالُوا دَعَوْنَا لَهُ أَنْ يَعْفِرَ لَهُ وَأَنْ يَرْحَمَهُ وَأَنْ يَعْفِرَ لَهُ وَأَنْ يَرْحَمَهُ وَأَنْ يُلْحِقَهُ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا يُنْ صَلَابَهُ بَعْدَ صَلَابِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا يُنْ مَكُونِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا يُنْ مُلِحَلِّهُ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا يُنْ مَكُونِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَلَيْهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمِيهِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ [مكرر ما فبله].

(۱۸۰۸۲) حفرت عبید بن خالد ڈلاٹؤ سے مروی ہے کہ نی تایش نے دوآ دمیوں کے درمیان''مواخات'' فرمائی ، ان میں سے ایک تو نبی تالیش کے زمانے میں پہلے شہید ہو گیا اور پچھ مرصے بعد دوسر اطبعی طور پرفوت ہو گیا ، لوگ اس کے لئے دعاء کرنے لئے ، نبی تالیش نے فرمایا تم لوگ کیا دعاء کررہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ یہ کہدرہ ہم جیں اے اللہ! اس کی بخشش فرما ، اس پر رحم فرما اور اسے اس کے ساتھی کی رفافت عطاء فرما ، نبی تالیش نے فرمایا تو پھر شہید ہونے والے کے بعد اس کی پڑھی جائے والی نمازیں کہاں اسے اس کے ساتھی کی رفافت عطاء فرما ، نبی تالیش نے موروزے اس نے بعد میں رکھے یا جو بھی اعمال کیے ، وہ کہاں جائیں گے؟ ان دونوں کے درمیان تو زمین و آسان سے بھی زیادہ فاصلہ ہے۔

(١٨٠٨٧) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنِى مَنْصُورٌ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ أَوْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ عُبِيدٍ مُوتُ الْفَجْآةِ أَخُذَةً أَسَفٍ عُبَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْتُ الْفَجْآةِ أَخُذَةُ أَسَفٍ عُبَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْتُ الْفَجْآةِ أَخُذَةُ أَسَفٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْتُ الْفَجْآةِ أَخُذَةُ أَسَفٍ إِلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْتُ الْفَجْآةِ أَخُذَةُ أَسَفٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْتُ الْفَجْآةِ أَخُذَةً أَسَفٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْتُ الْفَجْآةِ أَخُذَةً أَسَفٍ اللهَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْتُ الْفَجْآةِ الْخَذَةُ أَسَفٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْتُ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْتُ الْفَجْآةِ الْخَذَةُ أَسَفٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْتُ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْتُ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْتُ الْفَاقِهِ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالَا مَوْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَقُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَّهُ اللّهُ ال

(١٨٠٨٤) حضرت عبيد بن خالد طافئو''جو كه صحابي شخے' سے مروى ہے كه نا گهانی موت افسوسنا ك موت ہے۔

( ١٨٠٨٨ ) وَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٧٨٥٥].

(۱۸۰۸۸) گذشته حدیث مرفوعاً بھی مروی ہے۔

( ١٨٠٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَوْتِ الْفَجْآةِ ٱخْذَةُ أَسَفٍ

(١٨٠٨٩) حفرت عبيد بن خالد رالتين "جوكه صحابي تف" سے مروى ہے كہنا گہانى موت افسوسناك موت ہے ــ

حَدِيثُ مُعَادِ ابْنِ عَفْرَاءَ عَنْ النَّبِيِّي مَا لَيْهِمْ

حضرت معاذبن عفراء وثاثثة كي حديثين

( ١٨٠٩٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً وَحَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ

#### هي مُناهَا اَمَانُ اِنْ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

الرَّحْمَنِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاذِ بُنِ عَفُرَاءَ الْقُرَشِيِّ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الصَّبْحِ فَلَمْ يُصَلِّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعُ لَكُمْ يُصَلِّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ [قال الألباني: ضعيف الاسناد (النسائي: ٢٥٨/١). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر ما بعده].

(۹۰ ۱۸) نفر بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے نما زعفر کے بعد حضرت معاذ بن عفراء ڈٹاٹھ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، اور نمازوں کے بعد نقلی نماز نہیں ہے، نماز فجر کے بعد، طلوع آفاب تک، اور نماز عصر کے بعد غروب تا قات تک۔

(١٨٠٩١) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ سَعْدُ نُنُ إِبْرَاهِيمَ آخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ نَصْرَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ فَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الصَّبْحِ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى آوْ يَقُولُ لَا صَلَاقً بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ

(۱۸۰۹) نصر بن عبدالرحمان كہتے ہيں كہ ايك مرتبہ انہوں نے نما زعصر كے بعد حضرت معاذ بن عفراء ظائف كے ساتھ بيت الله كا طواف كيا، اور نما زوں نے بعد نفلی نما زنہيں ہے، نما زفجر كے بعد، طلوع آفتاب تك، اور نما زعصر كے بعد غروب تو قاب تك، اور نما زعصر كے بعد غروب تاب تك ۔

## حَدِيثُ ثَابِتِ بُنِ يَزِيدَ بْنِ وَديِعَةَ رَالُتُمْ

#### حضرت ثابت بن يزيد بن ود لعيه طالفيا كي حديثين

( ١٨.٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ يُحَدِّثُ عَنْ ثَابِتِ ابْنِ وَدِيعَةَ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ بِضِبَابٍ قَدْ اخْتَرَشَهَا فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى ضَبِّ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتُ فَلَا آذْرِى لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا [انظر: ٢٣٧٠٤].

(۱۸۰۹۳) حضرت ثابت رُفَّ الله عصروى ہے كه نبى عليه كى خدمت ميں ايك آدمى چندعددگوہ شكاركركے لايا، نبى عليه نے ان ميں سے ايك گوه كوالٹ بليث كرد يكھا اور فرمايا كه ايك امت كى شكليں من كردى گئ تھيں، جھے معلوم نہيں كه شايديو ہى ہو۔ (۱۸.۹۳) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيَّ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ وَهُبٍ يُحَدِّثُ عَنْ ثَابِتٍ ابْنِ

## هي مُنالِهُ امَرُن بن بِينِيهُ مَوْم كِي هِمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

وَدِيعَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضِبَابٍ قَدُ احْتَرَشَهَا قَالَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيُقَلِّبُهُ وَقَالَ إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتُ فَلَا يُدُرَى مَا فَعَلَتُ وَإِنِّى لَا ٱدْرِى لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا

(۱۸۰۹۳) حضرت ثابت را الله عمروی ہے کہ نی علیا کی خدمت میں ایک آدمی چندعدد گوہ شکار کر کے لایا، نبی علیا نے ان میں سے ایک گوہ کوالٹ ملیٹ کردیکھااور فرمایا کہ ایک امت کی شکلیں مسٹخ کردی گئی تھیں، مجھے معلوم نہیں کہ ثنایدیہ وہی ہو۔

( ١٨٠٩٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ ثَابِتِ ابُنِ وَدِيعَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِى فَوَارَةَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضِبَابٍ قَالَ فَجَعَلَ يُقَلِّبُ ضَبَّا مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتُ قَالَ وَأَكْثَرُ عِلْمِى أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتُ قَالَ وَأَكْثَرُ عِلْمِى أَنَّهُ قَالَ مَا أَدْرِى لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا

(۱۸۰۹۳) حضرت ثابت و النظام مروى بركم بى عليه كى خدمت ميل بنوفزاره كوايك آدى چند عدد گوه شكاركرك لايا، نبى عليه كان مدمت ميل بنوفزاره كوايك آدى چند عدد گوه شكاركرك لايا، نبى عليه كان ميل سعا يك كوه كان ميل كردى كئ تحس، مجمع معلوم نهيل كردى كان ميل مور دان ميل سعا يك كوه كان ميل كردى كئ تحس، مجمع معلوم نهيل كردى كان يودى مور ( ١٨٠٩٥) قال شُعْبَة وَقَالَ حُصَيْنٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُم عِنْ حُدَيْفَة قَالَ فَذَكُو شَيْنًا نَحُوا مِنْ هَذَا قَالَ فَلَمْ يَأْمُونُهُ وَلَهُ يَنْهُ أَحَدًا عَنْهُ الله مَنْ الله مُن كَان كُول مُن هَذَا قَالَ فَلَمْ يَأْمُونُهُ وَلَهُ يَنْهُ أَحَدًا عَنْهُ

(۱۸۰۹۵) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

(١٨٠٩٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ الْجُهَنِيِّ عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ وَدَاعَةَ الْكَنْصَارِيِّ قَالَ اصْطَدُنَا ضِبَابًا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ قَالَ فَطَبَحَ النَّاسُ وَشَوَوْا قَالَ اصْطَدُنَا ضِبَابًا فَشَوَيْتُهُ فَاتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَطَبَحَ النَّاسُ وَشَوَوْا قَالَ فَأَخَذَ عُودًا فَجَعَلَ يُقَلِّبُ بِهِ أَصَابِعَهُ أَوْ يَعُدُّهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتُ دَوَاتٍ فِي الْأَرْضِ فَاتَحْذَ عُودًا فَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ وَلَمْ يَنْهَهُمْ عَنْهُ وَلِيَّالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُواتٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنِّي لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الْأَرْضِ

(۱۸۰۹۲) حضرت ثابت بن بزید دلاتش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ سی غزوے میں نبی ملیشا کے ہمراہ تھے، ہم نے گوہ کا شکار کیا، لوگ اسے پکانے اور بھونے لگے، میں نے بھی ایک گوہ کو لے کراہے بھونا، اور نبی بلیشا کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور اسے نبی بلیشا کے سامنے رکھ دیا، نبی بلیشا نے ایک ڈیڈی سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور فر مایا بنی اسرائیل کے جانوروں میں سے ایک نسل کی شکل منٹے کر دی گئی تھی، محصوم نہیں کہ وہ کون ساجانور تھا، میں نے عرض کیا کہ لوگ تو اسے بھون بھون کر کھا رہے ہیں، نبی بلیشانے اسے خود تناول فر مایا اور نہ دوسروں کوروکا۔

( ١٨٠٩٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ قَالَ الْحَكَمُ أَخْبَرَئِى عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهِيعَةً قَالَ إِنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَبِّ فَقَالَ أَمَّةٌ مُسِخَتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ عَفَّانُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ [انظر: ٢٤٢٨].

(۱۸۰۹۷) حضرت ثابت رئی تین ہے مروی ہے کہ نبی علیہ کی خدمت میں ایک آدئی چند عدد گوہ شکار کر کے لایا ، نبی علیہ نے فر مایا کہ ایک امت کی شکلیں منٹے کر دی گئی تھیں ، مجھے معلوم نہیں کہ شاید بیون ہو۔

#### حَدِيثُ نُعَيْمٍ بُنِ النَّجَّامِ ثَالَتُكُ

#### حفرت نعيم بن نحام وللغنَّهُ كي حديثين

(۱۸.۹۸) حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ شَيْخٍ سَمَّاهُ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ النَّجَامِ قَالَ سَمِعْتُ مُوَّدِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ وَأَنَا فِي لِحَافِي فَتَمَنَّيْتُ أَنْ يَقُولَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فَلَمَّا بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمْرَهُ بِلَاكِ بَلَكَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فُمَّ سَأَلْتُ عَنْهَا فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمْرَهُ بِلَاكَ بَلَكُ مَ تَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمْرَهُ بِلَاكَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمْرَهُ بِلَاكُ مَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمْرَهُ بِلَاكُ مَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمْرَهُ بِلَاكُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمْرَهُ بِلَاكُ مَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفلاحِ " بَاللَّهُ عَلَيْهِ مِن مِنْ الرَّاسُ مِ عَلَى الْفلاح " بَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن مِن عَلَى الْفلاح " بِي الْعَلَى مِن عَلَى الْفلاح " بِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَلِحُ وَالْوَالِ فَي عَلَى الْفلاح " بَيْ عَلَيْهُ فِي حَيَالُوالِ فَى الْكُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَى الْفلاح اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَى الْمُعْلِى مِنْ عَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَى مَنْ عَلَيْهُ وَلَالَهُ وَلَا عَلَى الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى مَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى ال

( ۱۸۰۹۹) حَدَّثَنَا عَلِیٌ بُنُ عَیَّاشٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ بُنُ عَیَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِی یَحْیی بُنُ سَعِیدٍ قَالَ آخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بُنُ یَحْیی بُنُ سَعِیدٍ قَالَ آخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بُنُ یَحْیی بُنِ حَبَّانَ عَنْ نُعُیْمٍ بُنِ النَّحَامِ قَالَ نُودِی بِالصَّبْحِ فِی یَوْمٍ بَارِدٍ وَأَنَا فِی مِرْطِ امْرَاتِی فَقُلْتُ لَیْتَ الْمُنَادِی قَالَ مَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ عَلَیْهِ فَنَادَی مُنَادِی النَّبِیِّ صَلّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی آخِرِ آذَانِهِ وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ عَلَیْهِ

(۱۸۰۹۹) حضرت نعیم بن نحام ڈلائٹز سے مروی ہے کہ ایک مرتبدات کو بہت سردی ہور ہی تھی ، مؤذن نے اذان شروع کردی ، تو میں اپنے لحاف میں بیتمنا کرنے لگا کہ کاش! بیہ کہدرے ، اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھاو ، جب و ہ "حَیّ عَلَی الفَلاح" پر پہنچا تو اس نے منادی کردی کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لینے والے پرکوئی گنا ونہیں ہے۔

## حديثُ أَبِي خِراشِ السُّلَمِيِّ رَالُتُنَاءُ مَا السُّلَمِيِّ رَالُتُهُمُّ عَلَيْهُمُ اللَّهُ كَلَ حديث

( ١٨١٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ حَدَّثَنَا أَبُو عُشْمَانَ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ أَنَّ الْمُعَنِيِّ وَمُدَّانَ أَبِي الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ أَنَّ مَعْمَرَانَ بُنَ أَبِي أَنَسِ حَدَّثَهُ عَنُ أَبِي خِرَاشٍ الشَّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ هَجَرَ عَمْرَانَ بُنَ أَبِي أَنَسِ حَدَّثُهُ عَنُ أَبِي خِرَاشٍ الشَّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفُلِكِ دَمِهِ [صححه الحاكم (٦٣/٤). قال الألباني: صحبح (ابو داود: ٩١٥٤)].

#### مُنلُهُ المَيْنُ فَبِلِ عِينِ مِنْ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ مُنلُهُ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ السَّلُ الشَّامِيِّين

(۱۸۱۰۰) حضرت ابوخراش ملمی را گنت مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ایک سال تک اپنے بھائی سے قطع کلامی رکھے تو بیاس کا خون بہانے کے مترادف ہے۔

## حَدِيثُ خَالِدِ بْنِ عَدِي الْجُهَنِيِّ عَنُ النَّبِيِّ مَنَ النَّبِيِّ مَنَ النَّبِيِّ

#### حضرت خالد بن عدى جهني رثانينهٔ كي حديث

( ١٨١٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي ٱيُّوبَ وَحَيْوَةُ حَدَّثَنِى أَبُو الْآسُودِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَكَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَلَغَهُ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ آخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلُهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ

[صححه ابن حبان (۲۰۲۶ و ۲۰۱۸)، والحاكم (۲۲/۲) قال شعيب: اسناده صحيح]، [انظر: ۳٤٢٦] (۱۸۱۰) حفرت خالد بن عدى النظر عمروى ہے كہ ميں نے نبي علينا كوية فرماتے ہوئے ساہے جس شخص كوبن مانكے اور بن متوجہ ہوئے اپنے بھائى سے كوئى اچھائى پنچے تو اسے قبول كرلينا چاہئے، اسے رونہيں كرنا چاہئے كيونكہ بياس كارزق ہے جواللہ نے اس كے پاس بھجاہے۔

## حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ زِيادٍ عَنْ النَّبِيِّ مَلَّالَيْكِمَ حضرت حارث بن زياد ولِالنَّمُّ كي حديث

( ١٨١٠٢ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ آبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بُنِ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ زِيَادٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَبُ الْأَنْصَارَ أَجَبَّهُ اللَّهُ حِينَ يَلْقَاهُ وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ حِينَ يَلْقَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَبَ الْأَنْصَارَ أَجَبَّهُ اللَّهُ عِينَ يَلْقَاهُ وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْعَضَهُ اللَّهُ عِينَ يَلْقَاهُ وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْعَضَهُ اللَّهُ عِينَ يَلْقَاهُ وَمَنْ أَبْغَضَ الْآلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَبَ الْأَنْصَارَ أَجَبَّهُ اللَّهُ عِينَ يَلْقَاهُ وَمَنْ أَبُغُضَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخِينَ يَلْقَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَلَاهُ وَلَا لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخْتَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُكُونَ الْمُعْتَلِقُوا الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُرْفُ الْعُلْمُ الْعُلْولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعُلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُولُ الْعُلُولُ ا

(۱۸۱۰۲) حضرت حارث بن زیاد خالفؤے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فرمایا جو محض بھی انصار سے محبت کرتا ہوااللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ سے اس طرح ملے گا کہ اللہ خود اس سے محبت کرتا ہوگا اور جو محفق بھی انصار سے نفرت کرتا ہوا اللہ سے ملاقات کرے گا، وہ اللہ سے اس طرح ملے گا کہ اللہ خود اس سے نفرت کرتا ہوگا۔

## حَدِيثُ أَبِي لَاسٍ الْحُزَاعِيِّ وَيُقَالُ لَهُ ابْنُ لَاسٍ طَالَّمُوْ عَلَيْهُمُ لَا ابْنُ لَاسٍ طَالَّمُوْ

( ١٨١.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرِ بُنِ الْحَكَمِ بُنِ ثَوْبَانَ

#### هي مُنالِهُ احَدِينَ بل يَنْ مَنْزُم اللهُ اللهُ

عَنْ أَبِي لَاسِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ حَمَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى إِبِلِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَرَى أَنْ تَحْمِلَنَا هَذِهِ قَالَ مَا مِنْ يَعِيرٍ لَنَا إِلَّا فِي ذُرُوتِهِ شَيْطَانٌ فَاذُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِذَا رَكِبُتُمُوهَا كَمَا أَمَرْتُكُمْ ثُمَّ امْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [صححه ابن حزيمة (٢٣٨٧ ٢٣٨٧)، والحاكم (٤٤٤/١). وقد علق البخاري اوله. قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر ما بعده].

(۱۸۱۰۳) حضرت ابولاس خزاعی بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی الیا نے ہمیں تج کے موقع پرصدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ سواری کے لئے مرحت فرمایا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! شاید بیر (کمزوری کی وجہ سے ) ہمار ابو جھ ندا تھا سکے، نبی الیا نے فرمایا ہراونٹ کے کو ہان میں ایک شیطان ہوتا ہے، جب تم اس پرسوار ہونے لگوتو اللہ گانام لے کرسوار ہوجیسا کہ تہمیں تھم دیا گیا ہے، چمرا سے ایخ قابو میں کرلو، اللہ تعالی اسے سواری کے قابل ہناد ہے گا۔

( ١٨١٠٤) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكِمِ

بْنِ نَوْبَانَ وَكَانَ ثِقَةً عَنِ أَبُو لَاسِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ حَمَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِبلِ مِنْ إِبلِ

الصَّدَقَةِ ضِعَافُ نَخْشَى أَنُ لَا تَحْمِلُنَا قَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْإِبلَ ضِعَافُ نَخْشَى أَنُ لَا تَحْمِلُنَا قَالَ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ بَعِيرٍ إِلَّا فِي ذُرُوتِهِ شَيْطَانٌ فَارْكَبُوهُنَّ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِنَ 
كَمَا أُمِرْتُمُ ثُمُّ امْتَهِنُوهُنَّ لِأَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۸۱۰) حضرت ابولاس نزاعی ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ نی طینا نے ہمیں جج کے موقع پرصد قد کے اونوں میں سے ایک اونٹ سواری کے لئے مرحمت فرمایا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! شاید بیر (کمزوری کی وجہ سے) ہمارا بوجھ ندا تھا سکے، نبی طینا نے فرمایا ہراونٹ کے وہان میں ایک شیطان ہوتا ہے، جبتم اس پرسوار ہونے لگوتو اللہ کا نام لے کرسوار ہوجیسا کہ مہیں تھم دیا گیا ہے، چھراسے اینے قابو میں کرلو، اللہ تعالی اسے سواری کے قابل بنادےگا۔

## حَدِيثُ يَزِيدَ أَبِي السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ اللَّالَّةُ

#### حضرت يزيدابوسائب بن يزيد والفي كي حديثين

( ١٨١٠٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ آبِي ذِنْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذَنَّ آحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذَنَّ آحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذَنَّ آحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فَلْيَرُ دُوْهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذَنَ آحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فَلْيَرُ دُوْهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذَنَ آحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فَلْيَرُ دُوْهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَاكِمِ (٢٣٧/٣). وقال الترمذي:

حسن غريب وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٥٠٠٣، الترمذي: ٢١٦٠)].

(١٨١٠٥) حضرت ابوالسائب الله عن عمروى ہے كہ جناب رسول الله منافظ الله عنافظ الله عنافظ عنام ميں سے كوئي شخص اپنے ساتھى كا

سامان بنجيدگى ميں اٹھائ اور ضدل كى ميں ، اور اگرتم ميں سے كسى كوا پنے ساتھى كى ااٹھى بھى ملے تو اسے واپى لوٹا دے۔
( ١٨١٠٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْخُذُنَ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًا جَادًّا وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُ دُدُهَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْخُذُنَ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًا جَادًّا وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُ دُدُهَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْخُذُنَ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًا جَادًّا وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُ دُدُهَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْخُذُنَ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًا جَادًّا وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُ دُدُهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُ دُوهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُ دُوهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَصَا أَخِيهِ فَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاعُوا وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَل

( ١٨١٠٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًّا جَادًّا وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدُدُهَا عَلَيْه

(۱۷۱۰ ۲ م) حضرت ابوالسائب بالنفذ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَلِّقَةِ فَمِنے ارشاد فر مایاتم میں ہے کوئی شخص اپنے ساتھی کا سامان سنجیدگی میں اٹھائے اور نہ دل لگی میں ،اوراگرتم میں سے کسی کواپنے ساتھی کی لاٹھی بھی مطے تواسے واپس لوٹا دے۔

( ١٨١٠٧) حَدَّثَنَا قُتَيْمَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ آبِي وَقَاصِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَوْيِدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجُهَهُ بِيَدَيْهِ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَقَدْ يَوْيِدَ عَنْ أَبِيهِ إِنَّا لَلْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجُهَهُ بِيكَيْهِ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَقَدْ خَالَهُ وَ قَدْ خَالَةُ وَ فَي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَحْسِبُ قُتَيْبَةً وَهِمَ فِيهِ يَقُولُونَ عَنْ خَلَادٍ بْنِ السَّائِبِ عَنْ آبِيهِ [قال خام 189] الألباني ضعيف (ابو داو د: ١٤٩٢)]

(۱۸۱۰) حضرت بزید ابوسائب نٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیظ جب وعاء کرتے تواپنے ہاتھوں کو ہلند فر ماتے اور اپنے جبرے پر دونوں ہاتھ پھیر لینے تھے۔

# حَدِيثُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي حَبِيبَةَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن أَبِي حَبِيبَةَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا الله مِن المِي حبيبِهِ وَاللَّهُ كَلَ حديث

( ١٨١٠٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِ و حَدَّثَنَا مَجْمَعُ بْنُ يَغْفُوبَ مِنْ آهْلِ قُبَاءَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَّ بَغُضَ آهْلِهِ قَالَ لِجَدِّةِ مِنْ قِبَلُ أُمِّهِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ مَا آدُرَكُتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدَا فَجِنْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأْتِى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلِنِي وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَاللَّهُ مَنْ فَي مَسْجِدِنَا هَذَا فَجِنْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأْتِى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلِنِي وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يَوْمَئِذٍ صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلامٌ [انظر: ٩ ٥ ٩ ١ ٩].

(۱۸۱۰۸) محمد بن اساعیل کہتے ہیں کہ ان کے گھر والوں میں سے کسی نے ان کے نا نالیمیٰ حضرت عبداللہ بن ابی حبیبہ بڑا لئنے سے پوچھا کہ آپ نے نبی طابقہ کے حوالے سے کون ساواقعہ یا در کھا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی طابقہ ماری اس مسجد میں تشریف لائے

#### هي مُناهُ احَيْنَ بْلِيدِ مِنْ أَنْ الشَّامِيدِ مِنْ أَنْ الشَّامِيدِ فَي ٢٠١ كُولِ اللَّهُ الشَّامِيدِ فَي ال

تھے، میں آکر آپ مُلَافِیُّا کے بہلومیں بیٹھ گیا، بی طیاب کی پاس پینے کے لئے پائی لایا گیا، نبی طیاب نے اسے نوش فر ماکر مجھے دے دیا کیونکہ میں دائیں جانب تھا،اس دن میں نے نبی طیاب کوجوتے بہن کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور میں اس وقت نوعمرتھا۔

### حَدِيثُ الشَّرِيدِ بْنِ سُويْدٍ التَّقَفِيِّ وْالتَّفَوْ حضرت شريد بنسويد تقفي رَثِلْتُهُ كَي حديثين

( ١٨١.٩) حَلَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَلَّثَنَا جَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أُمَّهُ أَوْصَتُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُوْمِنَةً فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عِنْدِى جَارِيَةٌ وَصَتْ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْتِ بِهَا فَدَعَوْتُهَا فَجَاءَتُ فَقَالَ لَهَا مَنْ رَبُّكِ قَالَتُ اللَّهُ قَالَ مَنْ أَنَا فَقَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَغْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةً إصححه ابن حيان (١٨٩) قال الألباني: حسن أنت رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَغْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةً إصححه ابن حيان (١٨٩) قال الألباني: حسن

صحبح (ابو داود: ٣٢٨٣، النسائي ٢٠/٦٠) قال شعب اسناده حسن]. [انظر ٢٨٤٠، ١٩٦٨٥ إلى ١٩٦٩٥،

(۱۸۱۰۹) حضرت شرید رفائظ سے مروی ہے کہ انہیں ان کی والدہ نے بیدوست کی کہ ان کی طرف سے ایک مسلمان غلام آزاد کر دیں ، انہوں نے نبی طلیقا سے اس کے متعلق پوچھتے ہوئے کہا کہ میرے پاس جشہ کے ایک علاقے نوبیہ کی ایک باندی ہے ، کیا میں اسے آزاد کرسکتا ہوں؟ نبی طلیقا نے فر مایا اسے لیے حجما تیرارب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ ، نبی طلیقا نے فر مایا سے لوچھا تیرارب کون ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں ، نبی طلیقا نے فر مایا اسے آزاد کردو ، یہ سلمان ہے۔

( ١٨١١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا وَبُو بُنُ أَبِي دُلَيْلَةَ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُون بْنِ مُسَيْكَةَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْراً عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لَتَّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عَلَيْهِ خَيْراً عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لَتَّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتهُ حَبْسُهُ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٦٢٨، ابن ماحة: عِرْضَهُ وَعُقُوبَتهُ قَالَ وَكِيعٌ عِرْضُهُ شِكَايَتُهُ وَعُقُوبَتهُ حَبْسُهُ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٦٢٨، ابن ماحة:

٢٤٢٧، النسائي: ٧/٦ ٣١). قال شعيب، اسناده محتمل للتحسين]. [انظر: ٥٦٦٩، ١٩٦٩٢].

(۱۸۱۱) حضرت شرید رفاتنئ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمنَا تَقْتِیم نے ارشاد فر مایا مالدار کا ٹال مٹول کرنا اس کی شکایت اور اسے قید کرنے کو حلال کرویتا ہے۔

## حَدِيثُ جَارٍ لِخَدِيجَةً بِنْتِ خُوَيُلِدٍ اللهُ

حضرت خدیجه بنت خویلد وله ایک ایک پروس کی روایت

( ١٨١١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثِنِي جَارٌ لِحَدِيجَةَ بِنْتِ

#### السَّامَةُ مِنْ السَّامِيةِ مَرْمُ السَّامِيةِ مَرْمُ السَّامِيةِ مَرْمُ السَّامُ السَّمَ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّا

خُوَيلِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ لِخَدِيجَةَ أَى خَدِيجَةُ وَاللَّهِ لَا أَعْبُدُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَاللَّهِ لَا أَعْبُدُ اللَّاتَ وَالْعُزَى قَالَ كَانَتُ صَنَمَهُمُ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ ثُمَّ وَاللَّهِ لَا أَعْبُدُ أَبَدًا قَالَ فَتَقُولُ خَدِيجَةُ خَلِّ اللَّاتَ خَلِّ الْعُزَّى قَالَ كَانَتُ صَنَمَهُمُ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ ثُمَّ يَضُطُجَعُونَ [انظر: ٢٣٤٥٥].

(۱۸۱۱) حضرت خدیجہ بڑا تھا کے ایک پڑوی کا کہنا ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو حضرت خدیجہ بڑا تھا سے بیفر ماتے ہوئے سا ہے اے خدیجہ بختا میں لات کی عبادت بھی نہیں کروں گا ، حضرت خدیجہ بڑا تھا اسے خدیجہ! بخدا، میں لات کی عبادت بھی نہیں کروں گا ، حضرت خدیجہ بڑا تھا اسے خدیجہ! بخدا کی عبادت بھی نہیں کہ بیان کے بتوں کے نام تھے جن کی مشرکین نے فر مایا آپ عزی وغیرہ کے حوالے سے اپنی قسم پوری سیجے ، راوی کہتے ہیں کہ بیان کے بتوں کے نام تھے جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے ، پھرا بینے بستروں پر لیٹتے تھے۔

#### حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمِيَّةَ ظُلْمُونَ

#### حضرت يعلى بن اميه رفاتن كي حديثين

(۱۸۱۱) حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ آخُبَرَنِى عَطَاءٌ أَنَّ صَفُوانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمْيَّةَ آخُبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لِعُمَر بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَيْتَنِى أَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ تَوْبٌ قَدُ أُظِلَّ بِهِ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْبٌ قَدُ أُظِلَّ بِهِ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ عُمْرُ إِذْ جَانَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّخًا بِطِيبٍ قَالَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ مِنْهُمْ عُمْرَ إِذْ جَانَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّخًا بِطِيبٍ قَالَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ مِنْهُمْ عُمْرَ إِلَى يَعْلَى أَنْ تَعَالَ فَجَاءً يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأَسَهُ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَوَّ الْوَحْيُ فَقَالَ النَّبِي عَنْ الْعُمْرَةِ آنِفًا فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَأَتِى بِهِ فَقَالَ النَّبِي كَنَا أَنْعُولُ النَّبِي عَنْ الْعُمْرَةِ آنِفًا فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَأَتِى بِهِ فَقَالَ النَّبِي عَنْ الْعُمْرَةِ آنِفًا فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَأَتِى بِهِ فَقَالَ النَّبِي عَنْ الْعُمْرَةِ آنِفًا فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَأَيْرَعُهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الطَّيبُ اللَّذِي بِكَ فَاغُسِلُهُ ثَلَاتَ مَوَّاتٍ وَآمًا الْجُبَّةُ فَانْزِعُهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ وَاسَلَمْ (١٩٧٧ و ٢٩٧٠)، وابن حباد (٢٩٧٧)، وابن حباد (٢٩٧٧).

(۱۸۱۲) صفوان بن یعلی ڈٹاٹٹڑے مروی ہے کہ حضرت یعلی ڈٹاٹٹڑ، سیدنا فاروق اعظم ڈٹاٹٹڑے کہا کرتے تھے کہ کاش! میں نی ملیٹ کونزول وی کی کیفیت میں دیکیے پاتا، ایک مرتبہ وہ ہر اندمیں تھے، نبی ملیٹا کے جسم اطہر پر ایک کپڑاتھا جس سے آپ مُٹاٹٹٹٹٹم پر سایہ کیا گیا تھا، اور آپ مُٹاٹٹٹٹم کے ہمراہ کچھ سحابہ جھائڈ تھے جن میں حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ بھی شامل تھے۔

اسی دوران ایک آ دمی آیا جس نے ایک جبہ پہن رکھا تھا اور وہ خوشبو سے مہک رہا تھا، اس نے آ کر پوچھارسول اللہ! اس مخص کے بارے آپ کی کیا رائے ہے جس نے اچھی طرح خوشبولگانے کے بعد ایک جبہ میں عمرہ کا احرام با ندھا؟ نبی علیظا

#### هي مُنزاً احَرْنَ بْلِ يَنْ مِنْ الشَّامِيِّينِ مَرْمَ كُولُ ﴿ مُن اللَّهُ الشَّامِيِّينِ ﴾ ﴿ مُن الشَّامِيِّينِ اللَّهُ الشَّامِيِّينِ اللَّهُ السَّلُ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

نے ایک ملحے کے لئے سوچا پھر خاموش ہو گئے ، اور نبی ملیٹا پروی نازل ہونے لگی ، حضرت عمر مثالث نے حضرت یعلی ہٹائڈ کو اشارہ سے بلایا ، وہ آئے اور اپنا سرخیمے میں داخل کر دیا ، دیکھا کہ نبی ملیٹا کاروئے انور سرخ ہور ہا ہے ، پچھ دیر تک اسی طرح سانس کی آواز آتی رہی ، پھروہ کیفیت ختم ہوگئی ، اور نبی ملیٹا نے فر مایا وہ شخص کہاں گیا جس نے ابھی مجھ سے عمرہ کے متعلق پوچھا تھا؟ اس آوری کو تلاش کر کے لایا گیا اور نبی ملیٹا نے فر مایا تم نے جو خوشبولگار کھی ہے ، اسے تین مرتبہ دھولو، جبرا تار دواور اپنے عمرے کے ارکان ادا کرتے ہو۔

(۱۸۱۱س) حضرت یعلی ڈاٹھ ہے مردی ہے کہ میرے مردور (کرابیددار) کی ایک آ دمی سے لڑائی ہوگئی ،اس نے اس کا ہاتھ اپنے مند میں لے کر کاٹ لیا، اس نے جوابی ہاتھ کو کھینچا تو اس کا دانٹ ٹوٹ کرگر گیا، وہ نبی میش کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی میش نے اس کا دعویٰ باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا تو کیا وہ اپنے ہاتھ کو تمہارے مند میں ہی رہنے دیتا تا کہتم اسے سائڈ کی طرح کیا تھا تے رہتے۔

( ١٨١١ ) حَدَّثَنَا بَهُوُ بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفُوَانَ بُنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ٱتَنْكَ رُسُلِى فَأَعْطِهِمْ أَوْ قَالَ فَادْفَعْ إِلَيْهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا آوْ أَقَلَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ [صححه ابن حبان. مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ [صححه ابن حبان. (٤٧٢٠). وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٥٦٦)].

(۱۸۱۱۳) حضرت یعلی والنظ سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نبان سے فرمایا جب میرے قاصد تنہارے پاس آئیں تو تم انہیں تمیں زرمیں اور تمیں اور تمیں اونٹ دے دینا (یا اس سے کم تعداد فرمائی) انہوں نے پوچھایار سول اللہ! کیا بی عاریة میں جنہیں واپس لوٹا دیا جائے گا؟ نبی ملیہ نے فرمایا ہاں!

( ١٨١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ بَعْضِ بَنِى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً قَالَ كُنْتُ مَعَ عُمْرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ قَالَ يَعْلَى وَكُنْتُ مِمَّا يَلِى النَّسُودَ وَحَدَرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِمَّا يَلِى النَّسُودَ وَحَدَرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِمَّا يَلِى النَّسُودَ وَحَدَرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْنَ يَدَيْهِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْنِ قَالَ أَلَمْ تَطُفْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ أَلْهُ لَكُ فِيهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَانْفُذُ بَلَى قَالَ أَلْهُ لَكُ فِيهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَانْفُذُ

## هي مُنالاً اَمْدُرَنْ بِلِ يَدِيدُ مَرْمُ الشَّاعِيدِ مَرْمُ الشَّاعِيدِينَ الشَّاعِيدِينَ الشَّاعِيدِينَ الشّ

عُنكَ [تقدم في مسند عمر: ٣١٣].

(۱۸۱۱۵) حفرت یعلی بڑا ٹیڈے مروی ہے کہ میں حضرت عمر بڑا ٹیڈ کے ساتھ تھا، انہوں نے ججرا سود کا استلام کیا، میں بیت اللہ کے قریب تھا، جب میں ججرا سود کے ساتھ مغربی کونے پر پہنچا اور استلام کرنے کے لئے اپنے ہاتھ کو اٹھایا تو حضرت عمر بڑا ٹیڈ نے فرما یا کیا کررہے ہو؟ میں نے کہا کیا آپ ان دونوں کونوں کا استلام نہیں کرتے ؟ انہوں نے فرما یا کیا تم نے نبی علیہ کے ساتھ طواف نہیں کیا ؟ میں نے کہا کیوں نہیں ، انہوں نے فرما یا تو کیا نبی علیہ کے طریقے میں تمہارے لئے اسو او حسنہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرما یا تو کیا نبی علیہ کے طریقے میں تمہارے لئے اسو او حسنہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرما یا تو کیا نبی علیہ کے طریقے میں تمہارے لئے اسوا و حسنہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟

( ١٨١١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى عَالَ رَأَيْتُ النَّيْقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَبِعًا بِرِدَاءٍ حَضْرَمِيًّ [قال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: حسن (ابو داؤد: ١٨٨٣، ابن ماجة: ٩٥٤ ؟ الترمذي: ٥٥٩). قال شعيب: اسناده قوي]. [انظر: ١٨١٣٢،١٨١٢]

(۱۸۱۱) حضرت یعلی التخاصے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیک کو حضر موت کی چا در سے اضطباع کرتے ہوئے (حالت احرام میں دائیس کندھے سے کیڑ اہٹائے ہوئے ) دیکھا۔

(۱۸۱۷) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنُ صَفُوانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفُوانَ عَنْ عَمَّيْهِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَسَلَمَة بْنِ أُمَيَّةَ قَالَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ مَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا فَاقْتَتَلَ هُو وَرَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَعَضَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ بِذِرَاعِهِ فَاجْتَبَذَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ تَبُوكَ مَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا فَاقْتَتَلَ هُو وَرَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَعَضَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ بِذِرَاعِهِ فَاجْتَبَذَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَطَرَحَ تَنِيَّتُهُ فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ الْعَقْلَ وَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْطِيقُ أَحَدُكُمُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الْفَحْلِ ثُمَّ يَأْتِى يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ لَا دِيَةَ لَكَ قَالَ فَأَطَلَهَا عَضِيضَ الْفَحْلِ ثُمَّ يَأْتِي يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ لَا دِيَةَ لَكَ قَالَ فَأَطَلَهَا وَسَلَّمَ يَعْنِي فَا بُطَلَهُا وَسَلَّمَ يَعْنِي فَا أَبْطَلَهَا وَسَلَّمَ يَعْنِي فَا أَطُلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاللَهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فَا أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فَا أَعْلَلَهُ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فَا أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فَا أَعْلَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فَا أَعْلَلُهَا

(۱۸۱۱) حضرت یعلی طائف مروی ہے کہ ہم لوگ غزوہ تبوک میں نی طیا کے ساتھ روانہ ہوئے ، راستے میں میرے مزدور (کراپیدار) کی ایک آ دمی سے لڑائی ہوگئی، اس نے اس کا ہاتھ اپنے منہ میں لے کرکاٹ لیا، اس نے جواپنے ہاتھ کو کھینچا تو اس کا دانٹ ٹوٹ کر گرگیا، وہ نبی طائف کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی طائف نے اس کا دعوی باطل قرار دیتے ہوئے فر ملیا تو کیا وہ اپنے ہاتھ کو تمہارے منہ میں بی رہنے دیتا تا کتم اسے سائڈ کی طرح چباتے رہتے۔

( ١٨١١٨) حَلَّقْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ قَنَادَةً عَنْ عَطَّاءِ بُنِ آبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ قَنَادَةً عَنْ زُرَارَةً عَنْ عِمْرَانَ فِي الَّذِي يُعَشُّ أَحَدُهُمَا

(۱۸۱۸) گذشته حدیث اس دوسری سندسی بھی مروی ہے۔

هي مُنلِاً احَمْرُ فَيْ لِيَنْ مِنْ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ١٦٠ ﴿ مُنلِاً احْمَدُ فَيْ الشَّامِيِّين ﴾

( ١٨١١٩ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِيُّ أَبُو حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُوَيْجٍ عَنْ بَعْضِ بَنِي يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَبِعًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بِبُرُدٍ لَهُ نَجْرَانِيٍّ

(۱۸۱۱۹) حضرت یعلی ڈاٹٹوے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کونجران کی جا در سے صفا مروہ کے درمیان اضطباع کرتے ہوئے (حالت احرام میں دائیں کندھے سے گپڑ اہٹائے ہوئے) دیکھا۔

( ١٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ يَعْلَى عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ مُضْطَبِعٌ بِبُرُدٍ لَهُ حَضْرَمِيٍّ [راحع: ١٨١١٦].

(۱۸۱۲۰) حضرت یعلی بڑائٹڑ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طایقا کوطواف کے دوران حضر موت کی چادر سے اضطباع کرتے ہوئے (طالت احرام میں دائیں کندھے سے کیڑا ہٹائے ہوئے) دیکھا۔

(۱۸۱۲) حَدَّثَنَا الْهَيْشُمُ بُنُ خَارِجَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَشِيرُ بُنُ طَلْحَةَ أَبُو نَصْرٍ الْحَضْرَمِيُّ أَوُ الْحُشَنِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعُثْنِى فِى سَرَايَا فَبَعَثْنِى ذَاتَ يَوْمٍ فِى سَرِيَّةٍ وَكَانَ رَجُلٌ يَرْكُبُ بَغُلًا فَقُلْتُ لَهُ ارْحَلُ فَإِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَعَثَنِى فِى سَرِيَّةٍ فَقَالَ مَا أَنَا بِخَارِجٍ مَعَكَ قُلْتُ وَلِمَ قَالَ حَتَّى تَجْعَلَ لِى ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُ بَعَثِنِى فِى سَرِيَّةٍ فَقَالَ مَا أَنَا بِخَارِجٍ مَعَكَ قُلْتُ وَلِمَ قَالَ حَتَّى تَجْعَلَ لِى ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنَا بِرَاجِعِ إِلَيْهِ ارْحَلْ وَلَكَ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَلَمَّا رَجَعْتُ مِنْ غَزَاتِى ذَكُوتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنَا بِرَاجِعِ إِلَيْهِ ارْحَلْ وَلَكَ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ فَلَمَّا رَجَعْتُ مِنْ غَزَاتِى ذَكُوتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنَا بِرَاجِعِ إِلَيْهِ ارْحَلْ وَلَكَ ثَلَائِيرَ فَلَمَّا رَجَعْتُ مِنْ غَزَاتِى ذَكُوتُ ذَلِكَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَيْسُ لَهُ مِنْ غَزَاتِهِ هَذِهِ وَمِنْ دُنْيَاهُ وَمِنْ آخِرَتِهِ إِلَّا ثَلَاثَةُ الدَّنَانِيرِ

(۱۸۱۲) حفرت یعلی بن امیہ رفات ہے مروی ہے کہ نبی طالیہ جھے سرایا بیں جیجتے رہتے تھے، ایک مرتبہ نبی علیہ انے جھے ایک سریہ پر روانہ فر مایا، ایک شخص میری سواری پر سوار ہوتا تھا، بیں نے اے ساتھ چلنے کے لئے کہا، اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، بیس نے بوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ پہلے مجھے تین دینار دینے کا وعدہ کرو، بیس نے کہا کہ اب تو میں نبی علیہ سے جا سکتا، تم چلو، تمہیں تین دینار ل جا کیں گے، جب میں جہاد سے رخصت ہوکر آگیا ہوں اس لئے اب ان کے پاس واپس نہیں جا سکتا، تم چلو، تمہیں تین دینار ل جا کیں گئے، جب میں جہاد سے واپس آیا تو نبی علیہ سے اس کا تذکرہ کیا، نبی علیہ نبی علیہ فر مایا اس کے اس غز و سے اور دنیا و آخرت میں تین دیناروں کے علاوہ پھے نہیں ہے۔

( ١٨١٢٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعُدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بْنُ حَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى قَالَ جِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى قَالَ جِنْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَبَايِعُهُ أَبِيعُهُ أَبَايِعُهُ أَبَايِعُهُ أَبَايِعُهُ أَبِيعُ أَبِي عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَبَايِعُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَبَايِعُهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَبَايِعُهُ اللّهِ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَبَايِعُهُ وَسَلَّمَ بَلُ أَبَايِعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَبُاهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَبَايِعُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ بَلُولُ اللّهِ بَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَلُ أَبَالِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ ال

(۱۸۱۲۲) حضرت يعلى ر النفواس مروى ب كه فتح مكه ك دن مين اور مير ر والدنبي عليها كي خدمت مين حاضر بوئ ، مين نے

#### الم المراكز المناكر ال

عرض کیا یا رسول اللہ! میرے والد سے ججرت پر بیعت لے لیجئے ، نبی طبیقائے فرمایا میں ان سے جہاد پر بیعت لیتا ہوں ، کیونکہ ہجرت کی فرضیت ختم ہوگئی۔

( ١٨١٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أُمَيَّةَ بُنِ آبِي عُثَمَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُينٌ بُنِ يَعْلَى بُنِ أَمَيَّةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ يَعْلَى يُصَلِّى قَبْلَ آنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَوْ قِيلَ لَهُ أَنْتَ رَجُلٌ مِنْ أُمَيَّةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ يَعْلَى يُصَلِّى قَبْلَ آنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ يَعْلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصلَّى قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ لَهُ يَعْلَى فَأَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَنْتَ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ قَالَ لَهُ يَعْلَى فَأَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَنْتَ فِي أَمْ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَطْلُعَ وَأَنْتَ لَاهٍ

(۱۸۱۲) جی بن یعلی دانی دانی میں کہ میں نے حضرت یعلی دانی کو کو قائب سے قبل نفلی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ایک آ دی نے یہ دیکھ دانی کہ میں نے حضرت یعلی دانی کہ میں نے در کھے کہ کہ کہ کہ کہ ایک میں نے نور مایا کہ میں نے نور کا ایک میں ایک میں ایک میں کہ میں کہ میں ایک میں کہ دور میان طلوع ہوتا ہے' اس دوران اگرتم کسی عبادت میں مصروف ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ سورج طلوع ہواورتم غافل ہو۔

( ١٨١٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أُمَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حُيِّ قَالَ حَدَّثَنِي صَفُوانُ بُنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَحُرُ هُوَ جَهَنَّمُ قَالُوا لِيَعْلَى فَقَالَ أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا قَالَ لَا وَالَّذِي نَفْسُ يَعْلَى بِيدِهِ لَا أَدْخُلُهَا أَبَدًا حَتَّى أُغْرَضَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۸۱۲) حفرت یعلی بھائیؤ سے مروی ہے کہ نبی طلیکا نے ارشاد فر مایا سمندرجہنم ہے، لوگوں نے حضرت یعلی بھائیؤ سے اس کا مطلب پوچھا تو انہوں نے دخر مایا کیا تم نے اللہ تعالی کا بیارشاد ٹوپس پر بھا؟"نادا احاط بھم سراد قھا" پھر فر مایا اس ذات کی مطلب پوچھا تو انہوں نے فر مایا کیا تم نے اللہ تعالی کا بیارشاد ٹوپس کے دست قدرت میں یعلی کی جان ہے، میں اس میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا جب تک اللہ کے سامنے پیش نہ ہوجاؤں اور اس کا ایک قطرہ بھی مجھے نہیں چھوسکتا جب تک میں اللہ سے ملاقات نہ کرلوں۔

( ١٨١٢٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرُو يَغْنِى ابْنَ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفُوَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْرَأُ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْرَأُ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ

## هي مُنالِهُ اَمَدُرُن شِل مِينَا مَرَّى اللهُ اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَبَّايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ وَقَدْ انْقَطَعَتْ الْهِجْرَةُ [راجع: ١٨١٢٢].

- ۔ (۱۸۱۲) حضرت یعلی الله الله علی مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن میں اور میرے والد نبی طیالاً کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں نے عرض کیایا رسول الله! میرے والد سے ججرت پر بیعت لے لیجئے، نبی طیالاً نے فرمایا میں ان سے جہاد پر بیعت لیتا ہوں، کیونکہ ججرت کی فرضیت ختم ہوگئ۔
- ( ١٨١٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهُوانِيُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ بِاسْنَادِ مِثْلَهُ
  - ا (۱۸۱۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔
- (۱۸۱۲۸) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ حَلَّثَنَا مَنْصُورٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بُنِ أُمَيَّةً قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ رَدُعٌ مِنْ زَعْفَرَانِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى آخُرَمْتُ فِيمَا تَرَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ مُرَبِّعُ مَنْ وَعَلَيْهِ عَنْ فَقَالَ الْحَلَمْ عَنْكَ هَذِهِ الْجُبَّةَ وَاغْسِلُ عَنْكَ هَذَا وَالنَّاسُ يَسْخَرُونَ مِنِّى وَأَطْرَقَ هُنَيْهَةً قَالَ ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ الْحَلَمْ عَنْكَ هَذِهِ الْجُبَّةَ وَاغْسِلُ عَنْكَ هَذَا الزَّالَةِ وَالْعَرُونَ مِنِّى وَأَطْرَقَ هُنَيْهَةً قَالَ ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ الحَلِيمِ وَالْمَرْقِ مِنْ وَعَلَيْهِ وَمُرْتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ [صححه ابن عزيمة: (۲۲۲۲). قال الألباني: صحيح ابن عزيمة: (۲۸۲۲). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ۱۸۲۰) لترمذي: ۵۲۸). [انظر: ۱۸۳۰].
- (۱۸۱۲۸) حفرت یعلی ٹاٹٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آ دی آیا جس نے ایک جبہ پہن رکھا تھا اور وہ خوشہوں مہک رہا تھا، اس نے آکر پوچھارسول اللہ! آپ دیکھ بی رہے ہیں کہ میں نے کس طرح احرام ہا ندھا ہوا ہے، اور لوگ میرا شمان اڑا رہے ہیں، اس محف کے بارے آپ کی کیا رائے ہے جس نے اچھی طرح خوشبولگانے کے بعد ایک جبہ میں عمرہ کا احرام ہاندھا؟ نبی میلیٹ نے ایک کمھے کے لئے سوچا پھر خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر بعد نبی میلیٹ نے فرمایا تم نے جوخوشبولگار کھی ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد نبی میلیٹ نے فرمایا تم نے جوخوشبولگار کھی ہوئے۔ اس کان اور واور اپنے عمر نے کے ارکان ای طرح اداکر وجس طرح جے کے ارکان اواکر تے ہو۔
- ( ١٨١٢٨ م ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفُوانَ بُنِ يَعْلَى عَنْ آبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلُّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِخَلُوقٍ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ قَالَ انْزِعُ هَذِهِ وَاغْتَسِلُ وَاصْنَعُ فِي عُمُرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ [راحع: ١٨١١٢].
- (۱۸۱۲۸م) حضرت یعلی فائز سے مروی ہے کہ ایک آ دی آیا جس نے ایک جبہ پہن دکھا تھا اور وہ خوشبو سے حبک رہا تھا ، اس نے آ کر پوچھارسول اللہ! میں نے عمرے کا احرام ہا ندھاہے؟ ٹی مایشانے فرمایا تم نے جو خوشبولگار کھی ہے ، اسے تین مرتبہ دھولو، جبرا تاردواورا پینے عمرے کے ارکان اسی طرح اداکر وجس طرح کج کے ارکان اداکر تے ہو۔
- ( ١٨١٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفُوانَ بُنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ غَزَوْتُ مَعْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِى فِى نَفْسِى وَكَانَ لِى أَجِيرٌ فَقَاتَلَ مَعْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِى فِى نَفْسِى وَكَانَ لِى أَجِيرٌ فَقَاتَلَ

هي مُنالاً اَخْدَانُ بْلِ يُنْفِر مِنْ بِلْ يُنْفِر مِنْ بِلْ يُنْفِي مِنْ الشَّاعِيِّين ﴾ ١٣ ﴿ هُلِ الشَّاعِيِّين ﴾ ﴿ اللَّهُ الشَّاعِيِّين ﴾ ﴿

إِنْسَانًا فَعَضَّ أَخَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ أُصْبُعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتُهُ وَقَالَ أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْصِمُهَا قَالَ أَخْسَبُهُ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ [راجع: ١٨١١].

(۱۸۱۲۹) حضرت یعلی ٹٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ میں غزوہ تبوک میں نبی علیا کے ہمراہ شریک تھا، میرے نزدیک بیانتہائی مضبوط عمل ہے، راستے میں میرے مزدور (کرایددار) کی ایک آ دمی سے لڑائی ہوگئی، اس نے اس کا ہاتھ اپنے منہ میں لے کر کاٹ لیا، اس نے جواپنے ہاتھ کو کھینچا تو اس کا دانٹ ٹوٹ کرگرگیا، وہ نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیا نے اس کا دعویٰ باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا تو کیا دہ اسے ہاتھ کو تبہارے منہ میں ہی رہنے دیتا تا کہتم اسے سائڈ کی طرح چباتے رہتے۔ ۔

( ۱۸۱۳) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ آنَّهُ كَانَ مَعَ عُمَرَ فِي سَفَرٍ وَاللَّهُ طَلَبَ إِذَا نُزِّلَ عَلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُزِّلَ عَلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَعَلَيْهِ سِتْرٌ مَسْتُورٌ مِنْ الشَّمْسِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِهُ أَحْرَمُتُ بِعُمْرَةٍ وَإِنَّ النَّاسَ يَسْخَرُونَ مِنِّى فَكَيْفَ آصْنَعُ قَالَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِهُ فَيَنَا هُو كَذَلِكَ إِذْ أَوْمَا إِلَى عُمَرُ بِيدِهِ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِى مَعَهُمُ فِى السَّشِو فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجِهُ فَيَنَا هُو كَذَلِكَ إِذْ أَوْمَا إِلَى عُمَرُ بِيدِهِ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِى مَعَهُمُ فِى السَّشِو فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسَلَّمَ فَكُولُ مَنْ الْعُمْرَةِ وَإِنَّ النَّاسَ يَسْحَدُ مُنَ بِيدِهِ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِى مَعَهُمُ فِى السَّشِو فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا مَرْمَتُ فَا السَّيْ وَفَالَ الْمَعْمُ وَالْمَ أَلَى السَّائِلُ عَنْ الْعُمْرَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ الْذَعْ جُبَنَكَ هَذِهِ عَنْكَ وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجْكَ إِذَا آخَرَمُتَ فَاصَنَعُهُ فِي عُمْرَتِكَ [راحع: ١٨١٨] الْذُعْ جُبَنَكَ هَذِهِ عَنْكَ وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجْكَ إِذَا آخُرَمُتَ فَاصَنَعُهُ فِي عُمْرَتِكَ [راحع: ١٨١٥]

(۱۸۱۳۰) صفوان بن بعلی ڈاٹھؤے مروی ہے کہ حضرت بعلی ڈاٹھؤ، سیدنا فاروق اعظم ڈاٹھؤ سے کہا کرتے تھے کہ کاش! میں نبی علیشا کونز ول وی کی کیفیت میں دیکھ پاتا، ایک مرتبہ وہ ہمر انہ میں تھے، نبی طیشا کے جسم اطہر پر ایک کپڑا تھا جس سے آپ ٹاٹھٹوئی پر سایہ کیا گیا تھا، اور آپ مُلاٹھٹوئی کے ہمراہ کچھ صحابہ خالتائی تھے جن میں حضرت عمر ڈاٹھؤ بھی شامل تھے۔

اس دوران ایک آدئی آیا جس نے ایک جبہ پہن رکھا تھا اور وہ خوشبو ہے مہک رہا تھا، اس نے اگر بوچھارسول اللہ! اس شخص کے بارے آپ کی کیا رائے ہے جس نے اچھی طرح خوشبولگانے کے بعد ایک جبہ بیس عمرہ کا احرام با ندھا؟ نبی الیہ ایک لمحے کے لئے سوجا پھر خاموش ہو گئے ، اور نبی الیہ ای رحی نازل ہونے لگی ، حضرت عمر بڑا تھا نے حضرت یعلی بڑا تھا کو اشارہ سے بلایا ، وہ آئے اور اپنا سر خیصے میں داخل کر دیا ، دیکھا کہ نبی الیہ کاروئے انور سرخ ہور ہا ہے ، کچھ دریز تک اس طرح سانس کی آواز آئی رہی ، پھروہ کیفیت ڈتم ہوگئی ، اور نبی الیہ انے فرمایا وہ شخص کہاں گیا جس نے ابھی مجھ سے عمرہ کے متعلق بوچھا تھا؟ اس آدئی کو تلاش کر کے لایا گیا اور نبی الیہ انے فرمایا تم نے جوخوشبولگا رکھی ہے ، اسے تین مرتبہ دھولو، جبہ اتار دواور اپنے عمر ہے کے ارکان اور کر حرف طرح جج کے ارکان اور کر حرف طرح جج کے ارکان اور کر حرف طرح جج کے ارکان اور کرتے ہو۔

( ١٨١٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبِحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ [قال الألناني: صحيح (ابو داود: ٢٠٠/١) النسائي: ٢٠٠/١). قال

### هي مُنالمًا اَحْدُن لِيهِ مَرْم ﴾ ﴿ الله الشَّامِين ﴾ ﴿ مُنالمًا اَحْدُن لِيهِ مِرْم ﴾ ﴿ مُنالمًا الشَّامِين ﴾

شعيب: صحيح وهذا اسناد منقطع].

(۱۸۱۳۱) حضرت یعلی ٹٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشا دفر ما یا اللہ تعالیٰ حیاءاور پر دہ پوشی کو پیند فرما تا ہے۔

( ١٨١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ مُضْطَبِعٌ بِبُرُدٍ لَهُ حَضْرَمِكًى [راجع: ١٨١١٦].

(۱۸۱۳۲) حضرت یعلی ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کوطواف کے دوران حضر موت کی جا در سے اضطباع کرتے ہوئے (حالت احرام میں دائمیں کندھے سے کیڑا ہٹائے ہوئے) دیکھا۔

(۱۸۱۳۳) حضرت یعلی بی شخ سے مروی ہے کہ بی ملائل نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی بہت زیادہ حیاء اور پردہ پوٹی والا ہے اس لئے جبتم میں ہے کسی کا ارادہ ہوتوا سے کسی چیز سے آ ڈکر لیٹی چاہئے۔

### حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ إِللَّهُ

#### حضرت عبدالرحمٰن بن الي قراد والنفؤ كي حديث

( ۱۸۱۲٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَنْد الله قَالَ وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْفَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَى عُمَارَةُ بْنُ وَحَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَوٍ الْخَطْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَارَةُ بْنُ حَدَّثَنِى عُمَارَةُ بْنُ مُعِينٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلّم خُزَيْمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم حَاجَةً أَبْعَدَ حَاجَةً أَنْهَدَ حَاجَةً أَبْعَدَ حَاجَةً أَبْعَدَ حَاجَةً أَنْهَدَ فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطّرِيقِ وَكَانَ إِذَا أَتَى حَاجَةً أَبْعَدَ حَاجُةً أَبْعَدَ حَاجُةً فَرَأَيْهُ مَن الْخَلَاءِ فَاتَبَعْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ أَوِ الْقَلَرِ فَخَلَسْتُ لَهُ بِالطّرِيقِ وَكَانَ إِذَا أَتَى حَاجَةً أَبْعَدَ حَاجُةً أَبْعَدَ حَاجُةً فَرَأَيْتُهُ خَوْجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَاتَبَعْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ أَوِ الْقَلَرِ فَخَلَسْتُ لَهُ بِالطّرِيقِ وَكَانَ إِذَا أَتَى حَاجَتَهُ أَبْعَدَ حَاجُهُ أَبْعَدَ الله الله عَلَيْهِ كَنْ يَتَ عَبُولُ عَلَيْ عَلَيْهُ مَنْ الله عَلَى الله عَلَيْهِ مَن الْخَلَاء عَمْ مِن الْخَلَاء عَنْ مَعْ الله عَلَيْهِ كَنْ مَا مَن عَلَيْهُ مَن عَلَيْهِ مَن الْخَلَاء عَمْ مِن الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَن مِن عَلَيْهُ مَن مِن عَلَيْهُ مَن عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ مَا مَا عَلَوْ عَلَى عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَمْ الله عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ مَنْ عَلَاء مُن عَلَيْهُ مَن عَلَيْهُ مَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله المُعْتَمَا وَالْعَلَاء عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله المُعْرِقُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله المُعْلَى الله عَلَى الله المُعْرَاقُ الله عَلَى الله المُعْلَى الله عَلَى الله المُعْرَاقُ الله المُعْلَى المُعْتَلَاء الله المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى الل

## حَديثُ رَجُلَيْنِ أَتِيَا النَّبِيَّ مَثَلَّالُمُنَّا

دوآ دميول کي روايت

( ١٨١٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ ٱخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا

### 

أَتِيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُأَلَانِهِ مِنُ الصَّدَقَةِ فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ وَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ إِنْ شِئتُمَا أَعُطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ [قاله الألباني: صحيح (ابو داود: ١٦٣٣، النسائي: ٩٩/٥)].

(۱۸۱۳۵) دوآ دمی ایک مرتبہ نبی علیہ کی خدمت میں صدقات وعطیات کی درخواست لے کرآئے ، نبی علیہ نے نگاہ اٹھا کر انہیں اور آئیں شدرست وتو انا پایا ، نبی علیہ نے فرمایا اگرتم چاہتے ہوتو میں تنہیں دے دیتا ہول ، کیکن اس

میں کسی بالد ارشخص کا کوئی حصہ ہے اور نہ ہی کسی ایسے طاقتور کا جو کمائی کر سکے۔

( ١٨١٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ فَصَعَّدَ فِيهِمَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۱۳ ۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

## حَديثُ ذُوِّيْبٍ أَبِي قَبِيصَةَ بُنِ ذُوِّيْبٍ ثَالِّيْ

#### حضرت ذوريب ابوقبيصه بن ذوريب طالني كي حديثين

( ١٨١٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنِ سِنَانِ بُنِ سَلَمَةً عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُوَيْبًا أَبَا قَبِيصَةً حَدَّتَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ بِالْبُدُنِ فَيَقُولُ إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ حَدَّتَهُ أَنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ بِالْبُدُنِ فَيَقُولُ إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءً فَخَشِيتَ عَلَيْهِ فَانْحَرُهَا وَاغْمِسُ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا وَاضْرِبُ صَفْحَتَهَا وَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا آخَدٌ مِنْ رُفُقَتِكَ [صححه فَانْحَرُهَا وَاغْمِسُ نَعْلَها فِي دَمِهَا وَاضْرِبُ صَفْحَتَهَا وَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا آنْتَ وَلَا آخَدٌ مِنْ رُفُقَتِكَ [صححه سلم (٢٣٢٦)، وابن حزيمة: (٢٥٧٨)]. [انظر ما بعده]

(۱۸۱۳۷) حضرت ذوکیب ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹیا ہدی کے جانور بھیجا کرتے تھے اور فرماتے تھے اگر تہمہیں کسی جانور کے مرنے کا اندیشہ ہوتو اسے ذرج کردو، اس کے تعل کوخون میں رنگ دو، اور اس کی پیشانی یا پہلو پرلگا دو، اور خودتم یا تمہارے رفقاء اس میں سے کچھ نہ کھاؤ۔

( ١٨١٣٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُوَيْبًا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتُ مَعَهُ بِبَدَنَتَيْنِ وَأَمَرَهُ إِنْ عَرَضَ لَهُمَا شَيْءٌ أَوْ عَطْبَةٌ أَنْ يَنْحَرَهُمَا ثُمَّ يَغُمِسَ عَلَيْهُمَا فِلْيَ عَلَيْهُمَا فِلْيَّاسِ وَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا هُوَ وَلَا أَحَدُّ فِي اللَّهُ عَلَيْهُمَا فِي دِمَانِهِمَا ثُمَّ يَضُوبَ بِنَعُلِ كُلِّ وَاحِدَةٍ صَفْحَتَهَا وَيُخْلِيَهُمَا لِلنَّاسِ وَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا هُوَ وَلَا أَحَدُّ مِنْ الْمَحْدِيةِ فَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَكَانَ يَقُولُ مُرْسَلٌ يَعْنِى مَعْمَرًا عَنْ قَتَادَةً ثُمَّ كَتَبْتُهُ لَهُ مِنْ كِتَابِ سَعِيدٍ فَا غُطَيْتُهُ فَنَظُرَ فَقَرَأَهُ فَقَالَ نَعُمُ وَلَكِنِّى أَهَابُ إِذَا لَمْ أَنْظُرُ فِى الْكِتَابِ

(۱۸۱۳۸) حضرت ذؤیب ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی مالیٹا ہدی کے جانور بھیجا کرتے تھے اور فرماتے تھے اگر تمہیں کسی جانور کے

هي مُنالِهَ اَمْنِينَ لِيَدِيمَ مُنْ الشَّامِيِّين ﴾ ١٦ ﴿ مُنالِهَ الشَّامِيِّين ﴾ هستگالشَّامِيِّين ﴿

مرنے کا اندیشہ ہوتواسے ذرج کردو، اس کے نعل کوخون میں رنگ دو، اور اس کی پیشانی یا پہلوپر لگا دو، اورخودتم یا تمہارے رفقاء اس میں سے چھے نہ کھا ف

# حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَادِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْأَنْصَادِي وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ ولِمُواللّهُ وَاللّهُ ل

(١٨١٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ وَيَحْيَى بُنُ زَكِرِيَّا بُنِ آبِى زَائِدَةً قَالَا حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرُطَاةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُلِيْمَانَ عَنْ عَمِّهِ قَالَ ابْنُ آبِى زَائِدَةً سَهْلِ بُنِ آبِى حَثْمَةً قَالَ رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بُنَ مَسْلَمَةً يُطَارِدُ مُحَمَّدِ بُنِ سُلِيْمَانَ عَنْ عَمِّهِ قَالَ ابْنُ آبِى زَائِدَةً بَثَيْنَةً ابْنَةَ الصَّحَّاكِ يُرِيدُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ ابْنُ آبِى زَائِدَةً بُثَيْنَةً ابْنَةَ الصَّحَّاكِ يُرِيدُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا فَقُلْتُ أَنْ أَبِى زَائِدَةً بُثَيْنَةً الْمَسْحَالُ يُريدُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا فَقُلْتُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفْعَلُ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفْعَلُ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفْعَلُ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفْعَلُ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفْعَلُ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفْعَلُ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ فِى قَلْبِ امْرِىءٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلْيَهَا [راج: ١٦١٢٤]

(۱۸۱۳۹) مہل بن الی حمد میشد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت محمد بن سلمہ بن اللہ کو وہ یکھا کہ وہ ایک عورت کو دیکھ رہے ہیں ، میں میں نے ان سے کہا کہ آپ بی بی فائیڈ کے صحابی ہیں ، پھر بھی ایک نامحرم کو دیکھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی مایشہ کو رہ نہ کہ میں ہے کہ اس بیغام نکاح بھیجنے کا خیال پیدا کریں تو اسے دیکھنے میں کو کی فرن بین ۔ میں کو کی فرن بین ۔ میں کو کی فرن بین میں کو کی فرن بین ۔ میں کو کی فرن بین ۔ میں کو کی فرن بین کے دل میں کسی عورت کے پاس بیغام نکاح بھیجنے کا خیال پیدا کریں تو اسے دیکھنے میں کو کئی فرن بین ۔

( ١٨١٤ ) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّهُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَمَانَ بَنِ أَبِى حَثْمَةَ قَالَ رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بُنَ مَسْلَمَةً يُطَارِدُ بُثَيْنَةَ ابْنَةَ الضَّحَّاكِ أُخْتَ بُنِ أَبِى حَثْمَةً قَالَ رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بُنَ مَسْلَمَةً يُطَارِدُ بُثَيْنَةَ ابْنَةَ الضَّحَّاكِ أُخْتَ أَبِى حَثْمَةً قَالَ رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بُنَ مَسْلَمَةً يُطَارِدُ بُثَيْنَةَ ابْنَةَ الضَّحَّاكِ أُخْتَ أَبِى حَثْمَةً فَالَ رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بُنَ مَسْلَمَةً يُطَارِدُ بُثَيْنَةَ ابْنَةَ الضَّحَاكِ أَنْحُدِيثَ [مكرر ما قبله].

(۱۸۱۴۰) گذشته حدیث اس دوسرنی سندیم مروی ہے۔

(۱۸۱٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغُمَّ عَنِ الرُّهُوِى عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوْيَبِ أَنَّ أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا شَيْنًا فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى لَهَا بِالسَّدُسِ فَقَالَ هَلْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ أَحَدٌ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى لَهَا بِالسَّدُسِ فَقَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى لَهَا بِالسَّدُسِ فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكُو السَّدُسَ مَسْلَمَةَ فَقَالَ شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى لَهَا بِالسَّدُسِ فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكُو السَّدُسَ مَسْلَمَةَ فَقَالَ شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى لَهَا بِالسُّدُسِ فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكُو السَّدُسَ مَسْلَمَةً فَقَالَ شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى لَهَا بِالسُّدُسِ فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكُو السَّدُسَ وَسَلَّمَةً وَقَالَ شَهِدُ السَّالُ فَقَد صححه الترمذي وابن حبان وقال الترمذي: حسن صحيح وقال ابن حجر: اسناده صحيح لثقة رحاله الا ان صورته الارسال. قال الألني: ضعيف (ابوداود: ١٨٩٤، ابن ماحة: وقال ابن حجر: اسناده صحيح لثقة رحاله الا شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد رحاله ثقات] [انظر: ٢١٨٤].

#### هي مُنالًا أحَدُرُ بَنْ بل يَوْسَرُ مِنْ الشَّاحِيِّين اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(۱۸۱۳) قبیصہ بن ذویب ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹنڈ نے صحابہ کرام ڈاٹنڈ سے بوچھا کیا آپ میں سے کسی نے بی علیہ کودادی کی وراخت کے متعلق کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹنڈ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں اس فیصلے میں موجود تھا جب نبی علیہ نے اس کے لئے چھٹے جھے کا فیصلہ فرمایا تھا، حضرت صدیق اکبر ڈاٹنڈ نے اس کے لئے چھٹے جھے کا فیصلہ فرمایا تھا، حضرت صدیق اکبر ڈاٹنڈ نے بھی سے جھا کیا آپ کے ساتھ کسی اور نے بھی یہ فیصلہ سنا تھا؟ اس پر حضرت محمد بن مسلمہ ڈاٹنڈ کھڑے ہوگئے اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹنڈ کی تائید و قصد بی کی ، چنا نچ حضرت صدیق اکبر ڈاٹنڈ نے دادی کوورا ثب میں چھٹا حصد دینے کا تھم جاری کردیا۔

(١٨١٤٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ قَالَ أَخْبَرَنِى سَهْلُ بُنُ أَبِى الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ إِنَّ عَلِيًّا بَعَثَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَجِىءَ بِهِ فَقَالَ مَا خَلَّفَكَ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ دَفَعَ إِلَى ابْنُ عَمِّكَ يَغْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَجِىءَ بِهِ فَقَالَ مَا خَلَّفَكَ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ دَفَعَ إِلَى ابْنُ عَمِّكَ يَغْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا فَقَالَ قَاتِلُ بِهِ مَا قُوتِلَ الْعَدُورُ فَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَاعْمَدُ بِهِ إِلَى صَخْرَةٍ فَاضُرِبُهُ بِهَا ثُمَّ الْزَمْ بَيْنَكَ حَتَّى تَأْتِيكَ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ أَوْ يَدَّ خَاطِئَةٌ قَالَ خَلُوا عَنْهُ

(۱۸۱۲۲) حسن مُرَالَة کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضی داللہ نظرت حمد بن مسلمہ داللہ کو بلایا، جب وہ آئے تو حضرت علی مثلثہ نے ان سے بوچھا کہتم امور سلطنت سے جیجھے کیوں ہٹ گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بھی زاو بھائی بعنی نبی طینی نے ایک تلوار دی تھی اور فرمایا تھا کہ اس تلوار کے ساتھ دیمن سے قبال کرو، جب تم دیکھو کہ لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کوئل کرنے ہیں تو تم بیتلوار لے جا کرایک چٹان پردے مارنا، اور اپنے گھر میں بیٹے جانا یہاں تک کہ تہمیں موت آ جائے جو فیصلہ کردے یا کوئی گئیگار ہاتھ آجائے ،حضرت علی دائیگا نے بین کرفر مایا انہیں چھوڑ دو۔

(۱۸۱٤٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ يَغْنِى الرَّازِقَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكُ بُنَ أَنْسٍ وَإِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ أَبِي وَقَالَ إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى عَنُ عُثْمَانَ بُنِ حَرَشَةَ قَالَ أَبِي وَقَالَ إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى عَنُ عُثْمَانَ بُنِ حَرَشَةَ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَ حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ الزُّبُيْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ مِثْلَهُ فَقَالَ عُثْمَانُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ خَرَشَةَ مِنُ بَنِى عَامِر بُنِ لُوْتِي وَلَمُ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا مُصُعَبٌ الزُّهُرِيِّ عَنْ مَالِكٌ عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ ذُوْيُبِ قَالَ جَاءَتُ الْجَدَّةُ إِلَى آبِي بَكُر رَضِى اللَّهُ تَعَالَى يُسْنِدُهُ عَنُ الزَّهُرِيِّ آخَذُ إِلَّا مَالِكٌ عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ ذُوْيُبِ قَالَ جَاءَتُ الْجَدَّةُ إِلَى آبِي بَكُر رَضِى اللَّهُ تَعَالَى يُسْنِدُهُ عَنُ الزَّهُرِيِّ آمَالُ اللَّهُ مَالِكٌ عَنْ قَبِيصَةً بُنِ ذُوْيُبِ قَالَ جَاءَتُ الْجَدَّةُ إِلَى آبِي بَكُر رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ تَسْلَلُهُ مِيرَاثُهَا فَقَالَ مَا أَعْلَمُ لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْعًا وَلَا آعُلَمُ لَكِ فِي سُنَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَيْءٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى مَنْ شَيْعَ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعْنَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلَمَةً فَقَالَ مِثُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعْلَ السَّدُسَ فَقَالَ مِنْ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ أَوْ مَنْ يَعْلَمُ مَعَكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً فَقَالَ مِثُلَ ذَلِكَ فَأَنْفَلَهُ لَا السَّدُونَ فَقَالَ مِنْ يُعْمَلُ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ مَالَى مَنْ يَشْهَدُ مَعْكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَنْفَادُهُ لَا السَّامَةُ فَقَالَ مِنْ يُعْلَمُ مَعْلَ إِلَى السَّامَةُ فَقَالَ مِنْ يَعْلَى اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۱۸۱۳۳) قبیصه بن ذویب التفاق سمروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر التفاق کے پاس ایک وادی آئی اور ورا اخت میں اپنے حصے کے متعلق سوال کیا ،حضرت صدیق اکبر التفاق نے فر مایا میر علم کے مطابق تو قر آن وسنت میں تمہارے لیے پچھنیں ہے، البتہ میں لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں، چنا نچھ انہوں نے صحابہ کرام التفاق سے پوچھا کیا آپ میں سے کسی نے نبی علیا کو وادی

#### هي مُنالاً امَنْ رَضْ لِيَنْ مَرْم كُلْ الشَّامِيِّين ﴾ ١٨ ﴿ ﴿ كُلْ الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ مُنالاً الشَّامِيِّين ﴾

کی وراثت کے متعلق کچھ فرماتے ہوئے ساہے؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ وٹاٹنڈ کھڑے ہوئے اور کہنے گئے کہ نبی علیا نے اس کے لئے چھٹے حصے کا فیصلہ فرمایا تھا، حضرت صدیق اکبر وٹاٹنڈ نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ سے اور نے بھی یہ فیصلہ سنا تھا؟ اس پر حضرت معیرہ بن شعبہ وٹاٹنڈ کی تائید وتصدیق کی ، چنانچہ حضرت صدیق اکبر وٹاٹنڈ نے دادی کودرا ثت میں چھٹا حصہ دینے کا حکم جاری کر دیا۔

( ١٨١٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آهُلِ الْبَصْرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا قَذَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِ امْرِيءٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا

(۱۸۱۴۳) حفرت محمد بن مسلمه و التخليف مروى ہے كہ ميں نے نبي اليكا كوية فرماتے ہوئے ساہ اگر الله كس محف كول ميں كسي عورت كے پاس پيغام نكاح سيجنے كاخيال بيداكرين تواسے ديكھنے ميں كوئى حرج نہيں۔

( ١٨١٤٥) حَدَّقَنَا عَنْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ مُسُلِمٍ آبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا آبُو الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ بَعَثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُسُلِمٍ آبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا آبُو الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَنَعُوا مَا صَنعُوا فَمَا تَرَى فَقَالَ آوْصَانِي خَلِيلِي آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ آذْرَكْتَ شَيْعًا مِنْ هَذِهِ الْفِتَنِ ضَنعُوا فَمَا تَرَى فَقَالَ آوْصَانِي خَلِيلِي آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ آذْرَكْتَ شَيْعًا مِنْ هَذِهِ الْفِتَنِ فَاعُمْدُ إِلَى الْبَيْتِ فَقُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ آذَرَكُتَ شَيْعًا مِنْ هَذِهِ الْفِتَنِ فَاعُمْدُ إِلَى الْبَيْتِ فَقُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ آذَرَكُتَ شَيْعًا مِنْ هَذِهِ الْفِتَنِ فَاعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ آذَرَكُتَ شَيْعًا مِنْ هَذِهِ الْفِتَنِ فَقُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ آذَرَكُتَ شَيْعًا مِنْ الْبَيْتِ فَقُمْ اللَّهُ عَلَيْكَ أَكُونَ مِنْ آصَحَابِ النَّارِ الْمَحْدَعِ فَإِنْ دَحَلَ عَلَيْكَ الْمَحْدَعَ فَاجُثُ عَلَى رُكُتِيتُكَ وَقُلْ بُو إِيْثِمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ آصَحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَقَدُ كَسَرْتُ حَدَّ سَيْفِي وَقَعَدْتُ فِي بَيْتِي

(۱۸۱۳۵) ابوالا شعث صنعانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں بزید نے حضرت عبداللہ بن زبیر رفافی کے پاس بھیجا، جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو فلال صاحب ' جن کا نام راوی بھول گئے'' کے یہاں بھی حاضر ہوا ،اور عرض کیا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ لوگ کیا کررہے ہیں؟ اسسلیے میں آپ کی کیارائے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جھے میر نے لیل ابوالقاسم مَنَّالَیْمُ اُنے وصیت کی تھی کہ اگرتم فتنوں کا زمانہ پاؤ تو احد پہاڑ پر جاکرا پی تلوار کی دھاراس پر دے مارو، اور اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، پھرا گرکوئی آ دمی تہمارے گھر میں گئے میں آپ کو تو احد کہ میرااور اپنا تہمارے گھر میں آپ کے تو اپنے گھٹوں کے بل جھک کر کہدو کہ میرااور اپنا دونوں کا گناہ لے کرلوٹ جا، تاکہ تو جہنے ہوں میں سے ہوجائے اور وہی ظالموں کا بدلہ ہے، لہذا ہیں نے اپنی تلوار کی دھاڑ تو ڑوں کا کہ اور اپنے گھر میں بیٹھ گیا ہوں۔

#### حَديثُ عَطِيَّةَ السَّعُدِيِّ ذَاتُهُ

#### حفرت عطيه سعدى والنفؤ كي حديثين

( ١٨١٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ غَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

### هي مُنالِمَ اَحَدُرُن بَل بِينِيهِ مَرْمُ كُولِ الشَّاحِيْدِين الشَّاحِيْدِين الشَّاحِيْدِين الشَّاحِيْدِين ال

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْيَدُ الْمُعْطِيَةُ خَيْرٌ مِنُ الْيَدِ السُّفَلَى (١٨١٣٢) حفرت عطيه سعدى ولِمُنْفَظِيتِ مروى ہے كہ ميں نے نبی اليَّا كويد فرماتے ہوئے سنا ہے دینے والا ہاتھ نيچ والے ماتھ سے بہتر ہوتا ہے۔

( ١٨١٤٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثِنِي أُمَيَّةُ بْنُ شِبْلٍ وَغَيْرُهُ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّى قَالَ السَّيْطَ الشَّيْطَانُ وَسُلَّمَ إِذَا السُتَشَاطَ السُّلُطَانُ تَسَلَّطَ الشَّيْطَانُ

(۱۸۱ه) حضرت عطیه سعدی رفانی سے مروی ہے کہ نبی مالیا ہے ارشاد فرمایا جب بادشاہ بلاوجہ قبیقیے لگا تا ہے تو اس پر شیطان غالب آجا تا ہے۔

( ١٨١٤٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلِ صَنْعَانِيٌّ مُرَادِيٌّ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُرُوةَ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ إِذْ أُدْخِلَ عَلَيْهِ رَحُلٌ فَكَلَّمَ أَغُضَبَهُ قَالَ فَلَمَّا أَنْ غَضِبَ قَامَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْنَا وَقَدُ تَوَضَّا فَقَالَ حَدَّثِنِي أَبِي إِذْ أُدْخِلَ عَلَيْهِ رَحُلٌ فَكَلَّمَ بِكُلامِ آغُضَبَهُ قَالَ فَلَمَّا أَنْ غَضِبَ قَامَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْنَا وَقَدُ تَوَضَّا فَقَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ الشَّيْطَانِ عَنْ جَدِّي عَطِيَّةً وَقَدُ كَانَتُ لَهُ صُحْجَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْفَضَبَ مِنْ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْفَضَبَ مِنْ الشَّيْطَانِ وَإِنَّمَا تُطُفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ آحَدُ كُمْ فَلْيَتَوَضَّأً [قال الألباني ضعيف (ابو وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنْ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطُفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ آحَدُ كُمْ فَلْيَتَوضَّأً [قال الألباني ضعيف (ابو داود: ٤٧٨٤)].

(۱۸۱۳۸) ابودائل بھٹ کتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ عردہ بن محمد کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک آ دمی آیا، اس نے پچھالی 
با تیں کیں جن ہے وہ غصے میں آ گئے، جب انہیں غصہ زیادہ محسوں ہونے لگا تو وہ اٹھ کر چلے گئے، تھوڑی دیر بعدوالیں آئے تو
انہوں نے وضوکیا ہوا تھا، اور کہنے گئے کہ مجھے میرے والد نے میرے دادا کے حوالے ہے'' جنہیں نی الیا گیا ہے اور آگو فی ماصل تھا'' بتایا ہے کہ نبی مالیا گیا نے ارشاد فر مایا غصہ شیطان کا اثر ہوتا ہے اور شیطان کو آگے سے پیدا کیا گیا ہے اور آگو کو بیانی سے بحیایا جا تا ہے، اس لئے جب تم میں سے کسی کوغصہ آئے تواسے چاہئے کہ وضوکر لے۔

## تَمَامُ حَدِيثِ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ثَالِّتُهُ

#### حضرت اسيد بن حفير طالفه كي حديثين

(١٨١٤٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُويْجِ آخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَن أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي حَارِقَةَ أَنَّهُ آخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْمَامَةِ وَأَنَّ مَرُوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْمُعَامِةِ وَأَنَّ مَرُوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى مِنْهُ سَرِقَةٌ فَهُوَ أَحَقٌ بِهَا بِالثَّمَنِ حَيْثُ وَجَدَهَا قَالَ فَكَتَبْتُ إِلَى مَرُوانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى مِنْهُ سَرِقَ مِنْ الَّذِى سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَهَم خُيِّرَ سَيِّدُهَا فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِى سُرِقَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ وَإِنْ أَنَّ إِنَّا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَالَ الأَلنَانَ : صحيح شَاءَ اتَبَعَ سَارِقَهُ قَالَ وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ وَعُمْمَانُ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ [قال الألنانى: صحيح

## هي مُنالَهُ اللهُ اللهُ

الاسناد (النسائي: ٣١٢/٧ و٣١٣)]. [انظر: ١٨١٥، ١٨١٥،].

(۱۸۱۳۹) حضرت اسید بن حفیر را النظاعة مروی ہے کہ وہ بمامہ کے گورنر تھے، ایک مرتبہ مروان نے ان کے پاس خط لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رفائظ نے اسے خط میں لکھا ہے جس آ دمی کی کوئی چیز چوری ہوجائے تو اس کی قیمت کا وہی سب سے زیادہ حفد اربے خواہ جہال سے بھی وہ ملے، میں نے مروان کو جواب میں لکھا کہ نبی علیشانے تو یہ فیصلہ فرمایا ہے جس شخص نے چور سے کوئی چیز خریدی اور وہ شخص خور مہم نہیں ہے، تو اس کے مالک کواختیار ہوگا، چاہے تو اپنی مسروقہ چیز قیمت دے کرخرید لے اور چاہتو چور کا پیچھا کرے، اور یہی فیصلہ حضرات خلفائے ثلاثہ ڈاٹھ نے فرمایا تھا۔

( ١٨١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ سَمِعْتُ آنَّهُ يُقَالُ خُذُ مَالَكَ حَيْثُ وَجَدْتَهُ وَلَقَدُ آخْبَرَنِى عِكْرِمَةُ بُنُ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بُنَ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِىَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِى حَارِثَةَ آخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ عَلَى الْيَمَامَةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۸۱۵۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨١٥١ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثِنِي عِكْرِمَةٌ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ حَدَّثَهُ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ إِذَا سُرِقَ الرَّجُلُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۱۵۱) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

## حَديثُ مُجُمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ رَالْتُنْ

#### حفرت مجمع بن جاريه فالني كى مديث

( ١٨١٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقْتُلُ ابْنُ بُنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُجَمِّعِ ابْنِ جَارِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَالَ بِبَابِ لُلَّهُ أَوْ إِلَى جَانِبِ لُكُ [انظر: ١٩٧٠٧]، [راحع: ٥٥٥٥].

(۱۸۱۵۲) حطرت مجمع بن جاریہ ظافؤے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ د جال کوحضرت عیسی طیا ا ''بابلد''نامی جگہ برقل کریں گے۔

## حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمُ الْأَشْعَرِيِّ وَلَا لَيْنَا الرَّحْنَ بِي الْمُنْفَوِيِّ وَاللَّهُ

( ١٨١٥٣ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

#### هي مُناهَ احَدُن بَل مِنظ مَنْ الشَّا مِنْين مِنْ الشَّا مِنْين ﴾ الشَّا مِنْين ﴿ مُناهَ احْدَالُ الشَّا مِنْين

بُنِ غَنْمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِى رِجُلَهُ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
وَالصُّبُحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيدِهِ الْخَيْرُ يُحْيى وَيُمِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشُرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَثُ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ وَرُفعَ لَهُ عَشْرُ وَمَنَاتٍ وَمُحِيَثُ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ وَرُفعَ لَهُ عَشْرُ وَرَجَاتٍ وَكَانَتُ حِرُزًا مِنْ كُلِّ مَكُرُوهٍ وَحِرُزًا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَمْ يَحِلَّ لِلْمَنْبِ يُدُرِكُهُ إِلَّا الشَّرُكَ وَاحِدَةً عَشْرُ مِمَّا قَالَ

(۱۸۱۵س) خفرت عبدالرحمان بن عنم الخافظ سے مردی ہے کہ نی علیا نے ارشاد فر مایا جو خص مغرب اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی پاؤں جائے نماز سے بھیرنے سے پہلے یہ کلمات دس مرتبہ کہد لے "لا الله الا الله و خدہ لا شریك له ، له الملك وله الحمد، بیدہ النحیو، یحیی و یمیت، و هو علی كل شیء قدیو" تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جا كیں گی، دس گناہ معاف ہوں گے، دس درجات بلند ہوں گے، اور یہ کلمات اس کے لئے ہرنا پندیدہ چیز اور شیطان مردود سے حفاظت كا ذریعہ بن جا ئیں گے، ور بادہ کوئی گناہ اسے گھرنہیں سے گا، اور وہ تمام لوگوں میں سب سے افضل عمل والا شار ہوگا، اللہ یہ کہ کوئی شخص اس سے زیادہ مرتبہ یہ کھمات کے۔

( ١٨١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الحَمِيدِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعُنُلِّ الزَّنِيمِ فَقَالَ هُوَ الشَّدِيدُ الْحَلْقِ الْمُصَحَّحُ الْأَكُولُ الشَّرُوبُ الْوَاجِدُ لِلطَّعَامِ وَالشَّرَابِ الظَّلُومُ لِلنَّاسِ رَحْبُ الْجَوْفِ

(۱۸۱۵ ) حضرت عبدالرحمٰن بن عنم طالفتُ سے مروی ہے کہ نبی طالِقا سے کسی نے '' معتل زیم' ' (جوسورہ کا والقلم میں آیا ہے ) کا معنی پوچھا تو نبی طالِقا نے بال کھانے پینے معنی پوچھا تو نبی طالِقا نے بال کھانے پینے کا سامان خوب ہو، جولوگوں پر بہت ظلم کرتا ہواورخوب کشادہ پیٹ والا ہو۔

( ١٨١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهُرَامٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سِبُطًا مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ هَلَكَ لَا يُدْرَى أَيْنَ مَهْلِكُهُ وَآنَا أَخَافُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الضِّبَابُ

(۱۸۱۵۵) حضرت عبدالرحمٰن بن عنم والتلظ مروی ہے کہ نی علیہ نے ارشاد فرمایا بی اسر ائیل کا ایک گروہ ہلاک ہوگیا تھا، کیکن اس کے ہلاک ہونے کا مقام کی کومعلوم نہیں ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ پر گوہ نہ ہو۔

(١٨١٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَالْجَعْظِرِيُّ وَالْعُتُلُّ الزَّنِيمُ قَالَ هُوَ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ الْجَوَّاظُ وَالْجَعْظِرِيُّ وَالْعُتُلُ الزَّنِيمُ قَالَ هُوَ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ أَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ عَلَى وَالْعَنْ الرَّادِ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْوَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا لَا يَعْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمُ الْحَيْقَ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالَ الْمَالِمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَالِمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَالَ الْحَلَقَ الْوَلَا الْعَلَالَ وَالْعَلَالُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ الْمُعْلِقُ الْمَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلِي اللَ

## هي مُنالِهَ امْرُن مِن اللهِ مِنْ الشَّاصِيِّين ﴾ ﴿ مُنالِهِ اللَّهُ الشَّاصِيِّين ﴾ ﴿ مُنالِهَ الشَّاصِيِّين ﴾

زينم' واخل نه ہوگا۔

فائده: عمل زنیم کی وضاحت عقریب حدیث ۱۸۵۴ میں گذری ہے۔

( ١٨١٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ ابْنِ غَنْمِ الْأَشْعَرِى آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا لَوُ اجْتَمَعْتُمَا فِى مَشُورَةٍ مَا خَالَفْتُكُمَا

(۱۸۱۵۷) حضرت عبدالرحلٰ بن عنم ملائظ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے حضرت ابوبکر وعمر اللہ سے فر مایا اگر آپ دونوں کسی مشور بے پر شفق ہوجا کیں تو میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔

( ١٨١٥٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامِ قَالَ سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ أَنَّ الدَّارِيَّ كَانَ يُهْدِى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ فَلَمَّا كَانَ عَامَ حُرِّمَتُ فَجَاءَ بِرَاوِيَةٍ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ قَالَ هَلُ شَعَرْتُ أَنَّهَا قَدْ حُرِّمَتُ بَعْدَكَ قَالَ هَلْ شَعَرْتُ أَنَّهَا قَدْ حُرِّمَتُ بَعْدَكَ قَالَ هَلْ شَعَرْتُ أَنَّهَا قَدْ حُرِّمَتُ بَعْدَكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُو اللَّهُ الْيَهُودَ بَعْدَكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اللَّهُ الْيَهُودَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالْعَنَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اللَّهُ الْيَهُودَ اللَّهُ الْمُعَولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالْعَنَمِ فَالْوَلَ وَلِيَّ الْمُعْولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَامٌ وَتُمَنَّ لَهُ فَبَعَلُوهُ ثَمَنَا لَهُ فَبَعَلُوهُ وَتُمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَرَامٌ وَتُمَنَعَا حَرَامٌ وَتُمَنَعَةًا حَرَامٌ وَتُمَنَعَةًا حَرَامٌ وَتُمَنَعَةًا حَرَامٌ وَتُمَنَعَةً حَرَامٌ وَتُمَنَعَةً حَرَامٌ وَتُمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَامٌ وَتُمَنَعَةً عَرَامٌ وَتُمَنَعَةً حَرَامٌ وَتُمَنَعَةً حَرَامٌ وَتُمَنَعَةً عَرَامٌ وَتُمَنَعَةً عَرَامٌ وَتُمَنَعَةً عَرَامٌ وَتُمَاعَلَقُوا الْمُعْمُولَ حَرَامٌ وَتُمَنَعَةً عَرَامٌ وَلَا الْمُعْمِولَ عَرَامٌ وَتُمَنَّ عَرَامٌ وَتُمَا الْمُعْمُولَ عَرَامٌ وَلَمُ الْعُلُولُ الْمُعْمُولُ وَلَا الْمُعْمَلُ عَرَامٌ وَلَا اللَّهُ الْمُعْمُولُ عَرَامٌ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَرَامٌ وَلَا الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعُولُ وَلَا الْكَالَ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَلُ عَرَامٌ وَلَا الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ عَرَامٌ وَلَا الْمُعْمُولُ وَلَالَ الْمُعْمُولُ الْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَمُ الْمُعُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ اللْمُعُولُولُ الْمُعْمُ الْمُعُولُ

(۱۸۱۵۸) حضرت عبدالرحلن بن غنم ناتیخ سے مروی ہے کہ ایک' داری' آدمی نبی علیہ کی خدمت میں ہرسال شراب کی ایک مشک بطور مدید کے بھیجا کرتا تھا، جس سال شراب حرام ہوئی، وہ اس سال بھی ایک مشک لے کر آیا، نبی علیہ اسے دیما تو مسکرا کر فرمایا کیا تہمیں معلوم ہے کہ تبہارے پیچھے شراب حرام ہوگئ ہے؟ اس نے کہایا رسول اللہ! کیا میں اسے نے کراس کی قیمت سے فائدہ اٹھالوں؟ نبی علیہ نے تین مرجبہ فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود یوں پر، جب گائے اور بکری کی چربی کوان پرحرام قرار دیا گیا تو انہوں نے اسے بھل کراسے شن بنالیا اور وہ اس کے ذریعے کھانے کی چیزیں بیچنے خریدنے لگے، پھر تین مرجبہ فرمایا یا دکھو شراب اور اس کی قیمت حرام ہے۔

( ١٨١٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شَهْرٌ عَنِ ابْنِ غَنْمٍ أَنَّ الدَّارِيَّ كَانَ يُهْدِى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَآذَابُوهُ وَجَعَلُوهُ إِهَالَةً فَبَاعُوا بِهِ مَا يَأْكُلُونَ

(۱۸۱۵۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَحَلَّى أَوْ حُلِّى بِخَزِّ بَصِيصَةٍ مِنْ ذَهَبٍ كُوِى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

#### هي مُنالًا اَعَدُونَ بل يَنْ مَرْق الشَّاعِيِّين ﴾ ٢٣٣ ﴿ حَلَى الشَّاعِيِّين ﴾ الشَّاعِيِّين ﴿ حَلَى الشَّاعِيِّين الشَّاعِيِّين السَّالُ الشَّاعِيِّين السَّالُ الشَّاعِيِّين اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللّلْمُلْكِ اللَّهُ اللّ

( ١٨١٦١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابُنِ أَبِى الْحُسَيْنِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ غَنْم يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَادِ اللَّهِ الْمَشَّاثُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُقَرِّقُونَ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَادِ اللَّهِ الْمَشَّاثُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُقَرِّقُونَ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَادِ اللَّهِ الْمَشَّاثُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُقرِّقُونَ بَيْنَ الْأَعْنَ الْمُعَرِّقُونَ بَيْنَ الْمُعَرِّقُونَ بَيْنَ الْمُعَرِّقُونَ بَيْنَ الْمُعَرِّقُونَ بَيْنَ الْمُعَرِّقُونَ بَيْنَ الْمُعَرِّقُونَ بَيْنَ الْمُعَرِّقُونَ الْمُعَرِّقُونَ الْمُعَرِّقُونَ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللهِ الل

(۱۸۱۲۱) حضرت عبدالرحمٰن بن عنم رفی عامروی ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں و کیھ کر خدا یاد آ جائے ، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں ، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں ، باغی ، بیزار اور مصحب ہوتے ہیں۔

## حَدِيثُ وَابِصَةَ بُنِ مَعْبَدٍ الْأَسَدِيِّ نَزَلَ الرَّقَّةَ ثَالَثُوْ

#### حضرت وابصه بن معبد اسدى والفنوكي حديثين

( ١٨١٦٢ ) حَدَّثَنَا عَدُ الرَّحْمَنِ مُنُ مَهْدِئَ عَنْ مُعَاوِيَةَ مِن صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ وَابِصَةَ بُنَ مَعْمَدٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آسُأَلُهُ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَلْتُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِنْتُكَ آسُأَلُكَ عَنْ غَيْرِهِ فَقَالَ الْبِرِّ مَا انْشَرَحَ لَهُ صَدُرُكَ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدُرِكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ عَنْهُ النَّاسُ

(۱۸۱۲) حضرت وابصہ بن معبد اللّٰ الله على مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طالیہ کی خدمت میں نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھنے کے لئے حاضر ہوا تو نبی طلیہ نے فرمایا تم میرے پاس نیکی اور گناہ کے متعلق ہی پوچھنے کے لئے آئے ہو؟ میں نے عرض کیااس ذات کی صفح جس نے آپ کوئن کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ ہے اس کے علاوہ کچھ پوچھنے کے لئے نہیں آیا، نبی طلیہ نے فرمایا نیکی وہ ہوتی ہے جس پرتمہیں شرح صدر ہو، اور گناہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے دل میں کھنگے، اگر چہلوگ تمہیں فتوی دیتے رہیں۔

( ١٨١٦٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ هَلَالَ بُنَ يِسَافٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ هَلَالَ بُنَ يِسَافٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بُنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا صَلَّى وَحُدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ فَعُمْرِو بُنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا صَلَّى وَحُدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ فَعُمْرِو بُنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا صَلَّى وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ فَعُمْرِو بُنِ مَوْةً قَالَ سَمِعْتُ هَلَالَ بُن يَعْدِلُهُ وَسَلَّمَ وَالْعَرِهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَرِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَرِهُ بَنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا صَلَّى وَخُدهُ خَلْفَ الصَّفَّ الْعَلَالُ بَنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْتَرَمَدَى. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨٢٥)، والترمذي: ٢٣١)]. [انظر: ١٨١٩].

(۱۸۱۷۳) حضرت وابصہ ڈٹاٹنؤے مروی ہے کہ نبی علیظانے ایک آ دمی کودیکھا کہ وہ پیجیلی صف میں اکیلا کھڑا ہو کرنماز پڑھ رہا ہے، نبی مائیلانے اسے نمازلوٹانے کا حکم دیا۔

( ١٨١٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ الزَّبَيْرِ أَبِى عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَيُّوبَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مِكْرَزٍ عَنْ وَابِصَةَ بُنِ مَعْبَدٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا أَدَعَ شَيْئًا مِنْ الْبِرِّ

#### هي مُنالِهُ احَدُن شِل يَنْ مَرْم كُون شِل الشَّاحِيِّين كُون اللَّهُ الشَّاعِيِّين كُون اللَّهُ الشَّاعِيِّين كُون

وَالْإِنْمِ إِلّا سَٱلْتُهُ عَنْهُ وَإِذَا عِنْدَهُ جَمْعٌ فَلَهَبْتُ أَنَّ وَابِصَةُ فَقَالُوا إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ فَقَلْتُ أَنَا وَابِصَةُ دَعُونِى آذَنُو مِنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى آنَ أَذُنُو مِنْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ فَقَلْتُ أَنَا وَابِصَةُ فَدَنُوتُ مِنْهُ حَتَّى مَسَّتُ رُكْبَتِى رُكْبَتَهُ فَقَالَ يَا وَابِصَةُ أَدُنُ يَا وَابِصَةُ فَدَنُوتُ مِنْهُ حَتَّى مَسَّتُ رُكْبَتِى رُكْبَتِى وَكُبَتَهُ فَقَالَ يَا وَابِصَةُ أَدُنُ يَا وَابِصَةُ فَدَنُوتُ مِنْهُ حَتَى مَسَّتُ رَكُبَتِى وَكُبَتَهُ فَقَالَ يَا وَابِصَةُ أَدُنُ يَا وَابِصَةُ فَقَالَ يَا وَابِصَةُ الْمَقِلِ مَا اللّهِ فَأَخْبِرُنِى قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِى عَنْ الْبِرِّ وَالْإِنْمِ قُلْتُ نَعَمُ جَمْتَ تَسْأَلُنِى عَنْ الْبِرِّ مَا الْمُمَانَّ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَكُنُ بِهَا فِي صَدُرِى وَيَقُولُ يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ الْبُرِّ مَا اطْمَآنَ إِلَيْهِ فَخَمْعَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ فَيَعْمُ الثَّلُونَ فَعَلَى يَنُكُتُ بِهَا فِي صَدُرِى وَيَقُولُ يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ الْبُرِّ مَا اطْمَآنَ إِلَيْهِ النَّاسُ قَالَ سُفَيَانُ الْقَلْبُ وَاطْمَآنَتُ إِلَيْهِ النَّاسُ قَالَ سُفْيَانُ وَالْمَى وَالْمَالِقُلُ اللّهُ فَالْمَالُونَ الْقَالُ وَالْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالِقُولُ لَا اللّهِ عَلَى الْمُعَالُ اللّهُ مَا عَلَى السَادِه ضعيف حدا]. [انظ: ١٨١٩] . والمولِي المُعْلَى المُعْلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

(۱۸۱۲) حفرت وابصہ ڈائٹوزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیظ کی خدمت میں حاضر ہوا، میراارادہ تھا کہ میں کوئی نیکی اور گناہ ایبانہیں جھوڑوں گا جس کے متعلق نبی علیظ سے پوچھ نہ لول، جب میں وہاں پہنچا تو نبی علیظ کے پاس بہت سے لوگ موجود ہے، میں لوگوں کو پھلا نگتا ہوا آ کے بڑھنے لگا، لوگ کہنے لگے وابصہ! نبی علیظ سے پیچھے ہٹو، میں نے کہا کہ میں وابصہ ہوں، مجھے ان کے قریب ہونا پسند ہے، نبی علیظ نے بھی جھے سے فرمایا وابصہ! قریب ہونا پسند ہے، نبی علیظ نے بھی جھے سے فرمایا وابصہ! قریب آ جاؤ، چنا نجہ میں اتنا قریب ہوا کہ میرا گھٹنا نبی علیظ کے گھٹنے سے لگئے لگا۔

نی ملینا نے فرمایا وابعہ! میں تہمیں بتاؤں کہتم جمھے کیا پوچھنے کے لئے آئے ہویا تم خود ہی پوچھو گے؟ میں نے عرض کیا کیا یارسول اللہ! آپ ہی بتا ہے ، نبی ملینا نے فرمایا تم جمھ سے نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھنے کے لئے آئے ہو، میں نے عرض کیا جی بار! نبی ملینا نے اپنی تین اٹگلیاں اسمنی کیں اور ان سے میرے سینے کو کرید تے ہوئے فرمایا وابعہ! اپنی نفس سے فتو کی لیا کرو، نیکی وہ ہوتی ہے جس میں دل مطمئن ہوتا ہے اور نفس کو سکون ملتا ہے، اور گناہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے دل میں کھٹلتا ہے اور میں تر دور ہتا ہے، اگر چہلوگ تمہیں فتو کی دیتے رہیں۔

( ١٨١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قُالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ أَقَامَنِي عَلَى وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي هَذَا أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَآمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ فَقَالَ حَدَّثِنِي هَذَا أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَآمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ [صححه ابن حبان (٢٢٠٠). وحسنه الترمذي. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٠٠٤) الترمذي: ٢٣٠)]. [انظر: ١٨١٧٠].

(۱۸۱۷۵) حضرت وابصہ رٹائٹوئے مروی ہے کہ نبی ملیاں نے ایک آ دمی کود یکھا کہ وہ پچھلی صف میں اکیلا کھڑا ہو کرنماز پڑھ رہا ہے، نبی ملیاں نے اسے نمازلوٹانے کا حکم دیا۔

( ١٨١٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ زِيَادِ بُنِ أَبِي الْجَعُدِ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ بُنِ أَبِي الْجَعُدِ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ بُنِ أَبِي الْجَعُدِ عَنْ وَالِمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْجَعْدِ عَنْ وَابِصَةَ بُنِ مَعْبَدٍ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفُوفِ وَحُدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

## هي مُنالِهُ المَّهُ الصِّيلِ السِّيدِ مِنْ السِّيدِ مِنْ السِّيدِ السِّيدِ السِّيدِ السِّيدِ السِّيدِ السِّيدِ السِّيدِ السِّيدِ السَّالِ السَّلِ السَّالِ السَّالِ

يُعِيدَ [صححه ابن حبان (٢٢٠١). قال شعيب: وهذا أسناد حسن في المتابعات].

(۱۸۱۲۲) حضرت وابصہ ڈاٹھڑے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے ایک آ دمی کوریکھا کہ وہ پچپلی صف میں اکیلا کھڑا ہوکرنماز پڑھر ہا ہے، نبی مالیٹا نے اسے نمازلوٹانے کا تھم دیا۔

(١٨١٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ شِمْرِ بُنِ عَطِيَّةً عَنْ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ عَنْ وَابِصَةً بُنِ مَعُبَلٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصَّفُوفِ وَحُدَهُ فَقَالَ يُعِيدُ الصَّلَاقَ (راحع: ١٨١٦) (١٨١٧٤) حضرت وابصه رَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصَّفُوفِ وَحُدَهُ فَقَالَ يُعِيدُ الصَّلَا المَّرَا ابُوكُر نَمَا ذَيْرُ هُورِ بِاللَّهِ عَلَيْهِ فَ المَدَّا الْعَرْ ابُوكُر نَمَا ذَيْرُ هُورِ بِاللَّهِ عَنْ الْمَلِلَ المُرْا ابُوكُر نَمَا ذَيْرُ هُورٍ بِاللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا عَلَيْكُمُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُعُولُ وَلَا عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ وَاللْعُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ فَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْعُلُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

( ١٨١٦٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا الزَّبَيْرُ أَبُو عَبُدِ السَّلَامِ عَنْ أَيُّوبَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مِكُورٍ وَلَمْ يَشُلُ يَسُمَعُهُ مِنْهُ قَالَ حَدَّثِنِي عَيْرَ مَرَّةٍ وَلَمْ يَقُلُ كَدَّثِنِي عُلَسَاؤُهُ قَالَ حَدَّثِنِي عُيْرَ مَرَّةٍ وَلَمْ يَقُلُ حَدَّثِنِي عُلَسَاؤُهُ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا أَدَعَ شَيْعًا مِنْ الْبِرِّ وَالْإِنْمِ إِلَّا سَلَمَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا أَدْعَ شَيْعًا مِنْ الْبِرِّ وَالْإِنْمِ إِلَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قُلْتُ دَعُونِي فَقَادُ لَوْ مِنْهُ فَإِنَّهُ آحَبُّ النَّاسِ إِلَى أَنْ آذُنُو مِنْهُ قَالُ وَالْمِسَاقُهُ مَا كَالُ وَالِحَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ دَعُونِي فَقَالَ يَعْمُ فَجَعَلُتُ النَّاسِ إِلَى أَنْ آذُنُو مِنْهُ قَالُ لَا بَلُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ وَسَلَّمَ قُلْتُ دَعُونِي فَقَالَ نَعْمُ فَجَعَلُ النَّاسِ إِلَى أَنْ آذُنُو مِنْهُ قَالَ لَا بَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قُلْتُ وَسَلَقُ مَنْ الْبِرِّ وَالْإِنْمِ فَقَالَ نَعْمُ فَجَمَعَ أَنَامِلُهُ فَجَعَلَ يَنكُتُ بِهِنَّ فِي صَدْرِى وَيَقُولُ يَا وَالِحَمُ النَّنُ اللَّهُ مَا حَاكَ فِي النَّفُسِ وَالْمِنْ فَي النَّفُسِ وَالْمِنْ وَالْمُولُ النَّاسُ وَافْتُولُ لَا النَّاسُ وَافْتُولُ لَا إِلَى اللَّهُ مِن الطَمَانَتُ إِلَيْهِ النَّفُسُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفُسِ وَالْمَالُونَ الْفَعَلُ النَّاسُ وَافْتُولُ لَهُ إِلَا اللَّاسُ وَافْتُولُ لَا إِرْاحِعَ ١٩٤٤].

(۱۸۱۷) حفرت وابصہ نگانٹا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میرا ارادہ تھا کہ میں کوئی نیکی اور گناہ ایسانہیں جیوڑوں گا جس کے متعلق نبی علیہ سے بوچے نہ لوں، جب میں وہاں پہنچا تو نبی علیہ کے پاس بہت سے لوگ موجود تھے، میں لوگوں کو پچلانگتا ہوا آ گے بڑھنے لگا، لوگ کہنے لگے وابصہ! نبی علیہ سے بیچھے ہٹو، میں نے کہا کہ میں وابصہ ہوں، مجھے ان کے قریب جانے دو، کیونکہ جھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے قریب ہونا پہند ہے، نبی علیہ نے بھی مجھے سے فر مایا وابصہ! قریب آ جاؤ، چنا نچہ میں اتنا قریب ہوا کہ میرا گھٹنا نبی علیہ کے گھٹنے سے لگنے لگا۔

## هي مُنالِهَ اَمَّرُانَ بِلَ مِينَّةِ مَنْ مُ كَالْهِ الشَّاعِينِ فَي مُنالُهُ الشَّاعِينِينِ فَي مُنالُهُ الشَّاعِينِينِ فَي

نی طین نے فرمایا وابعہ! میں تہمیں بتاؤں کہتم مجھ سے کیا پوچھنے کے لئے آئے ہو یا تم خود ہی پوچھو گے؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ ہی بتا ہے، نبی طین نے فرمایا تم مجھ سے نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھنے کے لئے آئے ہو، میں نے عرض کیا جی بال انبی طین نے اپنی تین انگلیاں اکٹھی کیس اور ان سے میرے سینے کو کریدتے ہوئے فرمایا وابعہ! اپنے نفس سے فتو کی لیا کرو، نیکی وہ ہوتی ہے جس میں ول مطمئن ہوتا ہے اور نفس کو سکون ملتا ہے، اور گناہ وہ ہوتا ہے جو تبہارے دل میں کھٹاتا ہے اور دل میں تر دور بتا ہے، اگر چہلوگ تمہیں فتو کی دیتے رہیں۔

(۱۸۱۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ حُصَيْنِ عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ قَالَ أَرَانِي زِيَادُ بْنُ آبِي الْجَعْدِ شَيْخًا بِالْجَزِيرَةِ يُقَالُ لَهُ وَابِصَةً بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ فَأَقَامَنِي عَلَيْهِ وَقَالَ هَذَا حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَزِيرَةِ يَقَالُ لَهُ وَابِصَةً بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ فَأَقَادَ الصَّلَاةَ قَالَ وَكَانَ أَبِي يَقُولُ بِهَذَا الْحَدِيثِ [راحع: ١٨١٥] رَأَى رَجُلًا صَلَّى فِي الصَّفِ وَحُدَهُ فَأَمَرَهُ فَأَعَادَ الصَّلَاةَ قَالَ وَكَانَ أَبِي يَقُولُ بِهِذَا الْحَدِيثِ [راحع: ١٨١٦] رأحى رَجُلًا صَلَّى فِي الصَّفِقُ وَحُدَهُ فَأَمَرَهُ فَأَعَادَ الصَّلَاةَ قَالَ وَكَانَ أَبِي يَقُولُ بِهِذَا الْحَدِيثِ [راحع: ١٨١٥] رأحار الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعْرَالِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

### حَدِيثُ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ رَالْمُنْدَ

#### حضرت مستورد بن شداد نالفنا كي حديثين

(۱۸۱۷) حضرت مستورد بن شداد رنافتئ سے مردی ہے کہ جناب رسول الله مَنَّافِیْنِ نے ارشاد فر مایا دنیا کو آخرت کے ساتھ صرف اتن ہی نسبت ہے جتنی تم میں سے کسی شخص کی انگلی سمندر میں ڈو بنے پر قطر سے کوسمندر سے ہوتی ہے، کہ جب وہ بیانگلی ڈبوتا ہے تو باہر نکال کرد کیھے کہ اس پر کتنایا نی لگاہے، بیہ کہہ کرنبی طینا نے شہادت کی انگلی سے اشارہ فر مایا۔

(١٨١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ أَخَا بَنِى فِهُو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِى الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا الْمُسْتَوْرِدَ أَخَا بَنِى فِهُو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِى الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَخْفَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْإِبْهَامَ [مكره ما قبله].

(۱۸۱۷) حفزت مستورد بن شداد دائل الشراد دائل المستورد بن شداد دائل المستورد بن المستورد بن

## هي مُنالِهَ الْمَرْنَ بِلِ يُسْتِدُ مُنَالِهِ الشَّامِيِّين ﴾ همسنگ الشّامِيِّين ﴿ مُسْتَكُ الشَّامِيِّين ﴿ مُ

بابرنكال كرديكي كداس بركتناياني لكام، يه كهدكرنبي مليساف شهادت كي انكلي سے اشار وفر مايا۔

(۱۸۱۷۳) حَدَّقَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ [قال الترمذي: حسن غريب وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٤٨) ابن ماجة: ٤٦٤، الترمذي: ٥٠). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد رحاله ثقات]. [انظر: ١٨١٧٩].

(۱۸۱۷) حضرت مستورد بن شداد ٹالٹیئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کودیکھا ہے کہ جب آپ ٹالٹیٹے اوضوفر ماتے تو اپنی انگلیوں کا خلال چھنگلیا سے فر ماتے تھے۔

( ١٨١٧٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا وَقَاصُ بْنُ رَبِيعَةَ آنَّ الْمُسْتُوْرِ وَ حَدَّتَهُمْ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ آكُلَ بِرَجُلٍ مُسُلِمٍ آكُلَةً وَقَالَ مَرَّةً أُكُلَةً فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مُسُلِمٍ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مُسُلِمٍ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مُسُلِمٍ مَنْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكُسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مُسُلِمٍ مَنْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكُسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مُسُلِمٍ مَنْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكُسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مُسُلِمٍ مَنْ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ يَوْمَ الْقِيكَامَةِ [صححه الحاكم (٢٧/٤). قال الألباني صحيح (ابو داود: ٢٨٨١). قال شعيب: حسن وهذا اسناد رجاله ثقات].

(۱۸۱۷) حضرت مستورد بن شداد ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نی الیکانے ارشاد فر مایا جس شخص نے کسی مسلمان کا کوئی لقمہ زبردتی کھالیا تو اللہ تعالی اسے اتنابی کھانا جہنم سے کھلائے گا، جس شخص نے کسی مسلمان کے کپڑے (زبردتی چین کر) پہن لیے، اللہ تعالی اسے ویبا بی جہنمی لباس پہنائے گا اور جو شخص کسی مسلمان کو مقام ریاء و شہرت پر کھڑا کرے، تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے مقام شہرت (تشہیر) پر کھڑا کرے گا۔

(١٨١٧٥) حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ عَوْنِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ أَخَا بَنِي فِهْرٍ يَقُولُ اللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمْ فَلْيَنْظُرُ بِمَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ [راجع: ١٨١٧١].

(۱۸۱۷) حضرت مستورد بن شداد ظائف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُظَافِیْز انے ارشاد فر مایا ذیا کو آخرت کے ساتھ صرف اتن ہی نسبت ہے جتنی تم میں ہے کئی شخص کی انگل سمندر میں ڈو بنے پر قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے، کہ جب وہ یہ انگل ڈبوتا ہے تو باہر ذکال کردیکھے کہ اس پر کتنایا نی لگاہے۔

( ١٨١٧٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ أَبِى حَازِم عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بُنِ شَدَّادٍ قَالَ كُنْتُ فِى رَكْبٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّ بِسَخُلَةٍ مَيْتَةٍ مَنْبُوذَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرَوُنَ هَذِهِ هَانَتُ عَلَى آهْلِهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ هَوَ الْهَا قَالَ فَوَالَّذِى

## هي مُنلاً احَدِّن مَنْ لِيَنْ مَرْمُ لِيُو مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

نَفُسُ مُحَمِّدٍ بِيَدِهِ لَللَّذُي المُّهُونُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِها [وقد حسنه الترمذي. وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٣٢١). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٨١٨٤،١٨١٨].

(۱۸۱۷) حفرت مستورد بن شداد ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی ملیٹ کے قافے میں تھا کہ آپ مکاٹٹیڈ کا گذرایک مردار بکری پر ہوا جس کی کھال اتار کراسے پینک دیا گیا تھا، نی علیٹ نے پوچھا کیا تہارا بہی خیال ہے کہ اس بکری کواس کے مالک حقیر سجھتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ! حقیر سجھ کر بی تو اسے انہوں نے پھینک دیا ہے، نی علیہ نے فرمایا اس ذات کی فتم جس کے دست قدرت میں محمد (مکاٹٹیڈ) کی جان ہے، جتنی حقیر میہ بکری اپنے مالک کی نظر میں ہے، دنیا اللہ کی نظر وں میں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔

(۱۸۱۷) حفرت مستورد بن شداد رٹا تی تفاص مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه تَا اَلْتُهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَا اِد نیا کو آخرت کے ساتھ صرف اتنی ہی نسبت ہے جتنی تم میں سے کسی محض کی انگل سمندر میں ڈو بنے پر قطر سے کوسمندر سے ہوتی ہے ، کہ جب وہ یہ انگلی ڈیوتا ہے تو باہر نکال کردیکھے کہ اس پر کتنا یا نی لگا ہے۔

(۱۸۱۷۸) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ والْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلِى لَنَا عَمَلًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْزِلٌ فَلْيَتَخِذُ مَنْزِلًا أَوْ لَيْسَتُ لَهُ دَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجُ أَوْ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَتَخِذُ خَادِمًا أَوْ لَيْسَتُ لَهُ دَابَّةً فَلْيَتَخِذُ مَنْزِلًا أَوْ لَيْسَتُ لَهُ وَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجُ أَوْ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَتَخِذُ خَادِمًا أَوْ لَيْسَتُ لَهُ دَابَّةً فَلْيَتَخِذُ كَادِمًا أَوْ لَيْسَتُ لَهُ دَابَّةً فَلْيَتَخِذُ كَادِمًا أَوْ لَيْسَتُ لَهُ دَابَّةً فَلْيَتَخِذُ كَاللَّهُ فَلُو عَلَا الْاللَانِي الْمَاكِلُ وَمُنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوى ذَلِكَ فَهُو خَالَّ [صححه ابن حزيمة: (٢٣٧٠)، والحاكم (٢٠١٨ ٤٠١). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٥٤٥). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٩١٨ ١١٨١٨ ١١٨١٨ ١١٨ ١٨ عَرْدَ وَلَا سَعْبَ عَمْ وَى جَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ كُو يَوْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

( ١٨١٧٩) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَابْنُ دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَمْرِ و وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرُنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرِ و الْمَعَافِرِيِّ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنِ الْمُسْتُورِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ أَخْبَرُنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرِ و الْمَعَافِرِيِّ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنِ الْمُسْتُورِدِ بْنِ شَدَّادٍ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا يُخَلِّلُ أَصَابِعَ صَالِحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا يُخَلِّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ [رَاحِع: ١٨١٧٣].

## هي مُنالِي اَمْرُونَ بل يَنِي مَرْمُ كِي اللهِ ا

(۱۸۱۷) حضرت مستورد بن شداد والتنظيف مروى ہے كديل نے نبى عليه كود يكھا ہے كہ جب آپ تنظیم وضوفر ماتے تواپی الكيون كا خلال چينكليا سے فرماتے تھے۔

( ١٨١٨) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بُنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسِ فِيهِ الْمُسْتَوْرِ دُ بْنُ شَدَّادٍ وَعَمْرُو بْنُ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ فَسَمِعَ الْمُسْتَوْرِ دَ يَقُولُ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلِى لَنَا عَمَلًا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةً فَلْيَتَزَوَّ جُ أَوْ خَادِمًا

فَلْيَتَّخِذُ خَادِمًا أَوْ مَسْكَنَا فَلْيَتَّخِذُ مَسْكَنَا أَوْ دَابَّةً فَلْيَتَّخِذُ دَابَّةً فَمَنْ أَصَابَ شَيْنًا سِوَى ذَلِكَ فَهُو غَالٌ أَوْ

سَارِقٌ [راحع: ١٨١٧٨].

(۱۸۱۸) حضرت مستورد ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بی فرماتے ہوئے سنا ہے جوشخص ہماری طرف سے گورنر نامز دہواوراس کے پاس متعلقہ شہر میں کوئی گھر نہ ہوتو وہ گھر بناسکتا ہے، بیوی نہ ہوتو شادی کرسکتا ہے، خادم نہ ہوتو رکھ سکتا ہے، سواری نہ ہوتو رکھ سکتا ہے علاوہ جو کچھ لے گا، وہ اللہ کے پہاں خائن یا چور شار ہوگا۔

( ١٨١٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسُحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ يَزِيدَ وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ هُبَيْرَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرٍ فَلَاكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۱۸۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨١٨٢) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ هُبَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرٍ فَالَ كُنْتُ فِى مَجْلِسٍ فِيهِ الْمُسْتَوْرِدُ بَنُ شَدَّادٍ وَعَمْرُو بَنُ غَيْلَانَ فَسَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلِى لَنَا عَمَلًا فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الْحَارِثِ

(۱۸۱۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۱۸۱۸۳) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ الْمُسْتَوُرِدِ بُنِ شَكَادٍ قَالَ وَاللّهِ مَلَيْ وَلَلّهِ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا اللّهُ نَيا فِى الْآخِرَةِ إِلَّا كَرَجُلٍ وَضَعَ إِصْبَعَهُ فِى الْيَمِ ثُمَّ رَجَعَهَا قَالَ وَإِنِّى لَفِى الرَّكُبِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَى سَخُلَةٍ وَسَلَّمَ فَعَى سَخُلَةٍ مَنْ مَوَانِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَى سَخُلَةٍ مَنْ مَوْنِهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَى سَخُلَةٍ مَنْ مَنْ مَذِهِ عَلَى أَهُلِهَا فَقَالُوا مِنْ هَوَانِهَا ٱلْقُونُهَا هَاهُنَا قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَللّهُ نَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى وَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَ عَلَى سَخُلَةٍ مَنْ مَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنَّ وَجَلّ آهُونُ مِنْ هَذِهِ عَلَى آهُلِهَا إِرَاحِع: ١٨١٨١٥ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ آهُونُ مِنْ هَذِهِ عَلَى آهُلِهَا إِرَاحِع: ١٨١٧٥ / ١٨١١

(۱۸۱۸۳) حفرت مستورد بن شداد ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ مَاٹُلٹِیْم نے ارشادفر مایا دنیا کوآخرت کے ساتھ صرف اتن ہی نسبت ہے جنتی تم میں سے کس شخص کی انگلی سمندر میں ڈو بنے پر قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے ، کہ جب وہ بیانگل ڈبوتا ہے تو باہر نکال کردیکھے کہ اس پر کتنا پانی لگاہے ، بیر کہہ کرنبی مالیٹانے شہادت کی انگلی سے اشارہ فر مایا۔

#### هي مُنلهُ احَدِينَ بل يَنْ مَرِي الشَّامِتِين ﴾ ٢٠٠ ﴿ هُولِ مُنلهُ الشَّامِتِين ﴾ ﴿ مُنلهُ الشَّامِتِين ﴾

اورایک مرتبہ میں نبی علیہ کے قافے میں تھا کہ آپ میں گھا گذرایک مردار بکری پر ہواجس کی کھال اتار کراہے بھینک دیا گیا تھا، نبی علیہ نے پوچھا کیا تمہارا یمی خیال ہے کہ اس بکری کواس کے مالک حقیر سجھتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! حقیر سجھ کر ہی تو اسے انہوں نے بھینک دیا ہے، نبی علیہ نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (سَنَّ اللَّهُ اِللَّهُ کَی نظر میں ہے، جننی حقیر رہے۔ جان ہے، جننی حقیر رہے مالک کی نظر میں ہے، دنیا اللہ کی نظر وں میں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔

(١٨١٨٤) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ يَعْنِى الْمُهَلَّبِيَّ حَدَّثَنَا الْمُجَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ عَنُ قَيْسٍ بْنِ آبِى حَازِمٍ عَنُ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآجِرَةِ إِلَّا كَرَجُلٍ وَضَعَ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ ثُمَّ رَجَعَتُ إِلَيْهِ فَمَا آخَذَ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ ٱشْهَدُ أَنِّى كُنْتُ مَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَرَّ بِمَنْزِلِ قَوْمٍ قَدُ ارْتَحَلُوا عَنْهُ فَإِذَا مَعَ الرَّكُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَرَّ بِمَنْزِلِ قَوْمٍ قَدُ ارْتَحَلُوا عَنْهُ فَإِذَا سَخْلَةٌ مَطُرُوحَةٌ فَقَالَ ٱتْرَوُنَ هَذِهِ هَانَتُ عَلَى آهُلِهَا حِينَ ٱلْقَوْهَا قَالُوا مِنْ هَوَانِهَا عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْهَا قَالَ فَوَاللَّهِ سَخْلَةٌ مَطُرُوحَةٌ فَقَالَ ٱتْرَوُنَ هَذِهِ هَانَتُ عَلَى آهُلِهَا وَاحْدَ ١٨١٧٦ ١٨١٧١]

(۱۸۱۸) حفرت مستورد بن شداد ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَالِیَّا اَنْ اَمْنَا وَفِر مایا دِنیا کو آخرت کے ساتھ صرف اتی ہی نسبت ہے جتنی تم میں سے کی شخص کی انگلی سمندر میں ڈو بنے پر قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے ، کہ جب وہ بیانگلی ڈ بوتا ہے تو باہر نکال کرد کھے کہ اس پر کتنایا نی لگاہے ، بیر کہ کرنبی مالیٹانے شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا۔

ادرایک مرتبہ میں نی طینی کے قافے میں تھا کہ آپ مُلَّا تَیْنِی کا گذرایک مردار بکری پر ہواجس کی کھال اٹار کراسے پھینک دیا گیا تھا، نی طینی نے بھینے نے وجھا کیا تمہارا یکی خیال ہے کہ اس بکری کواس کے ما لک حقیر سیجھتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! حقیر سیجھ کر بی تو اسے انہوں نے پھینک دیا ہے، نبی طینی نے فر مایا اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں محمد (مُلَّا تَعَیِّمُ ) کی جان ہے، چتنی حقیر سے بکری اپنے مالک کی نظر میں ہے، ونیا اللہ کی نظروں میں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔

( ١٨١٨٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ الْفِهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ آبْصِرُ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ آبْصِرُ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ لَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِنْ تَكُنَّ قُلْتَ ذَاكَ إِنَّ فِيهِمْ لَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِنْ تَكُنَّ قُلْتَ ذَاكَ إِنَّ فِيهِمْ لَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِنْ تَكُنَّ قُلْتَ ذَاكَ إِنَّ فِيهِمْ لَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِنْ تَكُنَّ قُلْتَ ذَاكَ إِنَّ فِيهِمْ لَكَ مَنْ اللَّهُ مِلَا إِنَّهُمْ لَأَسْرَعُ النَّاسِ لِمِسْكِينِ وَقَقِيرٍ وَصَعِيفٍ وَإِنَّهُمْ لَأَصْلَمُ لَلْعَلَمُ لَلْعَلِي اللَّهُ مِلْكُولُ إِلَّ اللَّهِ مَلَكُمْ لَلْعُمْ لَلْمُعْوِلُ السَّاسِ عِنْدَ فَلْنَاهِ وَالرَّابِعَةُ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ وَإِنَّهُمْ لَأَمْنَعُ النَّاسِ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ [صححه مسلم (٢٨٩٨) وقال الناسِ عِنْدَ فِيْنَةٍ وَالرَّابِعَةُ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ وَإِنَّهُمْ لَأَمْنَعُ النَّاسِ مِنْ ظُلْمِ الْمَلْكِ المتدراك على مسلم في هذا].

(۱۸۱۸۵) حضرت مستورد را النظر سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عمرو بن عاص را النظر سے فرمایا قیامت جب قائم ہوگی تو رومیوں کی تعدادسب سے زیادہ ہوگی ،حضرت عمرو را النظر نے فرمایا اچھی طرح سوچ سمجھ کرکھو کہ کیا کہدرہے ہو؟ انہوں نے فرمایا

### هي مُنلهَ اخْرِينْ بل يَنْ مِنْ الشَّا عِيِّين ﴾ ﴿ الله الله عَنْ الشَّا عِيِّين ﴾ ﴿ مُنلهَ الشَّاعِيِّين ﴾ ﴿

میں وہی کہدرہا ہوں جو میں نے نبی علیظا سے سنا ہے، حضرت عمر و دلالا فائے نے فرمایا اگر آپ کہدرہے ہیں تو ایبا ہی ہوگا، آن لوگوں میں چار خصلتیں ہیں ① یہ لوگ بھا گئے کے بعد سب سے زیادہ تیزی سے بلٹ کر حملہ کرنے والے ہیں ﴿ یہ لوگ مسکین ، فقیر اور کمزور کے حق میں سب سے بہترین ہیں ﴿ یہ لوگ آز مائش کے وقت سب سے زیادہ بردبار ہوتے ہیں ﴿ اور چوتھی خصلت سب سے عمدہ ہے کہ یہ لوگ با دشا ہوں کے ظلم سے دوسروں کو بچاتے ہیں۔

( ١٨١٨٦) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقُلْتُ لَهُ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَشَدُّ النَّاسِ عَلَيْكُمْ الرُّومُ وَإِنَّمَا هَلَكَتُهُمْ مَعَ السَّاعَةِ فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو ٱلمُ أَزْجُرُكَ عَنْ مِثْلِ هَذَا

(۱۸۱۸۲) حضرت مستورد ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر و بن عاص ڈاٹھؤ کے پاس تھا، دورانِ گفتگو میں نے ان سے کہا کہ میں نے نبی علیفا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے تم پرسب سے زیادہ سخت لوگ رومی ثابت ہوں گے، ان کی ہلاکت قرب قیامت میں بی کمل ہوگی ، حضرت عمر و ڈاٹھؤ نے فر مایا کیا میں نے آپ کوالیمی با تیں کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟

## حَدِيثُ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ رُلَاثِنَ

#### . حضرت ابو کبشه انماری طالفنٔ کی حدیثین

(١٨١٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ قَالَ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَثَلُ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ رَجُلَّ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَهُو يَعْمَلُ بِهِ فِي مَالِهِ فَيُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ وَرَجُلَّ آتَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ مَا لِهَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ فِي حَقِّهِ وَرَجُلَّ آتَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمَا فِي الْأَجُو سَوَاءٌ وَرَجُلَّ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُو يَعْولُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمَا فِي الْأَجُو سَوَاءٌ وَرَجُلَّ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُو يَعُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالًّ مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ يَخُولُ فَي يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَرَجُلَّ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُو يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالً مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ يَعْمُلُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ [قال الإلباني: صحيح فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ [قال الإلباني: صحيح فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ قَالَ وَسُلُ مَالًا شَعِيب: حسن رحاله ثقات]. [انظر: ١٨١٨٥ ، ١٨١٥ ، ١٨١٥ ، ١٨١٥ ]

(۱۸۱۸) حضرت ابو کبیشد انماری ٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انشان ارشاد فر مایا اس امت کی مثال چارتیم کے آدمیوں کی می ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال اور علم سے نواز اہو، وہ اپنا مال کے بارے اپنا علم پڑمل کرتا ہواور اسے اس کے حقوق میں خرج کرتا ہو، دوسراوہ آدمی جسے اللہ نے علم عطاء فر مایا ہولیکن مال نددیا ہواور وہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس شخص کی طرح اپنا علم پڑمل کرتا ، بیدونوں اجروثو اب میں برابر ہیں۔

تيسراوه آ دمى جي الله نے مال سے تو نوازا ہوليكن علم نه ديا ہو، وه بدحواس ميں اسے ناحق مقام پرخرج كرتار ہے اور

#### هي مُنالِمَ احَدُرُن بَل يَدِيدِ مَرْمُ كُون السَّاكُ الشَّامِيِّين ﴾ مُنالُمُ الشَّامِيِّين ﴾

چوتھا وہ آ دی جسے اللہ نے مال سے نواز اہوا ور نہ ہی علم سے اور وہ یہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی اس شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اسے اس شخص کی طرح کے کاموں میں خرچ کرتا ، یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔

( ١٨١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَالِم بُنِ آبِي الْجَعْدِ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَادِيِّ مِنْ خَطَفَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ أُمَّتِى مَثَلُ أُرْبَعَةِ نَفَوٍ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ كَبْشَةَ الْأَنْمَادِيِّ مِنْ خَطَفَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ أُمَّتِى مَثَلُ أَرْبَعَةِ نَفَوٍ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُو يَخْبِطُ فِيهِ لَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمًا وَلَا يُعْطِى فِيهِ حَقَّا

(۱۸۱۸۸) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨١٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ آبِي كَبْشَةَ قَالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَثَلَ أَرْبَعَةِ نَفَوٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَثَلَ أَرْبَعَةِ نَفَوٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۱۸۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨١٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بَنَ آبِي الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ آرْبَعَةٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۱۹۰) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

(١٨١٩١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةً یَعْنِی ابْنَ صَالِح عَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعِیدٍ الْحَرَازِیِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا كَبْشَةَ الْأَنْمَارِیِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِی أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَقَدُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِی أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَقَدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ الْمَهُ وَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ا

(۱۹۱۸) حضرت ابو کبشہ انماری ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نائیل اپنے صحابہ شائد کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے، اچا تک اپنی الیک اپنی حضابہ شائد اس میں ہوئے تھے، اچا تک اپنی الیک مرتبہ کی بیایارسول اللہ! کچھ ہوا ہے؟ نبی نائیل نے فرمایا ہاں! ابھی میرے پاس سے ایک عورت گذر کر گئی تھی ، میرے دل میں عورت کی خواہش پیدا ہوئی اس لئے میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا اور اس سے اپنی خواہش کی تکمیل کی ، اگر تہمارے ساتھ الیمی کیفیت پیش آئے تو تم بھی یونہی کیا کرو، کیونکہ تہمارا بہترین عمل طال طریقے ہے تا ہے۔

( ١٨١٩٢) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ ٱوْسَطَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَوْسَطَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ فِي غَزُوَةِ تَبُوكَ تَسَارَعَ النَّاسُ إِلَى أَهْلِ الْحِجْرِ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُمْسِكٌ بَعِيرَهُ وَهُو يَقُولُ مَا تَدُخُلُونَ عَلَى قَوْمٍ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَعْجَبُ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ مُمْسِكٌ بَعِيرَهُ وَهُو يَقُولُ مَا تَدُخُلُونَ عَلَى قَوْمٍ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَعْجَبُ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ

هي مُنالاً احَدُينَ بْلِ يَسْدِمْ وَهِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اللّهِ قَالَ أَفَلَا أُنْذِرُكُمْ بِأَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ يُنْنِئُكُمْ بِمَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَمَا هُوَ كَائِنْ بَعْدَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا وَسَدِّدُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ لَا يَعْبَأُ بِعَذَابِكُمْ شَيْنًا وَسَيَأْتِي قَوْمٌ لَا يَدُفَعُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِشَيْءٍ فَاسْتَقِيمُوا وَسَدِّدُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ لَا يَعْبَأُ بِعَذَابِكُمْ شَيْنًا وَسَيَأْتِي قَوْمٌ لَا يَدُفَعُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِشَيْءٍ فَاسْتَقِيمُوا وَسَدِّدُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنَ وَجَلَّ لَا يَعْبَأُ بِعَذَابِكُمْ شَيْنًا وَسَيَحُولُ مَن عَلَيْكُمْ مَن اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَن أَنْفُسِهِمْ بِشَيْعَ كَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

( ١٨١٩٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي كُنْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ تَسَارَعَ قَوْمٌ إِلَى أَهْلِ الْحِجُرِ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ فَلَكُو مَعْنَاهُ

(۱۸۱۹۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۸۱۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ خَبَّابٍ عَنْ سَعِيد آبِي الْبَخْتَرِ فِّ الطَّائِقِ عَنْ آبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِ فِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاثُ أَقْسِمُ عَلَيْهِنَ فِإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالَ عَبْدِ صَدَقَةٌ وَلَا طُلِمَ عَبْدٌ بِمَظْلَمَةٍ فَيَصْبِرُ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عِزًّا وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ لَهُ ظُلِمَ عَبْدٌ بِمَظْلَمَةٍ فَيَصْبِرُ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عِزًّا وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ لَهُ عَلَى عَلَمُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ بِهَا عِزَّا وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ مِها عَقْهُ وَاللَّهُ عَنْ وَجَلَّ فِيهِ مَتَّهُ فَلَا إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ فِيهِ مَتَّهُ فَلَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ وَعَقَهُ قَالَ فَهُو يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالٌ عَمِلُو اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ عِلْمَ اللَّهُ عَرَ وَجَلَّ عِلْمَ اللَّهُ عَلَا إِلَهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۱۸۱۹ ) حضرت ابو کبشہ انماری بڑا تھا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ تین چیزیں ہیں جن پر میں قتم کھا تا ہوں، میں قتم کھا سکتا ہوں، اورایک حدیث ہے جو میں تم سے بیان کرتا ہول، سواسے یا درکھو، وہ تین چیزیں جن پر میں قتم کھا تا ہوں، وہ یہ بیں کہ صدقہ کی وجہ سے کسی انسان کا مال کم نہیں ہوتا، جس شخص پر کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اس پرصبر کر بے تو اللہ تعالیٰ اس کی

#### المناسنة الشامية من المناسنة من المناسنة المناس

عزت میں مزیداضا فہ کردیے گا،اور جو تخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پر فقر وفاقہ کا دروازہ کھول دیتا ہے،اور وہ حدیث جو میں تم سے بیان کرتا ہوں وہ بیہ کہ دنیا چارتم کے آدمیوں کی ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال اورعلم سے نواز اہو، وہ اپنے مال کے بارے اپنے علم پڑ مل کرتا ہوا وراسے اس کے حقوق میں خرج کرتا ہو،اس کا درجہ سب سے اونچا ہے، دوسراوہ آدمی جسے اللہ نے علم عطاء فرمایا ہولیکن مال نہ دیا ہواور وہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس شخص کی طرح اپنے علم پڑمل کرتا، بید دنوں اجرو ثواب میں برابر ہیں۔

تیسراوہ آدی جسے اللہ نے مال سے تو نواز اہولیکن علم نہ دیا ہو، وہ بدحواسی میں اسے ناحق مقام پرخرج کرتارہے، اپنے رب سے ڈرے، نہ صلدرمی کرے اور نہ اللہ کاحق پیچانے ،اس کا درجہ سب سے بدترین ہے، اور چوتھا وہ آدمی جے اللہ نے مال سے نواز اہوا ور نہ ہی علم سے اور وہ یہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی اس شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اسے اس شخص کی طرح کے کاموں میں خرچ کرتا، یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔

(۱۸۱۹۰) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا الزَّبَيْدِيُّ عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعُدٍ عَنْ أَبِي عَبْدَ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الزَّبَيْدِيُّ عَنْ وَاللَّهِ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ أَنَّهُ أَتَاهُ فَقَالَ أَظُرِ فَنِي مِنْ فَرَسِكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَطُرَقَ فَعَقَّتُ لَهُ الْفَرَسُ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ سَبْعِينَ فَرَسًا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَطُرَقَ فَعَقَّتُ لَهُ الْفَرَسُ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ سَبْعِينَ فَرَسًا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَطُرَقَ فَعَقَّتُ لَهُ الْفَرَسُ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ سَبْعِينَ فَرَسًا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَطُرَقَ فَعَقَّتُ لَهُ الْفَرَسُ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ سَبْعِينَ فَرَسًا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مُ مَنْ أَطُرَقَ فَعَقَّتُ لَهُ الْفَرَسُ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ سَبْعِينَ فَرَسًا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَعْرَبِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَعْرَبُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْمُعْرَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْكُ الْعُرَالِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعُرَالُ عَلَى الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ الْعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفُولُ اللَّهُ عَلَى الْحُولُ الْعُولُ اللَّهُ عَلَى الْعُلَالُ عَلَيْكُ الْوَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعُولُ اللَّهُ عَلَى الْعُلَقَلَ اللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُو اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُ ع

#### حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ الْجُهَنِيِّ ثَلَّاتُنَّةُ

#### حضرت عمروبن مرهجهني رظائفة كي حديث

( ١٨١٩٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَسَنِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ قَالَ لِمُعَاوِيَةً يَا مُعَاوِيَةً إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ إِمَامٍ أَوْ وَالْ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِى الْحَاجَةِ وَالْحَلَّةِ وَالْمَسُكَنَةِ إِلَّا أَغْلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَبُوابَ السَّمَاءِ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ قَالَ الْحَاجَةِ وَالْمَسُكَنَةِ وَمَسْكَنَتِهِ قَالَ فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا عَلَى حَوَائِحِ النَّاسِ [انظر: ٢٤٣٠٠].

(۱۸۱۹۲) حضرت عمرو بن مرہ ڈاٹٹؤنے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹؤ سے فر مایا اے معاویہ! میں نے نبی علیہ کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو حکمران یا والی ضرورت مندول، فقیرول اور مسکینول کے سامنے اپنے دروازے بندر کھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات، اور فقر و مسکنت کے سامنے آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے، چنانچہ حضرت معاویہ ڈاٹٹوڈ نے لوگول کی ضروریات

کی منطا اکٹرین بل مینی منتوم کی ہماری ہے۔ کی محیل کے لئے ایک آ دی کومقر رکردیا۔

# حَدِيثُ دَيْلَمِي بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِي رَاللَّهُ الْحِمْيَرِي رَاللَّهُ الْحِمْيَرِي رَاللَّهُ الْحِمْيِرِي رَاللَّهُ كَلَ حديثين

(١٨١٩٧) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ حَدَّثَنَا المَّيْلُمِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا بِأَرْضِ مَرْفَلُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّيْلُمِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُسُكِرُ قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَلَا تَشْرَبُوهُ قَالَ فَكَ تَشْرَبُوهُ قَالَ نَعْمُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُسُكِرُ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَلَا تَشْرَبُوهُ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَلَا تَشْرَبُوهُ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَلَا تَشْرَبُوهُ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَصْبِرُوا عَنْهُ فَافُتُلْهُمْ [انظر: ١٨٥٩ ١٨ ١٩ ١ ١٨ ١٩ ١٤].

(۱۸۱۹) حضرت دیلی را الله مروی ہے کہ انہوں نے نبی الیاسے بید مسئلہ پوچھا کہ ہم لوگ سردعلاقے میں دہتے ہیں، سردی کی شدت دور کرنے کے لئے ہم لوگ گیہوں کی ایک شراب سے مدد لیتے ہیں، نبی علیا نے فر مایا کیا اسے پینے سے نشہ چڑھتا ہے؟ ہم نے اثبات میں جواب دیا، نبی علیا نے اسے پینے سے منع فرما دیا، نبین مرتبہ یہی سوال جواب ہوئے، چوتھی مرتبہ انہوں نے کہا کہ لوگ اسے پینے سے بازنہیں آئیں گے، نبی علیا نے فر مایا اگروہ بازنہ آئیں تو تم انہیں قبل کردو۔

( ١٨١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزْنِيِّ عَنْ دَيْلَمٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ بَارِدَةٍ نَعُولُ عَلَى الْحَمْلِ بَهَ عَلَى آعُمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا قَالَ هَلُ الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى آعُمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا قَالَ هَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ هَلْ يُسْكِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَلْ يُسْكِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَلْ يُسْكِرُ قُلْتُ نَعْمُ فَالَ فَقَالَ هَلْ يُسْكِرُ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ فَقَالَ هَلْ يُسْكِرُ قُلْتُ نَعْمُ فَالْ فَقَالَ هَلْ يُسْكِرُ قُلْتُ نَعْمُ فَالْ فَاجْتَنِبُوهُ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَتُوكُوهُ فَاقْتُلُوهُمُ

(۱۸۱۹۸) حفرت دیلمی ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا سے بید سئلہ پوچھا کہ ہم لوگ سرد علاقے میں رہتے ہیں، سردی کی شدت دور کرنے کے لئے ہم لوگ گیہوں کی ایک شراب سے مدو لیتے ہیں، نبی علیا نے فرمایا کیا اسے پینے سے نشہ چڑھتا ہے؟ ہم نے اثبات میں جواب دیا، نبی علیا نے اپنے پینے سے منع فرما دیا، انہوں نے کہا کہ لوگ اسے پینے سے بازنہیں آئر کئیں گئے ، نبی علیا کے فرمایا اگروہ بازنہ آئیں توتم انہیں قبل کردو۔

( ١٨١٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ مَرْقَلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَإِنَّا نَشُرَبُ شَرَابًا نَتَقَوَّى بِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ يُسْكِرُ قَالَ نَعَمُ قَالَ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْلَلَةَ قَالَ هَلْ يُسْكِرُ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَلَا تَقْرَبُوهُ قَالَ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَصْبِرُوا قَالَ فَمَنْ لَمْ يَصْبِرُ عَنْهُ فَافْتُلُوهُ عَلَيْهِ الْمَسْلَلَةَ قَالَ هَلْ يُسْكِرُ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَلَا تَقْرَبُوهُ قَالَ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَصْبِرُوا قَالَ فَمَنْ لَمْ يَصْبِرُ عَنْهُ فَافْتُلُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُسْلَلَةُ قَالَ هَلْ يُسْكِرُ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَلَا تَقْرَبُوهُ قَالَ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَصْبِرُوا قَالَ فَمَنْ لَمْ يَصْبِرُوا قَالَ فَكُو الْمُسْلَالِهِ جَهَا كَهُمُ لَوْكَ مِر معلا عَيْمِ مِن مَر اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ

#### حَدِيثُ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ طَالْتُهُ

#### حضرت فيروز ديلمي ذلافنؤ كي حديثين

(۱۸۲۰) حَدَّقَنَا يَزِيدُ بَنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّقَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّقَنَا الْآوْزَاعِيُّ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ مِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمْ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ وَأَسْلَمُنَا فَمَنْ وَلِيَّنَا قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالُوا حَسْبُنَا رَضِينَا [انظر: ٢٠٨١] عَرَفْتَ وَجِئْنَا مِنْ حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ وَأَسْلَمُنَا فَمَنْ وَلِيَّنَا قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالُوا حَسْبُنَا رَضِينَا [انظر: ٢٠٠١] عَرَفْتُ وَجِئْنَا مِنْ حَيْثَ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالُوا حَسْبُنَا وَضِينَا [انظر: ٢٠٠٠] عَرَفْتُ وَجِئْنَا مِنْ حَيْثَ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالُوا حَسْبُنَا وَخِيمَ عَالِ عَيْمِ الْمَوْلِ فَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَل

( ١٨٢٠١) حَدَّثَنَا هَيْشُمُ بْنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا ضَمُرَةٌ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ عَنُ آبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ نَحْنُ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ وَجُنْنَا مِنْ حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ فَمَنْ وَلِيَّنَا قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ نَحْنُ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ فَمَنْ وَلِيَّنَا قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

(۱۸۲۰) حفرت فیروز ظائظ سے مردی ہے کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ! آپ جانتے ہیں کہ ہماراتعلق کس قبیلے سے ہاور ہم جہال سے آئے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو ہمارا ولی کون ہے؟ نبی طیلی نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول مَانْ فِیْظِرِ۔

( ١٨٢.٢ ) حَدَّثَنَا هَيْثُمُ بْنُ خَارِجَةَ أَخْبَرَنَا ضَمْرَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنِ ابْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

### هي مُنالِا) اَمَّارُانَ بَل مِيدِ مَرْمِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ مِنْلِا) اَمَّارُانَ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُنْقَضَنَّ الْإِسْلامُ عُرْوَةً عُرْوَةً كَمَا يُنْقَضُ الْحَبْلُ قُوَّةً قُوَّةً

(۱۸۲۰۲) حضرت فیروز ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا بھی ضرور آئے گا جب اسلام کی رسی کا ایک ایک دھا گہذکال نکال کرتوڑ ویا جائے گا جیسے عام رسی کوریزہ ریزہ کردیا جاتا ہے۔

(۱۸۲.۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي وَهُبِ الْجَيْشَانِيِّ عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ فَيْرُوزَ أَنَّ أَبَاهُ فَيُرُوزًا أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَسَلَّمَ طَلَّقُ أَيَّهُمَا شِئْتَ [وقد حسنه فَيُرُوزًا آدُرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَسَلَّمَ طَلَقُ أَيَّهُمَا شِئْتَ [وقد حسنه الترمذي. قال الألباني: حسن (ابو داود: ٢٢٤٣، ابن ماجة: ١٩٥١، الترمذي: ١١٢٩ و١١٣٠). قال شعيب: اسناده محتمل للتحسين] [انظر: ١٨٢٠٥].

(۱۸۲۰ س) ضحاک بن فیروز کہتے ہیں کہ ان کے والد فیروز ڈاٹٹو نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے نکاح میں دو بہنیں تھیں، نبی ایا نے ان سے فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو' جسے تم جا ہو' طلاق دے دو۔

( ١٨٢.٤) و قَالَ يَحْمَى مَرَّةً حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ وَهُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيِّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ

(١٨٢٠ ) ضحاك بن فيروز ثاثثًا كتبع بين كمان كوالدني اسلام كازمانه يايا ہے۔

( ١٨٢.٥ ) حَدَّثَنَا مَوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي وَهُبِ الْجَيْشَانِيِّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنْ آبِيهِ قَالَ آسُلَمْتُ وَعِنْدِى امْرَأْتَانِ أُخْتَانِ فَآمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُطَلِّقَ إِحْدَاهُمَا

(۱۸۲۰۵) حضرت فیروز را الله است مروکی ہے کہ میں نے جب اسلام قبول کیا تو میرے نکاح میں دو بہنیں تھیں، نبی ملیٹا نے مجھ سے فرمایا کدان میں سے کسی ایک کو' جسے تم چاہو' طلاق دے دو۔

(۱۸۲۰۱) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَيَّاشٍ يَغْنِي إِسْمَاعِيلَ حَدَّثِنِي يَغْنِي ابْنَ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ فَيْرُوزَ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَصْحَابُ أَعْنَابٍ وَكُرْمٍ وَقَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ فَمَا نَصْنَعُ بِهَا قَالَ تَتَّجِدُونَهُ زَبِيبًا قَالَ فَنصْنَعُ بِهَا قَالَ تَتَّجِدُونَهُ زَبِيبًا قَالَ فَنصْنَعُ بِهَا قَالَ تَتَجِدُونَهُ وَتُشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتُشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتُشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَلَيْنَا فَلْقَالُ فَلْتُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَلَيْنَا فَلْتُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَلَاللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ قُلْتُ حَسِيى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَال الأَلاانِي: حسن صحيح (ابو داود: ۲۷۱۰، ۲۷۱۱).

(۱۸۲۰ ) حضرت فیروز ر النظام مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیایا رسول اللہ! ہم لوگ انگوروں والے ہیں، اب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا ہے، لہذا ہم اپنے انگوروں کا کیا کریں؟ نبی علیا ان فر مایاتم اس کی

#### هي مُنالِمَ احَرُرُيْ بِلِيَدِ مِرْمُ كُورِ مِنْ الشَّامِتِينِ ﴾ ﴿ مُنالِمُ السَّلُولُ الشَّامِتِينِ ﴾ ﴿ مُنالِمُ السَّلُولُ الشَّامِتِينِ ﴾ ﴿ مُنالِمُ السَّلُ الشَّامِتِينِ ﴾ ﴿ مُنالِمُ السَّلُمُ الشَّامِتِينِ ﴾ ﴿ مُنالِمُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّامِينِ ﴾ ﴿ مُنالِمُ السَّالُ السَّالُ السَّامِينِ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّامُ السَّالُ السَّالُ السَّامُ السَّالُ السَّالِمُ السَّالُ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالُ السَّالُ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالُ السَّالِ السَّالِي السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَالِي السَّالِي السَّالِي السَا

سمشش بنالو، میں نے عرض کیا کہ ہم سمش کا کیا کریں گے؟ نبی علیہ نے فرمایا صبح کے وقت پانی میں بھگو کررات کو پی لواور رات کے وقت پانی میں بھگو کر صبح بی لو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ جانے ہیں کہ ہماراتعلق کن لوگوں سے ہاور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ آپ کے پاس کن لوگوں کے درمیان ہم ازے ہیں، یہ بتا ہے! کہ ہمارا ولی کون ہے؟ نبی علیہ انداوراس کارسول، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے لیے یہ کافی ہے۔

# حَديثُ رَجْلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَا لَيْتِيَ مَا لَيْتِيمُ

( ١٨٢.٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ [انظر: ٢٦ / ٢٦].

(۱۸۲۰۷) ایک صحابی و النظام سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملی کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے سلمان کے لئے قیامت کے دن سایداس کا صدقہ ہوگا۔

## حديث أيمن بن خويم طالفيد

( ١٨٣.٨) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ فَاتِكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ يَا آيُّهَا النَّاسُ عَدَلَتُ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشْرَاكًا بِاللَّهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ اجْتَنِبُوا الزَّورِ إِشْرَاكًا بِاللَّهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ اجْتَنِبُوا الزَّورِ إِسْرَاكًا بِاللَّهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ اجْتَنِبُوا الزَّورِ إِراحِع: ١٧٧٤٧].

(۱۸۲۰۸) حضرت ایمن بن خریم الله است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور تین مرتبہ فرمایالوگو! جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کے برابرہ، پھریہ آیت تلاوت فرمائی کہ'' بتوں کی گندگی ہے، بچواور جھوٹی بات کہنے ہے، بچو۔

#### حَدِيثُ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ الْالْمُ

#### حضرت ابوعبدالرحمٰن جهني طالنط كي حديثين

( ١٨٢.٩ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُحَمِّدِ الْآلِهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي رَاكِبٌ غَدًا إِلَى يَهُودَ فَلَا تَبْدَؤُ وُهُمْ بِالسَّلَامِ وَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ

| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A Managada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| The second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 41604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Mandage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| to the state of th |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Secretary see                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| and market                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| The state of the s |  |
| 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 446 Orlindra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Profession in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| site and controlled to state production of the materials of the format of a state of the state of a state of a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 2000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 8 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 4000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

#### هي مُنالاً احَدُرُن بَل يُنظِ مِنْ الشَّا عِيدِ مِنْ الشَّاعِيدِ مِنْ الشَّاعِيدِ فَي السَّالُ الشَّاعِيدِ فَي

فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ [وقد ضعف البوصيرى اسناده وقال الألبانى: صحيح (ابن ماجة: ٣٦٩٩)]. [انظر: ٧٧٤٢٧]. (١٨٢٠٩) حضرت الوعبدالرحمٰن جهنی رفائن سے مروی ہے کہ ایک دن نبی ملیسا نے ارشاد فرمایا کل میں سوار ہو کریہودیوں کے یہاں جاؤں گا،لہٰذاتم انہیں ابتدا میسلام نہ کرنا،اور جب وہ تہمیں سلام کریں تو تم صرف ' وملیم'' کہنا۔

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ جَدِّ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَاللَّهُ وَلَا عُبُدٍ رَاللَّهُ وَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ ول

( ١٨٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَغْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهُوَةً بُنُ مَغْبَدٍ التَّيْعِيُّ عَنُ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدُ أَذُرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَتُ بِهِ أُمَّهُ زَيْنَبُ ابْنَةً حُمَيْدٍ إِلَى جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدُ أَذُرَكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَغِيرٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَغِيرٌ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَغِيرٌ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَغِيرٌ فَعَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو صَغِيرٌ فَعَالَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو صَغِيرٌ فَعَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو صَغِيرٌ فَعَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو صَغِيرٌ فَعَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو صَغِيرٌ فَعَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو صَغِيرٌ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُضَعِّى إِللسَّاقِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعٍ أَهْلِهِ [صححه المحارى (٢٠٥١)، والحاكم (٢٥٠١)، والحاكم (٢٥٠٥). [انظر: ٢٢٨٥٤]. [انظر: ٢٢٨٧٥، ١٩٤].

(۱۸۲۱) حفرت عبداللہ بن ہشام ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ انہیں ان کی والدہ نینب بنت حمید نبی ملیا کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ! اسے بیعث کر لیجئے ، نبی ملیا نے فرمایا ابھی یہ بچہ ہے، پھر نبی ملیا نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرااور انہیں دعائیں دیں ، وہ اینے تمام اہل خانہ کی طرف سے صرف ایک بکری قربانی میں پیش کرتے تھے۔

(١٨٢١١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ زُهْرَةَ بُنِ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيدِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَآنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِهِ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ عِنْدَهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ قَالَ عُمْرُ فَلَأَنْتَ الْآنَ وَاللَّهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ نَفْسِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ قَالَ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ وَاللّهِ الْمَعْلَى وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ وَاللّهِ الْحَالِقُ الْمَالِيَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ

(۱۸۲۱) حضرت عبداللہ بن ہشام بھاتھ ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طیاب کے ساتھ تھے، نبی طیاب نے حضرت عمر فاروق بھاتھ کا ہاتھ بھڑا ہوا تھا، حضرت عمر بھاتھ کے یارسول اللہ! بیں اللہ کی قسم کھا کر کہنا ہوں کہ آپ جھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، نبی طیاب نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک میں اسے اس کی جان ہے بھی زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں، حضرت عمر بھاتھ نے عرض کیا کہ بخدا! اب آپ جھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب بیں، نبی طیاب نے فرمایا عمر! اب بات بنی۔

هِ مُنلِهُ اَمْرُن شِبل مِينَاءِ مَرَّهُ الشَّامِيّين ﴿ ٢٣٠ ﴿ ٢٣٠ ﴿ مُسْلَكُ الشَّامِيّين ﴿ ٢٣٠ ﴿ مُسْلَكُ الشَّامِيّين ﴿ وَالْمُ

### حَديثُ عَبْدِ اللَّهُ بُنِ عَمْرِو بُنِ أُمِّ حَرَامٍ ثَالَيْنَةُ

#### خضرت عبدالله بن عمرو بن ام حرام والنفط كي حديثين

( ١٨٢١٢ ) قَالَ عَبْد اللَّهِ قَرَأْتُ عَلَى كِتَابِ أَبِى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَهْدِتُّ بُنُ جَعْفَوٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ رُدَيْحُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى عَبْلَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا أَبُقِّ الْأَنْصَارِتَّ وَهُوَ ابْنُ أَبِى حَرَامٍ الْأَنْصَارِتُّ فَأَخْبَرَنِى أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْقِبْلَتَيْنِ جَمِيعًا وَعَلَيْهِ كِسَاءُ خَرٍّ أَغْبَرُ

(۱۸۲۱۲) حضرت ابن ام حرام ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی مالیا کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز بردھی ہے،اورانہوں نے خاکستری رنگ کی ریشی جا دراوڑ ھرکھی تھی۔

( ۱۸۲۱۳ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ مَرُوَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَنَةً إِحْدَى وَقَمَانِينَ وَمِائَةٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِى عَبُلَةً قَالَ رَأَيْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ أُمِّ حَرَامٍ الْأَنْصَارِيَّ وَقَدْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَعَيْنِ وَعَلَيْهِ ثَوْبُ خَرًا إِبْرَاهِيمُ بِيَدِهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ فَطَنَّ كَثِيرٌ أَنَّهُ رِدَاءٌ

(۱۸۲۱۳) حضرت ابن ام حرام والنظر المسلم وي ہے كمانہوں نے نبي مليك كے ساتھ دونوں قبلوں كى طرف رخ كر كے نماز برهى ہے، اور انہوں نے خاكسترى رنگ كى ريشى جا دراوڑ ھركھى تھى۔

#### حَديثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَلَّ اللَّهِي مَلَّ اللَّهِي مَلَّ اللَّهِي

#### ايك صحاني ذلانفذ كي روايت

( ١٨٢١٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ الْخَوُلَانِیُّ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا كَعْبٌ يَقُصُّ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا كَعْبٌ يَقُصُّ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ كَعْبًا فَمَا رُئِي يَقُصُّ بَعْدُ

(۱۸۲۱۳) عبدالجبارخولانی میشید کتبے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحافی بھا فیا معجد میں داخل ہوئے تو کعب احبار میشید وعظ کہہ رہب سے ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیدا کہ مدہ ہے ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وعظ یا تو امیر کہہ سکتا ہے ، یا جسے اس کی اجازت ہو، یا شخی خور ہو، کعب میشید کو یہ بات معلوم ہوئی تواس کے بعد انہیں وعظ کہتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔

#### هُ مُنالُهُ المَّرْاضِ لِيَدِيدُ مِنْ الشَّامِيِّينِ اللهِ الشَّامِيِّينِ اللهِ المُنامِيِّينِ الشَّامِيِّينِ اللهِ

### حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَلَى لَيْتِمْ

#### ایک صحابی طافنهٔ کی روایت

(۱۸۲۱۵) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ أَبِى الْأَخْصَرِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بُنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّتُهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بنَفُسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بنَفُسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنُ الشِّعَابِ يَتَقِي اللَّهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنُ الشِّعَابِ يَتَقِي اللَّهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ قَالَ ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنُ الشِّعَابِ يَتَقِي اللَّهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ وَكَا رَاهُ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنُ الشِّعَابِ يَتَقِي اللَّهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنُ الشِّعَابِ يَتَقِي اللَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنْ الشِّعَابِ يَوْقِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِهَا يَارِسُولُ الللهِ اللَّهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُوسَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ الل

### حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ ثَالَّتُهُ

#### حضرت معاذبن انس خالفيُّه كي حديث

( ١٨٢١٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ سَهْلِ بُنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْرَّكُبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً وَابْتَدِعُوهَا سَالِمَةً وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ [راحع: ١٥٧١] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْرَّكُبُوا هَذِهِ الدَّوَابَ سَالِمَةً وَابْتَدِعُوهَا سَالِمَةً وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ [راحع: ١٥٧١] اللهُ عَلَيْهِ وَسَالُمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَسَالُهُ عَلَيْهِ اللهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ مَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَ

#### حَدِيثُ شُرَحْبِيلَ بُنِ أَوْسٍ ثَالِتُهُ

#### حضرت شرحبيل بن اوس طالفيُّ كي حديث

(۱۸۲۱۷) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ عَيَّاشٍ وَعِصَامُ بُنُ خَالِدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قَالَ حَدَّثَنِى نِمُوانُ بُنُ مِخْصَرٍ وَقَالَ عِصَامُ ابْنُ مُخْبِرٍ عَنُ شُرَحْبِيلَ بُنِ أُوسٍ وَكَانَ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شُرِبَ الْحَمْوَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاخْتُلُوهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شُرِبَ الْحَمْوَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاخْتُلُوهُ مَنْ شَرِبَ الْحَمْوَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاخْتُلُوهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلْ شَرِبَ الْحَمْوَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاخْتُلُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْوَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاخْلُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْحَمْوَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْحَمْوَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الْمُعْرَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْحَمْوَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْحَمْونَ فَا جُلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَعْنَا عَالَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ شَوْلِ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

الله المراقب المسترك الشاميين الله المسترك الشاميين الله المسترك الشاميين الله المسترك الشاميين الله

#### حَديثُ الحَارِثِ التَّمِيمِيِّ رُلْاَفَةُ حضرت حارث بمي رُلْافِيُّ كي حديثيں

(١٨٢١٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَسَّانَ الْكِنَانِيِّ أَنَّ الْحَارِثِ بُنَ مُسْلِمٍ بُنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتَ الصَّبْحَ فَقُلُ قَبْلَ أَنْ تُكُلِّمَ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ اللَّهُمَّ أَجِرُنِي مِنْ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَ مِنْ يَوْمِكَ ذَلِكَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ جَوَارًا مِنْ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ مِنْ لَيْلِتِكَ يَلُكَ عَنْ النَّاسِ اللَّهُمَّ إِنِّي عَنْ النَّاسِ اللَّهُمَّ إِنِّي مِنْ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَ مِنْ لَيْلَتِكَ يَلُكَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ عَرَادً مِنْ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ يَلُكَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ

جِوَارًا مِنُ النَّارِ [صححه ابن حان (۲۰۲۲). قال الالبانی ضعیف (بو داود: ۲۰۷۱ و ۲۰۰۰) منز علی النَّارِ المحتم ابن حان الله المحتم المحرى المحتم المح

(۱۸۲۱۹) حضرت حارث ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے اپنے بعد کے حکمرانوں کے نام ان کے لئے (حارث ٹاٹٹؤ کے لئے )ایک وصیت لکھی تھی اوراس پرمبر بھی لگائی تھی۔

#### حَدِيثُ رَجُلِ ثَالَثُونُ

#### ايك صحابي والنفذ كى روايت

( ١٨٢٢ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلُفَ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمُّ لَا تُخْزِنِي يُوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ ابْنُ الْمُبَرَكِ يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا حَسَنَ الْفَهْمِ الْمُعَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا حَسَنَ الْفَهُمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمَ لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَكُ اللّهُ عَلَيْكِ فَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْلُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ الْمُعْمَى عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَا

#### هُ مُنالًا اَمَارُنَ بَل يَهِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ١٣٣ ﴿ مُنالًا الشَّامِيِّين ﴾ مُنالًا الشَّامِيِّين ﴾

کویددعاء کرتے ہوئے سناہے کہاہے اللہ! مجھے قیامت کے دن رسوانہ فرمانا۔

#### حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ عَتَاهِيَةً الْالْمُهُ

#### حضرت ما لك بن عمّا هيه رالنَّيْدُ كي حديثين

( ١٨٢٢) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي حَسَّانِ عَنْ مُخَيِّسٍ بُنِ ظُبْيَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي جُذَامٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَتَاهِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا لَقِيتُمْ عَاشِرًا فَاقْتُلُوهُ

(۱۸۲۲) حَفرت ما لک بن عمّا صد ظافر سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے اگرتم ناحق کیکس وصول کرنے والے کودیکھوٹو اسے قبل کردو۔

( ١٨٢٢٢ ) حَدَّثَنَا قُسُيَةُ بُنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَصَّرَ عَنْ بَعْضِ الْإِسْنَادِ وَقَالَ يَعْنِى بِذَلِكَ الصَّدَقَةَ يَأْخُذُهَا عَلَى غَيْر حَقِّهَا

(۱۸۲۲۲) گذشته حدیث قنیه بن سعید سے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ السُّلَمِيِّ أَوْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ اللَّيْنَ

#### حفرت كعب بن مره يا مره بن كعب شالتي كي مديثين

( ١٨٢٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ آبِى الْجَعْدِ عَنْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ أَوْ كَعْبِ بِهِ مَنْصُورٌ وَذَكَرَ ثَلَاثَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ عَنْ مُنْصُورٌ وَذَكَرَ ثَلَاثَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ عَنْ مَنْصُورٌ وَذَكَرَ ثَلَاثَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُرَّةً أَنْ كَعْبِ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ عَنْ مَنْ مُونَ اللَّهِ عَنْ مُرَّةً أَوْ عَنْ كَعْبٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِو

(۱۸۲۲س) حضرت کعب بن مرہ رہ النظامے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ سے بوچھا کدرات کے مس جھے میں کی جانے والی دعاء زیادہ قبول ہوتی ہے؟ نبی علیہ ان فر مایارات کے آخری پہر میں۔

( ١٨٢٢٤) ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تُصَلِّى الصُّبُحَ ثُمَّ لَا صَلَاةً حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَتَكُونَ قِيدَ رُمْحِ أَوْ رُمُحِ أَوْ رُمُحَ أَوْ لَا الشَّمْسُ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تُومِلَةً حَتَّى تَوْولَ الشَّمْسُ حَتَّى تُومِلَةً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

(۱۸۲۲۳) پر فرمایا نماز قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہتم فجر کی نماز پڑھاو، پھر طلوع آفاب تک کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک

#### 

کہ سورج ایک دونیزے کے برابر آ جائے، پھر نماز قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ سورج کا سابیا لیک نیزے کے برابر ہو جائے ، اس کے بعد زوال تک کوئی نماز نہیں ہے، پھر نماز قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہتم عصر کی نماز پڑھاو، پھرغروب آ فتاب تک کوئی نماز نہیں ہے۔

﴿ (١٨٢٥) وَإِذَا تَوَضَّا الْعَبْدُ فَعَسَلَ يَدَيْهِ خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجُهَهُ خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ وَجُهِهِ وَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ ذِرَاعَيْهِ وَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ رِجْلَيْهِ قَالَ شُعْبَةُ وَلَمْ يَذْكُرُ مَسْحَ الرَّأْسِ

(۱۸۲۲۵) اور جب کوئی شخص وضوکرتا ہے اور ہاتھ وھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب چہرہ وھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب بازوؤں کو دھوتا ہے تو ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، شعبہ مُیشنَۃ کہتے ہیں کہ راوی نے مسح سر کاذکر نہیں کیا۔

( ۱۸۲۲٦) وَأَيُّمَا رَجُلِ أَعْتَقَ رَحُلًا مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزَى بِكُلِّ عُضُو مِنْ أَعْضَائِهِ عُضُواً مِنْ أَعْضَائِهِ عَضُواً مِنْ أَعْضَائِهِ عَضُواً مِنْ أَعْضَائِهِ مَا وَأَيُّمَا رَحُلِ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَةً نَانَتَا فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجُزَى بِكُلِّ عُضُويْنِ مِنْ أَعْضَائِهِمَا عُضُواً مِنْ أَعْضَائِهِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتُ امْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتُ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزَى بِكُلِّ عُضُو مِنْ أَعْضَائِهَا عُضُواً مِنْ أَعْضَائِهَا [احرجه النسائي في الكرى (٤٨٨١). قال شعيب صحيح لغيره دون آخره].

ر المهرا) جو خض کی مسلمان کوآ زاد کرتا ہے، وہ اس کے لئے جہنم سے رہائی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آ زاد کرنے والے کا ہر عضو آ زاد کرتا ہے، وہ دونوں جہنم سے اس بدلے میں آ زاد کرنے والے کا ہر عضو آ زاد کردیا جاتا ہے، اور جو کی رہائی کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور ان کے ہر عضو کے بدلے آ زاد کرنے والے کا ہر عضو جہنم سے آ زاد کردیا جاتا ہے، اور جو عورت کی مسلمان عورت کو آزاد کر سے تو وہ اس کے لئے جہنم سے رہائی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور باندی کے ہر عضو کے بدلے میں اس کا ہر عضو جہنم سے آزاد کردیا جاتا ہے۔

(١٨٢٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ لَمَّا قَيْلَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَامَ خُطَبَاءُ 
بِإِيلِياءَ فَقَامَ مِنْ آخِرِهِمُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ مُرَّةُ بُنُ كُعْبِ فَقَالَ لَوُلا 
حَدِيثُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ 
فِنْدَةً وَأَخْسَبُهُ قَالَ فَقَرَّبَهَا شَكَّ إِسْمَاعِيلُ فَمَرَّ رَجُلٌ مُتَقَنِّعٌ فَقَالَ هَذَا وَأَصْحَابُهُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْحَقِّ فَانْطَلَقْتُ 
فَا نَحُدُتُ بِمَنْكِيهِ وَٱلْفَلْتُ مِوجُهِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هَذَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَإِذَا هُو 
عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى كَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هَذَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَإِذَا هُو 
عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى كَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هَذَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَإِذَا هُو 
عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى عَنْهُ إِلَى عَنْهُ إِلَى عَلْمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هَذَا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هَذَا قُالَ نَعَمُ قَالَ فَإِذَا هُو 
عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ السَّمَاعِيلُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالُ الْمُعَالُقُ الْعَالَى الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَا الْمُعَلِيْ الْعَلَا الْعَلَالُهُ اللْعُلَالَةُ الْعَالَا الْمُؤْلُولُ

(١٨٢٢٤) ابوقلابه مِينَة كتب بين كه جب حضرت عثان الله والله كوشهيد كرديا كيا توايلياء مين كي خطباء كفر بي بوكنه ،ان كرة خر

#### هي مُنالاً احَدُّن بَل اِنْ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ (٣٦٥ في مُسنَلُ الشَّامِيِّين في مُنالِّ الشَّامِيِّين في مُ

میں مرہ بن کعب نامی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر میں نے نبی علیظاسے بیصدیث ندئی ہوتی تو بھی کھڑا نہ ہوتا، نبی علیشانے ایک مرتبہ فتنہ کا ذکر فر مایا، اسی دوران وہاں سے ایک نقاب پوش آ دمی گذرا، نبی علیشانے اسے دیکھ کرفر مایا کہ اس دن بیاوراس کے ساتھی حق پر ہوں گے، میں اس کے چیچے چلاگیا، اس کا مونڈ ھا پکڑا اور نبی علیشا کی طرف اس کا رخ کر کے پوچھا بی آ دمی ؟ نبی علیشانے فر مایا ہاں! دیکھا تو وہ حضرت عثان غنی دائے تھے۔

(١٨٢٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمُوو بُنِ مُرَّةً عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ شُرَحُبِيلَ بُنِ السِّمُطِ قَالَ وَجُلَّ لِكَعْبِ بَنِ مُرَّةً أَوْ مُرَّةً بُنِ كَعْبٍ حَدِّثَنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلِ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا وَسَلَّمَ لِلَّهِ أَبُوكَ وَاحْذَرُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزَى بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَةً وَكَاتَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزَى بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْ عِظَامِهِمَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ وَمُسْلِمَةً مَنْ النَّارِ يُجْزَى بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْ عِظَامِهِمَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةً وَالْمَالَةَ مُسْلِمَةً وَالْمَالَةَ مُسْلِمَةً كَانَتُ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُحْزَى بِكُلِّ عَظْمَ مِنْ عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِها عَظُمًا مِنْ عِظَامِها وَاللَّالَالَى النَّالَةُ وَلَى النَّارِ اللَّهُ مَنْ النَّارِ اللَّهُ مَنْ النَّارِ اللَّهُ مَنْ النَّارِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عِظَامِها عَظْمًا مِنْ عِظَامِها عَظُمًا مِنْ عِظَامِها الللَّه النَالَ وَلَاللَالَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عِظَامِها عَظْمًا مِنْ عِظَامِها وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَلْ عَلَيْهِ مِنْ عِظَامِها عَظْمًا مِنْ عِظَامِها اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَةُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ عَلَيْمًا مِنْ عِظْامِها عَظْمًا مِنْ عِظْمَالِها الللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعُمَّا مِنْ عَظْمَا مِنْ عَظُمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ال

(۱۸۲۲۹) اور نبی طین نے قبیلہ مصر کے خلاف بدوعاء فر مائی، میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی ، آپ کوعطاء فر مایا، آپ کی دعاء قبول فر مائی ، آپ کی قوم ہلاک ہور ہی ہے ، ان کے حق میں اللہ سے

#### هي مُنالًا احَدُن شِل يَنِيدُ مَرْمُ الشَّا صِيِّين ﴾ هم الله الشَّاصِيِّين ﴾ هم الله الشَّاصِيِّين الشَّا

دعاء کرد بیجے، نبی طیسانے مند پھیرلیا، میں نے پھراپنی بات دہرائی، تو نبی طیسانے فرمایا اے اللہ! ہمیں خوب برسنے والی بارش سے سیراب فرما جوز مین کو پانی سے بھردے، خوب برسنے والی ہو، دیر سے نہ برسے، نفع بخش ہو، زحمت نہ بنے، اس دعاء کے بعد نماز جعنہیں ہونے یائی تھی کہ بارش شروع ہوگئی۔

( ١٨٢٢) حَلَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُرَّةً عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ قَالَ قَالَ لِكُعْبِ بْنِ مُرَّةً يَا كُعْبُ بْنَ مُرَّةً حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْذَرُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْذَرُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ارْمُوا أَهْلَ صُنْعِ مَنْ بَلَغَ الْعَدُوّ بِسَهْمٍ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً قَالَ فَقَالَ مَعْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي النَّحَامِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الدَّرَجَةُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي النَّذَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا لِنَهَا وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهَا لَيْكُونَ بُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهَا لَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّها لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّها لَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّها لَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّها لِمُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَها لَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّها لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّها لِمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّها لَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَاهُ عَلَى اللّهُ وَلَعْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱۸۲۳۰) شرحبیل بن سمط مُینید سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت کعب بن مرہ ڈائٹیڈ سے عرض کیا کہ اے کعب بن مرہ! ہمیں احتیاط سے نبی طینا کی کوئی حدیث سنا ہے ، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی طینا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اے اہل صنع! تیراندازی کیا کرو، جس شخص کا تیر دشن کولگ جائے ، اللہ اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے، عبدالرحمٰن بن انی النحام نے بوچھا یارسول اللہ! درجہ سے کیا مراد ہے؟ نبی طینا نے فرمایا تبہاری والدہ کے گھرکی چوکھٹ جتنا چھوٹا درجہ مرادنہیں ہے، جنت کے دو درجوں کے درمیان سوسال کا فاصلہ ہوگا۔

(۱۸۲۲) قَالَ یَا کَعْبُ بْنَ مُرَّةً حَدِّثْنَا عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْدَرْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَعْتَى امْراً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزَى بِكُلِّ عَظْمًا مِنْهُ عَظْمًا مِنْهُ عَظْمًا مِنْهُ وَمَنْ آعْتَى امْراً تَيْنِ مُسْلِمَتِيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزَى بِكُلِّ عَظْمَا عَظُمًا مِنْهُ [راجع:۱۸۲۸]. وقمن آغتی امرائیوں نے چروض کیا کہ اے کعب بن مرہ! ہمیں احتیاط سے نبی علیا کی کوئی حدیث سنا ہے ، انہوں نے فرمایا کہ یس نے نبی علیا کو ریڈرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض کی مسلمان کوآ زاد کرتا ہے ، وہ اس کے لئے جہنم سے رہائی کا ذریعہ بن جاتا ہے ، اور جو محض کے ہرعضو کے بدلے میں آ زاد کرنے والے کا ہرعضو آ زاد کردیا جاتا ہے ، اور جو محض و مسلمان کو رہ بی اور ان کے ہرعضو کے بدلے آ زاد کرنے والے کا ہرعضو جہنم سے ، وہ دونوں جہنم سے اس کی رہائی کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور ان کے ہرعضو کے بدلے آ زاد کرنے والے کا ہرعضو جہنم سے ، وہ دونوں جہنم سے اس کی رہائی کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور ان کے ہرعضو کے بدلے آ زاد کرنے والے کا ہرعضو جہنم سے آ زاد کردیا جاتا ہے ۔

(۱۸۲۳۲) وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٦٣٤، النسائي: ٢٧/٦، ابن ماحة: ٢٥٢٢). قال شعيب: صحيح لغيره دون: ((ومن اعتق امراتين ))].

(۱۸۲۳۲) اور محض الله كي راه مِن بورْ ها بوء اس كے بالوں كي وه سفيدى قيامت كدن روشي كاسبب بوگ \_

هي مُنالِمُ احَدُّن بَل مِنْ مَرَّم كِلْ الشَّامِيِّين كَيْ المُعَالِمُ الشَّامِيِّين كَيْ

( ١٨٢٣٣) قَالَ يَا كَعُبُ بُنَ مُرَّةَ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحُذَرُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحُذَرُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ كَمَنُ أَعْتَقَ رَقَبَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَمَى بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ كَمَنُ أَعْتَقَ رَقَبَةً

(۱۸۲۳س) شرصیل مینید نے کہاا ہے کعب بن مرہ! ہمیں احتیاط سے نبی علیہ کی کوئی صدیث سنا ہے ، انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیہ کو بیات ہوئے سنا ہے کہ جو محض اللہ کی راہ میں ایک تیر چلاتا ہے، توبیا سے ہے جیسے اس نے ایک غلام کو آزاد کر دیا۔

( ١٨٢٢٤) وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَجَاتَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اسْتَسْقِ اللَّهَ لِمُضَرَّ قَالَ فَقَالَ إِنَّكَ لَجَرِىءٌ ٱلِمُضَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَنْصَرْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَنَصَرَكَ وَدَعَوْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَأَجَابَكَ قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيعًا مَرِيئًا طَبَقًا غَدَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ نَافِعًا غَيْرَ ضَارٌّ قَالَ فَأُخُبُوا قَالَ فَمَا لَبِثُوا أَنْ أَتَوْهُ فَشَكُّوا إِلَيْهِ كَفْرَةَ الْمَطَرِ فَقَالُوا قَدْ تَهَدَّمَتُ الْبَيُّوتُ قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَّيْنَا وَلَا عَلَيْنَا قَالَ فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَقَطُّعُ يَمِينًا وَشِمَالًا [راحع: ١٨٢٢٩]. (۱۸۲۳۳) اورایک آ دی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ قبیلہ مصنر کے لئے اللہ ہے بارش کی دعاء کر دیجئے ، ٹبی طیفه نے فرمایاتم بڑے جری ہو، کیامصروالوں کے لئے وعاء کروں؟ انہوں نے عرض کیایارسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی، آپ کوعطاء فرمایا، آپ کی دعاء قبول فرمائی، (آپ کی قوم ہلاک ہورہی ہے، ان کے حق میں اللہ سے دعاء کر دیجئے)، تو نبی طیف نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ! ہمیں خوب برنے والی ہارش سے سیراب فرما جوز مین کویانی سے بھروے، خوب برنے والی ہو، دریسے نہ برسے ، نفع بخش ہو، زحمت نہ ہے ،اس دعاء کے بعد نماز جمعہٰ نہیں ہونے یا کی تھی کہ بارش شروع ہوگئ ، پچھ عرصے بعد وہ لوگ بارش کی کثرت کی شکایت لے کر ٹی طایقا کے باس آئے ، اور کہنے گلے کہ گھر منہدم ہو گئے ، اس بر نبی طایقا نے اپنے وست مبارک بلند کیے اور فر مایا اے اللہ! ہمارے اروگر دبارش برسا، ہمارے اویر نہ برسا، چنانچہ بادل دائیں بائیں بھرگئے۔ ( ١٨٢٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ كُنَّا مُعَسْكِرِينَ مَعَ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ قَتْل عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَامَ كَعْبُ بْنُ مُرَّةَ الْبَهْزِيُّ فَقَالَ لَوْلَا شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ هَذَا الْمَقَامَ فَلَمَّا سَمِعَ بِذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱجْلَسَ النَّاسَ فَقَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَيْهِ مُرَجِّلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَخُرُجَنَّ فِنُنَةٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمَىٰ أَوْ مِنْ بَيْنِ رِجُلَىٰ هَذَا هَذَا يَوْمَنِذٍ وَمَنْ اتَّبَعَهُ عَلَى الْهُدَى قَالَ فَقَامَ ابْنُ حَوَالَةَ الْأَزْدِيُّ مِنْ عِنْدِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنَّكَ لَصَاحِبُ هَذَا قَالَ نَعَمُ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَحَاضِرٌ ذَلِكَ الْمَجْلِسَ وَلَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي فِي الْجَيْشِ مُصَدِّقًا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ تَكَلَّمَ بِهِ (١٨٢٣٥) ابوقلابه وَيُنظَةُ كُتِم بِين كه جب حضرت عثمان وللفي كوشهيد كرديا كيا توالياء مين كي خطباء كفر عمو كنة وان ك

#### هي مُنالاً احَدُّن بَل مِنظ مِنْ الشَّا مِيِّين ﴾ ١٣٨٨ ﴿ مُنالاً الشَّا مِيِّين ﴾

آ خرمیں مرہ بن کعب نامی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر میں نے نبی نالیا سے بیرحدیث نہ تنی ہوتی تو بھی کھڑانہ ہوتا، نبی نالیا نے ایک مرتبہ فتنہ کا ذکر فر مایا ، اسی دوران وہاں سے ایک نقاب پوش آ دمی گذرا، نبی نالیا نے اسے دیکھے کر فر مایا کہ اس دن بیداور اس کے ساتھی حق پر ہوں گے ، میں اس کے پیچھے چلا گیا ، اس کا موثد ھا بکڑا اور نبی نالیا کی طرف اس کا رخ کر کے بوچھا بید آ دمی ؟ نبی نالیا نے فر مایا ہاں! دیکھا تو وہ حضرت عثان غنی ڈاٹھ تھے۔

(۱۸۲۲۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُم يَغْنِى الْبُرْسَانِى آخْبَرَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى قِلَابَةً عَنْ أَبِى الْأَنْعَثِ قَالَ قَامَتُ خُطَبَاءُ بِإِيلِيَاءَ فِى إِمَارَةٍ مُعَاوِيَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَتَكَلَّمُوا وَكَانَ آخِرَ مَنْ تَكَلَّمَ مُرَّةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ فِنْنَةً فَقَرَّبَهَا فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فَقَالَ هَذَا يَوْمَئِذٍ وَأَصْحَابُهُ عَلَى الْحَقِّ وَالْهُدَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ فِنْنَةً فَقَرَّبَهَا فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فَقَالَ هَذَا يَوْمَئِذٍ وَأَصْحَابُهُ عَلَى الْحَقِّ وَالْهُدَى فَقَالَ هَذَا يَوْمَئِذٍ وَأَصْحَابُهُ عَلَى الْحَقِّ وَالْهُدَى فَقَالَ هَذَا يَوْمَئِذٍ وَأَصْحَابُهُ عَلَى الْحَقِ وَالْهُدَى فَقَالَ هَذَا فَوْ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ [صححه الحاكم فَقُلْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَقْبَلْتُ بِوجْهِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ هَذَا فَإِذَا هُو عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ [صححه الحاكم فَقُلْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهُ وَأَقْبَلُتُ عَلَى الْاللَانَ صحيح (الترمذى: ٤٠٧٥)]

(۱۸۲۳۲) ابو قلابہ بین فیٹ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان ڈاٹٹو کوشہید کر دیا گیا تو ایلیاء میں کئی خطباء کھڑے ، ان ک آخر میں عرہ بن کعب نامی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر میں نے نبی ملیٹھ سے بیحدیث نہ بنی ہوتی تو بھی کھڑا نہ ہوتا ، نبی ملیٹھ نے ایک مرتبہ فتنہ کا ذکر فر مایا ، اسی دوران وہاں سے ایک نقاب پوش آ دمی گذرا ، نبی ملیٹھ نے اسے دکیے کر فر مایا کہ اس دن بیداوراس کے ساتھی حق پر ہوں گے ، میں اس کے پیچھے چلا گیا ، اس کا موٹر ھا پکڑا اور نبی ملیٹھ کی طرف اس کارخ کر کے بوچھا ہے آدمی ؟ نبی ملیٹھ نے فر مایا ہاں! دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی ڈاٹٹو تھے۔

### حَدِيثُ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتْعِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَلَا لَيْمِ

#### حضرت ابوسياره متعى رفاتننز كي حديث

( ١٨٢٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ آبِي سَيَّارَةَ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ آبِي سَيَّارَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ لِي نَخْلًا قَالَ أَكِّ الْعُشُورَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِهَا لِي قَالَ الرَّحْمَٰنِ الْمُعْفِي اللَّهِ الْحَمِهَا لِي قَالَ فَحَمَى لِي جَبَلَهَا [ضعف البوصيري. اسناده. قال الالتاني: فَحَمَى لِي جَبَلَهَا وَضعف البوصيري. اسناده. قال الالتاني: حسن بما بعده (ابن ماجة: ١٨٢٣) اسناده ضعيف].

(۱۸۲۳۷) حضرت ابوسیارہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایارسول اللہ! میرے پاس شہد کے بہت سے چھتے ہیں، نبی علیہ ان فر مایا اس کاعشرادا کیا کرو، میں نے عرض کیایارسول اللہ! اس کا پہاڑ میرے لیے مخصوص فر ما دیا۔ دیجئے، نبی علیہ نے اسے میرے لیے مخصوص فر ما دیا۔

#### 

#### حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَلَا لَيْتِي

#### ا بیک صحابی د ٹاٹنٹؤ کی روایت

( ١٨٣٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكُمْ تَقُرَّؤُونَ وَالْإِمَّامُ يَقُرَأُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يَقُرَأُ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ [انظر: ٢٠٨٧، ٢١٠٤٦، ٢١٨٧، ٢٢٥٧]

(۱۸۲۳۸) ایک صحابی بھاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ایک مرتبہ فرمایا شایدتم لوگ امام کی قراءت کے دوران قراءت کرتے ہو؟ دوتین مرتبہ بیسوال دہرایا تو صحابہ میں آئی نے عرض کیایا رسول اللہ! واقعی ہم ایسا کرتے ہیں، نبی علیا نے فرمایا ایسانہ کیا کرو،الاً بیرکہ تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہے۔

#### حَدِیثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِی سُلَیْمِ رَالْتُوَّ بنوسلیم کے ایک صحالی رِالْتُوْ کی روایت

(١٨٢٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرِ الْأَسْلَمِيُّ عَنْ آبِي عُبَيْدٍ حَاجِبِ سُلَيْمَانَ عَنْ نُعَيْمٍ بُنِ سَلَامَةً عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَعُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَيْرَ مَكُفُورٍ وَلَا مُودَّعَ وَلَا مُسْتَغُنَّى عَنْكَ لَكَ الْحَمُدُ عَيْرَ مَكُفُورٍ وَلَا مُودَّعَ وَلَا مُسْتَغُنَّى عَنْكَ لَكَ الْحَمُدُ عَيْرَ مَكُفُورٍ وَلَا مُودَّعَ وَلَا مُسْتَغُنَّى عَنْكَ لَكَ الْحَمُدُ عَيْرَ مَكُفُورٍ وَلَا مُودَّعَ وَلَا مُسْتَغُنَّى عَنْكَ الْحَمُدُ الْحَمُدُ عَيْرَ مَكُفُورٍ وَلَا مُوحَلِي عَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَرَعْ مِن طَعَامِهِ فَالَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَرَعْ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُسْتَغُنَّى عَنْكَ الْحَمُدُ عَيْرَ مَكُفُورٍ وَلَا مُوحَلِي عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُولَا اللَّهُمَّ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْتِقِ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ عَلَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّ

#### حَديثُ رَجُلٍ مِنْ أَصَحَابِ النَّبِيِّ مَثَالَا لِيَّا الكِصَالِ فِالنَّيُّ كَلِرُوايتَ

( ١٨٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بَنِ يِسَافٍ عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مُحَيْمِرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَل رَجُلًا مِنْ أَهْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسِيرَةِ سَيْعِينَ عَامًا إِقَالَ الأَلباني: صحيح (النسائي: محيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٢٥٥١].

#### هي مُنالاً اَمَارَيْنَ بل بِيدِ مَرْم كُول الشّامِتِين ﴿ مُنالاً الشَّامِتِين ﴿ مُنالاً الشَّامِتِين ﴿ مُنالاً الشَّامِتِين ﴾

(۱۸۲۴۰) ایک صحابی را انتخاب مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا جو محض کسی ذمی کو قبل کرے، وہ جنت کی مہک بھی نہیں پاسکے گا، حالانکہ جنت کی مہک توستر سال کی مسافت ہے بھی محسوس کی جاسکتی ہے۔

### حَديثُ رَجُلٍ مِنْ أَصَحَابِ النَّبِيِّ مَنْ أَصَحَابِ النَّبِيِّ مَنْ الْمُنْكِمْ

#### ايك صحابي ولألفؤ كى روايت

(١٨٢٤١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئِ عَنْ شُغْبَةَ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِى بَكْرِ بُنِ حَفْصِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ يُحَدِّنَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَشُوبُونَ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا إقال الألباني: صحيح صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَشُوبُونَ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا إقال الألباني: صحيح (النسائي: ٢/٨)].

(۱۸۲۳۱) ایک صحابی بخاتین سے مردی ہے کہ نبی ملینا فے ارشادفر مایا میری امت کے کچھلوگ شراب کا نام بدل کراسے پیا کریں گے۔

#### حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ ٱصْحَابِ النَّبِيِّ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَنْ الْمِيْرَا

#### ا يك صحاني طالفنه كي روايت

( ۱۸۲٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَلَا شَيْنًا مِنْ الْقُرْآنِ وَقَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً آيًا مِنْ الْقُرْآنِ قَبْلَ آنْ يَمَسَّ مَاءً

(۱۸۲۳۲) ایک سحابی بھاتنے سے مروی ہے کہ انہوں نے بی ملیٹ کودیکھا کہ آپ کٹاٹیٹی نے بیٹاب کیا اور پانی کو ہاتھ لگانے سے پہلے بی قرآن کریم کے کچھ مصر یا کچھ آیات) کی تلاوت فرمائی۔

#### زِيادَةُ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ ثِلَالْتُوُ حضرت عبدالرحلن بن الي قراد ثِلْلْتُوُ كي ايك اور حديث

( ١٨٢٤٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَخَتَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثِنِى آبُو جَعْفَو عُمَيْرُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثِنِى الْحَارِثُ بُنُ فُضَيْلٍ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَاجَةً قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَاجَةً قَالَ فَرَأَيْتُهُ خَرَجَ مِنْ الْحَلاءِ فَاتَبُعْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ أَوْ الْقَدَحِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً آبْعَدَ فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيقِ حَتَّى انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْوَضُوءَ قَالَ فَأَفْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ بِكُفِّهَا اللَّهِ الْوَضُوءَ قَالَ فَأَفْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ بِكُفِّهَا اللَّهِ الْوَضُوءَ قَالَ فَأَفْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ بِكُفِّهَا

هي مُنالاً احَدُينَ بل يَنْ مِنْ الشَّامِتِين ﴾ وهم المحالي المنال الشَّامِتِين ﴾ المنال الشَّامِتِين الله

فَصَبَّ عَلَى يَدٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ قَبَضَ الْمَاءَ عَلَى يَدٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ قَبَضَ الْمَاءَ قَبْضًا بِيَدِهِ فَضَرَبَ بِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ فَمَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى قَدَمِهِ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى لَنَا الظَّهْرَ

(۱۸۲۳) حضرت عبدالرحمل و گاتئ سے مروی ہے کہ میں نبی الیا کے ساتھ تج کی نیت سے اکلا، میں نے ویکھا کہ نبی الیا ہیت الحلاء سے نکلے ہیں تو میں پانی کا برتن لے کر نبی الیا کے پیچھے چلا گیا اور راستے میں بیٹے گیا، نبی الیا کی عادت مبارکتھی کہ آ پ تالیا تھا ء حاجت کے لئے دور جایا کرتے تھے، جب نبی الیا والی آئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وضو کا پانی حاضر ہے، نبی الیا تھا والی تھریف لائے، اپنے ہاتھوں پر پانی بہایا اور انہیں دھولیا، پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی بہایا اور سرکا سے کرلیا، پھر مضی بھریا نی ہاتھ سے ملا، پھرآ کر ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔

#### حَديثُ مَوْلًى لِرَسُولِ الله كَالْمِيْمُ

#### نى عليها كابك آزادكرده غلام وللنفذ كى روايت

(۱۸۲۳۳) نی طینا کے ایک آزاد کردہ غلام صحافی ناٹنؤ سے مروی ہے کہ نی طینا نے ارشاد فر مایا پانچ چیزیں کیا خوب ہیں؟ اور میزان عمل میں کتنی بھاری ہیں؟ آزاد کردہ غلام صحافی ناٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فر مایا پانچ چیزیں کیا خوب ہیں؟ جو خصان اللّه وَالْحَمْدُ لِلّهِ اور وہ نیک اولا وجو فوت ہو جائے اور اس کا باپ اس پر مبر کرے، اور فر مایا پانچ چیزیں کیا خوب ہیں؟ جو خص ان پانچ چیزوں پر یفین رکھتے ہوئے اللہ سے طے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر، جنت اور جہنم پر، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہو۔

#### حَدِيثُ هُبَيْبِ بْنِ مُعْقِلِ اللَّهِ

#### حفرت ببيب بن مغفل فالنيو كي حديثين

( ١٨٢٤٥ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهْبٍ قَالَ عَبْدَ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ هُبَيْبِ بْنِ مُغْفِلٍ الْغِفَارِيِّ أَنَّهُ

#### هي مُنلا) اَحَدُرُن بَل مِن مِنْ الشَّا مِينِي مَرْم اللَّهِ مِنْ السَّالُ الشَّا مِينِين اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

رَأَى مُحَمَّدًا الْقُرَشِيَّ قَامَ يَجُرُّ إِزَارِهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ هُبَيْبٌ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَطِنَهُ خُيلَاءَ وَطِئهُ فِي النَّارِ [راحع: ١٥٦٩].

(۱۸۲۳۵) حفرت بہیب بن معفل ٹاٹھ نے محد قریش نامی ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنا تہبند گھیٹتا ہوا چلا جارہا ہے، حضرت بہیب ٹاٹھ نے اسے دیکھ کرفر مایا کہ میں نے نبی ملیک کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص تکبر سے زمین پراپنا تہبند زمین پر گھیسے گا، وہ آخرت میں جہنم میں بھی اسے گھیسے گا۔

( ١٨٢٤٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَسُلَمُ أَبُو عِمْرَانَ عَنْ هُبَيْبٍ الْغِفَادِ تِي قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَطِيءٌ عَلَى إِزَادِهِ خُيلاءَ وَطِيءَ فِي نَادِ جَهَنَّمَ هُبَيْبٍ الْغِفَادِ تِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَطِيءٌ عَلَى إِزَادِهِ خُيلاءَ وَطِيءَ فِي نَادِ جَهَنَّمَ هُبَيْبٍ الْغِفَادِ تِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَطِيءٌ عَلَى إِزَادِهِ خُيلاءَ وَطِيءَ فِي نَادِ جَهَنَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَطِيءٌ عَلَى إِزَادِهِ خُيلاءَ وَطِيءَ فِي نَادِ جَهَنَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَطِيءٌ عَلَى إِزَادِهِ خُيلاءَ وَطِيءَ فِي نَادٍ جَهَنَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَطِيءٌ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَطِيءٌ عَلَى إِنَا تَهِبَدَرَ مِن بِرَا عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَطِيءً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَطِيءً عَلَيْهُ وَالْمَعُنَالِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمُعَلِيدًا عَنْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا مُعْمَلِ مِنْ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى مَا عَلَيْهُ وَلَا مُعْتَلِعُ وَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَالْمُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَ

( ١٨٢٤٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ آسْلَمَ آنَهُ سَمِعَ هُبَيْتَ بْنَ مُغْفِلِ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ خَلْفَهُ وَيَطَوُّهُ خَيلَاءَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَطِئَهُ مِنْ الْخُيلاءِ وَطِئَهُ فِي النَّار

# حَديثُ أَبِي بُرْدَةَ بُنِ قَيْسٍ أَخِي أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي اللهُ اللهُ عَرِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرِيتُ اللهُ اللهُ عَلَى مديث

( ١٨٢٤٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحُولُ حَدَّثَنَا كُرَيْبُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي بُرُدَةَ بْنِ قَيْسٍ أَخِى أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَنَاءَ أُمَّتِى قَنْلًا فِي سَبِيلِكَ بِالطَّمْنِ وَالطَّاعُونِ [راحع: ٣٩٦٥].

(۱۸۲۸) حضرت ابوبردہ بن قیمل طائف ''جو کہ حضرت ابومویٰ اشعری طائف کے بھائی ہیں' سے مروی ہے کہ نبی الیا نے ارشاد فرمایا اے اللہ! میری امت کی موت اپنے راستے میں نیزوں اور طاعون کی حالت میں مقرر فرما۔

#### مُنْ الْمُ الْمُرْنُ بِلِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

#### تَمَامُ حَدِيثِ عَمْرِو بُنِ خَادِ جَةَ رَّالُّنَّةُ حضرت عمروبن خارجه رَّالُّنْةُ كَى بقيه حديثين

(۱۸۲٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَمْ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَيَوِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتْادَةً عَنْ شَهْوِ بْنِ حَوْشَهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةً قَالَ حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمِنْ وَهُو عَلَى رَاحِلَيهِ وَهِى تَقْصَعُ بِحِرَّتِهَا وَلُعُابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَيْفَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَّ وَجَلَّ فَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانِ نَصِيبهُ عَلَى رَاحِلَيهِ وَهِى تَقْصَعُ بِحِرَّتِهَا وُلُعُابُهُ اللَّهِ وَالْمَلَامِكُ لِيْفِواشِ وَلِلْعَاهِ الْحَجُولُ الْا وَمَنْ اذَعَى إِلَى غَيْرِ آبِيهِ أَوْ تَولَّى مِنْ الْمِيرَاثِ فَكَلَ يَجُوزُ لِوَارِثِ وَصِيَّةٌ اللَّهِ وَالْمَلَامِكُ لِيفُواشِ وَلِلْعَاهِ الْحَجُولُ الْا وَمَنْ اذَعَى إِلَى غَيْرٍ آبِيهِ أَوْ تَولَّى مِنْ الْمِيرَاثِ فَكَا يَعْمَلُولُ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَالْمَلَامِكُ فَيْ وَاللَّاسِ اجْمَعِينَ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ وَقَالَ سَعِيدٌ قَالَ آبِي عَيْرٍ أَبِيهِ أَنْ النَّيْ عَنْو وَمَا لَا الْمَعْرَولُ لا عَلْ اللهِ وَالْمَلَامِكُ وَلَى مَوْفَ وَلا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَطْبَهُمْ عَلَى رَاحِلَيهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَطَبُهُمْ عَلَى رَاحِلَيهِ وَمُنْ وَلَى يَوْدُ مِنْ عَارِدِ ثَالْمَا مِولَى عَلَيْهُ أَنَّ النَّيْقَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبُهُمْ عَلَى رَاحِلِيهِ الْمَعْرَفِي وَسَلَّمَ خَطْبَهُمْ عَلَى رَاحِلَيهِ الْمُعْرَفِي وَمُولِ اللهِ وَالْمَالِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبُهُمْ عَلَى رَاحِ لَيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبُهُمْ عَلَى رَاحِ لَيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبُهُمْ عَلَى رَاحِ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبُهُمْ عَلَى رَاحِومُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَى عَلَيْهُ وَسُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَى عَلَى وَمُعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَى وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَى مُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

( ١٨٢٥ ) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنُ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْوِ بْنِ خَارِجَةً قَالَ كُنْتُ آخِلًا بِزِمَامٍ نَاقَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَيْفِى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ وَالْوَلَدُ وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَيْفِى فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ وَالْوَلَدُ لِيهِ لَهُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ لِلْهُ وَالْمَلَائِكَةِ لَلْهُ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ الْجُمَعِينَ قَالَ عَقَالُ وَزَادَ فِيهِ هَمَّامٌ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَلُكُو عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ غَنْمُ وَزَادَ فِيهِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَذْلٌ وَلَا صَرْفٌ وَفِى حَدِيثِ هَمَّامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةِ وَلَا مَرُفُ وَوَالَولَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا رَعْبَةً عَنْهُمْ [راحع: ١٧٥ ١٧٨].

(۱۸۲۵) حضرت عمروبن خارجہ والنظامے مروی ہے کہ (منی کے میدان میں) نبی طینانے اپنی او مٹنی پر 'جو جگالی کر رہی تھی اور اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدر ہاتھا'' خطبہ دیتے ہوئے ارشا دفر مایا یا در کھو! میرے لیے اور میرے اہل

#### هي مُنالاً اَمَّانَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

بیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے، پھراپٹی اونٹنی کے کندھے سے ایک بال لے کرفر مایا اس کے برابر بھی نہیں، اس مخض پراللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں لعنت ہوجوا پنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جوا پنے آتا کوچھوڑ کر کسی اور سے موالات کرے، اس کا کوئی فرض یانفل قبول نہیں ہوں گے، بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں، اللہ تعالی نے ہرحقد ارکواس کاحق دے دیا ہے، اس لئے وارث سے حق میں وصیت نہیں کی جاسکتی۔

(١٨٢٥١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنُ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرُو بُنِ خَارِجَةً قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى نَاقِتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جَرَانِهَا وَهِي تَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ بِجَرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْقَاهِدِ الْحَجَرُ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَارِقُ وَلَا عَدُلُ [راحع: ١٧٨١]

(۱۸۲۵۱) حضرت عمر و بن خارجہ ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ (منی کے میدان میں) نبی ملیٹا نے اپنی اوٹی پر''جو جگالی کر رہی تھی اور
اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدر ہاتھا'' خطبہ دیتے ہوئے ارشاوفر مایا یا در کھو! میرے لیے اور میرے اہل
بیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے، پھراپی اوٹٹی کے کندھے سے ایک بال لے کرفر مایا اس کے برابر بھی نہیں ، اس محض پراللہ
کی ،فرشتوں کی اور تمام لوگوں لعنت ہوجو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جو آپ آتا کوچھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جو آپ آتا کوچھوڑ کر کسی اور سے موالات کرے ، اس کا کوئی فرض یا نقل تبول نہیں ہوں گے، بچے صاحب فراش کا ہوتا ہے اور ذانی کے لئے پھر ہوتے ہیں ،
اللہ تعالیٰ نے برحقد ارکواس کاحق و سے دیا ہے ، اس لئے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔

﴿ (١٨٢٥٢) حُدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ النَّمَالِيِّ قَالَ سَٱلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْهَدْيِ يَعْطَبُ قَالَ انْحَرْهُ وَاصْبُعُ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ وَاصْرِبُ بِهِ عَلَى صَفْحَتِهِ آوُ قَالَ عَلَى جَنْبِهِ وَلَا تَأْكُلَنَّ مِنْهُ شَيْئًا ٱنْتَ وَلَا أَهْلُ رُفْقَتِكَ [راجع: ١٧٨١٨].

(۱۸۲۵۲) حفرت عمروبن خارجہ ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ میں نے نبی سے ہدی کے اس جانور کے متعلق پوچھا جومرنے کے قریب ہو؟ تو نبی طابق نے فرمایا اسے ذرج کر دو، اس کے نعل کوخون میں رنگ دو، اور اس کی پیٹائی یا پہلو پر لگا دو، اور خودتم یا تنہا رے رفقاء آس میں سے مجھند کھاؤ۔

( ١٨٢٥٣) حَدَّثَنَا ٱسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَمْرٍ و الثَّمَالِيِّ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِى هَدْياً قَالَ إِذَا عَطِبَ شَيْءٌ مِنْهَا فَانْحَرُهُ ثُمَّ اصُوبُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِى هَدْياً قَالَ إِذَا عَظِبَ شَيْءٌ مِنْهَا فَانْحَرُهُ ثُمَّ اصُوبُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِى هَدْياً قَالَ إِذَا عَظِبَ شَيْءٌ وَبَيْنَ النَّاسِ [راجع: ١٧٨١٨].

(۱۸۲۵س) حفرت عمرو بن خارجہ را اللہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی سے مدی کے اس جانور کے متعلق پوچھا جومرنے کے

#### هي مُناهَا مَنْ رَضِل مِينَ مِنْ الشَّامِيِّين ﴿ وَهُ هُمْ يَهُمُ مُناهُ الشَّامِيِّين ﴾ كلمسنكُ الشَّامِيِّين ﴿ وَهُ مُناهُ الشَّامِيِّينَ اللَّهُ السَّلُوالشَّامِيِّينَ ﴾

قریب ہو؟ تو نبی ملیٹانے فرمایا اسے ذرج کر دو، اس کے نعل کوخون میں رنگ دو، اور اس کی پییٹانی یا پہلو پر لگا دو، اورخودتم یا تمہارے رفقاءاس میں سے کچھونہ کھا واوراہے لوگوں کے لئے چھوڑ دو۔

( ١٨٢٥٤) حَلَّقَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ يَغْنِي ابْنَ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ جَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ أَنَّ عَمْرُو بْنَ خَارِجَةَ الْخُشَنِيَّ حَدَّفَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّبَهُمْ عَلَى الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ أَنَّ عَمْرُو بْنَ خَارِجَةَ الْخُشَنِيَّ حَدَّفَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّبَهُمْ عَلَى وَالرَّخِينِ وَإِنَّ رَاحِلَتِهِ وَإِنَّ رَاحِلَتِهِ وَإِنَّ رَاحِلَتِهِ وَإِنَّ رَاحِلَتِهِ وَإِنَّ رَاحِلَتِهِ وَإِنَّ لَعْنَامُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ قَدْ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ اللَّهُ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ إِنْ لَكُهُمْ أَنَّ اللَّهُ مِنْ الْمِيرَاثِ فَلَا تَحُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ الآلَا وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ إِنْ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ اللّهِ مَنْ الْمَهِ وَالْمَعَلَيْهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ صَرُفًا وَلَا عَدُلًا أَوْ الْمَاكِرُقِكَةٍ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ صَرُفًا وَلَا عَدُلًا أَوْ لَا صَرُفًا وَلَا صَرُفًا وَلا صَرُفًا وَلا صَرُفًا وَلا صَرُفًا وَلا صَرُفًا وَلا عَرْفَا اللّهُ مِنْهُ عَلَيْهِ وَلَا صَرُفًا وَلا صَرُفًا وَلا صَرْفًا وَلا عَرْفَا وَلا عَرْفَا وَلا عَرْفَا وَلا عَلَا اللّهُ مِنْهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ مِنْهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

(۱۸۲۵) حفرت عمر و بن خارجہ النظاعے مروی ہے کہ (منی کے میدان میں ) نبی علیظ نے اپنی اوٹٹنی پر'جو دگالی کررہی تھی اور اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدر ہاتھا' خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا یا در کھو! میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے، پھراپی اوٹٹنی کے کندھے سے ایک بال لے کر فر مایا اس کے برابر بھی نہیں ، اس شخص پراللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں لعنت ہوجوا ہے باپ کے علاقہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جوا ہے آتا کوچھوڑ کر کسی اور سے موالات کرے ، اس کا کوئی فرض یا نفل قبول نہیں ہوں گے ، بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں ، اللہ تعالی نے ہرحقد ارکواس کاحق دے دیا ہے ، اس لئے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔

( ١٨٢٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الْحَفَّافُ ٱخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْدِو بْنِ خَارِجَةً قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِمِنَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنِّى لَتَحْتَ جَرَانِ نَاقَتِه وَهِى تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانِ جَرَانِ نَاقَتِه وَهِى تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانِ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ وَلَا يَجُوزُ لِوَارِثِ وَصِيَّةٌ أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ أَلَا وَمَنْ اذَّعَى إِلَى غَيْرَ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ

(۱۸۲۵) حضرت عمروین خارجہ را النظاعے مروی ہے کہ (منی کے میدان میں) نبی علیہ نے اپنی اؤٹٹی پر''جو جگالی کر رہی تھی اور
اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدر ہاتھا'' خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایایا در کھو! میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے، پھراپی اونٹنی کے کندھے ہالی بال لے کر فرمایا اس کے برابر بھی نہیں، اس شخص پراللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں لعنت ہوجوا ہے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نبیت کرے یا جوا ہے آتا کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نبیت کرے یا جوا ہے آتا کو چھوڑ کر کسی اور سے موالات کرے، اس کا کوئی فرض یا نفل قبول نہیں ہوں گے، بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر حقد ارکواس کاحق دے دیا ہے، اس لئے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جاسمتی۔

( ١٨٢٥٦) قَالَ سَعِيدٌ وحَدَّثَنَا مَطَرٌ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ خَارِجَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَزَادَ مَطَرٌ فِي الْحَدِيثِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَذُلٌ

(۱۸۲۵) گذشته صدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے، البته اس میں بیعی اضافہ ہے کداس کی کوئی فرض یانفل عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔

( ١٨٢٥٧ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ قَالَ مَطَرٌ وَلَا يُفْبَلُ مِنْهُ صَوْفٌ وَلَا عَدُلُّ أَوْ عَدُلُّ وَلَا صَرُفُ